دیخصے مُساکِ کا اِنسائیکلوسیٹٹ کا ہزاروں متندفتاوی جات کا پہلامجموعہ

## 

## تفاريظ

فقیه الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگو بی رحمه الله فقیه الامت حضرت مولانامفتی عبد الرحیم لا جپوری رحمه الله فقیه الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین مظاہری رحمه الله مورخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطهر مبارک بوری رحمه الله ودیگر مشاجیرامت



**دهید** تونید اشرفیه بلسعلم و محقیق مرجادل عُضرة مُولانامُفتى مهر بان على صار مدالته

اِدَارَهُ تَالِيْفَاتِ اَشَرْفِيَكُمُّ بَوْلُ وَارْ مُتَانَ بَالِثَانَ مِولُ وَارْ مُتَانَ بَالِثَانَ (061-4540513-4519240) مقدمه حضرت مولا نامشقی محد انو رساحب مدخله (مرتب''خ النناوی'' بامدخ رالمداری مانان)

## فهرست عنوانات

| L   | احكام المسجد                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ٠,٢ | مجدادراسکی بناءمجدشری کی تعریفمجد کبیر کی تعریف کیاہے؟                |
| ۲   | مسجد بنانا فرض ہے یا واجبمجد ضرار کی تعریف                            |
| ۳   | عارضى طور پرينى بونى مىجد كائتكم كۇسى مىجدىيى نماز درست نېيىن؟        |
| ۳.  | چھوٹے گاؤں میں قریب قریب مجدینانا                                     |
| La. | محن سنگ بنیا در کھنے ہے مجد ہوجائے گی یانہیں؟                         |
| ٠   | "بنيا د چوبطورم معلوم هوتي هؤ"اس كاحكم                                |
| ۵   | مجدى بنيادر كينے كى دعاء بانى مجدكون بي؟مجدكى بنيادر كينے سے مجدكاتكم |
| 4   | بانی کامبحد منہدم کرنے ہے روکنا بانی مبحد کا نماز پڑھنے ہے روکنا      |
| 4   | صرف اذان وجماعت کی اجازت ہے بھی مجدین جاتی ہے                         |
| 4   | ما لك مجديدان كو كيراتوكس كونع كرنے كاحق نبيل                         |
| 4   | خاندانی اعز از کیلئے بلاضرورت مسجد بنانا                              |
| ٨   | معد کے تو ڑ دیئے جانے کے احمال کے باوجود معجد بنانا                   |
| 9   | ہے پر لی ہوئی زین پر سجد بناتارفاہی پلاٹ پر سجد بنانا                 |
| [+  | مشترک زمین میں مجد بنانے کی ایک صورت کا تھم                           |
| 1+  | تحريس بنائي تي مجد كاسم                                               |
| 11  | معجد میں دوسری معجد بنانا ریاست کی زمین پرمعجد بنانا                  |
| II. | بنام معجد گھری ہوئی زمین کا تھم                                       |

| =          | تَجَامِح الفَتَاوِيْ ٠                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| IF         | وارالا قامه بس بى مجد كاظماك مجد ك قريب دوسرى مجد بنانا                        |
| 11"        | عاشوره خاند (امام باڑے) کومتجدینانامناره بنانا کیساہے؟                         |
| 11"        | مسلکی تغریق کی وجہ سے دوسری معجد بنانافیرآ بادمعجد کا دوسری زین سے تبادلہ کرنا |
| ١٣         | يرا مراركوتو و كرمسجد مين شامل كرنامقلدى بنوائي بوئي مسجد كاتهم                |
| IL.        | شيعه كى بنوائى موئى مسجد كاتحكم پرانى قبرول پرمسجد كاحوض بنانا                 |
| 10         | مجد كوفر وخت كرنامبحد كي افتاده زين كاحكممبحد كيليج جرأ جكه لينا               |
| P          | نئ مجد میں پرانی مسجد شامل کرنا                                                |
| IY         | حکومت راستوں کی مالک نہیں اس کومجد میں شامل کیا جاسکتا ہے                      |
| 14         | دریارد ہوئے کے خوف ہے مجدمتبدم کرنا                                            |
| 14         | مجدیت کیلئے افراز طریق شرطنہیں مجد کے پھروں کو پیشاب خانہ میں لگانا            |
| 14         | مسجد کی زیبن کی فضایس چھیے بنانا                                               |
| IA         | مجدى زين من اكمازه بنانا عام مرك من سے كي حصد من مكان يام جد بنانا             |
| 19         | جماعت خانه کی دیوار پتلی کر کے دُکان بنانامکان کے اندر بنی ہوئی مسجد کا حکم    |
| 19         | مجد کوخام رکھنے کی شرط منظور کرنا                                              |
| <b>Y</b> * | قبلے سے منحرف مسجد تغیرند کی جائے مکان اور مسجد کے درمیان راستہ کتنا ہو        |
| r•         | محراب بھی داخل مسجد ہے                                                         |
| 71         | معجد کی صفول کو با کیں داکیں ہے کم کرنا                                        |
| ri         | مساجد کے متعلق حکومت کی بعض شرا نظاکو ہا نتا                                   |
| PP         | معجد بهرحال معجد ب خواه كتبديس كجه بى لكها مو                                  |
| PP         | بوجة شرارت بنالي مي مجد كيام جد ضرار ٢٠٠                                       |
| 44         | جهت قبله کی رعایت میں صفوں کا چھوٹا ہزا ہونا                                   |
| 717        | قرب وجوار میں متعدد مجدیں ہوں تو؟مبحد کی حصت پرامام کیلئے کمرہ بناتا           |
| ro         | معدكيات چيوژي تي زين امام كوديةمعديرامام كامكان بناتا                          |

| ۳    | تجامح الفتاوي ٥                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 10   | مسجد کی زمین میں حجرہ بیتا تا                                             |
| PY   | مجد كا حجره بنوانے كاطريقت فيرسلم سے مجدو مدرسدكى بنيا در كھوانا          |
| 14   | ہندو کے ذریعے مجد کے درختوں کی آبیاشی کرانا                               |
| 14   | ہندو سے خریدی ہوئی زمین میں مسجد بنانا                                    |
| 74   | كافركامىچد بنوا كرمسلمانول كودينامىچد پريدرسه بنانا                       |
| **   | مجدو مدرسه كي زيين كوصرف مدرسه بي الكانا                                  |
| M    | مسجدكى وقف جكه يرمدرسه بإمؤذن وامام كالمره بنانا                          |
| 1/1  | مجدى تعريف اورتعليم قرآن كيليئ وقف كي تى جكه مين امام كامكان بنانے كا تكم |
| P**  | مدے والول کیلئے معجد کی مغربی دیوار میں دروازے بنانا                      |
| 100  | بنام مدرسه جكه كوم جديش شامل كرنا مسجد كى زيين مين دكان بنان كى أيك تدبير |
| m    | مجدى زمين برمالكانه قبضدكرنااس محن مسجد كاحكم جونا بمواريز ابوابو         |
| m    | جعه كيلي مستقل مجد بنانا                                                  |
| PT.  | مجد كوعيدگاه بنانا معتلف كى چېل قدى كيليخ متحد كووسيج كرنا                |
| Pr . | شراب کی آ مدنی سے بنی ہوئی معبد کاعظم                                     |
| -    | مسافروں كيلئے وقف چيزوں كوامام كااستعمال كرنا                             |
| -    | مجدى وقف جائداديس دوسرى معجد بنانامعجد كے پھر جوتے ركھنے كى جگدلگانا      |
| mm   | زمین وقف کیے بغیر مجد بنانا                                               |
| Pr   | مجدے کی حصہ کو دوش بنانا مجدے چندے سے کیا گیا خرج جا تربیس                |
| re   | معدى آيدنى مقدمه بس خرج كرنا                                              |
| ra   | مجد کے جرے میں غیرمسلم کاربہنا                                            |
| 77   | ایک مجدین دری وقف کر کے مجرد وسری مجدیس دینا                              |
| 74   | ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں استعمال کرنا                             |
| 12   | سامان مجد کے لیے خریدا کھراس کی ضرورت ندر ہی                              |

| ۳ =    | عَجَامِع الفَتَاوي ٥٠٠٠                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 72     | مجد کی میئت کو بدلنا                                                             |
| r'A    | الیی جگہ تجدینا ناجہاں بعد مدت و ریان ہونے کا خطرہ ہو                            |
| PA     | چندہ ہے بنائی گئی مسجد کا تھم اور اس میں تالالگانا                               |
| 179    | پرانے قبرستان پرمجد بنانا جائز ہےمجد کی مغصوب زمین کی قبہت لیتا                  |
| 179    | يُر خطرز ماندهن مجدكوة بادر كھنے كى كياصورت ہو؟                                  |
| lv.    | مجد کاکسی دوسری زمین سے تبادلہ کرنازمانہ جنگ میں مجد آبادر کھنے کا تھم           |
| (**o   | دوبار نغير كيليخ مسجد كومنهدم كرنا سروك كومسجد بينالينا                          |
| الم    | مجدى جكه بدلنا مجد كا حصد مرك من شامل كرنا                                       |
| Lui    | منجد كوآ با دكرنا مسجد كوويران كرنا                                              |
| ۲۳     | وران مجد کسی کی مملوک ہو عتی ہے یا نہیں؟مجد کی موقو فدز مین پر مکان بنانا        |
| ۲۳     | جماعت کی فضیلت وارده وقف مجد کیساتھ خاص ہے افتاده زمین کومبحد میں شامل کرنا      |
| ساما   | متجد کے اندرونی حصہ کو محن بناناکسی کا مکان وغیرہ تو ڈکر جرا مسجد تغییر کرنا     |
| ساما   | ا فمآدہ زمین میں حکومت کی اجازت کے بغیر مجد بنانا                                |
| المرام | حكومت كى دى بوئى زين رمسجد بناناغيرمسلم كالمسجد كيلية زين دينااورنام كاكتبداكانا |
| ro     | اختلاف کی بناء پرمجد تعمیر کرنارفع اختلافات کے لئے دوسری مسجد بنانا              |
| PY.    | مسجد کی دکان کے کرائے ہے امام کو شخواہ دینا                                      |
| 172    | مسجدادر مال مسجد مال مسجد سے سقہ کواجرت وینا                                     |
| rz.    | مال معجدے قوم پر دری کرنامجدی آمدنی کواوقاف سے چھپانا                            |
| rz.    | معجد کاچوری کیا ہوا مال کیسے واپس کر ہے؟                                         |
| M      | پدون حق مسجد کرایه وصول کرنا                                                     |
| 14     | ا مانت کی رقم اگر چوری ہوجائے تو شرعی حکم                                        |
| 79     | امانت کی رقم کی گمشدگی کی ذرمدداری کس پرہے؟                                      |
| mq     | سی ہے چیز عاریت کے کروا کی نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے                                 |

| ۵     | جَامِع الفَتَاوي ٥                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 19    | جوآ دی امانت سے اٹکار کرتا ہواس پر حلف لازم ہے                              |
| . ∆+. | کا فرکے پاس ہے سجد کی امانت ضائع ہونے کا تھم                                |
| ۵۰    | ا مانت كى واپسى كيليخ شرط لگاناشيرينى كى پچى ہوئى رقم مسجد ميں لگانا        |
| ۱۵    | قبرستان کی تھیتی کی آ مدنی مسجد میں لگا نا فن کی اجرت کومسجد میں خرج کرنا   |
| or    | کفن میت کیلئے چندو کومجد میں خرچ کرناعنمان کے پیمے مجد میں لگانا            |
| ٥٢    | رجب کے کونڈوں کی قیمت مجد میں صرف کرنامجدمیں بدعتی کا چندہ لگانا            |
| ۵۳    | مجد كيلية قاديانى سے چنده ليزا ہندوسلم كامخلوط بييه مجد ميں صرف كرنا        |
| ۵۳    | پرى كى رقم مىجد كى تغيير يى خرج كرناقرض خواه كى طرف سے روپيد مىجدىل دينا    |
| ٥٣    | خزرے بالوں کے برش بنانے کی اجرت مجدمیں لگانا                                |
| ۵۳_   | لقط كاروپيه مجدين لكانا بزئين كيلية مجدين ببيددينا                          |
| ۳۵    | ا فطار كاروپييم محديث صرف كرنامجد كاكنوان تل أول رى استعال كرنا             |
| ۵۵    | وقف كنوين كاسامان متجديين لگانا سكول كى وقف زبين كومتجد مين ليزا            |
| ۵۵    | مجد کے لیے وصیت کو مدرسہ پرصرف کرنا                                         |
| ra    | مرحوم كاقر ضه مجدين دينالا وارث كامال مجدين لگانا                           |
| 64.   | شئى موہوب واپس ليرنا اور مسجد ميں ديتا                                      |
| ۵۷    | برائے مجد پھر خریدئے میں ایک پھر بدید ملاتو کیا تھم ہے؟                     |
| ۸۵    | صدقهٔ زکوة چرهاوے وغیره کی رقم مجدیس لگانا                                  |
| ۵۸    | قربانی کی کھال کی رقم کا سجد میں استعمال کرنے کا طریقہ                      |
| 69    | مسلمان بمنتكى كامال معجد بين لگانا                                          |
| 4+    | حرام مال سے بنے ہوئے مکان میں نماز پڑھناجرام مال سے مجد کافسل فاند بنانا    |
| 7.    | طوا نف کی بنوائی ہوئی مسجد کی تعظیم کر نا                                   |
| 41    | بليك كرف والول كامال مجدين لكانا قوالى كيلية جمع كيا كيار ويبيه مجدين لكانا |
| 41    | سود کے مال سے معجد بنا تا سودی قرض پرلیا ہوار و بیے سعید میں لگا نا         |

ġ.

| ۲   | جَامِح الفَتَاوي ٥٠٠٠                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 41  | سودخورکونز که میں ملی رقم مجد میں لگاناسودی کاروباری کیلئے مجد کی دکان کرائے پر لینا |
| 44  | مجد کے لیے سود پر قرض لیا تو سودکون اداکرے؟                                          |
| 44  | چورے وصول شدہ جرمان کی رقم کامسجد میں استعال                                         |
| 45  | بيدوميت كه سودكار وپيم مجدين دياجائي. سودكار وپيم مجدكي روشني وغيره من لگانا         |
| 415 | مندوكاروپيم مجدين كسطرة لكسكتابيجغيرسلم كى زين كى منى مجدين لكانا                    |
| 41" | ہندوؤں کامسجد کے قریب کرتن کرتے ہوئے گزرنا                                           |
| ar  | مندوكا مصلى مسجد مين استعمال كرتا                                                    |
| 44  | بحالت كفر كمايا بهوا پييه مجدو مدرسه بين صرف كرنا                                    |
| 44  | اعلانے بدكارى كرنے والے معجد كے ليے چنده                                             |
| 42  | مسجد اور آداب مسجد محدول شراب ابتداء كسب                                             |
| AF  | محراب سے کیامراد ہے؟مجد من خراب بنانے کا حکم                                         |
| 49  | محراب من تصويرة فآب بنانا بحراب معجد من طغرى لكانا                                   |
| 44  | محراب مسجد بين آيات وغيره لكصنا                                                      |
| ۷٠  | حضرت على كامسجد مين سوناغير معتكف كامسجد مين سونا                                    |
| 4.  | طالب علم كيلية مسجد ميس مونے كاحكم تبليغ والوں كامسجد ميں قيام كرنا                  |
| 41  | مجدين سوتے والاجنبي ہو كيا تو كيا كرے؟                                               |
| 41  | فائے مجدیں جنی کے آئے جانے کا عم                                                     |
| ۷۱  | گاؤل والول كامسجد بيس رات گزارنا مجبوري كيوجه هي سوتا                                |
| 44  | مسجد مين سونا مسجد مين تهلنا مسجد مين حيار يا كي بجها تا                             |
| 45  | مجد کے محن میں جاریا کی بچھا تا                                                      |
| 44  | معجد کے چراغوں میں مئی سے تیل کے استعمال                                             |
| 24  | معديس چراغ كسي جلاكي ؟                                                               |
| 40  | مغرب وعشاء کے درمیان معجد میں چراغ جلاتا                                             |

| 4  | جَامِح الفَتَاوي ٠                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | مبحد میں علیمے اور بحل لگانا بغیراجازت مسجد میں بحل استعال کرنا                  |
| 20 | مجدى بجل امام دمؤة ن كے جرب يا مدرمه من صرف كرنا                                 |
| 20 | مسجد کے عکھے امام کے مکان میں لگانامسجدوں میں قبقے لگانا                         |
| 40 | مبجد کے چراغ کے متعلق دومسائلمجد کے بچے ہوئے تیل کا تھم                          |
| 44 | عذركي وجه عصجد من الثين جلانا مجد من دياسلا في جلانا                             |
| 44 | معیدیں ضرورت سے زیادہ روشی کرنادی محرم کومجدیں مجلس کرنا                         |
| 44 | مسجد میں سوال کرنا تغیر مسجد کا چندہ عسل خانے وغیرہ میں خرج کرنا                 |
| 44 | مجدین پین تھما کرچندہ کرنا                                                       |
| ۷۸ | مجدين چنده كارتغيب دينامجدين ديني ضرورت كيك چنده كرنا                            |
| ZA | معديل كمشده جيز كاعلان كرنا                                                      |
| ۷٩ | مسجدادرا مجمن کے چندہ سے مثمانی وغیرہ تقتیم کرنا                                 |
| A+ | معجدين بيضني كبعض صورتول كاعظم                                                   |
| Ar | مبحدیش کری پر بینچه کروعظ کرتامبحدین کری بچیها کروعظ کرنا                        |
| ٨٢ | مجديل بينه كربدى وغيره يزهنا                                                     |
| AF | مجدیں بیٹے کر خط لکھنامجد کے ما تک پر اعلان کرنا                                 |
| ۸۳ | مجدے باہری گمشدہ چیز کامجد میں اعلان کرنا                                        |
| ٨٣ | بے ضرورت معید میں ما تک لگانامعجد کے اسپیکرے دنیاوی اعلانات                      |
| Ar | معدين ما تك برحديث سانا                                                          |
| ۸۵ | معديس ماتك يرتقر بركرنا معجد كاندريائ وان ركهنا معجدين أكالدان ركهنا             |
| ۸۵ | مسجد من پیند کااستعال کرنامسجد من دضو کیلئے ٹیکی بنانا                           |
| ΥA | مجد کے کتبہ میں عیسانی کلکٹر کا نام درج کرنامجد میں کپڑے سکھانا                  |
| ΥΛ | مجد کے جرے میں اگریزی پڑھنا                                                      |
| AZ | مجدى ديوار رفتش ونكاركرنا معتلف كالمجديش تجامت بنوانا مجديس چورى كا كارو را كادر |

| ٨   | تَجَامِح الفَتَاوِيْ ٠٠                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸  | مجديين سياسي جلسركرناامام كامع ابل وعيال احاط معجد بيس ربهنا                        |
| ۸۸  | منجد ميں جا رور بنانامسجد كيلية لائى ہوئى لكڑ يوں كو كمريس لگانا                    |
| A9  | سجاوه نشین کا انتظام مسجدیش دخل و پنا                                               |
| 9+  | مسجد کے بیجے دکا نیس بنانے کی کیا شرطیس ہیں؟ فنائے مسجد میں دکا نیس بنانا           |
| 9+  | مكان كادرواز ومعجد كى طرف كھولنامعجد كى رقم ہے صف خريدنا                            |
| 91  | مجدیل خربد وفروخت کرنامجد کے درخت کی تیج مجدیل کرنا                                 |
| 91  | معجد کے میناروں پرمقناطیسی سلاخ لگانا                                               |
| -gr | مجدیش بلندآ وازے تلاوت کرنامجدیش ذکر جبری کرنا                                      |
| 91  | مجد من جوتے رکھنا اخبار پر صنا بات کنا۔ زمان تھیر میں جوتے پہن کر مجد میں واقل ہونا |
| 95  | منجد کے منصل فرش پر جوتے مہن کر جانا منجد میں سلور جو بلی منا نا اور چراغال کرنا    |
| 91" | مجدي عصلانا مجدين ولب كريك بجانا مجدين كمنشاكا في اوروروش كريكاتكم                  |
| 40  | معجد کی رقم سے گھنشہ وغیرہ خربید تا                                                 |
| 44  | متبدك اندرجار بانى يرسونامجديس آئ كلكلون كالحكم                                     |
| 97  | مىجد شى كىچىل دار درخت لگانامىجد كے درخت كوكا ثنا                                   |
| 94  | مىجدى چىل دار درختوں كامسكلەمىجدىد درداز دى بيس ردوبدل كرنا                         |
| 94  | مجد كاروبيد كنوي كى مرمت مين نكانا معجد كافرش اورمنبر عيد كاه مي لے جانا            |
| 94  | قربانی میں مسجد کی چٹائی استعمال کرنا                                               |
| 9.4 | مجديس بإنى كا كفر اركهنا يمجد مي روزه افطار كرنا مساجد مي زيب وزينت كرنا            |
| 99  | مجد میں کھڑ کیاں کھولنے کا حکممجد کی دیوار پر تیم کرنا                              |
| 99  | مىجدوغيرە كےروپ كۇنجارت بىن لگانامىجدىيى دفن كرنا درست نېيى ہے                      |
| [++ | مىجدىين كىلند راوراشتهارا كانامىجدى لائبرىرى چلانا                                  |
| 100 | عورتوں كامىجدكوگزرگاه بناناستى جادرين خريدكرمجد بين استعال كرنا                     |
| [+] | مجديس جكدروكناخارش وجدام والے كامسجدين آنا بمجديس چھوٹے بچول كولانا                 |

| 9    | مَّامِح الفَتَاوي ٥                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 104  | مسجد میں کعبہ وغیرہ کی تصویر افکا تا سینکے ہوئے سینٹ میں فرش مسجد بنانا             |
| 1+1" | مسجد كى المارى مين قرآن وغيره ركهنا مسجد مين براجة والعبريون سے تقرير كرانا         |
| 1+)* | تالاب كى كيلى منى مع يوكوليونا بحراب بنانے ميں محد كرجانے كا خطره موتو كيا كرے؟     |
| 100  | معجد میں شبب ریکارڈ رے قرآن سنا                                                     |
| 1+1" | مسجدين چھيكى مارنامسجديس بيندكرمشوره كرنا سركارى نيئنى سے مسجديس يانى ليتا          |
| 1+14 | مسجد مين دين كتابين اور ذاتي سامان ركهنامعمارون كالمسجد مين كففي كلولنااور حقد بينا |
| 1+0  | مسجد میں کو ہوکر عنسل خانے میں جانااہل وعیال اورمولیثی کومسجد میں رکھنا             |
| 1+4  | مسجد میں شامل کو نفری میں رہائش رکھنامسجد میں قربانی کرنا                           |
| Je'A | مسجد بين حديث لكه كراكا نا اورائ في دعاكرا نا اورنام لكصنا                          |
| 1+4  | تنخواه دار مدرس كامسجد ميس پڙهانا                                                   |
| 1.4  | مسجد مين بينه كرية حانا مسجد من توليدا أئيندا ورمنبر برغلاف ركهنا                   |
| 1.4  | مسجد مين مال تنجارت ركهنامسجد مين قيمت سپر دكرنا                                    |
| 1•A  | مسجد میں تمیا کو کھانا اورنسوار لیزامسجد میں دنیا کی با تنبی کرنا                   |
| 1•٨  | معجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنامعجد میں وضوکرنے کی ایک صورت کا حکم                 |
| 1•٨  | بغيراستنجاكي مسجد ميس آنا                                                           |
| 1-9  | معجدون مين مالدارون كيليخ جكدروكنامجدين اشتهارلكواكركرابيوصول كرنا                  |
| 1+9  | مسجد میں کوئی چیز دیکر کہنا کہ 'میری ملکیت ہے' نایاک کیڑ اسجد میں رکھنا             |
| 1+9  | مسجد مين تعزبيد كهنا                                                                |
| 110  | مسجد کے جمرہ میں کتابت کرنامجدمیں جلسہ کرنا جبکہ شور دغل بھی ہو                     |
| 11+  | مسجد میں اضافہ کر کے اس میں تماز جنازہ پڑھتا                                        |
| 111  | مسجد کے فرشوں پرمجلس لگانامسجد کے دروں میں صف برنانے کا ثبوت                        |
| 114  | مبحد میں ما تک سے اوّان دینامبحد کے اندر باحیت پرنقارہ بجانا                        |
| 115  | مسجد اور خدام مسجد بانى مجدكى اولا دكا انظام من دخل دينا                            |
|      |                                                                                     |

| 10       | عَامِحُ الفَتَاوِيْ ٥٠                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 111"     | تحمیثی کے ایک آ دمی کا تنہا تصرف کرنامتولی کے ذمہ مناحق مسجد کا قرض بتلانا         |
| HIM      | چندہ ہے متولی کا قرضہ لیمنا متول کو چندہ قبول نہ کرنے کا اختیار ہے                 |
| III      | شيعول سان كى مسجد كى توليت ليرامسجد كى چورى كامتولى ضامن موكايانبيس؟               |
| 114      | رقم مسجد کا با قاعده حساب رکھنا ضروری ہےمسجد کا تخواہ وارتگرال مقرر کرنا           |
| 110      | مقدمه مجد ك خرج كاباركس برموكا                                                     |
| 814      | الم كومجدكي آ مدنى سايام دخصت كي تخواه ويرامجدك مكان كاستحق المام بي ينتظم؟        |
| 112      | مسجد يس رئيح فكالني والي كوامام بنانا رقم مسجد سيامام وغيره ك آ مدورفت كاصرف دينا  |
| 114      | ز مانه جنگ هس امام سجد کو تحفوظ مقام پر پہنچانا                                    |
| 114      | امام مسجد کا زمانه جنگ مین کمز درا فراد کیساتند شهر مین رمهنا                      |
| IIA      | امام کوپیشکی تخواه دینامزارک چنده سے امام دموَ ذن کی تخواه دینا                    |
| IIA      | امام سے معابدہ کی ایک صورت کا تھم                                                  |
| IIA      | المام كومعزولي كرنے بيل متولى اور نماز يول كا اختلاف                               |
| 114      | امام بامؤذن كوتخواه بيس زمين ديناامامت كي اجرت بيس صرف كمانالينا                   |
| 180      | امام كونماز جناز وكيليئ سواري ميں ليجانيمجد ميں آئى موئى چيز كس كاحق ہے؟           |
| 114      | المام كاصف اول پر كھڑے ہوكر نماز پڑھانامبحدے بوڑھے خادم كومراعات ديتا              |
| 1111     | اذان کے بعد تنہا نماز پڑھ کرمسجد سے نکلتامسجد کی جائے نماز کا محافظ مؤذن ہے        |
| 179      | مؤذن نه بوتو كيا بحر بحى مسجد محله كى ثار بوگ؟                                     |
| IFF      | مسجد اور متعلقات مسجد مجى قم علماتكا مجك آمان عممكاشيافرينا                        |
| 144      | اسباب مجد كا بيخيا. معد كال عصر كالمناطق المعالى المعدكة والت كوبدلنا              |
| 1 Prijer | مسجد کے چندہ کو بدلنامسجد کی الماری میں اپنا سامان رکھنا                           |
| 1917     | مىجدى كماب كوبا برنكالنامسجد كقرآن طلبه كودينا                                     |
| ואיי     | مسجد کوتالالگانا محلّمه والون کامسجد کی ٹینکی ہے پانی بھرنا                        |
| 150      | مسجد کی صف اور چنانی کو تھوکر مارنا کمرے میں جانے کیلئے مسجد کی حیبت کوراستد بنانا |

| II =  | خِيَامِحِ الفَتَاوِي ①                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| מזו   | مجد کا ما طے کے کرے کرائے پروینا                                                   |
| 171   | معجد کے پانی کے استعمال کی بعض صورتوں کا حکم. مسجد کی رقم سے بردوی کی د بوار کرانا |
| IPY   | مسجد کی آمدنی حافظ کوانعام میں دیتامساجد کار دیبیہ حکومت کودیتا                    |
| 11/2  | مسجد کی رقم سے وضو کا پانی گرم کرنامسجد کے روپے کسی غریب کو دینا                   |
| 172   | عنسل خالوں کے نتقل کرنے میں مبدی رقم لگانامبدر کا ہیٹر استعال کرنا                 |
| IIA   | معجد كالمصلى اونا بابر يجابراستعال كرنامجدى آمانى كى كوئى حد تعين بيس ب            |
| IrA   | مجدی زین کرائے پردینے کا طریقہوضوفائے کے پاک پیشاب فانے بناتا                      |
| HA.   | محن مجد کے نیچ کونا نی بنا نا                                                      |
| 119   | مجدے كوي يل بيت الخلاء بنانا ضامن معمدى غلدى قيت وصول كرنا                         |
| 179   | دوسر كامكان مجدكودينا                                                              |
| 1124  | مسجد کی تالی بنانے کا طریقدمسجد میں ادھار لگائی ہوئی اینٹول کی واپسی کی صورت       |
| ( "+  | معجد کے نیجے میں شاوراد پر ہال بنانا                                               |
| ll"i  | منجد کا ڈھیلاا ہے گھر لے جاتامجد کی ایوار پر بیٹے کروضوکر نا                       |
| 11"1  | مجد کے کی حصد کوائے لیے خصوص کر لینامجد کی کتاب کومکان پرد کو کرمطالعہ کرنا        |
| IPT   | معجد کے بودے کا مچل آوڑ تامعجد کی لکڑی کو یانی گرم کرنے میں استعمال کرنا           |
| 19mm  | ناک معاف کر کے مجدے ہاتھ پونچھٹا                                                   |
| ושין  | معدى سيرهى وغيره اليين كمريج كراستعال كرنامعدى ويوارس ملاكرمكان بناتا              |
| الملم | مجد کی حیبت پرے چرا کاشکار کرنامجدے وضوغانے وغیرہ کی حیبت کا تھم                   |
| la.a. | مسجد کاسامان مانگنا                                                                |

19-19

بالطا

17-14

1170

مبحرکے پیسے ہے سل خاتے ہیت الخلاء بنا ٹا

مجدكي آمدنى سے جناز اك جاريا كى خريدنا

وتف جگہ بغیر کرائے کے کسی ادارہ کودینا. مسجد کے وقف سے جنازہ خریدنا

مسجدگی زائد چیزوں کوفروخت کرنا...مسجد کے زائد قرآن کوفروخت کرنا

| 14     | عَبَا مِعِ الْفَتَاوِيْ ٠                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۵    | مسجد کا روپیدو بی تعلیم میں خرچ کر نامسجد کا سامان زینت کسی کو دینا    |
| 154    | مسجد کی چیزوں کو بدلنا' بیچنامتولی کامسجد کے قصص کمپنی کی بیچ کرتا     |
| 187    | جواب بالايرانيك اشكال كاجواب:                                          |
| 127    | مبدك حبيت برمائك كي اماري بنوانامبيدك مائك برتيليخ كا اعلان كرنا       |
| IPA    | مسجد کے ما مک پرنظم وغیرہ پڑھتامسجد کی رقم قادیانی مبلغین کودیتا       |
| IM     | معجد كاكام ندكر ينواله كالجروب ثكانن                                   |
| 1779   | مجدى چيزول كوتلف كرف كاتعممجدكي آمدنى سے افطار كرانا                   |
| 1979   | مسجد کی رقم ہے بیٹری مجروانامسجر کی طرف کھڑ کی کھولنا                  |
| 114    | مجد کے بیے ہے ش میانے زگانامسجد کے کنویں سے پانی مجرنے سے روکنا        |
| •۲۱۹   | معدى بل معبدك با ہر لے جاتا                                            |
| 1171   | مسجد کی حبیت ہے جل کے تارکز روانامسجد کی بحل دوسرے کودیتا              |
| 1171   | مسجد کی بجل سے قادیانی کوئنشن دینا                                     |
| im     | نكاح خوانى يا قرآن خوانى كيديم مبجدى بجلى استعال كرنا                  |
| irr    | سجد کی لی ہوئی دین کوزیادہ کرائے پر دیتا جوش کی جگہ پر دکان بتانا      |
| 1694   | دكان كودوس برائ واركى طرف خفل كرنامجد كقريب افماده زيين من وكان بنانا  |
| 169    | اس صورت میں مجد کی زمین کے کرائے پردی جائے؟                            |
| البراب | مسجد کی دکان کی میکڑی کا ایک مسئلہمسجد کے برتنول کو کرائے پر دیتا      |
| Ira    | مسجد کے کنویں پرنماز پڑھنامسجد کی آمد فی ہے بالٹی خربیدنا              |
| '173   | مسجد کے روپے سے قبرستان کی زمین خرید تا                                |
| 164    | مسجد کا دھان ادھار ویٹا برآ مدہ مسجد کے چندے ہے دکا نیس بنا ٹا         |
| fl.A   | مسجد کالینشر پژوی کی و یو رپررکهنامسجد کاچنده عمومی کام بیس خرج کرنا   |
| 1772   | مبحد کے لیے چندہ دے کروا پس لیناجوش میں کلی اورمسواک کرنا اور پیردھونا |
| 102    | طال مجرنے کی ضرورت سے طال بنا تا                                       |

.

| I PM | خَامِح الفَتَاوي ٠                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10%  | مسجد کا جا ندی کاروپیامانت لے کرنوٹ وین                                             |
| IMA  | مسجد کا لوٹاا ہے سے خاص کرنا سڑک پرمسجد کی ڈاٹ لگانا                                |
| 114  | مسافر کے لیے مبحد کی چٹائی کا استعمال کرنا برش سے مبحد کی صفائی کرنا                |
| 1679 | مجد كے متعل فرش پر كبڑے وقونا جنترى ايك مجدے دوسرى مجد ميں متعل كرة                 |
| (△+  | معقوقات مسجد حمام من أواب كي زيادتي عام ب معلد مخص كوسجد من آف يدوكنا               |
| 10+  | جو محف گھر میں تماز پڑھنے کا عادی ہواس کو سجد میں تماز پڑھنے سے رو کنا              |
| 161  | بلب كے سامنے تمازي منا كافر كے معجد ميں داخل ہونے كا تقلم                           |
| 101  | نماز کے دفت مسجد کا دروازہ بندر کھنا                                                |
| IST  | مصارف خیر کیلئے کیا گیا چندہ کی بھی مجد بین صرف ہوسکتا ہے؟                          |
| 121  | چندے سے بی مجدش اپنام کا پھر لگانا                                                  |
| ۳۵۱  | ہر جعہ کو مجدد هونا دوسر مے محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھنامبحد میں جگہ تعین کر نا     |
| 150  | مجدى تغير كے زمانے ميں نماز باجماعت كائكم "مسجدحم" نام ركھنا                        |
| 100  | مبحد غرباء تام رکھنا جائز ہے یانہیں؟ تبدیقی تصاب مبحد کے ما تک پر پڑھنا             |
| 100  | "مسجد شہید کردی گئ" اور" تو ژدی گئ" کہنے کا تھم بیکہن کہ "مسجد صرف جماری تو م ک ہے" |
| 164  | سرسوں کے تیل کوئی کے تیل پر قیاس کرناعورت مجد کی صفائی کر عتی ہے؟                   |
| 104  | مساجد وغيره كا بيمه كرانا                                                           |
| 104  | حنفي احمدي لوكون كاليك بعدد يكرب جماعت كرنامبحد كى حفاظت كيلي جهادكرنا              |
| iaz  | مسجد کی دوسری منزل جس فمازیز هنا                                                    |
| 104  | معجد کے اندو محن یا حیست پرنماز پر صنابر برہے یا تواب می فرق آتا ہے؟                |
| ΙΔΛ  | غيرمقلدكوم الكالنا                                                                  |
| Pal  | منجد كے سامنے باج بجوانے كى كوشش كرنا. جرمانداور تيم ع كى رقم مسجد يس خرج كرنا      |
| 14+  | سن معدم جارسال مغرب کی نمازیز هنا نقشه معجد نبوی کی طرف رخ کرے در ووپز هنا          |
| 141  | مسجدین دی به ونی اشیا م کوبار بارنیل م کرناایک مسجد کی اذن دوسری مسجدین کافی نبیس   |

| IC. = | تَجَامِحُ الْمَدَويُ ٥٠                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 141   | عيدگاه كودومنزله يامجد بنانابحرمتى كى وجه محدكو بندر كھنا                   |
| 144   | جان كانديشے معجد كوچھوڑ نا كن كشالي وجنو في برة مده ش نماز يول كا كمر امونا |
| 11111 | وخول مسجد کی دعاء کہاں پڑھی جائے؟مسجد بہت میں جا عصہ کا داخل ہوتا           |
| 141"  | مىجدىبىت مى جماعت كى حيثيتمبجد من سنتول كاداكرنا                            |
| 1414  | مجد میں تمازے رو کئے پر بھی پڑھنے والے کوٹواب ہے                            |
| 1417  | مجديس جماعت ثانيك أيك صورت كاحكمامام كايدكها كي ممازأ وهار يزهى ب           |
| 170"  | مى علىدالسلام كيدة بحالت جنابت مسجد من واطن مونا جائز تحا؟                  |
| ואני  | جس چیوترے پراڈان وغیرہ ہوتی ہوال کا تھم                                     |
| l'16  | مخصوص مسجد كيلية مصحف كود تف كردينا محفى كى مسجدكوا با در كمنا منرورى ہے    |
| PPI   | محبدومیان ہوجائے کے باد جودترک وطن کرنا                                     |
| 112   | تاژی بی کرمسجد میں داخل ہونادارس ومساجد کی رجسٹریشن کا تھم                  |
| IYA   | حضرت مفتى جميل احمد تعانوى كافتوى                                           |
| 141   | مفتی زین العابدین کافتویمولا نامفتی عبدالروئ نستهمروی کافتوی                |
| 141   | مغتی و بی حسن تو کلی کافتوی ک                                               |
| 121"  | احكام الوديعت                                                               |
| 121   | ود بعت بلاهانود بعت كي تعريف                                                |
| 141   | امانت کے رویے دیمک نے کھالتے کیا تھم ہے؟                                    |
| 1Z M  | امانت كے ضائع ہونے كے خدشہ كى صورت ميں فروخت كرنيكا تقم                     |
| IZI   | ا مانت مند لَع ہوجانے کی ایک صورت کا تھم                                    |
| 125   | امن کوامانت میں تعرف کاحق ہےامین کودکیل بنانے کی ایک صورت                   |
| 124   | ا بانت کاروپدووسرے سے اٹھواٹار کھواٹا مجبوری کے تحت او نت فروخت کرنے کا تھم |
| IZZ   | امین کے بکسہ سے اونت کیڑے کا فائب ہونا جبکہ اپنی تمام چیزیں محفوظ تھیں      |
| IZA   | ودبعت معدضان ناولغ کے پاس دو بعث رکھنا سیح ہے                               |

| 10 ≡  | الْجَامِعُ الْفَتَاوِيْ ﴿ ٥ الْفَتَاوِيْ ﴿ ٥ الْفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IΔΛ   | ا بین کاامانت کسی اور شخص کے حوالہ کر کے مالک کی طرف بھجوانا جائز نہیں                                        |
| IA+   | امانت کواجنبی کے ہاتھ پہنچانامستودع کی غفلت موجب صان ہے                                                       |
| AF    | اجرے امانت کا ضمان لینے کا ایک حیلہامین کے وکیل پرضمان کی ایک صورت                                            |
| IAI   | ایک گشدہ عورت ایک طویل عرصہ تک کسی کے ہاں رہائش پذیر ہواور بعدوفات                                            |
|       | کے پچھالوگ اس کے وارث ہونے کا دعویٰ کریں                                                                      |
| IAF   | لقطه كاحمان واجب مونے كى ايك صورتامانت كے ضان كى ايك صورت كا حكم                                              |
| IAP   | ا ما نت ضائع ہوجائے پرضان کا تھم رقم امانت کی تبدیلی کا تھم                                                   |
| IAI   | امانت رقم اگرامین کے تصد کے بغیر ضائع ہوج ئے تو عنمان داجب بیں ہے                                             |
| ١٨٣   | صان امانت کے متعلق دوعب رکول میں تطبیق                                                                        |
| ۸۵    | بینک میں جورقم بلاسودر کھی جائے وہ قرض ہے یا امانت <b>جیتفو قبات</b>                                          |
| IAA   | ا مانت کواپنے ذاتی خریج میں لا کر دوسری رقم دینا                                                              |
| 1/1/0 | جن چیزوں کا مالک معلوم نہ ہوان کو کیا کیا جائے؟                                                               |
| FAL   | امانت كى تم كاكسى دوسرےكو ، لك بنانامعير يامستعير كى موت سے اعار دفنخ بوتا ہے                                 |
| IAZ   | خائن کے پاس سے امانت کووائس لیما کتاب العاریت                                                                 |
| 114   | عاریت کے بعض مسکےعاریت کی تعریف اور شرطیں                                                                     |
| ΙΔΔ   | نابالغ كى چيز عارية لين كاحكم دوده كے جانورمستعارلينا                                                         |
| IAA   | ا گرکوئی شخص دکان کاتھڑا عاریٹا لے کراب خالی نہ کرتا ہوتو کیا تھم ہے                                          |
| IA9   | ما تکی ہوئی چیز دوسر ہے کو دیتامعیر اورمستعیر کا اجارہ اور عاریت میں اختلاف                                   |
| 14+   | مستعدر لی ہوئی چیز کا منہ ن واجب ہونے کی ایک صورت                                                             |
| 191   | مزر دعه زبین کو ہبہ کرنے ہے متعلق متعدد سوال جواب                                                             |
| 197   | كتاب الهبة بهاوراس كبعض شراكط                                                                                 |
| 195   | هبه فرضی اور بهبه مشاع کا حکم                                                                                 |
| 1914  | ہیہ کی تعریف اور شرا نط                                                                                       |

| 14      | جَامِح الفتاوي ٠                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1914    | تملیک بھی ہبہ کے مترادف ہے                                                                    |
| 190     | ہبدیس قبضه منروری ہے                                                                          |
| 190     | مبد کی مولی جائیداد جب تک الگ ند کی جائے تو مبددرست نیس ہے اور اصل                            |
|         | ما لک بی اس کاما لک ہے                                                                        |
| 194     | مبديل قبضه كس وقت كالمعتبر م                                                                  |
| 194     | مبدين مناسب شرط لگانا<br>مناسب شرط لگانا                                                      |
| 194     | تا حیات به کرنے کا تھم                                                                        |
| 194     | ہبہ کے لئے واہب کی رضا مندی ضروری ہے                                                          |
| 194     | نابالغ كيليح بهديس بحى قبضة شرط بقرائن سے بھى بهد كا شوت موجاتا ہے                            |
| 194     | قرائن سے جوت بب كى ايك اورصورت چورى كاميدشده مال اصل مالك كولوثا ناواجب ب                     |
| 19.4    | قرائن بھی پھیل ہبہ کیلئے کافی ہیںلفظ ''حصور دیا'' سے ہبہ کا تھکم                              |
| 199     | جملہ میں ایناشیئر بیٹے کورین ہوں "ہے ہدکا تھم                                                 |
| ř••     | اردویں ' دینے'' کا لفظ تملیک کیسے ہے یا تیںکی کے پاس جمع کرنے ہے ہبدگا تھم                    |
| l'+1    | بيۋل كومېد بالعوض اورورن <i>د كيين</i> وميت كاحكم بيۋن كوجا ئىداد مېد كردى محر قبعندخو در كھا |
| Y+   Y* | ہبہ کرنے کے بعد مرض میں تخفیف ہوجانا. محبیٰ کوکل جا سکداد ہبہ کرنے کی ایک صورت                |
| re f    | نابالغ كومبدكياتو والدكاتبضه كافى بيعورت كواكرباب كى طرف س                                    |
|         | جائداد می مواوروه زندگی میں شو ہرو بچوں رتقسیم کروے تو کیا تھکم ہے                            |
| r•0     | ملکیت کی خبروے سے ہبمنعقد ہیں ہوتا                                                            |
| r•a     | " میں نے جھے کوال کا مالک بنادیا" اس جملے سے ہبہ کا تھم                                       |
| r+a     | اولادیش ہے صرف غریب بچی کی مدد کرنا                                                           |
| r+0     | باب بیٹے سے مبدی ہوئی زمین واپس نہیں لے سکتا                                                  |
| F+ 4    | بنجرز مین آباد کی تومالک کون ہوگا؟ شوہر کی چیزیں اگر بیوی کسی کودے دے؟                        |
| Y+2     | ہبد کی جا تزصور تنسزندگی میں جائیداداولا دکو ہبد کرنے کا طریقہ                                |

| 14         | الفتاوي . ٩                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| F+4        | مبدكي ايك خاص صورت كاتكم                                                      |
| t*Λ        | تنقیح ہمہ اور وی کر کے پیم نے ہرے ہمران                                       |
| 149        | والدكی رضامندی کے بغیر بیٹا اگرز بین كى كوببه كردے اور قبضه بھی دے دے         |
|            | تو ہیں ام ہے یانیس                                                            |
| l'i+       | اولا دے مبدیل کی زیادتی کرنامشترک چیز کے ہبدی ایک صورت                        |
| ri+        | مشترك چيز كوموبوب كهم نيقتيم كرليا قابل تقتيم مشترك چيز كوبعوض بهه كرنا       |
| <b>M11</b> | بوقت تقیم کی ایک دارث کوزیا ده دینا مبدے رجوع کرنے کا مسئلہ                   |
| 711        | وارثون كواينا حصه بهبه كرنا                                                   |
| rir        | مكان كى تغيير ميس بيوى كاز بورصرف كرناكي بحكم ببد بهوگا                       |
| rir        | بیوی کادل رکھنے کیلئے زرمی زمین اس کے نام کرنا اور تضرف خود کرنا              |
| rim        | داخل خارج سبب مبدب یانبیں؟مریض ممتد کا مبدی ہے یانبیں                         |
| rim        | يتيم كى تعليم كے لئے اس كے ول سے مدید دینا مشروط ہبہ كا تقلم                  |
| י ייוויי   | بچوں کو ملے ہوئے ہدیے کا حکم                                                  |
| ria        | د يوالى دغيره مين مشركين كامديه ليها بيوى كامبه كرده حق مهر مين رجوع كرتا     |
| rin        | ولبن كوبطورسلامي دى بوئى چيز كاحكم                                            |
| PIY        | د کان چھوٹے لڑ کے کے نام کرنے کی ایک صورت                                     |
| rız        | ا كرمكان ببه كرديا جائے اور متصل خالى بلاث بھى ببه كر دياليكن قبصنه نه ديا تو |
|            | پلاٹ کا میدورست تبیس                                                          |
| riA        | متنینی کے لئے ہید کرنا دین کا مدیون کو ہید کرنا                               |
| MA         | باپ کی زندگی میں اپنے حق کا مطالبہ کرنا                                       |
| riq        | ہبہ کی ہوئی چیز میں دوسروں کا کوئی حق نہیں                                    |
| 719        | رشتہ داروں کو ہبہ کرنے سے حق رجوع س قط ہوجا تا ہے                             |
| PP+        | بدون ایجاب کے بہد کا تھیموہوبہ زمین کے قروخت کرنے کا تھی                      |

ľ

| IA          | حَامِنِي الْفَدَاوِيْ ﴿                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FY+         | باب مبه کی دومتعارض عمبارتوں میں تطبیق                                      |
| 111         | اولا دے ہید میں تفاضل کا تھکم ہیدا در بعض شروط فاسدہ                        |
| rrr         | شرط کے ساتھ ہیہ کرنا                                                        |
| ""          | ہبد بالشرط کی ایک صورت کا تھمہے میں نگائی گئی ایک قر ارداد کا تھم           |
| rrit        | ہیدے رجوع کرنے کامسئلہ                                                      |
| TTT         | غیر دارٹ کے نام ہبہ کر نا و ظغے کی رسیدا ورحقوق وغیرہ کا ہبدلغو ہے          |
| דור         | مشروط بهدى أيك صورت كاحكم                                                   |
| 110         | مكان كاكونى ايك حصه بيدكرنا والدين كالوما دے ول كو بهبدكرنا جائزتيں ہے      |
| rry         | یوی کوتنخواہ میں تصرف کرنے کی اجازت کیا ہبہ کے حکم میں ہوگی؟                |
| F7Z         | مدرسہ کے مشکلم کو چندے کے علاوہ مدید دینا                                   |
| 112         | عورت نے اگرائی ج سیدادد بوراوراس کے لڑکوں کے نام کروی تو عورت ک             |
|             | وفات کے بعدوہ واپس نہیں ہوسکتی                                              |
| <b>*</b> †* | ازى كے لئے مبرك ايك صورت كائكم                                              |
| PYA :       | ہبہ غیر مشروع افسران کا ملازموں کو مال حکومت سے ہدید دینا ہ                 |
| rra         | بيثول كوبهبه بالعوض أورور نذكينئ وصيت كانتكم                                |
| PP-         | مور نمنث کی طرف ے معافی اور سکد نمبری ارامنی میں بڑے بینے کے نام            |
|             | ہوتے کی شرط اور اس میں سب ورثاء کا حقد ار ہونا                              |
| rr.         | قبضه ين ي مل واجب كامر جانا وظيفه يوميه كاجبدكرنا                           |
| 4141        | كتب كاحق تصنيف بهديا بيع كرنا بهدمشاع جائز ب يانبيس؟                        |
| PPI         | تحقیق میه ٔ مکان و چهت و غیره و بهیهٔ علو بدون سفل ؟                        |
| 444         | صرف ایک اڑے کے نام تمام اس ک ہرکر تا بیجے سے ہدید لینے و ہے کا تھم          |
| hee         | معتوه کے ہیداورتصرفات کا حکم شوہر کا بیوی کوز بورات دینا بھکم ہیدہے یا تیس؟ |
| in inclu    | جنسول میں مطے ہوئے بدیے کا حکم ہوگ کا کسی چیز کے بارے میں ہبد کا دعوی کرتا  |

| rra     | بمرض تپ دق مبهرنا                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| rro     | جب فیصنہ شوہر کے پاس ہوتو محص کا غذول میں بیوی کے تام ج سکداد کرنے سے ہمبایل ہوتا |
| 4124    | بوالمعوب بهة المشاع من قبضد علك كأحكم                                             |
| ٢٣٩     | تقتیم سے مہلے اپنا حصہ ہدکرنا                                                     |
| 772     | جن افعال يا الفاظ سے مبديا سے كامنہوم مونا مكلوك موان سے مبداور بيع               |
|         | كا ثبوت نبيس ہوسكتا                                                               |
| FFA     | کل جائیدادلڑ کی کو ہبہ کرنے کی ایک صورت کا تھم                                    |
| 7779    | مبه كي تعريف اور حقيقت                                                            |
| 1110    | ہبدکار جوعرجوع ہبد کے تعج ندہونے کی دلیل                                          |
| M.A.    | ہبدوایس لینے کی بعض صورتوں کا تھم                                                 |
| ויוץ    | جس تخص نے تمام ج ئيدا دوو بيو بيوں كے نام كر كے الگ الگ كر دى تواب سكے            |
|         | مرنے کے بعدال میں دوسرے ورثاء شریک نہ ہوں کے                                      |
| POT     | ذی رقم محرم ہے ہیں ہوئی چیز واپس لیما                                             |
| TITT    | ہبدے رجوع کرنے کی مختلف صور توں کا تھم                                            |
| FIFE    | بهد و لعوض مين شرط ك أيك صورت كالحكم                                              |
| Ala.    | موہ و بدائری کا نکاح باپ کی اج زت کے بغیر درست نبیں                               |
| 444     | ہبد بالعوض تیے کے علم میں ہوتا ہے ہبدشدہ ال چوری کا ہوتو واپس کرنے کا تھم         |
| MILINE. | مریض کا مبدوصیت کے علم میں ہے بلا عذر بدید قبول ندکرنے کا منکر ہونا               |
| Llulu   | مم شدہ بیٹے کی جائیداد پوتوں کے نام کردی اوروہ واپس آھی اب کیا تھم ہے             |
| ۲۳۵     | احكام الغصب حقيقت غصب                                                             |
| ۵۲۲     | غصب کی حقیقت کیا ہے؟ بیٹے کے مال میں یاپ کا تصرف کرنا                             |
| FIFT    | ووسر كى زين كالمحى كواراستعول كريا. مسكيين كومان مفصوب منفع حاصل كريا             |
| MAA     | غامب كاتبغنه                                                                      |
|         |                                                                                   |

| f**  | جَامِحُ الفِتَاوِيْ ٠٠٠                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| trz  | مالکوں کی اجازت کے بغیرسا مان استعمال کرتا                             |
| rrz  | عاصب کے نماز روز ہے کی شرعا کیا حیثیت ہے؟                              |
| rea  | مائے کے پرتا لے کو بند کرنا غصب اور اراضی                              |
| MMA  | ز مین میں غصب متحقق ہوتا ہے یا نہیں؟غصب کی ہوئی چیز کالین دین          |
| Y"A  | غصب شدہ چیز کی آ مدنی استعمال کرنا بھی حرام ہے                         |
| 514  | زمین مغصو بدکی والیسی کا تھم                                           |
| 70.  | بلاا جازت زمین پرتمبر کرنے کی مختلف صورتوں کا حکم                      |
| 14.  | غیری زمین میں غلطی ہے تصرف کرنے کا حکم                                 |
| 10.  | زرى اصله حات ميں ملنے والى زمينوں كا تحكم                              |
| rai  | ر شوت اورغصب کی رقم واپس کرنے کی مفصل محقیق                            |
| rar  | ما مك زيين كى رضاكے باوجود زين سے انتقاع كے عدم جواز كى ايك صورت       |
| 101  | میوسینی کی زمینول پر قبصنه کرنا                                        |
| rom  | منصوبدز بن كو بيتااورسلم وغيرسلم كافرقكسى كرزين نائق غصب كرناتكين جرمب |
| raa  | ز بین پرموره فی قبضه جائز نبیس ز مین خواه مهندوکی بهو یامسلمان کی      |
| ray  | جس مخف کے پاس ہندوستان میں مرہونہ زمین تھی پاکستان آ کراس کے عوض       |
|      | ز بین حاصل کی بیغمب ہے                                                 |
| rat  | متوارث قابض كى ملك ے زمين لكالناغصب ہے                                 |
| 159  | موروتی زین میں درا شت نیں بلکہ ریغصب اور واجب الردیم                   |
| 74+  | غبب شده مكان ك متعمق حواله جات . شجرة مغصوبه كالجل                     |
| FA+  | غصب اورضمان . بصورت بلاكمخصوب وجوب ضان كي تفسيل                        |
| 171  | غ صب پرمن فع کے صنون کا حکم                                            |
| . 41 | مفصوب زمین کی و البی ے تعدماصل کردومن فع کا حکم                        |
|      | ہ کم کا کی چیز کو کے سے زیر دی ہے کر کی کو بخش دینا                    |
|      |                                                                        |

| ři ==         | نَجَامِحُ الْمُتَاوِي . ①                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| יויץ          | نابالغی میں قصب کے ضان کا تھم صورت مستولہ میں ضامن کون ہے؟                            |
| 272           | بلاكرامة سنركر في يرة مدے قارع بونے كاطريقه                                           |
| 444           | ظلما فيكس وصول كرنا                                                                   |
| PHP           | ووسرے کا مال تلف کرنیکی صورت میں صان میں کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟                      |
| 240           | پر نالہ بند کرنے کا مسئلہدوسرے کی زمین سے یانی یامٹی لینا                             |
| PYY           | مچھلی پکڑنے والوں سے دریائے مالک کامچھدیاں لینا                                       |
| דדי           | مالك كواطلاع ك بغيراداحق سيرائت كاحكم كتاب الختان                                     |
| 744           | ختنہ کے بعض مسئلے بلوغ کے بعد ختنہ کرانے کا حکم                                       |
| <b>PYZ</b>    | نومسلم کا ختنہ کرادینا بہتر ہےغیرمسلم سے ختنہ کرانا                                   |
| 147           | عناداً ختنه نه کرانے والے کومجبور کرنا غیرمختون اوراس کی اولا دے نکاح کا حکم          |
| PYZ           | مبی مجنون کا ختندست ہے انہیں                                                          |
| PYA           | كياب خنسة وي ناياك ربتاب خنسند كران والي سي قطع تعلق كرنا                             |
| 144           | ختنه کرنے سے اگر حثفه کی کھال پوری ندا ترے تو دوبارہ ختنہ ضروری ہے یانہیں             |
| 1119          | ختنه کی دعوت میں شریک ہوتا                                                            |
| 1/2+          | عوراول كى ختنه كاكياتهم بي ختنديس دعوت شكرنے سے مقاطعة كرنا                           |
| 1/21          | كتاب المزارعت                                                                         |
| 121           | بثنى اور يجانى احكام المو ارعة والمساقاة (مزارعت كاحكام ومسائل)                       |
| اکا           | مزارعت کی چندصورتیں                                                                   |
| <b>7∠</b> 1″  | مزارعت اورمسا قات کی تعریف اور بردو کی شرطیس                                          |
| 121           | مزارعت کی دوصور توں کا تھم                                                            |
| 121           | كيا مزارعت كى مندرجه ذيل صورتين جائز بين يثانى پر در خت لگوا تا                       |
| 杜严            | ز بین اور در خت وغیر دینا کی پر دینا جا تز ہے مجبول کے باغ کوخاص رقم پر مزارع کو دینا |
| <b>#</b> ∠ (* | زمیندار کا شبعہ کارول کے درختوں کا مستحق نہیں ہے                                      |

| rr =          | خَامِح الْمُتَاوِيْ ٥                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 140           | سوال متعلقه جواب بإما:                                                     |
| 124           | موروثی اور دخیل کاری کی آیدنی کا تھم موروثی کاشتکار کی ایک خاص صورت کا تھم |
| 477           | ، لک زمین کا مزارع سے ٹیکس کا ٹناگھاس پھوٹس کے نصف پر معاملہ کرنا          |
| 1/4 A         | کیا کھل جھے پر دیٹابشر کت مزارعت کی چندصور تیں                             |
| 74A           | کسان (مزارعہ) کا ما لک زمین کی اجازت کے بغیر فصل ہے کچھے لیزا              |
| 74.9          | زراعت میں گیہوں کے بدلے جاول لینے کا حکم                                   |
| f/A+          | عشر کی ادا میکن میں کے ذمہ ہے یا مزارع کے                                  |
| #A1           | مزارعت کی بعض نا جا ئز صورتنی                                              |
| PAT           | مزارعت میں بوئے اور کاشنے کی شرط کاشتکار پرنگانا                           |
| PAT           | زمیندار کا مزارع پر بیشرط لگا نا که زکو قاعشروغیره فلاں خاص جماعت کودو کے  |
| PAI           | ہا وجود تخم نہ دینے کے بھوسا مقرر کرنا                                     |
| M             | قديم قبرستان من زراعت كالتكم ينام سودز من كالكان دصول كرنا                 |
| tar           | چشمہ کے پانی سے مع کرنے کا عکم                                             |
| MY            | مزارع كي طرف في حرف الكرزين كال بركهاد وغيره كاشتراط مزارعت كاحكم          |
| <b>*</b> A ** | ہدایہ کی ایک عبارت کی وضاحت                                                |
| 1/1.4         | حرام مال سے خریدے ہوئے بیلوں سے کا شت کرنا                                 |
| tAb           | افیون کی کاشت کرنا تمب کوکی کاشت جائز ہے بھنگ کی کاشت کا عکم               |
| PAY           | احكام الرهناشياءمر موندے انفاع دائن كي تريف اوراس كا ثبوت                  |
| TAZ           | مقدار کی تعین اورشرط انتفاع کے ساتھ رہن رکھنا                              |
| 1714          | مر ہوندز مین کے اخرا جات کی و مدداری کا تھم                                |
| MA            | رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھا نارہن سبب ملک نہیں                         |
| PA9           | رائن کا مرتبن کی رعایت کرندمن فع رائن کس کاحل ہے؟                          |
| <b>*4</b> +   | انتفاع کی اجازت دیے کے بعدا تکارکرنا                                       |

| rr =           | الخَامِي الفَتَاوي و                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 19-            | مرہونہ میں مالک کا تصرف مرتبان کی اجازت پرموتو ف ہے                              |
| 19.            | ر بمن شدہ تو ٹ ہے تفع حاصل کر نا                                                 |
| 1'91           | ر بن رکھی تی زمین کے منافع واپس کرنار بن لی تی مورو ٹی زمین ہے انتفاع کا حکم     |
| 191            | ربحن اورارامنی                                                                   |
| rgr            | مرجونه مكان كامرتبن ندخوداستعال كرسكتاب ندكرايه برد مسكتاب                       |
| 191            | زشن البينياس رئين ركمنا                                                          |
| 191"           | رئن میں اجارے کی ایک صورت کا تھم                                                 |
| F95"           | مر ہونہ کے اجارہ کا علم بی مر ہونہ زمین کی آمد نی چرانا                          |
| ram            | اگر مر مون چیز مرتبن کے یاس سے چوری ہوگئ تو کیا تھم ہے                           |
| 794            | ز مین مرہون سے انتفاع اور مال گزاری کا حکم                                       |
| 144            | سرکارکی منبط کی ہوئی جائیدا دمر ہونہ کوٹرید نارا ہمن کی زمین فروخست کرنا         |
| rq∠            | مر ہونہ زیمن چیزائے بغیر کی دوسرے پر فروخت کرنا                                  |
| 199            | رائن كاحق الفكاك كي المح كرنا                                                    |
| l*+I           | مرتبن نے اگر مر موند میں سے دی ہوئی رقم سے زیادہ منافع حاصل کے تو لوٹا تاواجب بے |
| 1741           | مشاع کارہن رکھنا شکی مرہون کا نفقہ کس کے ذھے ہے؟                                 |
| r•r            | ارض مر ہونہ کا خراج کس کے ذہے ہے                                                 |
| <b>P*</b> F    | مرہوند مین کے محاصل رائن کووایس کرنالہ زم ہیں مرتبن کا قرض مہر پر مقدم ہے        |
| 1414           | مشروط رئان کی ایک صورت کا تھم                                                    |
| 14.44          | مرتبن کے بعض ورشد کا مرہون میں ہے اپنا حصہ چیٹر الینا                            |
| <b>1</b> ~+ (~ | اگرایک دیشن عرصه ساتھ سال ہے کی کے پاس دہن ہوتو کی مرتبن اس کا الک بن سکتا ہے    |
| r.a            | كا قر كى مر ہونەز بين كوزراعت پر لينا                                            |
| P*+ Y          | شی مرہون کی حاصل کرنے کی ایک صورت                                                |
| P+ Y           | ر من کی وجہ ہے مکان کا کراہی م نہیں ہوسکنا کراہ یورا دیتا ج ہے                   |

| F(**    | خَاصِح الفتَاوي و                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| F+4     | مكان رئين ركة كراس بيس ربهنا                                                |
| r-2     | ایتہ ذاتی مکان کی کے پیس رہن رکھ کر پھراس ہے کراہیہ پر لین                  |
| ۳-۸     | احكام الوصيت وصادراجازت ومبدوميت كاحقيقت اوراكل متمين                       |
| P*• 9   | وصیت میں کون کی اجازت معتبر ہے؟وصیت کی ایک خاص صورت                         |
| 1"(*    | وصيت كامال ضائع مونے كائتكم                                                 |
| 1711    | الدوام "اور" سلا بعدنسل" كالفظ سے وصى بنائے كاتھم                           |
| PF()    | مبدا وروصیت میں شک ہوتو کیا تھم ہے؟                                         |
| MIL     | خواب کی دصیت کا حکم                                                         |
| MIL     | مرض الموت مين ال كنيخ كالصم كديم اروبيد جومير بياس بير بير بي في كار كووينا |
| ۳۱۳     | وصیت کردیے کے بعد بے ہوتی ہے دصیت کا حکم                                    |
| t-lin.  | ومیت روکرنے کے بعداج زت ویٹاوصیت یہ تمرع؟                                   |
| ۵۳۱     | ببداورمورت کی ایک صورت کا حکم                                               |
| 710     | فيخ احمد كى طرف منسوب وصيت نامدكى شرعى حيثيت                                |
| P"Y=    | وصيت اورمعرف فيروصيت مقدم بي يا قرض؟                                        |
| PTF     | ورثاء کی رضامندی سے نصف مال میں وصیت جاری ہوسکتی ہے ورت ایک تہائی میں       |
| PTI     | وصایا میں میراث جاری تبیں ہوتی وارث کووصی مقرر کرنا                         |
| PYI     | کسی وارث کواگر فاکدہ کہنچ نا ہوتو زندگی میں کچھوے وے وصیت درست ہیں ہے       |
| יזיין   | ولی اوروصی کا فرق بدون وصیت فدسیاد اکرنا                                    |
| PPF     | قاصنی وصی کومعزول نہ کرےوحیت کے خلاف استعمال کرنا                           |
| ***     | وصیت کی وجہ ہے دارت حق میراث ہے محروم کیس ہوتا                              |
| b-th-   | ہب وصیت میں ہمسالوں ہے کون مراوین                                           |
| 94.6.94 | متعین مسجد کے لئے وصبت کے مال کودوسری مسجد میں سرف کرتا                     |
| rro     | مصرف خیرکی وصیت کا رو پیدید یو نیورٹی یا مقروض کودیتا                       |

| 70 =  | خَيَا مِنْ الفِتَا وَيْنَ. ٥٠                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| rro   | مكان خاص مين فن كرنے كى وصيت كرنا قرباني كى وصيت اوراس برعل كى صورت            |
| rry   | شادی میں خرج کرنے کی وصیتوصیت کی ایک صورت کا تھم                               |
| 1"7"  | بیوی کے لئے کل مال کی ومیت کرنا                                                |
| mra.  | وصی اور موصی کہم کے بعض احکام وصیت ہے رجوع کرنا سیجے ہے                        |
| 279   | مُوصی کہم کے بالغ ہونے کے بعدوسی کی وسیت کا تھم                                |
| 779   | وصی کا موصی کے انتقال کے بعد وصیت کور دکر نا                                   |
| PP+   | موت وصی کے بعد موصی اور وصی کے درشہ میں اختلاف                                 |
| 1"1"+ | موصی لد کے وصیت رو کرنے کے بعد بھی وصیت یاتی رہتی ہے                           |
| PPI   | موصی لہ کے وارثوں کومطا ہے کاحق ہے یا نہیں؟                                    |
| mmh   | مبهم وصيت كاحكمموسى له كاانتقال بهوجائة تقشيم تركه كاحكم                       |
| that. | وصيت للوارث والاجنبي كي أيك صورت                                               |
|       | كونى وارث ند مولوموسى لدرك كاستحل ،وكا موسى لدكا وميت قبول كرف الكاركمة        |
| 770   | موصی لہ کا موصی ہے پہلے و فات یا جانے پر وصیت کا حکم                           |
| 773   | مجنون (پاگل)اورنا بالغ کی وسیت کائتم                                           |
| דייין | شرطيه دميت كي ايك صورت كالحكم                                                  |
| P72   | باب وصيت ميں تعليق واضافت كا هكم                                               |
| ۳۳۸   | الوقی کیلئے وصیت کی ایک صورت کا عظم شیٹے کی موجودگی میں بھائی کے لئے وصیت کرنا |
| PPA   | سجیتیج کے لئے نصف مال کی وصیت کا حکم                                           |
| 1779  | تكاح الى كرنے سے وصيت باطل ند ہوگى اجنبى اور دارث كے لئے وصيت كا عظم           |
| bula. | نافر مان مع كوزنده موت موسة مورم كياج سَناب كيكن وصيت سي نيل                   |
| -     | احكام المعيدات . زندى ش تقيم اورمورث كيعض احكام                                |
| PH/PH | ا گر چیازاد بھائی اور بھانچول کیلئے وصیت کر ہے۔ تو جا ئیداد کیے تقسیم ہوگ      |
| 144   | زندگی میں تقلیم تر کدا یک تدبیر                                                |

| PH           | جَائِي الْعِنَاوِيْ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -            | والدہ کیلئے کل تر کہ کی وصیت درست نیل ہے شرعی حصہ ملے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -            | زندگی پیس اولا د کو جائید، د کا ما یک بنا دیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hu.          | حیات بی میں تقلیم میراث کی میک صورت اپنی بیٹی کومیراث سے عاتی کردیے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 770          | باب کی جائیداد برزبردی قبضه کرنا باب کا قرض ادا کر کے میراث ہے وصول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۳۵          | مورث کے موافذے سے بری ہونے کی تذبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44.4         | مودث کی مرجوندجا ئیدادکوخربیدتا این حصه میر،ث کسی دوسرے حصدوار برفروخت کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rr2          | مورث کی امانت کی واپسی اور قرض کا حکم ایک عورت مرگی اس نے شوہرا کیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | الرك والده والداوراك بمشيره جهور ي بعد مين شو هر كالجمي انتقال مو كميا كاهم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FFA          | مرض الموت من غيرشرى تقسيم معترضين جاعدى كاسكةرض ليا توجاعدى كاسكه بى اداكرنا موكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mmq          | سوتیلے بھائیوں کی ج ئیداد پر قبضہ رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.44         | نکاح ٹانی کرنے ہے عورت کا حصہ میراث فتم نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>170</b> + | قرع كة ديغ تيم ميراث كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اه۳          | حصه ندلینا منظور موتو ملک ختم کرنے کی تیج تدبیرحص ور شکو پر دند موں تو تنسیم معتبر بیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rat          | مرنے والے کا قر ضرنکل آئے پر تقتیم تر کہ کا لعدم ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ror          | ورثاءاور مال مشترك كانفع. مال مشترك كانفع شركاء كے درثاء میں برابرتقیم ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ram          | مشترک تر کے میں تبارت کی تو نقع سب ورثاء کا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| For          | ا كركس فخص في ورثاء كيدة وصيت كى بوبعض اس پرراضى اور بعض ناراض بول أو كيافكم ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FOR          | مشترک جائید، دنقیم کرنے کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 200          | غیر منعتهم تر کداور نصرهٔ تجا ئیداد کی تغتیم اور عا کلی توانین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 702          | غیر منقسم ز کے ہے خرچ کرنے کا حکمتقتیم ترکہ سے مہلے خرچ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F02          | ا ہے میں کیلئے بہن کو نامز دکر نے واے مرحوم کا در شہ کیے تقتیم ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAA          | . بی شادی خود کرنے والی بیٹیول کا ہا ہے کی وراثت میں حصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ron          | شادی کا خرج میر شے لین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1/2          | تَجَامِح المتاوي ٥                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 109          | میراث کے مال مشترک سے دعوت وصد قد وغیر ہ کرنا                                      |
| 209          | تركه مس سے شاوی كے اخراجات اواكر نا                                                |
| 1"4+         | ور داء کی اجازت ہے ترکہ کی رقم خرج کرنا                                            |
| 1"4+         | وارث کفن دفن کا صرفہ تر کے ہے وصول کرسکتا ہے                                       |
| 1"4+         | مال مشترک سے شاوی کرنے کا حکم                                                      |
| <b>17'11</b> | بيوى كا مهر مين جائديداد بر قبضه كرنا                                              |
| 14.41        | مرحوم كرتر كے بيس سے كون كون سے اخراجات وصول كئے جاسكتے ہيں؟                       |
| 277          | بورئة كے پرایک ای وارث كے قبعند كر لينے كا تھم                                     |
| ryr          | ز وجه کا جاوند کے تر مجمعے کرنا                                                    |
| MAIM         | يوى كودومروب كے حصے شل وقل وينا. بذرجه اعلان عاتى نامه بينے كوميراث يے محروم كرنا  |
| MAL          | مرحوم بھائی کی جائیداد پر قبضه کرلینا بدون تقسیم میراث تر که کوخرچ کرنا            |
| ייאריי       | قبری زئین کی قیمت کس مال سے دی جائے؟                                               |
| 740          | مورث کا نقال کے بعد اگر کوئی وارث مرتد ہوہ ئے تواس کور کہ مورث سے حصہ ملے گایا تیں |
| F44          | میت پردین کا وعویٰ کرنے کا تھماوائے وین ہے ایسے وارث کی ملکیت کا تھم               |
| PYY          | مرض الموت ميں بحق وارث قرض كا اقر اركر نا                                          |
| P72          | باپ کی زندگی میں میراث کا دعوی سرناوراشت اوراس کے حقد ار                           |
| 244          | مطلقه مرض الموت کے لئے تر کے کا تھم                                                |
| MAV          | عورت کے انتقال کے بعد مہر کا دارث کون ہوگا؟                                        |
| MAY          | چي 'بهن اور مرتد و كوارث مون كي ايك صورت                                           |
| MAYA         | ز مین کا خاند؛ مل میں ندراج شوت ملک کے لئے کا فی ہے                                |
| 1744         | کسٹوڈین کی واپس کردہ جا سیداد ہیں میراث کا حکم                                     |
| 1749         | نافرمان بين كاباب كى ميرت يس استحقاق وارث كاحل يدخوه فدمت كريديا                   |
| 12.          | عطیه شابی میں میراث جا گیر میں وراشت جاری ہوگی یانسیں؟                             |

| r∧ ≡  | جَا عَيْ الفتاوي ٥٠                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| rz+   | یا گل کی بیوی کے لئے میراث کا تھموارث اپناحق لے سکتے ہیں                              |
| 121   | حق مهرزندگی ش ادانه کیا به و تو دراشت میل تقسیم به وگا مرحومه کاز پیر بھیتیج کوسلے گا |
| 72 r  | سامان جہیز اور مبر کے وارث کون کون جیں؟                                               |
| 727   | وظیفے میں میراث جاری ہونے کی صورت                                                     |
| P27   | مرحوم مدرس كى بقاياتتخواه ميس دراشت كأحكم                                             |
| P2 P  | لاعلمی میں اثری سے نکاح کرلیا تو اولا دوارث ہوگی یا نہیں؟                             |
| P2P   | ماں شریک بھی تی دارث ہوگا یا نہیں؟دورشتہ داے کی میراث کا تھم                          |
| PZ M  | وین مبرجی مال میراث میں داخل ہے تر کہ میں ہے شادی شدہ بھی شریک ہوگا                   |
| 12 m  | ا کے عورت نے مہرمعاف کی جبکہ گواہ موجود نہیں توعورت کے انتقال کے بعد جن               |
|       | وراثت عورت کے ورثاءمبر کا مطالبہ کر سکتے ہیں یانہیں؟                                  |
| PZ4   | صرف اكيلا بهما في وارث بموتو وه كل ول لاكا مندوقا نون ك مطابق لرك كوت شدينا           |
| 724   | لڑ کیوں کے ہوتے ہوئے میراث تواہے کو دینا                                              |
| 122   | وراثت ين الركون كاحصه كيول تبيل دياجاتا؟                                              |
| 1722  | وراشت شلار كيول كومروم كرنابدترين كناه كبيره ب                                        |
| TZA   | رمينوں يل الركيون كاحصدب إنبير؟                                                       |
| r2A   | خاتمہ زیس دارے کے بعد بھی میراث ش از کیون کاحق ہے                                     |
| PZA   | بمعات وغيره كوميراث كاعوض قراردينا                                                    |
| MZ 9  | ہے بیٹی میں میراث کی تقسیم اور نواس کااس ہے محروم ہونا                                |
| 729   | ماں کی ملک میں اڑک کا حق ہے انہیں؟                                                    |
| P'A • | كياتر كے يش كوئى چيزاكى بھى ہے جس سے بيٹى محروم ہے                                    |
| ۳۸.   | سکی دار ٹ کوورا ثبت ہے محر دم کرنا                                                    |
| PAI   | اولاد کوعات کرنامحض ہے اصل ہے                                                         |
| PAF   | نا قرمان بیٹایا پ کے مرنے کے بعد پورے حصے کا ، لک ہوگا                                |
|       |                                                                                       |

| r4 =          | انجامي الفتاوي (١٠)                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PAY           | گناه کی وجہ سے میراث ختم نہیں ہوتی                                        |
| PAF           | ہ ت تک مفقو دالخمر رہنے والے لڑ کے کا باپ کی وراثت میں حصہ                |
| PAP           | جہیز دیئے ہے حق وراشت باطل نہیں ہوتا                                      |
| P'A P'        | ناراض بيوى كوميراث كاحصهفظ " چلى جا" كينے سے طماق وميراث كاحكم            |
| <b>ሥ</b> ለ የ′ | پنشن کی رقم میں میراث کا تھم                                              |
| ۳۸۵           | عًا بُ غِيرِ مفقو د كا حصه وراثت نه لينے ہے حق ميراث باطل نہيں ہوتا       |
| PAY           | حن درافت جرأومول كرنا                                                     |
| PAY           | والده مرحومه كي جائيدا ويش سوتيلي بهن بهائيون كاحصة بين                   |
| PAT           | والدكوحصه دين سے الكاركر تا                                               |
| MAZ           | میراث تمام المؤک میں جاری ہوتی ہے                                         |
| <b>TA4</b>    | خدمت کرنے بیانہ کرنے کومیراث میں کوئی دخل نہیں                            |
| MAZ           | نتباین دارین ورا ثبت میں ما نعضیں                                         |
| ۳۸۸           | ورا اثت کے لئے محض رشتہ دار ہونا کافی نہیں                                |
| PAA           | کیااختلاف دارین مانع ارث ہے؟ دارث ہو نیکا دعویٰ کیے ٹابت ہوگا؟            |
| 77/4          | وارث کے متعلق وصیت وراس ہے متعلق امانت کا ایک شمنی سوال                   |
| 179,+         | محروم الارث مورت كوشر كرت كيل على الحكا؟                                  |
| 1791          | بچیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ داشتہ عورت کا وراثت میں کوئی حق نہیں       |
| man           | بهن اور پیجایش تر که س کوسلے گا؟                                          |
| mar           | وارثول میں دومورتنس ایک لڑکا وولڑ کیاں اور یک بہن ہے                      |
| rer           | خاوندكب محروم بوتا ہے؟ بيوى كب محروم بوتى ہے؟ باب كب محروم بوتا ہے؟       |
| : mam         | وادا كب محروم رہتا ہے؟والدين كي موجودگي بيس بھ ئي بہنوں يُو يجھ نہ ملے گا |
| mam           | دا ما د وارث نبیس بیوه مجتمع اور پوت پوتیوں میں تقسیم ترک                 |
| rem           | بین کوندد یا تو لژکار کے کا شرعاً یا لک ندہوگا                            |
|               |                                                                           |

Ĺ

| 1"+          | ع الماري (ع) الماري (ع |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| יוףיין       | انی کا بھتیجاوارث ہوگایا نیں؟ داد ک موجودگ میں چیا کی میراث ہے محرومی کا تھم                                   |
| 250          | ، مول کی موجودگی بین خارمز و بھائی محروم ہوگاعلوقی بھ کی کی موجودگی بین بھتیجیاں محروم                         |
| 790          | شوہرنے ہیوی کوجو مال میر دکیا وہ اوا نت ہے اس میں بیراث کا تکم                                                 |
| P'94         | نا فرمان اولا دکوجا ئىداد سے محروم كرنايا كم حصد دينا                                                          |
| <b>2</b>     | چیز او بھائی کے کڑے اور میسی کی اولا دہیں تر کے کا حقد ارکون ؟                                                 |
| 1794         | از ک مین بھائی ایک بہن دو ہوتے اور جار پوتیاں                                                                  |
| M94          | خالدا ورميني وارث ہوں تو تر كه ينجى كوية جاكا.                                                                 |
| F9A          | والد کے چیا کے اُڑ کول کے مستحق میر ث ہونے کی ایک صورت                                                         |
| MAY          | يوه والده جار بهنوب ورتين به يول كورميان مرحوم كاور شكي تنسيم موكا؟                                            |
| <b>179</b> A | مرحوم کی جائندا دُبیوهٔ مال ایک جمشیره اورایک چی کے درمیان کیے تقسیم ہوگی؟                                     |
| <b>79</b> A  | بہنوں' بھیجوں اور چیاز اداول و میں تقسیم تر کہ                                                                 |
| 1799         | حادثے میں ایک ساتھ مرنے والے یا ہم وارث میں منہیں؟                                                             |
| 149          | قاتل مقتول کی میراث ہے محروم ہوگا. اراد و قتل ہے وارث محروم نہ ہوگا                                            |
| (***         | د واکر کے سے پوتے کی محرومی اور قانون شریعت میں ترمیم کا مسئلہ                                                 |
| (**e  **     | قاتل کے محروم الارث ہونے کی تفصیل                                                                              |
| 14.0         | د داک دصیت کے یا وجود ہوتے کووراشت سے محروم کرنا                                                               |
| (a,0 pm      | بجينيج كو برابر كاحصه دارينانا                                                                                 |
| [4.4 L.      | پوتامحروم ہوگا بیٹا منا ئب پوتاموجو د ہوتو ترک کو معے گا؟                                                      |
| (n,* in.     | والدین کی موجود کی میں بھائی تحروم رہیں گے                                                                     |
| r+a          | مسلمان کا فرکا وارٹ نہیں ہوسکتا اوراس کے متعبق مزید دوسوارات                                                   |
| I** 4        | ومدز نا كاميراث مين كوئي حق نهين                                                                               |
| ~~_          | قریب کے ہوئے ہوئے جیدو رث نہ ہوگا ہوگی کھا گیا جمن اور نوا مول میں تقسیم ترک                                   |
| M+2          | . بني که ميراث مين جنيجوں کاحق . وارث صرف ايک چي ہے                                                            |

| 1"1 =        | تَجَامِحُ الفَتَاوِيْ ٥                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 6+4          | نرینداولا دے سبب بھائی محروم دے گااولا دک موجودگی میں بھائی بہن محروم ہوں کے    |
| (°•A         | بیٹیوں کومیراث ہے محروم کرنا گناہ ہے                                            |
| (°+ 9        | معتبا ك ميراث من چامحروم رب كااخياني بهائيون يمحروم مونيكي ايك صورت             |
| f*+ <b>q</b> | پوتول کے ہوتے ہوئے جیتیج حق دار نیس                                             |
| M+           | لڑ کے ہوتے ہوئے پوتا حقد ارئیس مدت گزرجانے پر بھی ترک باطل نہیں ہوتا            |
| Y +          | ولى عبد كوميراث ملے كى يانبينعارية ميراث دينے كى ايك صورت كائكم                 |
| ווייז        | مراث كاليك مئله ميراث كاليك مئله سيراث كاليك مئله                               |
| מור          | مسكلة تسيم ورافت بيوه بما أن تين بهنول كورميان جائيدا دكيت تسيم موك؟            |
| 14114        | بيوه والده اور بهن بهائيول كے درميان وراثت كي تقسيم . فينتى مشكل تر كے كي تقسيم |
| LAILA        | سوتيلے بينے كى ميراث كائتكم                                                     |
| ma           | فوى الفروض ذوى الفروش كالعراف باب كى مح المورت شرائح وم يس بوتا                 |
| 614          | زوج اورز وجد کی میراث کتنی ہے؟ سوتلی ماں کے ترکہ میں کتناحق ہے؟                 |
| MIZ          | ایک زوجه اورایک دختر می تقسیم تر کهوارث صرف دولژ کیان بین                       |
| MZ           | شوېر ٔ دولژگی اوروالدین لژکااورلژگی وارث ہوں تو تقسیم کس طرح ہوگی؟              |
| MIA          | چ راز کے دولڑ کیاں اور شوہر میں تقسیم میراث شوہراور باب دولڑ کی میں تقسیم ترک   |
| MV           | بیوہ جارلز کوں اور جاربز کیوں کے درمیان جائیداد کی مقسیم                        |
| (*44         | بیوهٔ بینااور تین بینیول کا مرحوم کی ورا ثت میں حصہ                             |
| 1719         | ا خت كي وى الفروض بون كي ايك صورت كالحكم                                        |
| 17.14        | اخیاتی بیمن اور بھائی میں تقسیم ترکہ                                            |
| [7°]         | شو بروالد چياز كار كول شركتسيم تركه . تين بى في اورايك بهن ش تقسيم ترك مورت     |
| [V]V-        | چھیانوے سہام پرتقبیم ترکہ کی ایک صورت                                           |
| rri          | دوسوسولدسهام پرتقسیم تر که ک ایک صورت                                           |
| ויזייו       | صرف لڑکیاں ہی ہوں تو وہی میراث کی ستحق بیں                                      |

| - W-W   | (a) Calcili 2012                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
|         | جَامِحُ الفَتَاوي ٥٠٠ -                                                  |
| (TT)    | لا كاند بوتو تركه يوتو ل كوسلے كا چار بويوں كا خاوند كے تركه بي حصه شرعی |
| ۲۲۳     | تقسيهات وتصحيحاتزندگ ش تقيم ركى ايك مورت بال كالم شاتيم رك               |
| ٣٢٢     | تقتیم ترکه کی ایک صورت بھائی کا ترکه تقتیم کرنے کی ایک صورت              |
| ۳۲۳     | والدصاحب كي جائداد برايك بيني كاقابض بوجانا                              |
| rrr     | تقسيم ميراث كاايك مئله تقسيم تركه كاايك مئله تقسيم ميراث كاايك مئله      |
| ۵۲۳     | تقسیم تر کہ کا ایک مئلہ بیراث میں مطلقہ کے جھے کا تھم                    |
| rry     | تنتیم میراث کامسکلهدو بیو بول اورسوکن کی لژکی میں تقسیم تر که            |
| rry.    | والده بهالی ادر بهنول بین تقسیم میراث تقسیم تر که کی ایک صورت            |
| MEZ     | تقتیم میراث کامسئلهدوسوله سهام سے تقتیم ترکد کی مورت                     |
| 1712    | مشترك ميراث تعيم كرنے كاطريقه                                            |
| MYA     | والده زوجة لر كے دولر كياب دو بہن وارث بيں                               |
| MYA     | دولر کیال میں بھیج اورایک زوبدوارث ہے بہلے شومرکامراث میں حصابیں ہے      |
| mrq     | شو بر بعالی بهن اور نانی می تقسیم تر که باب العصبات                      |
| 1779    | عصبه کی تعریف اور تسمیسعصبات کی انتها کهان تک ہے؟                        |
| 144.    | باب عصبات من وان علا كا مطلب عصبه من تقسيم تركه                          |
| וייי    | عصبہ بنفسہ اور عصبہ بالغیر میں کون مقدم ہے؟                              |
| ויינייו | بعتیجا بمجتبی اورا خیانی بهنوں کی اولا دمیں تقسیم تر کہ                  |
| MHI     | یا نیج لڑ کے اور تغین لڑ کیوں میں تقسیم وراثت                            |
| rm      | حقیق بہن کی اولا دمقدم ہونے کی ایک صورت                                  |
| rrr     | بحقیجااور مینی ہونے کی صورت میں تر کہ فقط مجتبے کو ملے گا                |
| ריייי   | سوکن کی اولا داجنبی ہے اور وارث نہیں                                     |
| MMM     | بہن کے دارث ہونے میں این عباس کا قدیب بوریث حمل                          |
| and.    | مطلقه حامله کا بچه باپ کا دارث ہوگازوجہ دالعہ ہ اور حمل میں تقسیم میراث  |

| rr      | خَامِع الفَتَاوي وَ                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| بالماما | مان دوبهنون اورحمل میں تقتیم ترکہ توریث حمل کی متعدد صور تنس اوران پرا شکالات |
| איייא   | وراثمت اور ذوى الارجام ذوى الارجام كامطنب                                     |
| וייין   | ذوی الارجام کے ہوتے ہوئے تر کہ اجنبیوں کوئیں ہے گا                            |
| ۲۳۸     | صنف تالث اور ذوى الارحام مختف الاصول من تقتيم                                 |
| ۲۳۸     | ذوى الارحام كى صنف رائع من تقليم ميراث فرائض ذوى الارحام كى أيك صورت          |
| ۲۳۸     | ذ وی الغروض اور عصبات میں ہے کو کی نہ ہوتو؟                                   |
| 4 سام   | ردعی الزومین کا تھملا وندمرحومه کی میراث کی تقسیم کی ایک صورت                 |
| וייש    | مرف بجيج اور بي ججو ل مين تقسيم ميراث                                         |
| [r/r/e  | ایک تواہے اور جارنواسیوں میں ترکہ کس طرح تقیم ہوگا؟                           |
| 1,1,4   | علاني مجتبج ول أور بهما نجول كي لوعيت توريث                                   |
| ماياما  | ورٹا ویس بیوی اور دادی کا جمتیجاہے پر دا داکے بھائی کا پوتا وارث ہے           |
| רריו    | باب المستلسفه مناخل أيك سوت اورزوج اكرم ش وفات شرعم معاف كرساة اسكاتكم        |
| സ്മ     | منا خدى تعريف مناتخ كى ايك صورت بطريق منا سخة عيم تركد كي صورت                |
| rr_     | مستله فرائضمستله فرائعن                                                       |
| rry.    | مناسخه کی ایک صورت                                                            |
| ra-     | منا خدى ايك اورصورتمنا خدى ايك طويل تنتيم                                     |
| ۳۵۳     | میراث کی تقسیم کاایک مسئلہزناسے پیداشدہ بی بھال کی وارث ہوگ                   |
| יים יי  | تقبيم ميراث كامسكنه                                                           |
| గదిత    | بطريق تخارج تقسيم تركه كي ايك صورت                                            |
| ran     | ایک زوجه ایک لژکااورایک لژکی میں تقسیم ترکه                                   |
| ran     | ورا ثت در مال حرام مع اختلاف مد بب مرتدسی مسلمان کی میراث کا حقدار نبیس       |
| 704     | مال حرام كاوارث بين مورث كامال حرام وارث كے ہے                                |
| ۳۵۷     | ورثاء کے لئے مال حرام کا تھم مسلمان کا فرکا وارث ہوسکتا ہے یا تہیں            |

| PPIP   | نَجَامِحُ الْمُتَاوِيْ قَ                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| P @71  | ا وارث شيعة عورت كامال كيا كيا جائے بن اور شيعه من تو ارث كا حكم                |
| P 671  | شیعہ تی کے مابین میراث کا حکم                                                   |
| WY+    | شيعة تى توارث ميں جواب كا طريقة بركه مشتر كه ميں تصرف بيج واج ره كا تقم         |
| ואטן   | متعد كاصورت ش يراث كاحكم مختلف مسائل تخريج                                      |
| MAI    | بہن کا اپنے بھائی کے تر کہ میں میراث کا حکم                                     |
| ראר    | ایک بھ کی اور دو بہنوں میں تقسیم میراث چپا کی میراث میں بھینج کاحق              |
| מציין  | ا گربیوی اور باپ شریک محمائی وارث ہوتو؟                                         |
| ሮሃሮ    | يوي و و بني ايك بعقيجا وارث بول توتقيم كي صورت                                  |
| ראודי  | نابالغ لز کی کے تقسیم تر کہ کی صورت شو ہر بہنوں اور دادی میں تقسیم تر کہ        |
| ריאדיי | ور شیس تغییم تر که کی صورت چار در ناء میں تقییم تر که کی صورت                   |
| האה    | دولز کی اور تین بھا ئیول میں تقسیم تر کہتین بیویاں نو جیتیج چار مجتنبیاں        |
| מאנה   | ایک بھائی اور بیوی میں تقسیم تر کہ                                              |
| CYD    | ورٹا ویس بیوی لڑی اور بھائی ہے چوہیں سہام برتقیم ترک کی ایک صورت                |
| ern a  | چوبس مهام رتقسيم زك ايك صورت از تاليس مهام رتقسيم ترك ايك صورت                  |
| MAA    | یوی دولژکی اورایک بھائی میں تقسیم ترکہ جمائی کے ترکہ کی تقسیم                   |
| r'44   | دو یوی ایک لڑکی اور بھتیجوں میں تقسیم تز کہ                                     |
| M47    | لڑ کے اور بھیتیج میں تقسیم میراث دو بھا لُ ایک بہن اورا یک بیوی میں تقسیم وراثت |
| MAY    | ا یک لژکی دو بھیتیج میراث کتنی کتنی ہے گا؟مسئلہ فرائض                           |
| MYA    | بیوی چه ربهما کی تنین بهن اور والده                                             |
| 749    | ېم طعام ور څهیں جا ئیداد کی تقسیممیراث کامسئله تقتیم میراث کاایک مسئله          |
| ~      | مبن اور چیاز ادبی کی میں تقلیم تر کہتقلیم میراث کی ایک صورت                     |
| 1-7-   | خاونداور باپ وارث بینور شین بیوی مال بهن اور تین لژ کی ر                        |
| rzs    | و د یو یوں کی اور دیش تقسیم میراثمیراث بیش د و جبتوں کا امتها رہوگا             |

| ro =          | المَّاوِيْ ﴿ وَ الْمَاوِيْ ﴿ وَ الْمَاوِيْ الْمَاوِيْ الْمَاوِيْ الْمَاوِيْ الْمَاوِيْ الْمَاوِيْ الْمَاوِيْ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۲           | تغتیم میراث کاایک مئله                                                                                       |
| 124           | لژ کیوں اور تایا زاد بھائیوں میں تقتیم تر کہ                                                                 |
| 74.4          | یا نج لڑ کے دولڑ کیاں اورا یک بہن میں تقسیم تر کہتقسیم تر کے کا ایک مسک                                      |
| <u>የ</u> ሬተ   | تقتیم میراث کاایک مئلهتقتیم میراث کاایک مئله                                                                 |
| ۳۷۵           | تغتيم ميراث كالك مئله                                                                                        |
| r25           | مان سوتیلے باپ اور بھائیوں میں تقسیم ترکہ                                                                    |
| ٥٧٢           | بیوی کاری اور سوتیلے محائی میں تعتبیم ترکہ                                                                   |
| FZ 5          | تغنيم ميراث كالك مئله                                                                                        |
| 724           | شو ہر ٔ والدہ بھائی اور لڑکی میں تقتیم ترکہ                                                                  |
| rzn           | شو ہر ٔ والدہ اور نانی میں تقسیم تر کہ                                                                       |
| F27           | تقتیم میراث کا ایک مئله                                                                                      |
| 144           | مقتولہ کے وارثوں میں مصالحت کرنے کا مجاز بھائی والدہ یا بیٹا؟                                                |
| F22           | فرائض كى بعض طويل صورتين                                                                                     |
| rz4           | مسئله ميراث وتقم الممير اثمن القادياني وغيره                                                                 |
| ρ <b>/</b> Α• | صرف عاق الكهدية عدارة محروم بيس بوكااورفاس بين كوجائيداد يمحروم كريكا طريقه                                  |
| MAI           | مجوب الارث بطنيج كي الواركي كاكون ذيه داريج؟                                                                 |
| MAI           | ر دخلی الزوجین برایک اشکال کا جواب                                                                           |
| rat           | ا ثاث البيت من تقسيم تركه                                                                                    |
| MAP           | معانی مبر کے بعد کی جا سرداد کو بعوض مبردینا                                                                 |
| MAP           | ميراث ذوى الارحام كے متعلق ايك صورت                                                                          |
| "ለ"           | مفقود کے ترکے کا حکم                                                                                         |
| rar.          | میان اور بیوی دونو ب مرجا کیس تو مبر کا تھم                                                                  |
| 545           | وراثت کے اصوب شخصی مفاد کی خاطر ید لے نہیں جاسکتے                                                            |

| رجی وراث شدر کھنے والے کی میراث مقام ہے مور نیر میں صرف کرنا بیت المال کے قائم مقام ہے کورو پیے بہد کیا گرکاندات میں قرض کھا ہوتو ان رو بول میں میراث کا کیا تھم ہے؟ المحکم کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کان کی طرح تقییم کی گئی ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کان کی طرح تقییم کی گئی ہو کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74            | جًا مع الفَتَاوي ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المرد فیر میں صرف کرنا بیت المال کے قائم مقام ہے کورو پید بہد کیا گرکا نذات میں قرض کھا ہوتوان رو پول میں جراث کا کیا تھم ہے؟ المراک کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۸۵           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الم المراق الم | ۳۸۵           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الکامکان کس طرح تقیم کیا جائے جبکہ مرحوم کے بعدائی پرمزید تغییر بھی کی گئی ہو اللہ ملاح کے سختر کی ترکی ہوئی زمین میں میراث کا تھم اللہ فارس منے والی زمینوں میں میراث جاری شہوگی اللہ ملاح مرحت میں ملنے والی زمینوں میں میراث جاری شہوگی اللہ ملاح کے ساتھ مرحکہ کی ایک صورت اللہ میں میراث جاری کہ ایک صورت اللہ میں اورارض مفصو مبدکی واگذاری اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں منظر کی مرکزی حیثیت اور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r^a           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شترک ترکے سے فرید کی ہوئی زمین میں میراث کا تھی میراث کا تھی میراث کا تھی میراث کا تھی میں ملنے دالی زمینوں میں میراث جاری شہوگی ایک صورت تعلق میں کہ کا کہ میں میں معلوم ہوگی داگذاری تعلق میں کہ تو ان اورارض مغصو بہ کی داگذاری تعلق میں کہ تو تو تو بالارض اورارض مغصو بہ کی داگذاری تعلق میں کہ تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAN           | ACA DI COLONIA |
| نشیم ترکه کی ایک صورت از سر کری ایک صورت از نون واجب الارض ادرارض مغصوبه کی واگذاری ۱۳۸۸ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MAY           | مشترک ترکے سے خریدی ہوئی زمین میں میراث کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قانون واجب الارض اورارض مغصوبه کی واگذاری ۱۳۹۰ معموم کی شرعی حیثیت استان تا ہے کی شرعی حیثیت ۱۳۹۰ معمر کی شرعی حیثیت ۱۳۹۰ مشترک مکان کی قیمت کا کب سے اعتبار ہوگا؟ ۱۳۹۰ میتونی کا ترکداورور شد ۱۳۹۰ کالره بل کی شرعی حیثیت اور تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAN           | صله خدمت میں ملنے والی زمینوں میں میراث جاری شہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ایک نامے کی شرق حیثیت اور گاہ میں استان کا استان کی تیست کا کب سے اختیار ہوگا؟  ایک غیر مسلم متوفی کا ترکہ اور ورشہ استان کی شرق حیثیت اور تھم کا کردہ بل کی شرق حیثیت اور تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17</b> 1/4 | تقشیم تر که کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مشترک مکان کی قیمت کا کب سے اعتبار ہوگا؟<br>ایک غیر مسلم متوفی کا تر کداورورشہ<br>ایک غیر مسلم متوفی کا تر کداورورشہ<br>کا کرہ بل کی شرعی حیثیت اور تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ľAA           | قانون واجب الارض اورارض مغصوبه کی واگذاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ایک غیر مسلم متوفی کاتر کداورورشه<br>کالره بل کی شرعی میثیت اور حکم<br>کالره بل کی شرعی میثیت اور حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠٩٠           | حال نامے کی شرعی حیثیت<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كالره بل كي شرعي حيثيت اور حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۰ ۹ ۳         | مشترک مکان کی قیمت کا کب ہے اعتبار ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 179+          | ایک غیرسلم متوفی کاتر کهاورور شه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1°91'         | كالره بل كي شرعي ديثيبت اور حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مند وستانی ریاستیں وراثت میں تقسیم کی جا تیں کی یابہیں؟<br>مند وستانی ریاستیں وراثت میں تقسیم کی جا تیں کی یابہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سافيا         | ہند دستانی ریاستیں وراثت میں نقشیم کی جائیں گی یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LALL          | مرض البوت كي تعريف اوراس كے متعلق چند سوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كتاب الفرائض (وراثت كابيان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAY           | كتاب الفرائض (وراثت كابيان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وارث کووراثت سے محروم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>፫</b> ዋለ   | وارث کووراثت سے محروم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " نافر مان اولا دکو جائمیداد سے محروم کرنایا کم حصد دینا" "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7°9A          | " نا فر مان اولا دکو جائمیداد سے محروم کرنایا کم حصد دینا''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باپ کی دراشت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M44           | ہاپ کی ورا ثت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دوسرے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی وراثت میں حصہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 799           | دوسرے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی وراثت میں حصہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بہنوں ہے ان کی جائیدا د کا حصہ معاف کروانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۰۰           | بہنوں سے ان کی جائیداد کا حصہ معاف کروانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وارثوں میں بیٹا بٹی ہیں بیٹاز مین کا خالی حصہ بٹی کورینا جا ہتا ہاور تعمیر شدہ خود لیٹا جا ہتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۰۰           | وارتول ش بينا بين بين بيناز ين كاخالى حصد بين كوديناجا بهناب اورتغمير شده خود ليناجا بهناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ورا ثت کی جگه لز کی کو جهیز دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0+r           | ورا ثت کی جگه از کی کوجهیز دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ماں کی وراثت میں بھی بیٹیوں کا حصہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵+۲           | مال کی وراثت میں بعثیوں کا حصہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| P2 = | الخِهَ مَعِ الفَتَاوِيْ وَ الْعَمَاوِيْ الْعَمَاوِيْ الْعَمَاوِيْ الْعَمَاوِيْ الْعَمَاوِيْ الْعَمَاوِيْ الْعَمَاوِيْ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰۳  | لڑ کے اور لڑک کے درمیان وراشت کی تقتیم                                                                                |
| ۵۰۲  | بمائی بہنوں کا درا شت کا مسئلہ                                                                                        |
| 0·r  | ورا ثبت میں اڑ کیوں کومحروم کرنا بدر ین گن ہ کبیرہ ہے                                                                 |
| ۵۰۳  | كيا بجيول كالبحى وراثت بس حصه ب                                                                                       |
| ۵۰۳  | سوتينے بينے كايا پ كى جائداد ش حصه                                                                                    |
| ۵۰۵  | مرحوم کے ترکہ میں دونوں بریو یوں کا حصہ ہے                                                                            |
| ۵۰۵  | دو بیو یوں اوران کی اولا و میں جائیدا د کی تقسیم                                                                      |
| ۵۰۵  | مرحوم كاتر كه كيسے تغتيم موگا جبكه والدئبيثي اور بيوى حيات موں                                                        |
| 2+4  | مرض الموت كى طلاق سے حق ورا شت ختم نبيس موتا                                                                          |
| ۵۰۷  | مرحوم کی ورا ثت کے مالک بھتیج ہوں گے نہ کہ بھتیجیاں                                                                   |
| ۵۰۷  | زندگی میں جائدادار کوں اوراز کیوں میں برابر تقسیم کرنا                                                                |
| 0.4  | مرحومه كاجيز حق مهروارثوں من كيے تقسيم ہوگا                                                                           |
| ۵۰۸  | یوی کی جائیدادے بچول کا حصد شوہر کے پاس رہے گا                                                                        |
| ۵•۸  | مرحوم شو مركا تركه الك رہنے والى بيوى كوكتنا ملے گا؟ نيز عدت تتنى موكى؟                                               |
| ۵۰۸  | ا بنی شادی خود کر نیوالی بیٹیول کا باپ کی وراثت میں حصہ                                                               |
| ۵+۹  | مطلقه کی میراث کانتم                                                                                                  |
| ۵+۹  | (١) مرف لركيال مول تو بمائي بهن كوتر كه مين استحقاق موكايا تهين؟                                                      |
| ∆+9  | (۲) اچی زندگی میں اولا دکو جائیدا دکا ہیہ؟                                                                            |
| ۵۱۰  | زندگی بیس اپنی لژکیوں کو جا سیدا دعقیم کردینا                                                                         |
| ΔII  | بہن کوش ندویا جائے تو کیا تھم ہے؟                                                                                     |
| ۵۱۱  | ميراث ميمتعلق چندسوالات                                                                                               |
| ۳۱۵  | توريث ذوى الارحام كى ايك صورت                                                                                         |
| ۵۱۵  | تحتد سوال بالا                                                                                                        |

| ۳۸         | عَا مَحْ الفَتَامِيْ * وَ * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۵        | ا-مفقودكوكس ية كركه ملے اسكاكياتكم ب؟                                                                                                                    |
| ۵۱۵        | ۲-مفقود کے ذاتی مال کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                       |
| ۵۷         | وصيت                                                                                                                                                     |
| ۵۷         | وصیت کی تعریف نیز وصیت کس کوئی جاتی ہے؟                                                                                                                  |
| ۵۱۷        | مر پرست کی شرقی حیثیت                                                                                                                                    |
| ۵۱۸        | بہنوں کے ہوتے ہوئے مرحوم کا مرف اپنے بھائی کے لیے وصیت کرتا جا ترجیس                                                                                     |
| ۸۱۵        | تمینی کی طرف ہے مرحوم کودیتے جانبوالے واجبات کا مسئلہ                                                                                                    |
| ۸۱۵        | جائدا دفعتيم كرنے كاطريقة                                                                                                                                |
| 019        | ترغیب دمیت                                                                                                                                               |
| or-        | بقایا عبادات مع شدیم                                                                                                                                     |
| arm        | جہاداورشہید کے احکام                                                                                                                                     |
| arr        | اسلام میں شہادت فی سبیل الله کا مقام                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                          |
| arr        | عكومت كيخلاف بزگامول ميس مرنے والے اورا فغان جيماب ماركيا شهبيد بيں؟                                                                                     |
| 0FF        |                                                                                                                                                          |
|            | مکومت کیخلاف ہنگا موں میں مرنے والے اورا فغان جیمایہ مارکبیا شہبید ہیں؟                                                                                  |
| ٥٢٢        | عکومت کیخلاف ہنگامول میں مرنے والے اورا فغان جیمایہ مارکبیا شہبید ہیں؟<br>کنیزوں کاختم                                                                   |
| orr        | عکومت کیخلاف ہزگا مول میں مرنے والے اورا فغان جیمایہ مارکبیا شہید ہیں؟ کئیروں کا حَمْم کیا ہنگا موں میں مرنے والے شہید ہیں                               |
| orr<br>orr | عکومت کیخلاف ہنگا موں میں مرنے والے اور افغان جیما یہ مارکیا شہید ہیں؟ کنیروں کاختم کیا ہنگا موں میں مرنے والے شہید ہیں اس دور میں شرعی بونڈ یون کا تصور |

جَامِحُ الفَتَاوِي ... و

احكام المسجد

# مسجداوراس کی بناء

مسجد شرعي كى تعريف

سوال بمسجد شرعی کس کو کہتے ہیں؟

جواب: متجد شرکی وہ ہے کہ گوئی ایک شخص یا چنداشخاص اپنی مملوکہ زمین کومسجد کے تام سے
اپنی ملک سے جدا کر دیں اور اس کا راستہ شاہراہ مام کی طرف کھول کری مسلم نوں کواس میں نماز
پڑھنے کی اجازت دے دیں جب ایک مرجبہا ذان وجماعت کے ساتھواس جگہ نماز پڑھ کی جے تو
بیجگہ مسجد ہوجائے گی۔ (ایداد اُبھیمین ص ۵۹۹)

معجد كبيركى تعريف كياہے؟

سوال ایک صف میں تقریباً پیچاس آ دمی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پوری مسجد میں تقریباً پیمسویا سات سوآ دمی آ سکتے میں' تو بید سجد صغیر کا تھکم رکھتی ہے یا کبیر کا؟ اور مسجد صغیر و کبیر کی کیا تعریف ہے؟ جواب: جو سجد جیالیس گزشر کی لبی اور آتی ہی چوڑی ہووہ مسجد کبیر ہے جواس سے چھوٹی ہو دہ مسجد صغیر ہے۔ (فآویٰ محود بیچ ۱۵ ص ۱۸۱)

مسجد بنانا فرض ہے یا واجب

سوال:مسجد كا بنوا تا فرض ہے ما واجب ماسنت مامستحب؟

جواب جرشہر وقصبہ وگا وَں میں مسجد کے لیے بفقد رضر ورت زمین دقف کرنا تو وہاں کے مسلمانوں پر واجب علی الکفا میہ ہے ٔ ہا آتی عمارت بنوانا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ (امدادالہ حکام جاس ۳۵۷)

مسجد ضرار کی تعریف

سوال ، سجد ضرار کی تعریف کیا ہے؟ اوراس کی بناء کیوں کر ہوتی ہے؟

جواب: مسجد ضرار جس کی قر آن میں فدمت ہے وہ بیہ جس کی بناء سے مسجدیت متفصور نہ ہواور جس کی تغییر سے مسجدیت نقصورہ وہ ہ مسجدے گوفساد نیت کی وبدے تواب کم ہو۔ (امدادالا حکام س۳۱۹ ن ۲۰ عارضی طور بر بنی ہو کی مسجد کا حکم

سوال: ایک عارضی منڈی دوساں ہے آباد ہے مسلم نول نے کئی مرتبہ مسجد بنانے کی اجازت مانگی' مگرافسروں نے اجازت نددی اب اجازت دی ہے مگر ریخر بر کردیا ہے کہ جب میہ عارضی منڈی اٹھائی جائے گی تو یہ سجد بھی گرائی جائے گی' تو یہ عارضی مسجد بنائی جائے یانہیں؟

انغرض اس جگہ پرمسجد کی صورت نماز وجماعت کی غرض سے بناویٹا مناسب ہے،اگر چہ جی تی مسجد نہ ہے اوراس کا پہلے ہی اعلان کرنے یا جائے کہ بیاصلی اور حقیقی مسجد نہیں ہے جب ضرورت نہ رہے گی منہدم کروی جائے گی۔ (نداداُ معین ص ۷۷)

كونى مسجد مين تماز درست نهين؟

سوال: كون ى مجدين تماز درست نبيس؟

جواب: جب قواعد شرعیہ کے مطابق مسجد بن جائے تو اس میں نماز درست ہے الیم کوئی مسجد نہیں جس میں یا وجود مسجد ہونے کے نماز جائز شہو۔ (امداد المعتین ص۷۷۵)

## چھوٹے گاؤں میں قریب قریب مسجد بنانا

سوال: ایک گاؤں میں چودہ مکان ہیں اور ایک مسجد ہے اب گاؤں والوں نے جدید مساجد بنائی ہیں پرانی مسجد کے ساتھ چیومکان رہ گئے ہیں اور نٹی مسجد ول کے ساتھ آٹھ مکان ہیں ایک مسجد

کے ساتھ دومکان ہیں اورا یک مسجد کے ساتھ جھ مکان ہیں' تو نتی مسجدوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: احنے چھوٹے گاؤں میں اتنی آتی قریب مسجد میں بنانا فضول ہےاورا گر بلاوجہ شرعی پہلی جماعت کم کرنے یا محض فخر ومباہات کے لیے دوسری مسجدیں بنائی ہیں تو بنانے والوں کو بجائے ثواب کے گناہ ہوگائیکن جومسجدیں بنی ہیں وہ بہرعال واجب الاحترام اورتمام احکام میں مساجد کا حکم رکھتی ہیں اوراگرآپس کاختلاف کورفع کرنے یا اور سی ضرورت سے بنائی ہیں تو کوئی گناہیں بلکہ تواب ہے۔ تفبير كشاف ميں ہے كہ جب اللہ تعالى نے حضرت عمر رضى ابتد تعالى عند كے ہاتھ ہر ملك فتح کیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم نوں کو تھم دیا کہا ہے اسپے محلوں میں مسجدیں بناؤ مگرایسی دو معجدیں نہ بناؤ کہ جن میں ایک ہے و دسرے کوضرر ہینچے۔(امدادالمفتیین ص۷۶۵)

محض سنگ بنیا در کھنے سے مسجد ہوجائے گی یانہیں؟

سوال: تقریباً دس سال بہلے مسلمانوں کی رہائش گا ہیں تغیر کرنے کے لیے ایک قطعہ زمین خریدااوراس کے پلاٹ بنائے اور دوبل ٹ مجدومدرسہ کے لیے رکھے گئے جب اس جگہ مکان کی تغمیر کا کام شروع کیا گیا تواس وقت ایک بزرگ ہے مسجد کا صرف سنگ بنیا درکھا گیا'اس کے بعد تغمیری کام رک گیاا ورکوشش کے با وجود جاری نہ ہوسکا' مجبوراْ فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ پوری زمین بچے دی جائے ٔ اس زمین کا جائے وتوع ابیا ہے کہ دور دور تک مسلمانوں کے مکانات نہیں ہیں اور نہستقبل قریب میں ہونے کا امکان ہے اس لیے مسلم خریدار ملنا بھی دشوار ہور ہاہے ایک ہندویارٹی زمین خریدنے کے لیے تیار ہے کیکن مسئلہ سجدو مدرسہ کے دونوں پلاٹوں کا ہے۔

واضح رہے کہ اس جگہ سجد کا سنگ بنیا در کھا گیا ہے ندا ذان دی گئی ہے نہ تماز پڑھی گئ ہے جب غیرمسلم وہ جگہ خریدیں گے تو مسجد ومدرسہ کے پلاٹ میں مکا نات بنا کیں گئے کیا تھم ہے؟ جواب: ان مٰدکورہ حدمات میں صرف سنگ بنیا در کھنے ہے جب کہ وہاں نداذ ان ہو کی نہ نماز پڑھی گئی اور نہ سجد بننے اور اس کے آباد ہونے کے اسباب وقر ائن پائے جاتے ہیں' نہ قرب و جوار میں چھوٹی بڑی کوئی مسلم آبادی ہے نداس کی مسلمانوں کو حاجت ہے ہذا شرعی مسجد کے احکام جاری نه ہوں گے۔ (فقاوی محمودیہ ج۲م ۸۵۸)

''بنیا د جوبطورمسجر معلوم ہوتی ہو''اس کا حکم

سوال: جنگل میں بینکٹر وں برس ہے دیکھنے ہیں آ رہاہے کہ پچھ عمارت کی بنیادیں پختہ ہیں اس

میں ایک بنمیا دبطور مسجد معلوم ہوتی ہوا باس کی بنیا دنکال کرمسجد میں لگادی جائے تو جائز ہے یا ہیں؟ جواب:اگراس مبد کا ہوتا ظاہر ہے یا کاغذات وغیرہ ہے اس کا ثبوت ہے تو اس کی بنیا د کامسجد میں لگادینا درست ہے اوراس جگہ کوا حاسطے کے ذریعے محفوظ کردیا جائے۔ ( فناوی محمودیہ ج • اص ۱۵۷) مسجد کی بنیا در کھنے کی دعاء

> موال:مسجد کی بنیا در کھتے ہوئے کیا پڑھنا جائے؟ جواب. رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ (فَأَونٌ مُحودينَا م ٢٨٧) '' بہتر ہے واجب ولا زم نہیں'' (م'ع)

> > بانی مسجد کون ہے؟

سوال کون سا آ دی کس وقت بانی مسجد کہا جاسکتا ہے؟

زید مرحوم کی وصیت پراس کے لڑکوں میں ایک نے وقف شعدہ زمین برمسجد بنائی کھر ہیں یجیس برس بعد دوسرے لڑکے نے مہلی متجد کے سامان کوفر وخت کر دیا اور بیر دیپیا ور مزید خود کار روبیہ ڈال کر نیزلوگوں سے چندہ وصول کر کے دوسری مسجد بنائی توان میں سے مسجد کا بانی کون ہوگا؟ جواب: جو آ دمی جس وفت مسجد بنائے وہی بانی مسجد ہے۔ پہلا مخص بانی اول ہے دوسرا تختص بانی د وم ہےاور جن لوگوں نے اس میں ہیسہ دی<u>ا</u>اور محنت کی وہ بھی بناء میں شریک ہیں۔

( فَأُوكُ مُحُود بِينِ ١٩٣٥)

مسجد کی بنیا در کھنے سے مسجد کا حکم سوال بمسجد کی بنیادر کھنے ہے مسجد کے احکام جاری ہوتے ہیں یانہیں؟ یااؤان و جماعت جاری ہونے پر جاری ہوں گے؟ مسجد کی ست قبلہ کی دیوار قد آ دم تک تیار ہو پھی ہے اور شال و جنوب کی دیواریں بھی ہو پیکی ہیں مصحن کا بھراؤ بھی کر دیا گیا ہے یہاں قریب ہیں جا رسجدیں اور ہیں اب بیرخیال ہوا کہ اگر قرب مساجد کی وجہ سے بیمسجد آباد نہ ہوئی تو ہم عذاب الہٰی میں گرفتار ہوں گے تواب اس تغییر کوروک کر مدرسہ کے مکان کی صورت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ میہ مسجد مدرسد كى جكم من باور مدرسدكى معجد ب؟

جواب: وہ جگہ مہلے سے مدرسے لیے وقف ہے اور متولی کوا تقیار حاصل ہے کہ جوتقمیر مدرسد کی مصلحت کے موافق ہو بنائے مجراس نے بہنیت مسجداس کی بنیادر کھی نیز اس نیت اور نام سے لوگوں نے چندہ دیااور جو تقبیراب تک ہوئی وہ ای نیت اور ہیئت پر ہوئی۔لبذا اس پرشروع ہی ہے مسجد کے خَ مَى الفَتَافِينَ ۞

ا دکام جاری ہوں گے۔ اگر چداس کی تغمیر ابھی تک مکمل نہیں اور اس میں اذان و جماعت بھی نہیں ہوتی لکین جس طرح مسجد کی مسجد بیت کو باطل کر کے کسی دوسرے کام میں استعمال کرنا جو کر نہیں اس طرح تغمیر مذکور بدلن یا مسجد کے کام میں ندلا نا درست نہیں آبادی اور غیر آبادی ۔ متعلق پہلے ہو چنے کی بات تھی کار منان مدرسہ کا فرایضہ ہے کہ مسجد کو آباد رکھنے کی سعی کریں۔ (فقادی محمودیان اور ۱۳۴۱)

بانی کامسجد منبدم کرنے سے روکنا

سوال ایک میر میرے بھائی نے پانچ چھسال پہلے بنوائی تھی اب پھھلوگ بالکل شہید کرکے دوبارہ پھر کی بنوانا چہتے ہیں کیونکہ ایام ہرش میں پچھ پانی حجست میں آتا ہے بھائی شہید کرنے سے روکتے ہیں اور واوگ نہیں ، نتے ایسی و لت میں اگر بھائی صاحب محد کی تقمیر کا خرج ان لوگول سے لیٹا چا ہیں تواس کا کیا مسئلہ ہے؟

جواب، اگر جیت کی شکایت ہے تو حیت کی مرمت کافی ہے بار ضرورت بوری مسجد شہید کرنا درست نہیں اور چونکہ بانی مسجد متوں ہوئے ہیں سب سے مقدم ہے نہذا بانی اس فعل سے روک سکت ہے اور منہدم کرنے والوں سے تا وال لاگت لے سکتا ہے کیکن ان کوا ہے خرچ ہیں نہیں لاسکتا' بلکہ مسجد ہیں رگا نا واجب ہے۔ (احداد الفتا وی ج مص ۱۹۹)

بانی مسجد کانماز پڑھنے سے روکنا

سوال: زید نے کوشش کر کے مسجد تغمیر کرائی جس میں اہل محلّہ نے بھی چندہ دیا مسجد کھمل ہوگئ اذ ان اور جہاعت شروع ہوگئ مدت سے لوگ نماز پڑھ در ہے ہیں مسجد کا راستہ کسی کی ملکیت نہیں ہے ملیحدہ ہے اس مسجد کے متعلق تنین سوال ہیں؟

ا کیا بیمبحدوقف ہے؟ تمام اہل محلّہ نماز کے حق دار ہیں بیاز ید کی ملکیت ہے؟ ۲ ۔ اگر تمام اہل محلّہ ہو تفاق ایک اہام مقرر کریں اور زیددوسرے کو قو کس کی رائے کو ترجیح ہوگی؟ ۳ ۔ زید کہتا ہے کہ ہیں متو ں مسجد ہوں اور مسجد کے نام پر چندہ لے کر گھر ہیں صرف کروے تو مجر بھی متولی ہوگا یہ نہیں؟

جواب، نمبرا کا جواب بیہ کے کم تجد وقف تام ہو چک ہے اور زید کی ملکیت سے نکل گئی ہے ۔ اب اس میں تمام اہل محلّہ کونم زوا وان وجماعت کے حقوق حاصل ہیں زید کسی کوشرعاً نہیں روک سکتا اور اگر رو کے توو مَنْ أَظْلَمُ مِمَنَ مُنْعَ مَسَاجِدَ اللّه الآیة کی وعید میں واخل ہوگا۔ دوسرے سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ زید یہ نی نے حق توبیت اپنے لیے محفوظ رکھا ہے اور وہ متو لی متوبی ہوتا ہے کہ زید یہ نی نے حق توبیت اپنے لیے محفوظ رکھا ہے اور وہ متو لی متوبی کے جھڑا ہوتو اس فریق کا امام مقرر کرنا اولی ہے جس کا انتخاب کروہ امام زیادہ نیک اورانصل ہو۔

نبر اکا جواب بیہ کہ دقف کنندہ مبجدا گر تولیت اپنے لیے رکھے اور بعد میں معلوم ہو کہ بیہ ال مبجد میں خیانت کرتا ہے توا سے معزول کر دینا چاہیے۔ (امدادا مفتین ص ۷۷۵) صرف ا ذان و جماعت کی ا جازت سے بھی مسجد بن جاتی ہے

ر سبر ہیں وہ بی سے زمین وقف نہیں کی مسجد بن چکی ہے تواس مسجد میں نماز ہوگی یانہیں؟
جواب: اگر مالک زمین نے مسجد بنا کر قبضہ اٹھ سیا اور ہرایک کواجازت ویدی اوراڈان ونماز شروع ہوگئی تواتی بات ہے وہ مسجد بن گئی وہاں نماز وجماعت سبٹھیک ہے۔ (ق، ی محمودیت ۵۹س ۱۹۳) مالک مسجد بنائے کو کیے تو کسی کومنع کر نے کاحق نہیں

خاندانی اعز از کیلئے بلاضرورت مسجد بنانا

سوال: ایک فخص نے اپنی ایک مخضرز مین مسجد کے سیدا ہے نماندان کے لوگوں میں وقف کردی اور محض اپنی امتیازی حیثیت کے لیے مستقل مسجد کی تعمیر کے لیے درخواست بھی دے دی

خاندان کے لوگوں نے اپنے ہی لوگوں میں چندہ کر کے تغییر کی اور آباد کیا جبکہ اس خاندان کے افراد قد بی مسجد کے مستقل نمازی ہیں اور اذان ونماز بھی اس میں کرتے رہتے ہیں ان حضرات کے مبنے سے یقین ہے کہ قند بی مسجد غیر آباد ہوجائے گی۔

سوال بیہ کو قدیم سجد کو غیر آباد کر کے عن ایپ خاندانی اعزاز میں الگ مسجد کی تقیر کا شرعا کیا تھم ہے؟

۲ سے پھر اس صورت نہ کورو میں قدیم مجد سے ختقلی شرعا کیا تھکم رکھتی ہے؟

۳ سے گلہ کی تحد کی محبد کی امدادردک کر تحض اپنے خاندانی اعزاز میں مسجد کی تقییر کا شرعا کیا تھم ہے؟

۲ سے گلہ کی مسجد کا فی مقروض ہے اس کی ادا کی کا کھا تا کیے بغیر دوسری مسجد کی تقییر شرعا کیسی ہے؟

جواب: مسجد اللہ تعالی کی خوشنو دی کے لیے بنائی جاتی ہے تو اس میں اجرعظیم ہے کسی

دوسری خرض کے لیے بنائی جائے تو وہ مقبول نہیں اس طرح الی جگہ بنانا جس سے قدیم مسجد کو ضرر

پہنچ منوع ہے جس مسجد کے ذمہ قرض ہے اس کی ادا کیگی کی فکر مقدم ہے نئی مسجد ابھی نہیں بنائی گئی تو سوال میں نہ کوراغ راض کی خاطر ہرگز نہ بنائی جائے۔ (فاوی محمودین ۱۳۳۵)

### مسجد کے توڑ دیئے جانے کے اختال کے باوجودمسجد بنانا

سوال: ہمارے شہر میں دس بارہ سال پہلے ایک گرجا گھر خریدا ہے اس کوعبادت فانے کے طور پر استعال کرتے ہیں ایک بزرگ نے لوگوں کے ذہن کو صاف کیا اور مجدشری کی نیت کرنے کی ترغیب دلائی ۔ یہاں حکومت کا قانون ہے کہ مکانات جب سوسال کے ہوجاتے ہیں تو حکومت ان کو گراویتی ہے اور باشندے دوسری جگہ نتقل ہوجاتے ہیں تواس وقت اس مجد کو کون آ بادکرے گاس لیے یہاں اکثر عبادت فانوں کی نیت کرتے ہیں دریا فت طلب امریہ ہے کہ اے موجودہ والت میں ایسے مکانات میں مجدشری کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟

۲۔ مبحد شرعی کی نیت کرنے کے بے بعداس کواگر حکومت نے گرادیا یا اس کےاطراف کی بہتی نتقل ہوگئ تو ارکان شور کی گنہگار ہوں گے؟ اور لوگوں کا بیسو چتا کہ آئندہ کون آباد کرے گا' شرعی نقط نظر سے صحیح ہے یانہیں؟

جواب: شری مجد کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ متجد کے لیے وتف ہوا گروہ جگہ پچھ مدت کے لیے کرائے پر لی گئی ہے تو وہ شرعی متجدنہ ہوگی۔

آب کے بیبال بیصورت ہے حکومت کا قانون الی تولٹ تقل ہوجاتے ہیں۔اس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ سجد کی زمین نہ پنے (کرائے ) پرلی ہے اور نہ مالک کی اجازت کے بغیر خصب

کی ہے بلکہ یا قاعدہ خریدی ہے البتہ سوسال بعد اختال ہے کہ حکومت اس کوتوڑ ڈالے اور بیر جگہ اپنے قبضے میں لے لے اور پورے ملک میں عام صورت یہی ہے تو سر دست اس اختال کا خیال نہ کیا جائے اور جو جگہ نماز کی نبیت سے خریدیں اس میں عبادت خانے کے بجائے مسجد کی نبیت کی جائے کہ ضرورت ہے اور اس ضرورت کی وجہ سے انٹ ہائنداس میں مجد کا ثواب ملے گا۔

سوسال بعد جب بھی حکومت بہتی کونتقل کرے تو وہ لوگ جواس وقت موجود ہول مسجد کو اپنے قبضہ میں رکھنے اور آبا در کھنے کی کوشش کریں اور اگر آباد نہ کرسکیں تو حکومت میں درخواست دے کراس کاا حاطہ کرکے محفوظ کرنے کی بوری کوشش کریں۔

مسجد کی نیت کرنے میں امید ہے کہ موجودہ مجلس شور کی کے اراکین انشاء اللہ گنہ گارنہ ہوں گے۔ ( ہلکہ نیت خیر کی وجہ سے انشء اللہ ما جور ہوں گے ) آئندہ خدا اس کی حقاظت کرے گا اور اس کے آباد ہونے کی شکلیں پیدا کرے گا۔انشاء اللہ ( نآدی رجمیہ ج۲م ۲۸ ۱۲۷)

## يٹے پر لی ہوئی زمین پرمسجد بنانا

سوال: ایک قطعہ زبین تحکومت سے پٹے پر ملی ہے اس پر سجد تغییر کی گئی ہے متولیوں کوعلم ہے کہ جس زبین پر مسجد تغییر کی گئی ہے وہ نٹانو ہے سال کی مدت ختم ہوتے ہی حکومت بغیر قیمت اوا کے اپنے قبضے میں لے سکتی ہے نیز در میان میں بھی حکومت جا ہے تو بیٹمارت خرید سکتی ہے کیا ایسی زبین پر مسجد بنا ناجا کڑے یانہیں؟ اور وہ مسجد شرعی شار ہوگی؟

جواب: جب کہ بے کی زمین پرمجد تغییر کی گئی ہے طومت سے خریدی نہیں ہے نہ حکومت نے مسلمانوں کو دی ہے کہ مسلمان اس کو وقف کر کے مجدشری بنالیتے اور حکومت کو حق حاصل ہے کہ جب چاہیے دالیں لے سالے گئی ہے عبادت خانہ ہے جماعت کا تواب سالے گائی مجد میں نماز پڑھنے کا تواب نہ سے گائیکن چول کہ مجودی ہے اس لیے مسجد کے تواب کی امید مصحد میں نماز پڑھنے کا تواب نہ سے گائیکن چول کہ مجودی ہے اس لیے مسجد کے تواب کی امید رکھنی چاہیں۔

#### رفابی بلاث برمسجد بنانا

سوال: ایک فیلی با ف اہل محلّہ کے رفاہ کے لیے مخصوص ہے لوگ اسے اپنی انفرادی یا اجتماعی تقاریب میں استعال کرتے آ رہے جین ضرورت کے تحت اس پلاٹ کے ایک کونے میں چبور ہ بنا کر نماز باجماعت شروع کی گئی جو آج تک جاری ہے اس کارروائی ہے بہلے مقامی دکام ہے

اجازت حاصل نہیں کی گئی ہاں کی کوشش جاری ہے کیا اہل محقداس طرح مسجد تقمیر کرسکتے ہیں؟
جواب حضرات فقہاء حمہم القد تعالی نے تصریح فر افی ہے کہ بوفت ضرورت اہل محقدرا سے
کو بھی مسجد برنا سکتے ہیں۔ بشرطیکہ گزینے والوں کو اس سے ایذا نہ ہواس سے کہ راستہ بھی انہی
لوگوں کی ضرورت کے لیے ہے کہذاوہ اس ہیں تقرف کرنے کے مجاز ہیں۔

اس بنیاد برخالی پاٹ میں جواہل محد ہی کے مفاد کے لیے چھوڑا گیا ہے اہل محلّہ کی اجتما کی رائے گا ہے ۔ اس بنیادی ضرورت ہے حکومت پران رائے سے مسجد کی تغییر بطریق اولی جائز ہے مسجد مسلم آبادی کی بنیادی ضرورت ہے حکومت پران لوگوں کا تعاون صروری ہے نہ بید کہ وہ اس کام میں رکاوٹ بیدا کر ہے۔ (احس، افقا وی جام ۲۳ س ۴۳۳)

مشترک زمین میں مسجد بنانے کی ایک صورت کا حکم

سوال: ایک مشترک زمین میں ایک شخص نے مسجد بنوائی جس میں شریک ثاتی کے روبرو اذان و جماعت ہوتی ری تفریب پانچ برس گزرنے کے بعد شریک ثانی اپنا حصہ مسجد میں دینے سے اٹکارکر تا ہے تو رہ مسجد شرعاً درست ہے یا نہیں؟

جواب: اُ۔شرکت عین میں ہرشر یک دوسرے کے جصے میں اجنبی اور فضولی ہے۔ ۲ فضولی بیچ کرے مشتری قبضہ کر لے اور مالک حاضر ہوتو میدما مک کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ ۳۔ مالک کواطلاع کر دینا بھی اس کے حاضر ہونے کے تھم میں ہے۔

سے۔ وقف اجازت پرموتو ف ہونے میں عمو مآاور مزیل ہونے میں خصوصاً بھے کے حکم میں ہے۔ ۵۔مسجد میں نماز ہاجماعت کا ہوناتشہم قبض کے درجہ میں ہے۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ سجد شرعی ہو چکی ہے اب اس میں شریک کا دعویٰ سن نہیں جائے گا۔ رسید سے سے

گھر میں بنائی گئی مسجد کا تھکم سوال بہاں بہنی میں بعض جگہ پر پچھا اہل خیر نے اپنی جگہ پر مسجد بنار کھی ہے اس میں ایک جگہ تو نماز جمعہ بھی ہوتی ہے گرسوال ہیہ ہے کہ مسجد کے اوپر رہائش گاہ بھی ہے کیا وہ مسجد کے تھکم میں ہوگی؟ اور وہاں جماعت ٹانی ہو سکتی ہے؟ اور جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے صرف بنج وقتہ نماز ہوتی ہے! وراس کے اور بھی رہائش ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: جب تک وقف کر کے اس ہے ملکیت کے حق کو نتم کر کے اس کا راستہ ہی الگ کرویا جائے اور اس بیں سب کو آئے اور نماز پڑھنے کا پوراا ختیار نہ دیا جائے وہ شرعی مسجد نہیں ہوگی'او پر خاتی الفتاری . (۹) -----

کے جھے میں خود مانکا نہ حیتیت ہے، رہیں اور نیچے کے جھے میں اذان و جماعت ہوئے گئے اتنی بات اس کے متجد ہوئے کے لیے کافی نہیں وہاں جماعت ٹاشیرجا نزیبے۔(نآوی محدود ہے ۱۸ ماس ۲۳۸) م

#### مسجد مين دوسري مسجد بنانا

سوال: ایک مسجد کی موقو فدر مین پر دافف کی شرط کے خلاف الل محلّه کی اتفاق رائے ہے دوم کی مسجد بنا تھتے ہیں یانہیں؟

جواب: جوز مین جس مسجد کے لیے وقت کر دی گئی و ہال د وسری مسجد بنانے کا حق نہیں نہ اس کود وسری مسجد کے بیے فر و خت کیا جا سکتا ہے نداس کا رو پیدلیا جا سکتا ہے۔

ہال اگر خدانخواستہ پہلی مسجد و میران ہو عائے و ہال مسلمان باقی ندر بیں اور جہال وہ زمین ہے و ہال مسلمان موجود ہول اور ان کومسجد کی ضرورت موتو اس زمین پر دوسری مسجد بنالین درست ہے۔ ( فقادیٰ محمود بیج ۱۵ مل ۱۷۵)

### ر ياست كى زيين برمسجد بنانا

سواں: ایک زمین کا لگان سالاندر یا ست کو دینا پڑتا ہے جس سے واضح ہے کہ ریاست زمین کی ہ لک ہے اس حالت میں اس زمین کو وقف علی امتد کرنا سیجے ہے یانہیں؟

جواب سیاست ہے وزمین ساا، شاگان پر جوحاصل کی ہے اگراس کو مالکا شہ تھرفات کے حق کے ساتھ ملی ہے اگر اس کو مالکا شہ تھرفات کے حق کے ساتھ ملی ہے اگر چدلگان بھی اوا کرنا پڑتا ہے اور پھراس کو تملیکا وے وی ہے تو اس کا وقف کرنا شرعاً درست ہے۔ (نقری محمود میں ۱۹۲) ''ور نہیں'' (م م ع)

بنام مسجد گھری ہوئی زمین کا حکم

سوال: میں نے زمین خریدی ہے اس زمین کے ایک کوشے میں ایک قطعہ چھوفٹ لمبائ پندرہ فٹ جوڑ استجد کے نام سے گھرا ہوا ہے 'ویواری تمین فٹ او نجی ہیں 'لوگ بتااتے ہیں کہ کسی وقت یہاں نماز ہوا کرتی تھی گئر سالبا سال سے اس میں اذان ونماز قطعاً موتوف ہے تو اس زمین کو فروخت کرکے گلہ کی دوسری مسجد ہیں اس کے روپے لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ یا پھر مسجد کے نام سے ہی وقت کرکے گلہ کی دوسری مسجد ہیں اس کے روپے لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ یا پھر مسجد کے نام سے ہی وقت رکھا جائے؟ یااس کی تقمیر ضروری ہے؟

جواب: جب بی معلوم ہے کہ یہاں نماز ہوا کرتی تھی اوراس کی جیئت بھی بناتی ہے کہ بیقطور مین جدا گا نہ ہے کسی کے مکان کا جزنبیس ہے اور اونجی دیواروں ہے گھر اہوا ہے اور کوئی ملک کا مدعی نبیس اس کیے اس کوفروشت نہ کیا جائے اگر اس کی تعمیر کی اہل محلّہ میں گنجائش نہیں تو بغیر تعمیر ہی وہاں اذان و جماعت کا انتظام کیا جائے آ ہستہ آ ہستہ اس کی تعمیر کی طرف بھی توجہ کی جائے۔(نآویٰ محودیہ ہے اس ۱۳۲)

دارالا قامه ميس بني مسجد كالحكم

سوال: ایک دارا ما قامد کے چند کمر دل کوتو ژکر مسجد بن تی گئی جس کو با قاعد و مسجد کی شکل نہیں دی
گئی یہاں با قاعد ہ نماز ہنج گانہ وجعد اور امام ومؤ ذین کا انتظام ہے تو کیا اس مسجد کے لیے بھی وہی تھم
ہے جود گیر مساجد کے لیے ہے؟ مثلاً جنبی وجا کونسہ کا داخل نہ ہونا جماعت ثانیہ کا جا کزنہ ہونا وغیر ہ؟
جواب اس جگہ پر مسجد شرعی کے احکام جاری نہیں ہوں گئے یہاں جماعت ٹانیہ بھی منع نہیں
ہے۔ (فاوی محمود یہ ج ۱۵ می ۱۵۲) '' چونکہ یہ شرعی مسجد نہیں' (م'ع)

### ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد بنانا

سوال: ایک مسجد پہلے ہے ہے اور اس کے قریب دوسری مسجد بنانا جاہتے ہیں تو شرعاً دونوں مسجد دن میں کتنا فاصلہ ہونا جا ہیے؟

جواب: اگراس مسجد میں نمازی نہیں ساسکتے جگہ ننگ ہے اس لیے دوسری مسجد کی ضرورت چیش آئی تو آئی دور بنا کیں کہ قر اُت امام کی آ واز نہ کھرائے۔ (فناویٰ محمود بیج ۱۵ص ۲۳۵)

### عاشورہ خانہ(امام باڑے) کومسجد بنانا

سوال: ایک ہندد نے ممبری کے لیے مسلمانوں سے ددٹ مائے اور اس کے عوض ایک عاشورہ خانہ بنوادیا تھا اب گاؤں میں مسجد کی ضرورت ہے تو اس عاشورہ خانے کو مسجد بناسکتے ہیں یانہیں؟ جواب: اگر دہال مسجد کی ضرورت ہے تو عاشورہ خانے کو مسجد بنالیز کا درست ہے۔ (قردی محددیے ۱۵ سسسس)

## مناره بنانا كيساہے؟

سوال: مسجد میں منارہ بنانے کا ارادہ ہے کیا آنحضور صلی انڈ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں منارہ تھا؟ یہ بدعت تونبیں ہے؟

جواب کے شک آنحضور صلی اللہ علیہ سلم کے مبارک زیانے میں مسجد کے منارے کی بیشکل نتھی جو آج ہے لیکن اذان بلند جگہ ہے وی جاتی تھی۔ابوداؤد میں ایک صحابیہ کا بیان منقول ہے کہ میرا مکان مسجد نبوی ہے قریب تھا اور دوسرے مرکا نوں کی بہ نسبت بلند تھا جس پر چڑھ کر حضرت باال رضی اللہ تعالی عنداذان دیتے تھے۔ اس سے تابت ہوا کہ اذان کے لیے باند جگہ شرعاً مطلوب ہے اپذا ضرورت ہو جہاں منارے کے بغیراذان کی آ واز نہ کہتی ہوتو اسکا بنانا جائز ہے بدعت نہیں ہے گرمتارے بنانے میں نام ونمور مقصود نہ ہوا ورضر ورت سے زیادہ بلند نہ ہوا وراگر مصلحت نہ ہوا ور منارے کے بغیر آ واز کہتی ہوتو جائز نہیں۔ (سب سے پہلے منارہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کم سے بنایا گیا اور سب سے پہلے منارے پر چڑھ کراذان وینے والے شرحبیل بن عامر مرادی ہیں۔ "فی الله اور سب سے پہلے منارے پر چڑھ کراذان وینے والے شرحبیل بن عامر مرادی ہیں۔ "فی الله اعتماد و فی المشوح الشیخ اسماعیل عن الاوائل للسیوطی ان اول من رقی مسلمة و فی المشوح الشیخ اسماعیل عن الاوائل للسیوطی ان اول من رقی مسامة و فی المشوح المشیخ اسماعیل عن الاوائل للسیوطی ان اول من رقی مسام مارة مصر للادان شرحبیل بن عامر الموادی و بنی مسلمة المنائر للاذان بامر معاویة و لم تکن قبل ذالک و دالمحتار ص ۲۵۹ ج ۱") (فادئ رقم کی وجہ سے و وسری مسید برنانا

سوال: دیو بندیول کو بر بلوی صاحبان برا بھلا کہتے ہیں نیز اکابرعلائے دیو بند کو برا کہتے ہیں ا مجد میں نماز پڑھنے ہے جھگڑ ہے کا زبر دست خطرہ ہے کیا اس صورت میں دوسری مسجد بناسکتے ہیں؟ جواب: اگر دوسری مسجد کی ضرورت بھی ہے اور اس میں جھکڑ ہے ہے بھی امن ہے تو دوسری مسجد بنالیمنا درست ہے بلکہ قرین مصلحت ہے۔ (فنادئ محمودیہ ج ۱۸ص ۲۳۳)

#### غيرآ بادمسجد كاووسرى زمين يسية تبادله كرنا

سوال: زیدنے اپنے مملوک کے باغ کے دسط میں تقریباً ایک بسوہ زمین معجد کے نام سے وقف کردی حالانکہ نہ وہاں کوئی آبادی ہے اور نہ کوئی راستہ کہ جس کے راہ چلنے والے آکر نماز پڑھیں اب اگر وہ اپنی اراضی فروخت کرنا چاہ اور خرید نے والا کوئی غیر مسلم ہواس حالت میں اس مجد کا کوئی نشان بھی باتی نہیں ہے تو درست ہے یا نہیں؟ کیا اس کی تخوائش ہے کہ اس ایک بسوہ زمین کی قیمت سے اراضی کسی بسوہ زمین کی قیمت سے اراضی کسی محبد کے لیے خرید دے کیونکہ بیز مین باغ کے باکل نیج میں ہے اس لیے کسی کوئی کرنے کی محبد کے لیے خرید دے کیونکہ بیز مین باغ کے باکل نیج میں ہے اس لیے کسی کوئی کرنے کی صورت میں اس کے بچالینے کی کوئی صورت نہیں اور کسی غیر مسلم سے بیا میر بھی نہیں کہ وہ اس اراضی کودین کی مصلحت کے لیے استعمال کرے گا اور مجد کا احترام برقرار رکھے گا؟

جواب: وقف تام اور لازم ہوئے کے بعداس کی تنج جائز نہیں لیکن اگر اس کے تحفظ کی کوئی صورت نہ رہے اور اس پر غاصبانہ قبضہ ہوکر نفس وقف ہی کے باطل ہوجانے کا مظنہ ہو تو مجبور اوسری زیبن ہے اس کا تبادلہ کرایاج ئے۔ ( فادی محدوب ۱۱س ۲۸۸)

### بڑے مزار کوتو ڑ کرمسجر میں شامل کرنا

سواں .مسجد میں بخاری شاہ صاحب کا مزار ہے وہ تن لمباچوڑا ہے کہ اس کی وجہ سے نماز کے لیے بوی دفت ہوتی ہے اورمسجد جھوٹی ہونے کی وجہ سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے کیااک مزار کو کاٹ کرحسب ضرورت جھوٹی قبر کر کہتے ہیں؟

مقلد کی بنوائی ہوئی مسجد کاحکم سوال:اگر کسی خاص امام کے مقید ہورشاہ نے بیاسی دوسر ہے شخص نے مسجد بنوائی تو کیاوہ مسجد اس کی ملکیت میں رہے گی اور دوسرے امام کا سقید اپنے مشر وط طریقتہ پر اس مسجد میں بیک وقت اور بیک جماعت نمازاوا کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب مسجد بنانے والے کی ملکیت میں ہاتی نہیں ربتی اوراس میں تمام مسلمان پنے مشروط طریقے پر ہروفت تمازا داکر سکتے میں اورا یک بی وقت میں ایک جمہ عت کے ساتھ بھی مگر ایک وقت میں دوجہ عت کرنا جائز ندہوگا۔ (فاری عبد محرُص ۱۵۳)

شيعه كى بنوائى ہوئى مسجد كائقكم

سوال. اگر کوئی شیعہ اپنے مال ہے مسجد بن دیتو اس میں نماز پڑھن جائز ہے یہ نہیں؟ اس میں نماز پڑھنے ہے مسجد کے برابر ثواب ہوگایا نہیں؟ اوراس کا حکم مسجد کا ہوگایا وہ مشل دیگر مرکا نات کے ہے؟ جواب شیعہ مسجد بیوجہ اللہ تعالیٰ بنادے تو وہ مسجد ہے ثواب مسجد کا اس میں ہوگا۔ (نزدیٰ رشیدیہ ۵۳۷)

برانی قبروں برمسجد کا حوض بنانا

سوال برانی قبریں جو کہ مجد کے برابر ہوگئی ہوں اور صحن مسجد میں واقع ہوں ان برحوض یا

دوسری شےمصالے متجدے واسطے بنانا جا تزہے یانہیں؟

جواب اگر تبرستان وقف ہے تو ہے امر درست نہیں اور جوالیا ہی ڈن واقع ہو، تھا اور مروول کی ہڈیاں خاک ہو گئیں تو درست ہے اور ہموار کرنے کے بعدالی زین کا فریش سجد ہیں وخل کریا مجھی درست ہے۔ ( نقاویٰ رشید میص ۱۳۳۵ )

#### مىجد كوفر دخت كرنا

سوال ایک مسجد دوگر کمبی ہے اور ایک گڑ چوڑی ہے اور ویران ہے نماز اور اڈ ان اس میں تبھی نہیں ہوتی تو اگر اس کومتولی فر ، خت کرے دوسری مسجد میں قیمت یااس کی اینٹیں لگا دے اور اس کی زمین ہے پرانی مسجد کے لیے ، کان بنوا دے تو یہ جائز ہے یانہیں ؟

جواب.مسجد کی بیچ حرام اور باطل ہے کسی حال میں بی نبیش کر یکھے' خواہ وہاں اذان ونماز ہوتی ہویا شہوتی ہواورآ با دہویا ویران ہو۔ ( نآدی رثید پیس ۵۳)

مىجد كى افراده زبين كاتفكم

سوال ایک معجد کے حق کے آگے کچھ جگہ عرصہ درازے پڑی ہوئی ہے اوراس میں ایک جانب عنسل خانے ہے ہوئے ہیں ایک جانب عنسل خانے ہے ہوئے ہیں ایل محمد کہنے ہیں کہ بیجگہ ہماری ملک ہے ویگر لوگ کہنے ہیں کہ میجد کی ہے اور خلا ہر بھی ہوتا ہے گر قبضہ اہل محلّہ کا بھی رہا جسے کہ گاڑی کھڑی کر دی کہن کہاز وال دیا اورانیا تصرف افراد وز مین میں کر لیا کرتے ہیں مدی کہتے ہیں کہ بیجگہ ہمارے نتے نامہ میں ہے اور عنسل خانے ہم نے رعایت بنواد نتے ہیں گر تھ نامہ دکھلاتے نہیں تو بیجگہ مجد کی قرار دی جائے یا کس کی ؟ اگر وہ نتیج نامہ دکھلا ویں تب بھی بیچگہ مجد ہی کی رہے گی

. جواب. جب تک وہ ٹوگ اپنی ملک کا کوئی ثبوت معتبر اور کافی شد یں ہے اس واقت تک وہ حکہ مسجد ہی کی مجھی جائے گئی۔( فآوی رشید پیس ۵۳۳)

### مسجد كيلئة جبرأ جكه لينا

سوال ایک محد کالنحن کم ہے اور تمازی کثرت ہے آتے ہیں اور مسجد ہے ہا ہرا بیک مسلمان کی جگہ ہے 'وہ یہ قیت بھی جگہ نہیں دیتا' اس صورت میں زبردی بہ قیت بگہ لے کرا گرمسجد میں شامل کرلیں تو درست ہے پانہیں؟

جواب بتنكى اور ضرورت كى حالت مين جر أعكد في كرمسجد شن بإهادينا ورست بيد (نآون وشدير ١٥٠٥)

### نئ مسجد میں برانی مسجد شامل کرنا

سوال: پرانی مسجدنی مسجد کے حن میں شامل کردی گئی س میں کوئی عمارت نہیں بنائی گئی تو کیا نئی مسجد کے سامنے کے حن میں یا ندر نماز پڑھنے سے پرانی مسجد بھی آ باد مجمی جائے گی؟ یا خاص پرانی مسجد کی زمین میں نماز ضروری ہے؟

جواب اس عده أي آباد موكل المحمد لله (المادالفتاوي جام ١٩٥٣)

## حکومت راستوں کی ما لک نہیں اس کومسجد میں شامل کیا جا سکتا ہے

سوال جمید کے سامنے راستے کی افقادہ زیمن بعض اہل محقہ میں شامل کرنا جا ہیں اور
سینی سے اجازت لے لیس تو یہ تھم مجد میں داخل اور لینا سیح ہوجائے گا یا نہیں؟ راستے کی شرع و
قانونی مقدار سات گر چیوڑ کر یہ حصہ لیا جاتا ہے کیا اس میں تمام محلے والوں کی صراحانا رضا
ضروری ہے؟ بعض کا خیال ہے کہ راستہ حکومت کی ملک ہے اور تمینی کوسر کا رقی چیز ول کا اختیار نہیں بال وے دینے پر مزاحمت بھی نہیں ، وتی 'پس مسلمان ممبر تمینی کوا جازت دینے اور لندن کی اجازت کے باز سے کے بینے اور لندن کی اجازت کے بینے بر مزاحمت بھی نہیں ، وتی 'پس مسلمان ممبر تمینی کوا جازت دینے اور لندن کی اجازت کے بینے براس افتادہ ذین کا ہم برجی نہیں اور زباس جھے کو سید ہیں داخل کرتا یا نماز پڑھنا صحیح ہے؟

جواب: عام راستہ بادشاہ کا مملوک نہیں بلکہ جن عامہ ہے اورا گرمسجد میں حاجت ہواور را مجیر وں کو تکی نہ ہوتو اہل محلّہ کے اکثر برڑے لوگول کی رائے سے مسجد میں مالینا جا تزہ اور کمیٹی کی اجازت کی ضرورت بہ مصلحت ہے اور وہ تملیک نہیں ہے کہ اس پہنہات پیدا ہوں اور حدیث میں جو"مات گز" آیا ہے وہ تحدید کے لیے ہیں بلکہ اس وقت اس سے حاجت بوری ہوجاتی تھی۔ (ندادالفتادی جامی ۱۸۹۹)

## در با برد ہونے کے خوف سے مجدمنہدم کرنا

سوال: در مان نے ہمارے تصبہ کوگرانا شروع کردیا ہے اور قصبہ کی آبادی کے ایک حصے کوکا ف
دیا ہے اوگ بنی آبادی کی بنیاد ڈالنے کی تجادیز کر چکے ہیں' اس قصبہ بیں تقریباً چھ سات مساجد
اللسست کی ہیں اور قصبہ کی طرح سخت خطرے میں ہیں' اگر در میا شہر کوکا ک کر بتدر تے ان مساجد تک
پنچے ادران کوگرانا شروع کردیے تو یقیناً تمام ملبۂ پختہ اینٹیں لکڑی کا سامان شہتر 'باسے وغیرہ ور ما بیل غرق ہوجا کیں گے۔

اور چونکہ یہاں کے مسلمان بہت مفلوک الحال ہیں اس تنم کی پختہ ممارات زمانہ قدیم کی تعمیر شدہ ہیں اس صورت میں اگر مسلمان مساجد کا تمام ضروری اور کارآ مد ملبہ مع پختہ فرشوں کے ا کھیٹرلیں تا کہنی مسجد کی تغمیر میں لگا باجا سکے توجا تزہے یانہیں؟

جواب: جزئيد كا حوالد تو ذبهن بين بين تواعد عي عرض كرتا بول اگر غالب گمان گرنے كا ند بوتو محرانا جائز نبيل اور غالب گمان بوتواس نيت سے جائز ہے (اوراس نيت كا علان بھي كرويا جائے) كدا كر دريا برو بوگی تواس كے ملے سے بن آبادى بين مسجد بناليس سے اوراكر سالم رہی تو پھراسلی جگہ تقبير كر ديں ہے۔

اور میسب تفصیل اس وقت ہے کہ جب خود منہدم ہو جانے کے وقت نقل وحمل کی قدرت نہ ہوور نہ خودانہدام کا انتظار ضروری ہے۔ (امدادالفتاویٰ ص۲۲ ج۲)

مىجدىت كيليخ افرازطريق شرطنبيل

موال: ایک فخص نے اپنے کار خانہ میں مجد تقمیر کی مگراس کے لیے مستقل راستہ وقف نہ ہو کہا ہے گئے۔ گراس کے لیے مستقل راستہ وقف نہ ہو کہا ہے گئے؟

جواب سیمسکد حفرت امام اعظم اور صاحبین رحمهم اللہ تعالیٰ کے ماجن مختلف فیہا ہے امام صاحبین رحم میں اللہ تعالیٰ کے ماجن مختلف فیہا ہے امام صاحبین صاحب رحمتہ اللہ تعالیٰ کے نز ویک مستقل رائے کی تعیین کیے بغیر وقف تامنبیں ہوتا اور صاحبین رحم ما اللہ تعالیٰ کے ہاں رہتے کی تعیین صحت وقف کے لیے شرط نہیں۔ اس کے بغیر بھی وقف سیح موجائے گا اور راستہ بدون تصریح از خود ثابت ہوجائے گا۔

چونکہ قضا اور وقف میں امام ابو پوسف رحمتہ اللہ تعالیٰ کا قول فتوے کے لیے متعین ہے اس لیے راہتے متعین کیے بغیر بھی ہے جگہ شرعی مسجد ہوجائے گی۔ (احس الفتادیٰ ج۲ص۳۱)

#### مسجد کے پیخروں کو پینتا ب خاند میں لگانا

موال: مبحد شہیدی بے جدید تعمیر ہورہی ہے جماعت خانے میں جو پھر بچیے ہوئے سے آئیس نکال لیے ہیں اور بیکار پڑے ہیں گرانیس بیت الخفاء اور پیشاب خانوں میں لگادیا جائے تو کیا حرج ہے؟
جواب: بیت الخفاء اور چیشاب خانوں وغیرہ نا پاک جگہ میں اور جہاں ہے اولی ہوتی ہوا سے کام میں لگانا ہے اولی ہے بہتر یہ ہے کہ ان کو سجد ہی کے کام میں لایا جائے۔ (فادی رحمیہ جسم ۲۱۱) مسجد کی زیمین کی فضا میں چھیجہ بنانا

سوال: مسجد و مدرسہ دونوں متصل ہیں ٔ مدرسہ کی تغییر ہور ہی ہے ٔ مدرسہ کی ایک دیوار مسجد کے صحن کی جانب ہے لوگوں کی خوا ہش ہے کہ اس دیوار ہیں دریچہ لگایا جائے اور دریچہ کی حفاظت کے لیے جانب ہے کہ اس دیوار ہیں دریچہ لگایا جائے اور دریچہ کی حفاظت کے لیے جن کے اور دریچہ کا چھچہ تغییر کیا جائے 'یہ پورا کا پورا چھچہ مسجد کی زیبن ہیں ہوگالیکن مسجد کو

اس ہے کوئی نقصان نہیں مسجد و مدرسہ ایک ہی محلہ کے ہیں ایک ہی کمیٹی کی گرانی ہیں ہے جب اس ہے جب اس ہے جب کوئو و کرمسجد کا کام کیا جاسکتا ہے تو در پچے بنانا اور در پچے پر چھج تقیم کرنا درست ہے یا ہیں؟
جواب بمسجد کی جانب جب کہ نمازیوں کے تن میں خلل انداز نہ ہوتا ہو مدرسہ کی و بوار میں در پچ بنانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے لیکن چونکہ چھجے مسجد کی زمین کی فضامیں واقع ہوگا اور نمازیوں کے لیے بنانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے لیکن چونکہ چھجے مسجد کی زمین کی فضامیں واقع ہوگا اور نمازیوں کے لیے تنکیف دہ اور آ کے ال کرزاع کا سبب بن سکتا ہے لہذا اس کی اجازت نہ ہوگی۔ (فروئ جمیدی ہوس میں میں اکھا شرہ بنانا

موال: مسجد کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پہلے مدرسہ تھا' اس کے بعدوہ جُلہ کرائے پر دی گئ تھی اب وہ جگہ خالی ہے' محلّہ والے کشتی کھیلنے کے لیے بلا کرایہ (مفت) طلب کرتے ہیں تو اس جگہ کو بلا کرانیہ اکھاڑے کے لیے دے سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:مسجد کی جگدا کھاڑے کے لیے مفت دینا جائز نہیں کرائے پر دی جاسکتی ہے بشر طیکہ مسجد کو اس کی ضرورت نہ موادر نہ مسجد کی بے حرمتی ہو در نہ کرائے پر دینا بھی جائز نہیں۔( نباوی رجمیہ ج۲م ۹۸)

عام سراک میں ہے کھے حصہ میں مکان یا مسجد بنانا

موال: مابق سے ایک شاہراہ عام تھا اس کے پھے حصد میں ایک شخص نے اپنے مکان کے اس داستے میں پھے چہوترہ بنالیا اہل محلّہ نے سرکار میں عرضی دی جا کم وقت نے موقع و یکھا اس شخص نے جھوٹ اظہار کیا کہ یہ چہوترہ پندرہ یا ہیں ہرس کا بناہوا ہے تو یہ اس شخص نے جھوٹ بیان کیا کیونکہ بیا ایک کا تھا نہ کہ ہیں سال کا گرتب بھی جا کم نے تکم دیا کہ اس چہوترہ کا نصف حصد دور کروڈ اس نے کاٹ کر چندروز بعد سابق ہے بھی زیادہ تیار کیا 'پھروہاں پر پھی تھوڑے سے جھے ہیں ایک اس نے کاٹ کر چندروز بعد سابق ہے بھی زیادہ تیار کیا 'پھروہاں پر پھی تھوڑے سے جھے ہیں ایک ج نب کوایک مسجد تیار کی کہ میرا چہوترہ بھی وہ بچے ہی نہیارا کیا حرج ہے واس موقع پر کلکٹر آیا اس نے عرضی دہندہ ہے کہا کہ داست تو اب بعد کو اس موقع پر کلکٹر آیا وسال کاس نے چہوترہ کا مکان بنواد یا اور بوقت تھیر مانعین چہوترہ ہے اجازت کی سب نے دضا مندی ظاہر کی اس رائے کے مالک اور ابوقت تھیر مانعین چہوترہ ہے اپنیس؟ اگر جازت مندی ظاہر کی اس رائے ہے مالک اور وہ شخص عاصب ہے بانہیں؟ اگر جازت خواد بیان جو اب کے یا بعض کی بھی کافی ہے کیونکہ ذہن دار مشترک ہیں؟ ورجو تھی داران کافی ہے تو سب کی اجازت جا ہے یا بعض کی بھی کافی ہے کیونکہ ذہن دار مشترک ہیں؟ جواب: جب سب لوگ رضا مند ہو گئے ہیں تو دہاں مجد بنانا ورست ہے (فاوی ابواللیث عبیں ہی کہ گر دراستہ ہیں وسعت ہوا ور اہل محد بنانا ورست ہی دائوں سے داشتہ ہیں چواب نہیں سے کہ گر دراستہ ہیں وسعت ہوا ور اہل محد بنانا ورست ہو کے کونکہ نقصان نہیں میں ہے کہ گر دراستہ ہیں وسعت ہوا ور اہل محد بنانا وراس ہی دراستہ ہیں جواب نہیں۔

توال میں پھے ترج نہیں) اور مکان بنانا بھی درست ہے جھوٹ کا گناہ اس شخص پر ہے گر مکان و مسجد میں کوئی خرابی نہیں ہے اور بیخص عاصب بھی نہیں ہے گرسب کی رضاء ندی در کار ہے چند کی رضامندی کافی نہیں ہے۔(ن وی رشیدیہ ۴۹۹)

#### جماعت خانہ کی دیوار تنگی کر کے دُ کان بنانا

سوال: مسجد کی نئی تغییر کا ارا دہ ہے جماعت خانے کی جنوبی دیوار کی موٹائی سولہ اپنج ہے اس کی موٹائی کم کر کے اندر کی جانب چھ رکھے کر باہر کی جانب دس اپنج کی دکان بنانا کیا جائز ہوگا؟ ای طرح صحن میں ایک طاق ہے نئی تغییر میں بیارا دہ ہے کہ اس طاق کوشن سے خارج کر کے اس میں دکان بٹادیں تو کیا جائز ہوگا؟

جواب: مسجد کی و یوار نیگی کر کے اس کا کوئی حصہ مسجد سے خارج نہیں کیا جا سکتا اور نہاس حصہ کو ڈکان میں شامل کیا جا سکتا ہے مسحن اگر واخل مسجد ہے تو بیدطاق بھی واخل مسجد ہے اس لیے اس جگہ دکان بنانا جائز نہیں اورا گرصحن خارج مسجد ہے تو بیدطاق بھی خارج مسجد ہے لیکن اس جگہ کو فنائے مسجد کہا جائے گا اور فنائے مسجد میں بھی دکان بنانا جائز نہیں ۔ ( فناوی رجمیہ ج۲م ۱۳۰)

## مکان کے اندر بنی ہوئی مسجد کا تھم

سوال: ایک نہایت وسیج مکان کے اندر معجد ہے شب کواس مکان کواندر سے بند کرلیا جاتا ہے معجد عرصے سے غیر آباد ہے ماحب خانہ نماز نہیں پڑھتے کیا اس معجد میں نماز ہوجاتی ہے؟
جواب: اگر اس معجد کا راستہ عام نہیں ہے اور مکان والے اس کو جب جاہیں بند کر سکتے ہیں تو وہ معجد شرکی نہیں ہوتی 'نماز جب مالک کی اجازت سے پڑھی جائے تو نماز ہوجاتی ہے البتہ معجد شرکی نہ ہونے کی صورت میں معجد کا تو اب نہیں ماتا۔ (کنابت اُلفتی جسم ۱۲۲)

## مىجدكوخام ركھنے كى شرط منظور كرنا

سوال: مسجد خام ہے اور عرصہ چھپیں سال سے اذان و جماعت ہور ہی ہے مسلمانوں نے اور کی عمادت پختہ تھیر کرنے کا انکار کر دیا معاملہ عدالت بیس اس کی عمادت پختہ تھیر کرنے کا انکار کر دیا معاملہ عدالت بیس پہنچا عدالت پولیس اور ہندوول کی مرضی بیہ ہے کہ مسلمان اس مسجد کے بج نے کسی دوسرے مقام پر پختہ بنالیس اور اس مسجد کو بدستور خام رہنے دیا جائے ان کاریجی وعدہ ہے کہ اس مسجد کی بے حرمتی نہ کی جائے گیا وار اس کے جملہ حقوق محفوظ رہیں گئے کمیار فع قساد کے لیے ایسا کرنے کی اجازت ہے؟

جواب: اگرمسجد مذکور بدستور رہے اور اس میں از ان ونماز و جماعت کے تمام حقوق قائم ر ہیں اوراس بات پر جھکڑاختم ہوتا ہو کہاس کی ممارت پڑننہ ند کی جائے بلکہ پختہ مسجد دوسری جگہ تقمیر کر لی جائے اورمسجد خام کو خام ہی رہنے ویا جائے تو مسلمان اس فیصلے بڑھمل کرنے میں گئم گار نہ مون گےاور دوسری پخته مبجد میں جومسلمان بنائیں گے نماز واذان و جماعت و جمعہ سب امورادا كرنا جائز ہوگا۔( كفايت أمفتى ج ٣ص١٨)

### قبلے سے منحرف مسجد تعمیر نہ کی جائے

سوال: ایک برانی مجد کی جدید تغیر کے سلسلے میں قطب نماسے دیکھا ج تا ہے تو آتھ فٹ کا فرق قبلے میں آ رہاہے' کیاا یک صورت میں سابقہ بنیا و پر جدید تقبیر کرلی جائے؟ یا قطب نما ہے قبلہ درست کرنا شروری ہے؟

جواب: جان ہو جھ کرانح اف کے ساتھ تھیں ہرگزندگی جائے۔ ہوسکتا ہے کہ سابقہ سجد بنانے کے وقت یورالحاظ قبلہ کا نہ ہوسکا ہؤ کوئی ذر بعِد بھی علم کا نہ ہؤاب جبکہ سیجے علم کے ذر بعیہ موجود ہے دیگرالیک مساجد کو بھی د کھے لیا جائے قطب نما ہے بھی انداز ہ کر لیا جائے تب تغییر کی جائے ۔ ( فقاد کی تمودیہ ج ۱۳۹ )

#### مکان اورمسجد کے درمیان راستہ کتنا ہو

سوال: مسجد کے قریب ایک صاحب مکان بناتے بناتے مسجد کے قریب آ گئے گاؤں والے کہتے ہیں کہ کم از کم بارہ فٹ جھوڑ کر بنا نا جا ہے وہ کہتا ہے کہ اگراس میں جھوڑ کر بنا تا ہوں تو مير ايك كمرے كا نقصان ہوتائے شرعاً كيا حكم ہے؟

جواب:عام راستے کے لیے اتن جگہ جھوڑ دی جائے جس میں آ دمی اور دہاں کے مطابق بیل گاڑی چھکڑاوغیرہ بہ مہولت گزرجائے اس ہے زیادہ چھوڑنے پرمجبورند کیا جائے۔( نآویٰمحمود بیج ۱۲۸س۱۲۸)

### محراب جھی داخل مسجد ہے

سوال: يبان برايك معجد بن ربى ہے تو محراب شامل مسجد ہے يانبيس؟ اورلوگول كى كثرت کے وقت امام محراب میں اندر کھڑ اہو کرنماز پڑ ھاسکتا ہے یانہیں؟

جواب : محراب تو داخل مسجد ہے تخراس کے باوجود امام کواس طرح کھڑا ہونا جاہے کہ اس کے بورے پیرمحراب سے باہر ہوں یا پچھ تصدمحراب سے باہر ہوا اگر چہ داخل محراب کھڑ ہے ہوکر تمازیرہ هانے ہے بھی نمازادا ہوجائے گی۔( نآویٰ محودیہ نہ ۱۸ص ۲۰۸)'' مگر مکروہ'' (مُ ع)

## مسجد کی صفول کو با تیس دا تیس ہے کم کرنا

سوال: جامع مسجد کی صفوں کی چوڑ ائی تقریباً چارسوفٹ ہے چونکہ صف اول کا پورا کرنا لازم
ہے گراس کی لمبائی اس قدر زیادہ ہے کہ جب جماعت ہوتی ہے تو صف اول میں دائیں بائیں سلنے
کی کوشش میں دوڑ تے دوڑ تے بھی رکعت نکل جاتی ہے اور نماز یوں میں بوڑ ھے ضعیف جوان بیار
سب ہی ہوتے ہیں اس لیے صف اول کے پورا کرنے میں پریش ٹی ہوتی ہے اگرصف کوایک خاص
مدتک محدود کردیا جائے اور دونوں جانب حصہ چھوڑ دیا جائے تا کہ امام صاحب کے ہیچھے نمازی ایک
خاص صدتک کھڑ ہے ہوں اور دوسری صف میں بھی لوگ اس کے برابر کھڑ ہے ہوں تو کیا تھم ہے؟
خاص حدتک کھڑ ہے ہوں اور دوسری صف میں بھی لوگ اس کے برابر کھڑ ہے اور امام وسط ہی میں رہے
جواب: اس عذر کی وجہ سے دونوں جانب پھے جگہ چھوڑ دی جائے اور امام وسط ہی میں رہے
اور دوسری تیسری صف بھی صف اول کی طرح ہوجائے تو (اس کی دجہ سے دوسری تیسری صف
والے اول کی فضیلت ہے تو محروم رہیں گے گر) فضیلت جی عت بلاتر دوحاصل ہوجائے گی لیکن
والے اول کی فضیلت سے تو محروم رہیں گرگر) فضیلت جی عت بلاتر دوحاصل ہوجائے گی لیکن

ہاں اُگر رکعت فوت ہونے کا خوف ہومثلاً امام رکوع میں ہوتو پھر دوسری صف میں شریک ہوجا نا مکر وہ نہیں بلکہ تخصیل رکعت کے لیے ایسا کرنا افضل ہے۔ ( نآویٰ محودیہے ۱۸۹۸ م۱۸۷)

## مساجد کے متعلق حکومت کی بعض شرا نط کو ماننا

سوال: حکومت اپنی زمین میں رفاہ عام کے لیے ایک شفا خانہ بنا ناچ ہتی ہے اس زمین میں اجھن منہدم مساجد بھی ہیں حکومت ن کو اپنے خرج سے بنانے کا وعدہ کرتی ہے مگر عام لوگوں کو وہن اجازت وینا مشکل ہے البتہ شفا خانہ کے مریضوں اور ملازمتوں کو ہرونت اجازت ہے اور ایک مجد کو بنانے ہے کی وجہ سے عذر کرتی ہے مگر اس کے تحفظ کے لیے احاطہ اس کا بھی بناوینے کو کہتی ہے اس صورت کو اگر مسلمان منظور کرلیں تو ج کڑے یانہیں ؟

جواب: احکام شرعیہ دونتم کے بیں'ایک اصلی دوسرے عارضی صورت مسئولہ بیں تھم اصل بھی تھا کہ مساجد ہر طرح آزاد بیں' ن میں کسی وقت' کسی کو نہ نماز پڑھنے کی مما نعت ہونہ آنے جانے ہے تکرم جدکی کسی مصلحت کے لیے۔

اور بیتھم اس وفت ہے جب کہ مسلمان بدول کسی خطرے میں پڑے اس پر قادر ہوں اور بیہ تھم عارضی ہے کہ جس صورت پر صلح کی جاتی ہے اس پر رضا مند ہوجا کیس اور بیتھم اس حالت میں

ہے کہ جب مسلمان علم اصلی پر قادر شدہوں۔

نظیراس کی مسجد الحرام ہے جب تک اس پر مشرکین مکہ مسلط رہے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وہ اسلم وہاں نماز وطواف سب کرتے رہے اس درمیان میں وہ زبانہ بھی آیا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم مدیند منورہ ہے عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے اور مشرکین نے نہیں آنے ویا 'پھراس پر صلح موڈی کہ نین روز کے لیے تشریف لائیں آپ نے اس صلح کو قبول فر مالیا اور وقت محدود تک قیام فر ماکروا پس تشریف لے گئے۔ یہ سب اس وقت ہوا جب تسلط نہ تھا پھر جب اللہ تعالی نے آپ کو فر ماکروا پس تشریف لے گئے۔ یہ سب اس وقت ہوا جب تسلط نہ تھا پھر جب اللہ تعالی نے آپ کو بیا قاعدہ تسلط فر مادیا اس وقت تھم اصلی پڑ عمل فر مایا گیا۔

پس بینو تفصیل ہے اس می کے لیے منظور کر لینے میں اور حکومت کا مساجد ندکورہ کی مرمت کا ورآپ ہے وعدہ کر لیتا 'اس کی بھی اس مجدحرام میں ایک نظیر ہے کہ مشرکین نے اس کی تقییر کی اور آپ نے قدرت کے دفت بھی اس تقییر کو باقی رکھا۔

البتہ اس وعدے میں آئی ترمیم کی درخواست مناسب ہے کہ جس مجد کوصرف اصالے ہے محفوظ کر لیمنا جا ہتے ہیں اس کوبھی مسجد ہی کی صورت پر بنادین گو چبوتر ہ ہی بنادیں اورا گر کو کی قوی مجبوری ہوتو احاطہ پر قناعت کریں کیکن ایک پچھر کندہ کر کے نصب کر دیں۔(اندادالفتادی جہس ۲۹۳)

## مسجد بہر حال مسجد ہے خواہ کتبہ میں کچھ ہی لکھا ہو

سوال: ہمارے شہر میں شاہان اسلام نے ایک معجد اور اس کے سامنے جمرہ تیار کروا کراس پر پھر لگوائے میں مجرے کے پھر میں لکھا ہوا ہے کہ بیہ جگہ مسلمانوں کی آسائش کے لیے تیار کی گئی ہے'اس میں کوئی مقیرہ نہ کرے۔

مسجد کی تاریخی بناه میں پیشعر لکھا ہوا ہے:

خوشا منزل باغ رضواں رقم کے جال را وہد فیض باغ ارم بناریخ ایں جائے عشرت سرشت نہ جائے عشرت رقم کرد تلم اب بعض فسادی ہندوبعض ضبیث مسلمانوں اورا دکام کے ذریعے جاہتے ہیں کہ اس شعر کو مسجد کے ہم کا ذریعہ بنا کر اس میں مندر بنادیں۔ولیل بیدیے ہیں کہ "عشرت شرشت" کے لفظ سے مسجد مراد لیمانا جائز ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ سیاتی وسباق اور مجد کی صورت محراب تبلہ کے موافق ہونا' دیگر مساجد کی ہیئت کے موافق ہونا اور مسلمانوں کا اس کے مجد مانے پر اتفاق کرنا' قدیماً اس میں نماز و جماعت واذان کا

ہوتا ہیں ہواں کے مبدہونے کے قرائن ہیں آپ اس سلسلہ ہیں جواب باصواب نے وازیں:
جواب: مبد کا مبدہونا کسی کہتہ وغیرہ پر موقوف نہیں آگر کہتہ بالکل موجود نہ ہویا اس ہیں مبد
کی تصری نہ ہوتو اس سے مبدہونے ہیں کوئی خلل نہیں آتا بلکہ اگر کتبے ہیں ہی تھی کھا ہو کہ ہی مبد
نہیں اور تعامل اہل اسلام سے اس کا مبدہونا خاہر ہوتا ہوتو اس کتبہ کا بھی اس وقت تک کوئی اعتبار
نہوگا جب تک ہیکی جمت سے تابت نہ ہوجا کے کہ یہ کہتہ خود بائی مکان یا بائی مسجد کی جانب سے
نہوگا جب تک ہیک جمت سے تابت نہ ہوجا کے کہ یہ کتبہ خود بائی مکان یا بائی مسجد کی جانب سے
باہما عت بڑھنے کی ہمیشہ کے لیے اجازت دے دے دے اور کوئی رکا وٹ نہ ڈالے۔

جب بیہ بات محتق ہوگی تو بیر جگہ مسجد ہوگئ خواہ تھیر بھی نہ ہؤ ہیں جب کہ مسجد ہونے کے لیے تھیر محراب اور صورت مسجد ہوتا بھی شرط نہیں کتبہ وغیرہ تو کیا شرط ہوتا ' تو الی صورت میں کتبہ کے موہم الفاظ کی وجہ سے وقف اور مسجد کو باطل کرنا سراس فلطی ہے آگر چہ بیہ بات سیجے ہے کہ اس کتبہ کے الفاظ سے مکان کا مسجد ہوتا سمجھ میں نہیں آتالیکن مسجد ہونے کا جس چیز پر مدارہ وہ یہاں بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ (ایداد المحتین م ۸۰۹)

## بوجه شرارت بنائی گئی مسجد کیامسجد ضرار ہے؟

سوال: ایک تصبے میں مسلمانوں نے شرارت کی بناء پر پہلی مسجد سے پیاس قدم کے فاصلہ پر ضداً دوسری مسجد بنائی ہے کیا یہ سجد ضرار بن سکتی ہے؟ اوراس میں نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب: یہ سجدا کرفی الواقع ضد کی وجہ سے اور مسجد قدیم کی جماعت تو ڑنے کے لیے بنائی سکتی ہے تواس کے بنانے والوں کو کچھٹو اب نہ ہوگا بلکہ گناہ ہوگا اور بیہ سجد ضرار کے مشابہ ہوگی لیکن

اس کے باوجود بلاشبہ سجد بن گئی ہے اس کے تمام احکام سجد ہی کے ہوں گے۔

انغرض برنیت ضدم بحد بنانا گناہ ہے کین اس مجد کوم بحرضرار نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ حقیقی مسجد ہے اور اس کی مسجد بین نہیں کوئی خلل نہیں کیونکہ مسجد ضرار تو درحقیقت مسجد ہی نہیں بلکہ کفار (منافقین) نے اس کا نام محض تلبیس کے لیے مسجد رکھ دیا تھاوہ تو اصل بیں ایک مکان اس لیے بنایا تھا کہ مسجد تباء کی جماعت کو کم کیا جائے اور مسلمانوں بیس باہم تفریق ڈائی جائے اور وہاں اسلام اور مسلمانوں کے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشور سے اور تدبیریں کی جا نمیں اور خلام اسلام ہے کہ مسلمان جو مسجد بناتا ہے خواہ کی وجہ سے ہوئیت اس کی مسجد بنانے کی ہوتی ہے۔امور نہ کورہ سب اس بیل نہیں ہوتی ہے۔امور نہ کورہ مسب اس بیل نہیں ہوتے۔(امراد المعین س۸۰۷)

#### جهت قبله کی رعابت میں صفوں کا حجھوٹا بڑا ہونا

سوال. ایک مکان میں نماز باجماعت ہوتی ہے گرمکان ہوئے کی وجہ سے صفیں چھوٹی بڑی بچھائی جاتی جیں تواس طرح نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں پنہیں؟



جواب: مکان کے رخ پرصفول کا ہونا ضروری نہیں' جہت قبلہ پرصفیں قائم کی جا کیں' اگر چہ بعض جھوٹی بڑی ہوہ کیں' پنج وقتہ نماز درست ہے۔ ( ننادی محددیہے ۱۳۸۸)

#### قرب وجوار میں متعدد مسجدیں ہوں تو؟

سوال: زید کے مکان کے قریب تین مساجد ہیں۔(۱) مبجد فاطمہ مکان زید سے تر اس قدم کے فاصلہ پر ہے ٔ راستہ میں پختہ سڑک نہیں ہے ایک مقام پر راستے میں کیچڑ بھی رہتا ہے گئے وقتہ نماز ہاجہ عت ہوتی ہے لیکن امام کا تعین نہیں ہے۔

۳ مسجد سبحان مکان زید ہے ایک سوئٹیس قدم کے فاصلہ پر ہے رائے میں پختہ سراک نہیں ہے۔
ہے گئی میں ایک مقام پر حوض بھی ہے مسجد میں بننی وقتہ نماز بھی ہوتی ہے لیکن امام کالقین نہیں ہے۔
سرمسجد فیض مکان زید ہے ایک سوئٹیس قدم کے فاصلہ پر ہے رائے میں پختہ سراک بھی ہے سراک پر لالٹین کی کافی روشنی رہتی ہے بننی وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہے امام کالقیمن ہے زید بہ کا ظام ہولت نماز عشاء و فجر اسی مسجد میں ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسجد اوٹا میں شب کو جاتے ہوئے خطرہ ول میں رہتا ہے تو زید کو متنیوں مسجد ول میں سے کس میں نماز اوا کرنی جا ہے؟

جواب: ان منجدول میں جومسجد سائل کے محلّہ کی ہودہ افضل ہے۔ اس میں اس کو بالالتزام نماز ادا کرنا چاہیے ادرا گر بیسب اس محلّہ کی منجدیں ہیں تو ان میں بھی سب برابر ہوں یا سب سے زیادہ قدیم کون سے معلوم نہ ہوتو جوسب سے زیادہ قریب ہے وہ افضل ہے۔ (امادالا حکام س ۲۳س،)

## مسجد کی حصت پرامام کیلئے کمرہ بنانا

سوال: ایک مسجد ہے اس کے دائمیں اور بائمیں جانب سر کیس ہیں اور قبلہ کی و بوار کے آگے

مسجد کی کوئی زمین نبیس ہے تو مسجد کی حجیت پرامام کا کمرہ بنایا جا سکتا ہے یانہیں؟ جواب: مسجد کی حجیت پرامام صدب کے لیے کمرہ بنانا جائز نہیں ہے ہال عنسل خانہ وضو خانہ' استخداز اور مناسر جدو فنا مسرب کے دورہ برائیں کی جہد میں المصراح میں کے اس میں الم

استنجا خانہ وغیرہ جو فناء مبحد کے درجہ کی عمارت ہواس کی حصت پر امام صاحب کے لیے کمرہ بنایا جاسکتا ہے۔(نظام الفتادی ص۳۱۳ج۱)

مسجد كيلئے جيموري گئي زيين امام كودينا

سوال: یہاں ٹن آبادی میں ایک قطعہ مجر کے لیے چھوڑا گیا ہے ابھی وقف نہیں کیا نہ مجد کی بنیاد پڑی اور بیز میں ہندو پٹواری نے چھوڑی ہے اب وہ پٹواری اس زمین کا آ وھا ایک مولوی صاحب کے نام کرنا چاہتا ہے اور بننے والی مسجد بھی انہیں کی ماتحتی میں چلا ناچاہتا ہے بیصورت جو کز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر چہ بھی تک وہاں مسجد نہیں بی نہاس زمین کو وقف کیا گیا لیکن جب منظوری مجد کے واسطے لی گئی تو اس کوکسی اور کے نام سے نہ چھوڑا جائے مسجد کی تغییر اور اس کا انتظام سب کے مشورے واسطے لی گئی تو اس کوکسی اور کے نام سے نہ چھوڑا جائے مسجد کی تغییر اور اس کا انتظام اور تولیت کی صلاحیت ہو بلکہ ایک محمد کے مشورے کے ایک میں درکر دیں جس کو مسجد اور تماز سے گہر انتظام ہو ۔ اس میں انتظام اور تولیت کی صلاحیت ہو بلکہ ایک کمیٹی بنائی جائے بہتر ہے ۔ ( فاوی محمود یہ جمامی ۱۹۵۰) ''ضروری نہیں'' (م'ع)

مسجد برامام كامكان بنانا

سوال: امام کی سکونت کے لیے مجد کے اوپر مکان تعمیر کرنا ج تزہے یانہیں؟

جواب: زمین کے جتنے قطعے کوایک ہار مبحد شرعی قرار دے دیا گیا اس کے اندراور نیج اوپر کوئی چیز بنانا جائز نہیں مسجد شرعی قرار دیئے ۔ بیٹال مام کے لیے مکان یامصالح مسجد کے لیے اور پہنے منانا جا کر نہیں امسجد شرعی مام اطلاع بھی کر دی ہوتو جائز ہے مسجد شرعی ہوجانے کے بعد اگر متولی نے شروع ہی سے نیت کا دعویٰ کیا تو بہ قبول نہ ہوگا۔ (احس الفتاویٰ ۲۰ مسجد)

مسجد کی زمین میں حجرہ بنانا

سوال:مسجد جھوٹی ہونے کی وجہ ہے بڑھائی گئی کسی قدر زمین مسجد کی بڑی رہی اس میں حجرہ وغیرہ بنا سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: مسجد کی پکی ہوئی بیرجگه کسی دوسرے کام میں نہیں آسکتی' ندیہاں جمرہ بنانا درست ہے' نفسل خانہ وغیرہ جس طرح ہو مسجد میں شامل کردیں' نہ ہو سکے توا حاطہ بنا کر ویسے ہی پڑار ہے دیں۔(ناویٰ رشیدییں ۵۳۳)

#### مسجد کا حجرہ بنوانے کا طریقتہ

سوال: مسجد میں نمازیوں کو وضو کی سخت تکلیف گرمی میں رہتی ہے۔کوئی جگدسائے کی نہمی ایک شخص نے ایک سددری بنوانی شروع کی اور مسجد میں کسی طرف کو مسجد کے اسباب کے واسطے ججرہ بنوا ناجیا ہتا ہے بیہ جائز ہے یانہیں؟

جواب بمسجد کے متعلق عنسل خانہ جمرہ سردری وغیرہ اگر بنوایا جائے تو مسجد کے فرش سے بالکل علیحہ داورا یک طرف کوہؤ حتی کے اگر کوئی کڑی یاستون مسجد پر رکھا جائے گا تو جائز ندہوگا اور جوستون بنایا گیا ہوتو اس کو ترواد یا جائے ہے۔ اگر جائز ندہوگا اور ہوتو اس کو ترواد یا جائے ہے۔ (قرون کے میں ایک کا اس کالیمنا ہرگز جائز ندہوگا اور الریکھ بنایا گیا ہوا دراس میں مجد کا کہ تھ فرش آ گیا ہوتو اس کو ترواد یناجا ہے۔ (قرونی شیدیس ۱۳۳۵)

غيرمسلم يصميدومدرسهي بنيادركهوانا

سوال اسى غيرمسلم كى مسجد يا مدرسدى بنيا در كھوا تا كيسا ہے؟

جواب: غیرمسلم اگرمعمار ہو یا انجینئر ہوا ورست سے خوف واقف ہوا وراسلام کی تقریب یا

اعزاز کی نیت نه جوتواس سے بنیا در کھوا تا شرعاً درست ہے۔ ( قردیٰ محود بیج ۱۳۱۸ ۱۳۳۱)

ود بعض لوگ كفارغيّا وك ي بنيا در كھوادينة بين جوسراسرغلط بـ '(م ع)

ہندو کے ذریعے مسجد کے درختوں کی آبیاشی کرانا

سوال:احاطه سجد میں ایک طرف مسجد ہے گئی لیکن حدود مسجد سے خارج ایک کنواں ہے اور ووسری طرف دو حجر ہے ہیں ٔوہ بھی حدود مسجد ہے خارج ہیں۔

ا حاط مبحد کے درختوں اور کاشت کی حفاظت کے لیے ایک غیر مسلم کاشت کار طازم ہے اس کنویں سے (جوحد وڈمجد سے خارج ) غیر مسلم کے ذریعے احاط مبحد کے درختوں کی آبیا تی جائز ہے انہیں؟ جواب: اس کنویں سے مبحد کے متعلقہ درختوں اور زراعت کے لیے آبیا تی جائز ہے مسلم کے ذریعے کی جائے یا غیر مسلم کے ذریعے بشرطیکہ غیر مسلم طہارت و نجاست میں فرق رکھتا ہو۔

مندو سے خریدی ہوئی زمین میں مسجد بنانا (امادا کھین صا22)

موال: ایک ہندو ہے زمین خرید کراس زمین پرمجد بنا سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: ہندو کی زمین مسلمان خرید لے تو پھراہے اختیار ہے کہ اس پرمسجد بنالے اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی ج مے ۲۵۵۲)

#### كا فركامىجد بنوا كرمسلمانو ل كودينا

سوال: ایک ہندونے اپی خوثی ہے اپنے ذاتی مال ہے ایک مسجد بنوائی اور مسجد بناتے وقت کہا کہ اس مسجد کومسلمانوں کے لیے بناتا ہوں مسلمان اس میں نماز پڑھیں کئے بہاں تک کہ جب وہ مسجد تیار ہوگئ تو مسلمانوں ہے کہا کہتم اس میں نماز پڑھا کرؤ ہمیشہ کے لیے اور اس مسجد کی تغییر ہے مسلمانوں یکسی جشم کا حسان نہیں جتایا نہ کوئی اختیار اپنامسجد بررکھا' لہٰذا اس مسجد میں نماز جا تزیب یانہیں؟

جواب: اگر ہندو میں مسلمانوں کو دے دے اور مسجد کے تن ملکیت میں تو لیت اور حق محمرانی اور ہرتشم کے حقوق سے دست برداری کر دے اور مسلمان اس پر ہر طرح قابض و مختار ہوجا کیں تو اس میں نماز جائز ہے اور وہ مسجد ہمیشہ کے لیے جائز ہوجائے گی۔ (کفایت المفتی جے س ۲۳۲)

#### مسجد برمدرسه بنانا

سوال: مسجد کے اوم مدرسد کی تعمیر کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: بوقت ضرورت شدیده گنجائش معلوم موتی ہے گربیا جازت اس صورت میں ہے کہ ابتدا بی سے مجد کے اوپر یا بیچے مدرسہ بنانے کا ارادہ ہو۔ اگر ابتداء ارادہ نہ تھا بلکہ مجد کی حدود متعین کرکے اس رقبے کے بارے میں زبان سے کہد یا کہ ' یہ مجد ہے' اس کے بعداوپر مدرسہ بنانے کا ارادہ ہوا تو جا تزنیس۔ (احسن الفتاوی ج۲ ص ۳۲۳) 'النیّاۃ معتبرة قبل العمل الابعد العمل " (معر)

### مسجد و مدرسه کی زمین کوصرف مدرسه میں لگانا

سوال: زید نے ایک بیکھ زین وقف کی اور کہا کہ میری زین بین میں مسجد و مدرسہ بنانا ان کی رائے کا احرّ ام کرتے ہوئے اہل مدرسہ نے تھوڑی می زین بین میں مسجد کی بنیاد رکھ دی حالاتکہ مدرسے کے حالات کے چین نظر اس جگہ مسجد کی بنیاد مناسب نہیں تھی مدرسہ کی تنگی کو و کیھتے ہوئے واقف صاحب نے مسجد کی بنیاد کی جگہ (جو کہ ابھی صرف بنیاد کی حد تک ہے اس پر کسی قتم کی کوئی تعمیر نہیں ہوئی اور نہ ایس ہوئی اور نہ ایسا کوئی کام کیا جمیا ہوائی کی مجد ہونے پر دال ہو) مدرسہ کی تنگی کی وجہ سے نہایت وال ہو) مدرسہ کی تنگی کی وجہ سے نہایت پر بیٹانی ہے اب اس وقت مدرسہ کی تنگی کی وجہ سے نہایت پر بیٹانی ہے کابذا شرعا جواز کی صورت ہوتو تحریفر ما کیں؟

جواب: وہ جگہ ابھی مسجد نہیں بن ٔ وا نف کوئن ہے کہ اگر وہاں مسجد بنا نا درست نہیں تو اس جگہ مدرسہ بنانے کی اجازت وے دیں۔ ( فرآ و کامحمود بیرج ۱۵ اص ۱۵۷ )

## مسجد کی وقف جگه پر مدرسه بامؤذن وامام کا کمره بنانا

سوال: ہمارے یہاں ایک صاحب خیرنے مسجد کے اعاطہ میں شرعی مسجد سے علیحدہ مدرسہ کی نیت سے دو بڑے کر بے تقمیر کراویئے ہیں اس صورت میں مدرسہ کے اوپرا، م اور مدرس کے لیے ایک دومنزلہ تمارت بنادیں تو شرعا اس کی گنجائش ہے یانہیں؟

جواب: احاظہ مجد کی وہ جگہ مجد کے مصالح کے یہ وتف ہے اس جگہ مدرسہ بنانے کی اجازت وینا درست نہیں ہے۔ البتہ یہ بوسکتا ہے کہ اس کھلی یا برکار جگہ پر مجد کے بیبوں ہے یا چندہ کر کے جمارت بنائی جائے اور وہ جگہ و بنی مدرسہ چلانے کے لیے کرایہ پر دی جائے اور کرایہ مجد کے مفاد بیس صرف ہوتا رہے یا امام ومؤذن کے لیے دے دیا جائے تو یہ صورت جائز ہے۔ صورت مسئولہ بیس مجد کی جگہ پر برائے رہنے کے مدرسہ کی جمارت بن چکی ہے تو مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ لوگ رقم اواکر کے یہ باس محل ملک بیس مجد کی ملک بیس محمد کی ملک بیس محمد کی ملک بیس مجد کی ملک بیس محمد کی مارت بھی آ جائے گی اور پھر وہ جگہ مدرسہ کو کرایہ پر دی جائے۔ (فاوی رہم یہ جاس محمد کی ملک بیس محمد کی مارت بھی آ جائے گی اور پھر وہ جگہ مدرسہ کو کرایہ پر دی جائے۔ (فاوی رہم یہ جاس محمد کی ملک بیس محمد کی مارت بھی آ جائے گی اور پھر وہ جگہ مدرسہ کو کرایہ پر دی جائے۔ (فاوی رہم یہ جائے گی اور پھر وہ جگہ مدرسہ کو کرایہ پر دی جائے۔ (فاوی رہم یہ جائے گی اور پھر وہ جگہ مدرسہ کو کرایہ پر دی جائے۔ (فاوی رہم یہ کا دیا ہے کہ دیا ہے کی اور پھر وہ جگہ مدرسہ کو کرایہ پر دی جائے۔ (فاوی کر جمود کی دیا ہے کے کا دیا ہے کہ مورت کی دیا ہے کہ مورت کی دور جگہ مدرسہ کو کرا ہے کہ دیا ہے کہ د

مسجد کی تعریف اور تعلیم قرآن کیلئے وقف کی گئی جگہ میں امام کا مکان بنانے کا حکم

سوال: ہمارے محلے کی مجد جو صدیوں پرانی ہے ایک سوسال ہوا کہ ایک تا پرنا حافظ صاحب جو تو نسہ شریف ہ بنجاب کے باشندے ہے آ کراس مجد کے ملحقہ چھوٹے سے جر سے میں جو ۸ فٹ چوڑا تھا مقیم ہوئے لیکن استدعا کی کہ ایک بڑا جمرہ ہونا چاہیے جس میں درس قر آن جاری کرسکوں محلے والوں سے تو کچھ نہ ہوسکا امام صاحب نے اپنی جانب سے ایک کشادہ جمرہ ہما ہر ۱۳ مربع فٹ کا بنوا کر قرآنی تعلیم کے لیے وقف کردیا اور اپنی رہائش بھی منظل کرلی۔ تقریباً پچاس سال ورس دسے رہے میں منظل کرلی۔ تقریباً پچاس سال ورس دسے رہے میں موان خااہ رسینکڑوں انظرہ خواں طلباء مستقیض ہوئے آخروا گی اجل کا پیغام آپ بنجا وو لیک کہہ کراس دارفانی سے عالم جاووانی کو سدھار گئے۔ (انا لللہ وانا الیہ راجعون) ان کے وفات پا جانے کے بعد مقد می دیبات سے ایک اور حافظ صاحب امام مقررہ ویے جب شادی کی وفات پا جانے کے بعد مقد می دیبات سے ایک اور حافظ صاحب امام مقررہ ویے جب شادی کی چھرا یک نے یہ جب شادی کی جو دو دو اور ہائش مکان کا مطالبہ کیا ان کے لیے مجد سے علیمہ کی مقام کا انتظام تو نہیں ہو سکا مگر چھرا یک نے یہ جو یہ جب شادی کی وہود اور بائل دیا جانے کر جس نے بدلائل ذیل اس کی مخالف کی مقام کا انتظام تو نہیں ہو سکا مگر دوروں مرب بنادیا جائے کر جس نے بدلائل ذیل اس کی مخالف کی ۔

ا۔ سابق امام مرحوم نے جواپی جانب سے قرآنی تعلیم کا جمرہ بنا کر وقف کیا اس کے وقف کا حق پامال کر کے کیا واقف کی روخ کوتڑ پانے کے مترادف ندہوگا؟ اور کیا ہم گنہگار ندہوں گے؟

۲۔ ہرانسان کو چاہیے وہ مسممان ہو یا ہندؤ سکھ ہو یا عیسائی میہودی ہو یا جموی مسجد کے کسی حصے میں آنے جانے کا حق رکھتا ہو جس سے دیگر حاضرین کو گفت آئے (الف): پاگل نہ ہو (ب): ایسا غلیظ لباس ندر کھتا ہو جس سے دیگر حاضرین کو گفت آئے (ج): نشے کی حالت میں ندہو (د) بھی سے دشنی کا ارادہ نہ رکھتا ہوؤ غیرہ وغیرہ مگر مکان بنانے سے حق چھن جائے گا۔

۳۔ صُحن جُجرُہ انٹا وسیع وعریض نہیں جس میں مکان کے علاوہ کسی اور ججرے کے بنانے کی گنجائش ہوتا کے قرآنی تعلیم جاری کی جاسکے۔

جاتی ہےاور صدیث مبار کہ بیں ہے کہ'' جومبحد بنا تا ہے اس کو جنت میں گھر ملتاہے'' بیس عرض کرتا ہوں اس کا کیا ہے گا جواس کے برخلاف مسجد کو گھر بنا تا ہے؟ اس کو آخرت بیس کیا ہے گا؟

ے۔مسجد میں مکان بن جانے ہے اس کی ڈیوڑھی کا درداز ہ بھی اندردن مسجد ہوگا جبکہ مسجد کا اپنا داخلی در داز ہ بھی بالمقابل گھر کے ہوگا'اس طرح سے ہوسکتا ہے کہ بھی بھی اتفا قاتماز یوں کا ادر گھر میں آئے جانے دالی مورتوں کا آمنا سامنا ہوجائے جوا یک معیوب بات ہے۔

کرم فرمائے بندہ! دریں حالات بیدریافت طلب امرے کدازروئے شریعت حقدا حاطہ مسجد میں جوزیادہ وسیع وعریض بھی نہ ہوا کیک سابق حجرہ قرآ نی تعلیم اوراس کے حن کے تمام حقوق غصب کرکے پردہ دارر ہائش مکان بنانا کیسا ہے؟ کیا ہم مکان بنا کر گناہ گارنہ ہوں گے؟

جواب: پہلے ہیمجھ لیجے کہ شرعاً مسجد صرف وہ جگہ ہوتی ہے جس کو بنانے والے نے مسجد قرار ویا ہوا ور مرف مناز پڑھنے کی نیت سے بنایا ہولیکن جو جگہ کی اور مقصد مثلاً تعلیم قران کے لیے وقف کی گئی ہووہ نہ شرعاً مسجد ہوتی ہے اور نہاس پر مسجد کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں صحن ججرہ کو اگر بانی یا واقف نے مسجد قرار دیا تھا تنب تو اس کونماز پڑھنے کے سواکسی بھی مقصد

کے لیے استعمال کرنا جائز نبیں۔ چنا نجیاس میں رہائش مکان بھی نہیں بن سکمالیکن اگر بانی یا واقف نے اس کومسجد قرار نہیں دیا بلکہ تعلیم قرآن کے لیے یامسجد کی دیگر ضروریات کے لیے وقف کیا تھا تو اس میں بید یکھا جائے گا کہ دانف کی شرا نظ کیاتھیں؟ اگراس نے دنف کرتے دفت کوئی ایسی صراحت کردی تھی کہ بدیوری حکمت تعلیم ہی میں استعال ہوگی اسا تذہ وغیرہ کے مکانات میں ہیں تب بھی یہاں مکان بناتا جائز نہیں؟ کیکن اگر دقف میں تعلیم قرآن کی تمام متعلقہ ضرور بات کی نیب کی تی تو اس میں ضرورت ك وفتت اساتذه كامكان بنان كي تخبأش بالبية تغيران انداز يكرني جاب كرتي الامكان نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہواور بے بردگی کا بھی اختال کم ہے کم ہو۔ واللہ اعلم ( ناوی عانی جدام ے ٥٠)

مدرے والوں کیلئے مسجد کی مغربی دیوار میں دروازے بنانا

سوال:مسجد کے مغربی حصے میں اسلامی مدرسہ ہے تو مدرسے دالوں نے مسجد کی مغربی دیوار کو تورُ کر تین دروازے بنائے جس ہے طلبہ آتے جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو اس طرح ورواز ه اور مدرسه بنانا درست \_ بي يانېس؟

جواب: الل مدرسه كاليني آمدورفت كي مهولت كي ليه مجد كي مغربي ويوارتو وكرورواز انكالنا غلططر يقد بجومعدين آن كاعام راستد اس س تاجانا جاسي يتفرف غلط موالدرسم محدكى جس سمت پرحسب مصلحت ہوتو اس میں کوئی مضا کقہ نیس۔ ( فآدی محمودیہ نے ۱۳۵ سے ۱۳۵)

بنام مدرسه جگه کومسجد میں شامل کرنا

سوال: مسجد ہے کی ہوئی بنام مدر سے ایک جگہ ہے کیا اس جگہ کومسجد میں شامل کر کے مدرسہ چلایا جاسکتا ہے؟ بسا اوقات نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے سے مذکورہ جگدامام مسجد ہی کی امامت میں باجماعت تمازاداکی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب: اگروہ جگد کی حگم مملوک ہے تو مالک کی اجازت ہے مجد میں شامل کرنا ورست ہے اگروہ جگہ جدا گانہ مدرسہ کے لیے وقف ہے تو اس کو مسجد میں شامل نہ کیا جائے اگر وہ مسجد کے لیے وقف ہے تو آپس کے مشورے سے حسب ضرورت مسجد ہیں شامل کیا جا سکتا ہے مجمع زیادہ ہونے کے وقت اگروہاں تک صفیں متصل ہیں تواہام کی اقتداء میں وہاں نماز درست ہے۔ ( نمآدی محمودیج ۱۰ س-۲۰)

مسجد کی زمین میں دکان بنانے کی ایک تذبیر

سوال. ایک جگه مبحد کی ہے اس میں کوئی دوسرافخص دکان بنا لے ادرمسجد کو پجھے سالانه مقرر

کرکے دینا جائے بعد وصولی رقم دکان مجدی ہوجائے گی یہ درست ہے یانہیں؟
جواب: اس کی صورت اس طرح کرلی جائے کہ زیمن مجداس شخص کو کرائے پر دے دی جائے اور کرایے پیشنگی کے کراس سے دکان بنوادی جائے جب دکان شمل ہوجائے تو وہ کرائے دار کے حوالہ کر دی جائے اس طرح وہ دکان مجدی ہوگا اور کرائے دار کوائی مت استعمال کا بق ہوگا جس کا کرایہ وہ بیشنگی اوا کر چکائے یہ بھی درست ہے کہ خالی زیمن دے دی جائے جس کا کرایہ وہ مجد کو اور کرایہ دار خوراس میں تعمیر کرئے گھر جب مدت کرایہ داری ختم ہوجائے تو اپنی تعمیر ہٹالے خالی زیمن مجد کو دے دے یا بعد یہ تعمیر مجائے کہ اس ذیمن کا کرایہ دے دے یا بعد یہ تعمیر مجد کو دے دے خالی ذیمن کا کرایہ مسجد کو دے دے گاس زیمن کا کرایہ مسجد کی زیمن کی کرائے گاری مت بعد دو تعمیر مجد کو دے دے گاران ذیمن کا کرایہ مسجد کی زیمن کی کرائے کہ قبضہ کر نا

سوال: زید سجد کے حن اور نماز جنازہ کی جگداور ندہبی اجہاع کی جگداور تعزیے کے راستے پر قبضہ کر کے ، مکان بنانا جا ہتا ہے اس کے بارے بیس شرعی تھم کیا ہے؟

جواب: اگروہ جگہ مسجد کے لیے وقف ہے تواس پر مالکا نہ قبضہ غصب اور حرام ہے اس قبضے کو ہٹا کر مسجد کے قبضہ میں دینا ضروری ہے گھراس کی جار دیواری بنا کر حسب مصالح مسجد کے کام میں لاکیں تا کہ آئندہ الیک نوبت نہ آئے۔ (فاّویٰ محمودیہ ص ۱۸۱ج ۱۲)

السصحن مسجد كأحكم جونا بموار برا ابوابو

سوال: مبر کے حون کا پہرے صدور مسجد میں ہے بیٹیر مرمت و پلستر وغیرہ کے ہے اس جگہ روڑ اپڑا ہوا ہے نا ہموار ہونے کی وجہ ہے بہاں ہا قاعدہ نماز نہیں پڑھی جاتی کیااس کا احترام مسجد کی طرح ضروری ہے بہاں جو تا وغیرہ لے جا نایا خسل وغیرہ کرنا کیسا ہے؟
جواب: جس حصد زمین کو مبحد قرار دیا گیا ہے وہ مرمت نہ ہونے کے با وجود قابل احترام ہے اس میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو آ دا ب مبحد کے خلاف ہو۔ (نآوی محمودیہ جام ۲۰۳۷)

سوال: اگر کسی مسجد میں صرف پنج وقتہ نماز ادا کرلیا کریں اور قریب ہی مسجد صرف جس پڑھنے کے اراد وسے بنائی جاتی ہے تو اس صورت میں یہ سجد بنانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر مسجد قدیم میں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور دوسری جگہ جامع مسج ضرورت ہے تو دوسری جگہ جامع مسجد بن نا جائز ہے کیکن علاوہ جمعہ کے دوسری نمازیں بھی اس میں پڑھا کریں تا کہ وہ آ بادر ہے صرف جمعہ کے لیے مخصوص نہ کریں اور مسجد قدیم حتی الوسع آ بادر کھنا ضرور کی ہے۔ (فآوی محمودیہ نے ۲م ۱۷۵)

#### مسجد كوعيدگاه بنانا

## معتلف کی چبل قدمی کیلئے مسجد کو وسیع کرنا

سوال: مسجد بناتے وقت بیزنیت کی بیمسجد دروازے تک ہے بیمسجد کا حصہ ہے اور بیابرکا حصہ ہے اور بیابرکا حصہ ہے ہوئی بیابرکا حصہ ہے ہیں بیمسجد سے باہر ہے مسجد بین بین مسجد کا بانی تھا اب جماعت کے چند آ دمی بید کہتے ہیں کہ مسجد ہیں شامل کردؤ مسجد بیس کچھ کی بیس ایک فخص کہتا چند آ دمی بید کہتے ہیں کہ مسجد بیس واخل کردیا جائے تو معتلف برآ مدے بیس ٹبل سکتے ہیں اور باہر کیا ہور باہر کیا ہور باہد کیے ہوا خورگی کرے۔

جواب: محض ال مقصد كے ليے كم معتنف اعتكاف ميں رہتے ہوئے باہرى چيزي وكيدليا كرے متحد كى توسيع كى ضرورت نہيں البذا جو حصد باہر كا ہے اس كو باہر بى رہنے ديا جائے مسجد ميں داخل نہ كيا جائے ہاں اگر مسجد ميں اتى تنگى ہے كہ نمازى ندا سكتے ہوں تو آپس كے مشورے سے وہ حصد داخل كرليا جائے ۔ ( قباوى محمود ميں ج اص ١٩١)

شراب کی آمدنی سے بنی ہوئی مسجد کا حکم

سوال نزیدمسلم شراب کی نظر کرتا ہے مگرخود نہیں بلکہ نوکر اور اقرباء کرتے ہیں کیا اس کی ہدمیں ہم مسلمانوں کی نماز ہوگی؟ جواب: اگروہ مبحد شراب کی آمدنی سے بنائی گئی ہے تو اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے جونمازیں وہاں پڑھیں وہ بہراہت داہو گئیں ان سے آئندہ احتیاط کی جائے۔( فآد کی محمود میرج \*اص۱۵۱) مسافروں کیلیے وقف چیزوں کوا مام کا استعمال کرنا

سوال: مسجد کی اشیاء جیسے تیل یا جار پائی اور بستر جومسافروں کے واستے مسجد بیس ہول امام ان کوایے مصرف میں لاسکتا ہے مانہیں؟

جواب: مسجد میں جوسا مان تیل وغیرہ رہتا ہے یا جوسا مان مسافروں کے لیے چار پائی بستر وغیرہ رکھا جاتا ہے وہ سب مال وقف ہے اور مال وقف کا واقف کی منشاء کے خلاف استعمال کرنا متولی کے لیے بھی جائز نہیں کسی دوسرے کے لیے کہیے ہوسکتا ہے؟ (امداد المفیین ص۸۰)

مسجد کی وقف جا ئیدا دمیں دوسری مسجد بنانا

سوال: ایک معدوری اور دوری کی وجہ
سے اس معجد کی زمین میں دوسری مسجد بنانا چاہتے ہیں کیونکہ بارش وغیرہ میں نابینا اور ضعیفوں کو وہاں
جانے میں تکلیف ہوتی ہے تو کیا پہلی مسجد کی صحراتی پاسکناتی زمین میں دوسری مسجد تغییر کرنا جائز ہے؟
جواب: صورت ند کورہ میں اس موتو فد زمین کے عوش میں کوئی دوسری زمین (اگر چداس
ہواب: صورت ند کورہ میں اس موتو فد زمین کے عوش میں کوئی دوسری زمین (اگر چداس
سے اچھی ہو) مسجد کو دے کر وقف کا بدلنا تو جائز نہیں لیکن اگر محلّہ والے آپس کے اتفاق ہے اس
مسجد کی وقف زمین میں دوسری مسجد سوال میں درج ضرورت کی وجہ سے بنالیس تو اس میں مضا کقہ
مسجد کی وقف زمین میں دوسری مسجد سوال میں درج ضرورت کی وجہ سے بنالیس تو اس میں مضا کقہ

### مسجد کے پیخر جوتے رکھنے کی جگہ لگا نا

سوال: ایک مسجد شہید کر کے بڑی بنائی گئی' اس کا فرش (صحن) پھر کا تھا' وہ پھر جوتے اتاریے کی جگدلگادیئے گئے تو اس پر جوتے اتار نا درست ہے یانہیں؟

جواب: وہ پتھرالی جگہ نہ نگائے جاتے تو بہتر تھا' جہال جوتے نکا لے اور رکھے جاتے ہیں کیونکہ بیخلاف تعظیم ہے تا ہم اب جب کہان پر نماز نہیں پڑھی جاتی تو ان کا وہ تھم نہیں جو مسجد کے فرش میں لگے ہوئے کا تھا۔ (فمآوی محمود بیج ۱۸ص۱۷)

#### زمین وقف کیے بغیر مسجد بنانا

سوال: اگر کسی نے اپنی زمین وقف کیے بغیر مسجد بنائی اور جھکڑے کے وقت بید کہے کہ بید جامع الفتادی - جلد ۹- 3 میری متحد ہے توالی متحدین بلا کراہت نماز ہوگی یانہیں؟

جواب جواب جواب بیس جگد کو و تفت نبیس کیا وہ مجد شری نبیس بن اس میں اگر کوئی آ دمی ما لک کی اجازت سے مماز پڑھے گا تو تماز بلا کرا ہت درست ہوجائے گی مگر مجد کا تواب نہ ملے گا اور بغیراس کی اجازت کے مسی کونماز پڑھنا بھی جائز نہ ہوگا کیونکہ ریجگہاس کی ملک سے خارج نبیس ہوئی۔ (مداداً منتین میں المام) مسید کے کسی حصیہ کو حوض بنانا

سوال: ایک پرانی مسجد ہے اس کے آئے فتائے مسجد کی زمین ہے اس میں حوض بنا نا جا ہے ہیں گر حوض کے لیے وہ جگہ کا فی نہیں اگر حوض کسی قدر مسجد کے نیچے آئے اور اس کے اوپر ہے ویسی ہی چھت ڈالی جائے جیسے کہ پہلے تھا تو آیا بید درست ہے یا نہیں؟ اس صورت میں مسجد بھی کم نہ ہوگی اور حوض بھی دوگر کے بینقد مسجد کے بیچے آجائے گا اور اوپر سے چھپا ہوا ہوگا کہ بہلے کی طرح لوگ اس پرنماز پڑھ کئیں ہے؟ کے بقد مسجد کے بیچے آجائے گا اور اوپر سے چھپا ہوا ہوگا کہ بہلے کی طرح لوگ اس پرنماز پڑھ کئیں ہے؟ جواب: درست نہیں ۔ (امد اوالفتا وئی ج ماس ۱۸۹)

مسجد کے چندے سے کیا گیا خرج جا تر بہیں

سوال: ایک مسجد کے لیے کوئی وقف نہیں چندے پر اس کا مدار ہے اس چندے سے اہام و مؤ ذ ن کی تنخواہ اورخوراک دینا جائز ہے یانہیں؟

۲۔ اگر کو کی جلہ ہوتو اس چندے ہے اس میں پان وغیرہ منگا نااور خرج کرنا جائز ہے یانہیں؟
۳۔ اگر خط دکتا بت کی ضرورت ہوتو اس میں چندہ کا بیسہ خرج کرنا جائز ہے یانہیں؟
جواب جو چندہ لوگ مصارف مسجد کے لیے دیتے ہیں ان میں سے امام دمو دُن کی تخواہ دینا جو نزہے۔
جلسہ کے پان دغیرہ کا خرج اس میں جائز ہیں کیونکہ اہل چندہ نے اس کام کے لیے چندہ نہیں دیا۔
مسجد کے ضرور کی کار د بار کے لیے خط و کہا ہے کا جو خرج ہو وہ بھی اس چندے ہے دینا جائز ۔
۔ (امداد المنتھین ص ۹۰۷)

## مسجد کی آمدنی مقدمه میں خرج کرنا

سوال: ایک مسجد کی آمدنی اڑھائی ہزارتھی' پھرمتولی ایک بارسوخ شخص بنایا جس ہے مسجد کی آمداور حالت روبہ رقی ہوتی گئ ساتھ ہی مسجد میں کٹر ت اڑ دھام اور بوسیدگی کی وجہ ہے توسیع و تجدید کی ضرورت داخق ہوئی۔مسجد میں اتنی رقم نہ تھی گرزید نے تناصین کی ایک جماعت فراہمی چندہ کے لیے تیار کی' تقمیر کا آغ ز ہوا' جب مسجد شہید ہوگئ تو مخالفین کی ایک جماعت اٹھی (جن کو

زیدے ذاتی وشنی تھی ) اور زید پر حساب بہی کا دعوی دائر کیا اور اب مسجد کی آ مد بجائے اڑھائی ہزار کے سات ہزار اور ایک جو عت اوقاف کمیٹی کے نام سے وجود میں آئی کمیٹی والے اول تو متولیان کو اپنے ساتھ لگانا چاہ دہ ہے تھے لیکن جب ناکا می ہوئی تو متولیوں کے خلاف فوجداری اور دیوانی کے مقد ہے دائر کر دیئے عدالت نے زید پر ایک سودس رو پے جرمانہ کر دیا گرزید نے پھر سیشن کورٹ میں درخواست کی دہاں سے زید بری ہوگیا اب سوال بدے کہ زید کا اس میں بہت رو بید جروائر یدائی کا میں بہت کے دزید کا اس میں بہت روبیہ جوائر یدائی کا خرج مسجد کی آ مدنی سے لے سکتا ہے یا نہیں؟

جواب مبحد کی " مدنی مبحد کے مخصوص مصارف کے لیے وقف ہے اس بیس سے مقد مات کے مصارف لیمنا جائز نہیں لیکن جب زید متولی بلاتنخواہ کا م کرتار ہا ہے تو ان مصارف کا باراس کے ذمہ میں بھی نہیں رکھا جاسکتا۔اس لیےاب دوصور تیں ہیں.

اول سے کہ اس قدر رقم اسی خاص کام کے نام سے چندہ کرلیا جائے اور چندے سے سے مصارف ادا کردیئے جائیں۔ چندہ دینے والول کو وہی اثواب ملے گا جومبحد میں چندہ دینے کا ہوتا ہے بلکہ شایداس سے بھی زائد ثواب کے مستحق ہول کہ ایک مظلوم مدیون کے سرسے بار قرض ا تارنا ہے جس کے متعلق احادیث میں بہت بڑا اجر مذکور ہے۔

دوسری صورت بیہ کہ آئندہ کے لیے رقم نذکوراُدا ہونے کے دفت تک اس متولی کی پچھے تنخواہ جاری رکھی جائے بعد میں تنخواہ چھوڑ دی جائے اور پجر لوجہاللہ حسب سابق کام کرتے رہیں اس طرح معجد کے موجودہ فرائے اور جائیدادے ردیبیہ نذکور دیا جاسکتا ہے مگر بطور مشاہرہ نہ بتام مقدمہاورادا لیکن کے لیے ایک مشت نددیا جائے گا بلکہ ماہ بماہ حسب تنخواہ مقرر کردیا جائے گا۔
مقدمہاورادا لیکن کے لیے ایک مشت نددیا جائے گا بلکہ ماہ بماہ حسب تنخواہ مقرر کردیا جائے گا۔

(ایدادامنتین ص۹۰) مسجد کے حجر ہے بیس غیر مسلم کا رہنا موال: کسی حجرے میں (جب کہ حدود مسجد سے خارج ہے) غیر مسلم کا شت کا رکا جودر ختوں وغیر د کا محافظ ہے ٔ رہنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: منجد کے تجر ہے میں کی غیر مسلم کارکھنا اگر چہ وقف درختوں کی حف ظت کی غرض ہے ہو مناسب نہیں البت احاط سجد جس میں کا شت وغیرہ ہوتی ہے اس میں کوئی حجرہ بنا کر اس میں کئی غیر مسلم کو رکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ حجرے فنائے مسجد میں داخل ہیں اور عادتا فنائے مسجد کے حجرے فاص معمالے مسجد کے این معمالے مسجد کے لیے بنائے جاتے ہیں جیسے اہام مؤدن یا طالب علم وغیرہ ۔ لوگوں کی رہائش کے لیے اور مسجد کی جائیداد کی حفاظت کرنے والا ملازم جب کہ وہ غیر مسلم ہے ان مصالے کے اندر

واخل نبیں اگر چه جائیداد مسجد کے متعلقہ مصالح میں داخل ہے کیکن بید دونوں چیزیں (بیعنی مصالح مسجد اور مستخلات مسجد ) جدا جدا ہیں ایک کااستعمال دوسرے میں جائز نبیس۔ (امداد المفتیین ص۲۵۷)

#### ایک مسجد میں دری وقف کر کے پھر دوسری مسجد میں دینا

سوال: حاجی صاحب نے تین دریاں ایک مسجد میں وقف کیس کھرایک دری اورخرید کر پہلی تین دریوں میں دریوں میں کا گھر تین دریوں میں سے ایک سلے کر قریب ہی کی دوسری مسجد میں بھیحادی کی ہے بھی خدا کا گھر ہے دونوں میں برابر بھیوانا جا ہے توجس مسجد میں تین دریاں وقف کی تھیں ان میں سے ایک دری والیں لیمنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب: وقف در یول میں ہے ایک لے کر دوسری مسجد میں وقف کرنا صحیح نہیں ہوا کیونکہ وقف کرنا صحیح نہیں ہوا کیونکہ و وقف کرنے کے بعد واقف کو کسی تبدیلی کا شرعاً اختیار نہیں رہتا اور وقف کی ہوئی چیز واقف کی ملک ہے نکل جاتی ہے۔ پس اس ایک دری کو واپس لے کر پہلی مسجد میں وے دیں کیونکہ وہ دری پہلی مسجد میں وے دیں کیونکہ وہ دری پہلی مسجد میں وقف ہوچک ہے۔ (ایدادالمفتین میں 24)

# ايك مسجد كاسامان دوسرى مسجد ميس استعال كرنا

سوال - کیافرماتے ہیں علاء کرام اس مسکد میں کہم ہوگ قصبہ اٹک پور ہیں آباد ہیں جو کہ دریا چناب کے فلڈ وڈ ھابردی کی وجہ ہے بالکل فتم ہو گیا۔ شہر فذکور دیگرموضع ڈیرہ ہیت میں گورنمنٹ عالیہ کی منظوری کے ساتھ بنایا گیا۔ جس میں اس موجود وقت میں دوسوگھر آباد آبو چکے ہیں۔ ہرماہ کے بعد افسر مال صاحب کے دورہ پرشہر میں بلاٹ کی منظوری ال جاتی ہے۔ تو چندلوگ ہمارے ہمائی تقریباً چالیس گھر اس شہر میں نہیں آئے جو کہ نزد کیک منظوری ال جاتی ہے۔ تو چندلوگ ہمارے ہمائی تقریباً چالیس گھر اس شہر میں نہیں آئے جو ایک نور میں جامع معجد تھی۔ جس کا ملبد ڈھابردی کے وقت اکھاڑ لیا گیا تھ جو کہ چوکٹ کواڑ دریاں سائبان فیمر بھی تھا۔ بیمامان بستی میں آباد ہونے والے لوگول نے ایک جگدر کھالیا تھ شہر منظور شدہ میں جامع معجد تیار کرنے کے بعد ہم نے اپنی بستی میں آباد ہونے والے بھی نیوں سے مطالبہ مامان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی معجد میں استعال کرتے ہیں۔ معجد انہوں نے بھی تیار کر لی سامان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی معجد میں استعال کرتے ہیں۔ معجد انہوں نے بھی تیار کر لی عالی جامع معجد کا تھا اس شہر میں ہوا مع معجد میں جو کہ منظور شدہ شہر میں ہے کاخت ہے یا کہ بنتی والی معجد کا تھا اس شہر میں ہوائی جامع معجد کا تھا اس شہر میں ہوائی جامع معجد کا تھا اس خیرہ کا فیا کہ جہ ہو سے ہوائی جامع معجد میں والی جامع معجد میں والے ہیں کہ بیت والی میں میں والی میں جو کہ منظور شدہ شہر میں ہے کاخت ہے یا کہ بنتی والی معجد میں والی جامع معجد میں جو کہ منظور شدہ شہر میں ہے کاخت ہے یا کہ بنتی والی معجد کا حق ہے۔ ہم سب

جو ب:۔ اگریسامان سابقہ مسجد کا مال وقف سے خرید کیا ہے تو دونوں مسجدوں میں اس سامان کا استعمال جائز ہے اور ساتھ ساتھ ریبھی ضروری ہے کہ جومسجد سابقہ مسجد سے قریب پڑتی ہے۔اس کاحق مقدم ہے۔

فى درالمختار ح ٣٠ ص ٢٠٠ و مثله فى الخلاف المذكور حشيش المسجد و حصيره مع الاستغناء عنهما الى قوله فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر الى اقرب مسجد اور رباط او بئر انتهى.

ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں صرف کرنا اگر چداختلانی ہے۔لیکن علامہ شامیؒ نے اس صفحہ ۲۰۰۷ کے آوج میں ثابت کرویا ہے کہ آج کل بالکل جائز ہے جب کہ پہلی مسجد خراب ہوجائے اورلوگ اس سے متفرق ہوجا کیں یعنی اس میں نمازنہ پڑھیں۔واللہ تعالی اعلم۔

#### سامان مسجد کے لیے خریدا' پھراس کی ضرورت نہرہی

جواب: درست نہیں بلکہاس کوفر وخت کر کے ای مسجد کے دوسرے مصارف میں لگایا جائے یا تحفوظ رکھا جائے کہ آئندہ ضرورت ہوتو اس میں صرف کیا جائے گا۔ (امداد المفتین ص ۷۶۷) سے سر

#### مسجدكي ببيئت كوبدلنا

سول: محلّہ کی مسجد پرانی محارت اورنشیب میں واقع ہے لہذااس کی کری کسی قدرہم او خی کرے اس کی قدیم ہنیاد پرنی مسجد تغییر کرنا جاہتے ہیں اور چونکہ جماعت خانہ طول وعرض میں زیادہ ہے اور محن کم ہے۔ اب ارادہ میہ ہے کہ جانب جنوب تھوڑا حصہ جماعت خانہ کا خارج کر کے جماعت خانہ کا خارج کر کے جماعت خانہ کا خارج کر کے جماعت خانہ کا خارج کر کہ جماعت خانہ کا خارج کر کہ جماعت خانہ کا خارج کر بھکل سہ جماعت خانہ کے کر بھٹکل سہ دری کردیا جائے اس طرح کے تغیر کی شرعا ممانعت تو نہیں؟

جواب: سنا حمیا ہے کہ ان اطراف میں محن مسجد کے ساتھ معاملہ مسجد کا سانبیں کرتے اگریہ مسجد ہے ہوئی حصر کو نا درست نہیں ورنداس کولوگ مسجد ہے حارج مسجھیں گے۔ ای طرح سدوری یا ایسی کوئی چیز بنانا جس کے بینے کے بعدد کھنے والے اس حصد کو مسجد سے خارج سمجھیں جا ترنبیں اور اگریہ بات نہ ہوتو صرف نیجے سے او کچی کردیتا یا زائد کردیتا

مضا نَقَهٔ بین۔خلاصہ بیہ ہے کہ جس قدر زمین اب مسجد مجھی جاتی ہے اس کا کوئی جز خارج مسجد کی شکل پر بنانا درست نبیس۔ (امدا دالفتاویٰ ج۲ص ۲۹۳)

#### الیمی جگهمسجد بناناجهاں بعد مدت وبران ہونے کا خطرہ ہو

سوال آست نہ شہر سے چار میل فاصلے پر ہاور ہر چہار طرف ایک ایک آبادی نہیں میرے ساتھ چند خادم رہتے ہیں نماز باجماعت ہوتی ہے ایک جگہ نمی زکے لیے مخصوص ہوتی ہے جوموسم کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ اس طرح رمضان المبارک بیس تر اور کا کا انظام ہے بھی شہر سے زیادہ آدمی آ جاتے ہیں تو مجبوراً میدان میں جماعت ہوتی ہے میں نے مبحد بنانا جابی بعض اہل علم نے کہا جب تک تم یہاں ہو مجد آبادر ہے گئ تمہارے بعد و بران ہوجائے گی کیونکہ الی پُر خطر وغیر آباد جگہ بیس کون قیام کرے گا اس لیے یہاں مجد بنانا مناسب نہیں محضرت کے ارشاد کا طالب ہوں؟ جگہ بیس کون قیام کرے گا اس لیے یہاں مجد بنانا مناسب نہیں محضرت کے ارشاد کا طالب ہوں؟ جواب: میں وجدا بھی دلیل سے بھی ان اہل علم حضرات سے شفق ہوں وجدان کا علم تو مجھ ہی جواب: میں وجدان کا علم تو مجھ نہیں کو ہے اور دلیل میں ہے کہ مقصود مجد بنانے سے اجماع کی دوچند ہونا ہے ہوں و وجدان کا علم تو مجھ نہیں کی نا حادیث سے تابت ہے کہ خود صحرا میں نماز پڑھنا گو بغیر مجد کے ہواور گولغیر جماعت نہیں کی نا حادیث سے تابت ہے کہ خود صحرا میں نماز پڑھنا گو بغیر مجد کے ہواور گولغیر جماعت سے بھر مجد کی غرض بغیر مجد بھی حاصل ہے بھر مجد بنا کر کہ مواجد بنا کر کا دو چند ہونے کا باعث ہے جب مجد کی غرض بغیر مجد بھی حاصل ہے بھر مجد بنا کر کے ہوا جس کی تو جند ہونے کا باعث ہے جب مجد کی غرض بغیر مجد بھی حاصل ہے بھر مجد بنا کر دو خود طرہ و ریانی و ہے جرمتی میں کیوں ڈالہ جائے۔ (امداد الفتاوئی جامل)

# چندہ سے بنائی گئی مسجد کا تھم اوراس میں تالالگانا

سوال: جومسجد چندہ ہے بنائی گئی ہووہ وقف ہے یانبیں؟ اگر وقف ہےتواس کا کوئی مسلمان مالک ہے؟ یاکسی کو بیرتن ہے کہ اس میں قفل ڈال دیۓ اگرتفل ڈال دیا جائے تو دوسروں کو کیاحق ہے؟ قفل ڈالنے والے کے ساتھ کیا برتا وُ کیا جائے؟

جواب: مسجد چندہ سے بنائی ج نے یا کوئی ایک شخص بنائے دونوں وقف ہیں کسی کی ملکیت نہیں ادر کسی کواس میں مالکانہ تصرف کرنے کاحق نہیں اگر متولی مسجد کا اسبب چوری سے محفوظ رہنے کے خیال سے نماز کے علاوہ فارغ وقتوں میں قفل ڈال دے نواس میں کوئی مضا تھ نہیں لیکن اگر قفل نماز کے اوقات میں پڑار ہتا ہوجس کی وجہ سے نماز یوں کو وقت ہوتی ہو یا چوری وغیرہ کا اندیشہ نہ ہوئے بے ضرورت قفل ڈالا جائے تو اس کا متولی کو کوئی حق نہیں اس کے متعلق اس سے بازیرس کی جاسکتی ہے۔ (کفایت المفتی ج کے س ۱۳۷)

#### برانے قبرستان برمسجد بنانا جائز ہے

سول: پرانا قبرستان جس میں قبرول کے نشان مٹ گئے ہوں اور لوگوں نے اس میں اموات کو ذنن کرنا چھوڑ دیا ہوا لیسے قبرستان ہر مسجد بنانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اس قبرستان میں اگر لوگوں نے اموات کو دفن کرنا ترک کر دیا ہواور سابقہ قبروں کے نشان مٹ گئے ہوں تو وہاں مسجد بنانا جائز ہے۔ ہی اگر قبرستان کسی کامملوک ہے اور اس میں قبور مٹ چکی ہوں تو مالک کی اج زت سے وہاں مسجد بنانا جائز ہے۔ (احس لفتادی جے سے ۹)

## مسجد کی مغصوب زمین کی قیمت لینا

سوال: ایک مسجد کی قدرے زمین مسجد کے پڑوئ کے مکان میں دب گئی اور بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہاس د ہے جوئے حصہ پرمسجد کا قبضہ نہیں ہوا اور اس وجہ سے بیز مین د بال گئی ہے اور اس مکان پر جو پڑوئ وس میں ہے مختلف و لکان ہندومسلم بدلتے چلے آئے ہیں' آیا اب اس صاحب مکان سے جو فی ایمال ہے اس زمین کے کڑے کی قیمت لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: وہ زمین غالبٌ مسجد کی متحقہ موقو فہ زمین ہے لیمی نماز کے لیے بنائی گئی جگہ میں داخل منہیں ہے اور اب اس پرعرصہ دراز ہے دوسروں کا قبضہ ہے اور مالک بدلتے ہے آئے ہیں ان حالات میں ہدم مکان اور واپسی زمین کا مطالبہ مشکل ہے بلکہ اس کی قبمت موجودہ مالک ہے کی جاسکتی ہے اور بیما لک سابق بائع سے لے سکتا ہے ۔وعلی ہذا اصل غاصب تک بیسلسلہ جاسکتا ہے اس حاصل شدہ رقم سے دوسری زمین خرید کر وقف کردی جائے۔ (کفایت المفتی جے میں ۲۳۲)

## يُرخطرز مانه مين مسجد كوآبا در كھنے كى كيا صورت ہو؟

سواں: جب کہ خطرہ شخصی مدا فعت کی حدود سے بال تر ہوتو مس جدکوآ با در کھنے کی کیا صورت ہے؟ کسی خاص شخص یا چندا فراد کومی وضہ دے کرمسجد کوآ با در کھنے کا فرض ان پر عائد کرتا کیسا ہے؟ مسجد کے ساز وسا مان کو دوسری جگہنتقل کر کے مسجد کو بغیر کسی حفاظت کے کھلا چھوڑ دیا جائے یا اس کے لیے چندا فراد کو مقرر کی جائے؟ کیا مسجد کو بند کردینا 'مہاں تک کہاوقات نماز میں بھی بندر ہے درست ہے کہنیں؟

جواب: جِ مَزَے اُگرمسجد میں نماز پڑھنے والے رہیں تو بندند کی جائے اور نماز کی شدر ہیں تو بند کرنام باح ہے۔ (کنایت اُلمسی جے س ۳۱۸)

# مسجد کاکسی دوسری زمین سے تبادله کرنا

سوال: یبال جو ج مع مسجد ہے کہ درواز ہے کو وسیج کرنے پر فائزنگ ہوئی' اس کی بابت اسٹیٹ کے حکام بالا کہتے ہیں کہ مسلمانان ہے پور کے لیے ایک لا کھ روپیدلگا کر دوسری مسجد بنوادی جائے' شریعت ہے اس کی بابت کیا تھم ہے؟ کفار راجہ کے پہیے ہے بنی ہوئی مسجد ٹی نماز جائز ہے یانہیں؟ اوراس مسجد کے عض میں دوسری مسجد لیزا بھی جائز ہے یانہیں؟

زمانه جنگ مین مسجد آبادر کھنے کا حکم

سوال: کسی شہر پراگر بمباری ہوچکی ہواور ہرلیحہ ہوائی حملہ کا خطرہ رہتا ہو تو کیا آئمہ مساجد و مؤذنین پر مساجد کے آباد رکھنے اور پنجوفتہ نماز باجماعت ادا کرنے کا فرض بالکل ای طرح عائد ہوتا ہے جبیا کہ ذماندامن میں یانہیں؟

جواب: ان کونن ہے کہ وہ بغرض احتیاط باہر چلے جا کیں کین اس غیرحاضری کے زمانہ کی تنخواہ ما تنکنے کے وہ بغیرمتولیوں کی مرضی کے تق دارنہیں۔( کفایت اُلفتی جے یص ۳۲۸)

دوبار تغمير كيلئے مىجد كومنہدم كرنا

سوال: مسجد کی تغییر کومتخکم اور مضبوط بنانے کے لیے مسجد کا گرا نا جا تڑ ہے یا نہیں؟ جواب: تغییر نہ کرنے کی صورت میں اگر منہدم ہوجانے کا خوف ہوتو صرف اہل محلّہ کے لیے گرانے کی اجازت ہے' دوسروں کونہیں۔ (فقاویٰ عبدالحیٰ ص• ۲۷)

مرك كومسجد بناليثا

سوال: اگرافل محلّه نے کشادہ اور دسیع سڑک کے بعض حصد کومسجد بتالیا اور را بکیروں کواس سے کوئی تکلیف بھی نہیں توالیہا کر لیٹا جا کڑے یانہیں؟ جواب جا کڑے۔(ناویٰ عبدائی میں ہے)

## مسجد کی جگه بدلنا

سوال : حچھوٹی ہونے کی وجہ ہے مجد اہل محلّہ کے لیے تنگ ہے اور ان لوگول میں وسیج کرنے کی گنجائش نہیں اگر پڑوی میہ چاہے کہ مجد کواپنے گھر میں شامل کر کے دوسری بڑی جگہ محبد کے لیے اہل محلّہ کو دید نے واہل محلّہ کے لیے ایسا کر لیمنا جائز ہے یانہیں ؟

جواب: جائز نبيس\_( فآوي عبدالحي ص ١٧٠)

# مسجد كاحصه مرك ميس شامل كرنا

سوال: سڑک کے تنگ ہونے کی صورت میں وسیع اور کشاوہ مسجد کی سیجھ زمین سڑک میں شامل کرلیٹا جا تزہمے یانہیں؟

جواب: جائز ہے۔ (فآوی عبدالحق ص اسم)" زائدز مین" (مع)

## مسجدكوآ بإدكرنا

سوال: جوسلمان مجدآ بادكرن ك فكريس ربتاب اس كاكياتهم ؟

جواب: ایبافخص مؤمن کامل اور عادل متنی ہے۔ تر مذی اور ابن ماجہ میں ابوسعید ضدری ہے۔
ر اور ابت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ، یا کہ جب تم کسی شخص کومسجد میں آتا جاتا
و کیھوتو اس کے ایمان کی گواہی دو کیونکہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے کہ مساجد کووہ ی شخص آ باد کرتا ہے جواللہ
پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے۔ (فرآوی عبدالحی ص اسلام)

#### متجد كوومران كرنا

سوال: جومسلمان مجد کو ویران اورغیر آباد کرنے کی فکر میں رہاں کا کیاتھم ہے؟
جواب: قاعدہ کلیہ ہے اگر معبود کی تعظیم دل میں ہوگی تو اس کی عبادت کی بھی تعظیم ہوگی اور
عبادت کی تعظیم کے لیے عبادت خانہ کی تعظیم ضروری ہے۔ لبذا عبادت گاہ کو ویران کرنا انکار
عبادت کی دلیل ہے جس سے انکار معبود لازم آتا ہے۔ اس صورت میں اس کا بیمل اس گفتار اور
قول کے خالف ہو گیا جونفات کی علامت ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنَ اَظُلَمُ مِمُّنُ مُّنَعَ مَسَاجِدُ اللَّهِ اَنَ يُذُكِّرَ فِيْهَااسُمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابُهَا. (فتاوي عبدالحني ص ٢٤١)

# وران مسجد کسی کی مملوک ہوسکتی ہے یا نہیں؟

سواں اگر کوئی مسجد لوگول کی بے پر وائی اور بے حرمتی کی وجہ سے ویران ہوگئی اور قابل نمرز خدرہی یاوہ پورامحکہ ہی ویران ہوگیا اور مسجد کی ضرورت نہ رہی تو وہ مجد مملوک ہوگی یانہیں؟ جواب: شیخین کے نز دیک مسجد ہی رہے گی اور امام محکہ ؒ کے نز دیک بانی مسجد یا اس کے ورثاء کی ملکیت میں شتمل ہوجائے گی اور امام ابو یوسف ؒ سے ایک روایت بیا بھی ہے کہ قاضی کی اج زت سے دومری مسجد کی طرف شتمل کردی ج ئے۔ (فتاوی عبدالحی ص اے)

## مسجد کی موقو فیرز مین برمکان بنانا

سوال: زمین نام نہادعیدگاہ ومسجد جس پر مدت تک نمازعیدین وغیرہ ہوتی ' کھیتی و مکان وغیرہ کے کام میں لائی جائے یانہیں؟ درصورت یہ کہ عیدگاہ کے داسطے اس سے عمدہ جگہ دی جائے؟ جواب: جوز مین مسجد کے لیے وقف ہو چکی ہے اس میں مکان بنانا یا کھیتی کر نادرست نہیں۔

جماعت کی فضیلت واردہ وقف مسجد کیساتھ خاص ہے سوال: (۱) عدیث میں جومبجدمحد کا ثواب بچیس گنا کا وارد ہے وہ زمین وقف کا تھم ہے یا

سوال: (۱) حدیث میں جومسجد محدّ کا تواب پجیس گنا کا دارد ہے وہ زمین دقف کا حکم ہے یا مطلق نماز کے داسطے مکان بنادیا اور نماز مطلق نماز کے داسطے مکان بنادیا اور نماز پڑھنے کی گرز ہانی وقف نہیں کیا'اب لوگوں کے نماز پڑھنے پروقف کا حکم ویا جائے گایا نہیں؟

جواب: مسجد وہی ہے جو وقف ہوجو وقف نہ مہودہ مسجد نہیں ہے۔ اس میں جماعت کرنے سے جماعت کرنے سے جماعت کا تواب نہ سلے گا اور بدون وقف کیے فقط مکان میں نماز کی جازت و ہے جماعت کا تواب نہ سلے گا اور بدون وقف کیے فقط مکان میں نماز کی جازت و ہے سے مسجد نہیں ہوتی اور بغیر مسجد کے بھی اگر جماعت ہوتو ستائیس نماز دل کا تواب ماتا ہے اور مسجد کا تواب اس کے علاوہ ہے۔ '' اور فدکورہ ضرب کا قاعدہ معلوم نہیں سیجے ہے یا غلط' (مم ع) (امدادالا دکام م ۲۵۵ تا)

#### ا فتأده زيين كومسجد ميں شامل كرنا

موال: ایک مسجد ہے اس کے عقب میں جوز مین ہے وہ قاضی کا باغ کہلا تاہے اکبری دور میں یہاں کیرانہ میں قاضی تھے فی الحال تو صرف دو چھو ہارے کے در خت موجود ہیں اس اراضی میں قائنی صاحب کی قبربھی ہے اس کا احاطہ بھی ہے مسجد اورا حاطہ کے درمیان کچھ فی لی جگہ ہے ا اس کو اہل مسجد توسیع کر کے مسجد میں شامل کرنا چاہتے ہیں کیا یہ درست ہے؟ اس جگہ کی ملکیت کا کوئی مدعی نہیں قاضی صاحب باہر کے بتھان کے خاندان کے لوگوں کا بھی پچھلم نہیں؟

جواب مصورت مسئولہ بیں بیرجگہ بول ہی ویران اورا فقادہ معلوم ہوتی ہے اس بیرا گر مسجد میں شاط ہوجائے تو بظاہر کوئی قباحت اس میں نیمن اس لیے جواز ہی کا تھم لگا کیں گے۔ ( فقادی مفقان العلوم فیر مطبوعہ)

## مسجد کے اندرونی حصہ کو تحن بنانا

موال:مسجد کومنهدم کردیے کے بعد قبلہ کی جانب اور زیادہ کر لیٹا اور اندرون مسجد کوفرش میں داخل کردیٹا کیساہے؟

جواب:مبحد میں زیادتی کرنااوراس طرح تغیر کرنا جائز ہے۔( نقادیٰ رشیدیہ ۵۳۵) کسی کا مکان وغیر ہاتو ژکر جبر أمسجه تغمیر کرنا

سوال: احقر کے پاس ایک مکان تھا جس کا ما لک احقر تھا اور دو میتیم بچوں کے نام کر دیا تھ گرمخلہ
کے چندلوگوں نے اس مکان کوتو ڈ کرمسجد بناڈ الی ہے کیا اس صورت بیس مسجد بنانا جائز ہے یائییں؟
جواب: کسی کا مکان اس کی اجازت و مرضی کے بغیر تو ڈ کرمسجد بنالینا جائز نہیں ہے اور اگر
واقعہ تھے ہے تو جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان پر لازم ہے کہ ما لک مکان کو راضی کر کے اس ب
اجازت لے لیں اور راضی کرنا اگر چہ قیمت و بے کر ہوجب بھی قیمت و بے کر راضی کرنالازم رہے
گاور نہ سب لوگ عاصی و گنہگار ہوں گے اور نماز بہ کراہت ادا ہوگی۔ ( نظام الفتاوی جاس اس)

## ا فآدہ زمین میں حکومت کی اجازت کے بغیر مسجد بنانا

موال: کراچی میں مساجد کی قلت ظاہر ہے ' بعض اہل خیر نے مسجد کی فوری ضرورت کا احساس کر کے سرکاری یاالیں زہین ہیں جوغیر مسلم چھوڑ گئے ہیں' حکومت ہے اجازت حاصل کیے بغیر یاا جازت کی درخواست دے کر حصول اجازت میں زیادہ تا خیر بجھ کر' منظوری کی امید پر مساجد بنالی جیں توان کا پیغل درست ہے یانہیں؟

جواب: ضرورت کے مقامات پر مساجد بنانا واجب ہے اور بیفریضہ مسلم حکومت اور مسلم عوام دونوں پر عائد ہے اوراس کے ثواب عظیم میں کوئی شبز ہیں کیکن ہڑمل کے لیے پچھشرا نظہیں جن کے نظرانداز کر دینے سے وہ مل ضائع بلکہ بعض اوقات اُلٹا گناہ ہوجا تا ہے۔ کسی جگد مجد بنانے کی پہلی شرط بیہ کہ وہ جگد مبحد بنانے والوں کی ملک ہو۔ ظاہر ہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر مبحد نہیں بن سکتی۔ اسی طرح غیر مسلم جوز بین یہاں چھوڑ گئے ہیں اور حکومت کے قبضہ وتضرف ہیں ہے۔ جب تک حکومت نے کسی کے مالکانہ قبضہ ہیں نہیں دی وہ ابھی حکومت کے قبضہ وتضرف ہیں ہے۔ جب تک حکومت اجازت نہ دے اس بر مسجد بنا تا جا رُنہیں اور جومساجد بلاحصول اجازت بنالی گئی ہیں ان کے محومت اجازت خاصل کرنی جائے۔ اس سے کے محومت سے اجازت حاصل کرنی جائے۔ اس سے بہلے وہ مبحد شری نہیں ہے اگر چہ تمازان ہیں ہوج تی ہے۔ (امداد اُلفتیں ص ۹۸ میں

حکومت کی دی ہوئی زمین پرمسجد بنانا

سوال: حکومت کی طرف سے جو مساجد بنائی جاتی ہیں یا مسجد بنانے کے واسطے زمین دی جاتی ہے توان مساجد کا کیا تھم ہے؟

جواب: غیر سلم دنف کے لیے بیشرط ہے کہ سی ایسے کام کے لیے دفف ہو جو تو اعداسلامیہ کی رو سے بھی ثواب ہواور اس کا فر کے اعتقاد میں بھی ثواب ہو جب بید دونوں شرطیں پائی جاتی ہوں تو کا فر کا دفف صحیح ہے در نہیں۔

لبندا اگرکوئی غیرمسلم به نبیت تواب مسجد بناد بادراس کا اعتقاد به ہوکہ مسجد بنانے سے تواب ملے گا تو بیر سجد تمام احکام میں مسجد شرک ہوگئ حکومت کی طرف سے مساجد بنائی جاتی ہیں یاز مین دی جاتی ہے اس میں چونکداعتقاد تواب نہ ہونے کا شبہ ضرور ہے اس لیے بہتر بیہ ہے کہ مسلمان اس جگہ پر قبصہ کر کے اپنی طرف سے مسجد بنادیں یا بنی ہوئی مسجد حکومت نے مسلمانوں کے حوالے کردی تو وہ اپنی طرف سے اس کومجد قرار دیں تاکہ وقف کی صحت میں شبہ ندر ہے۔ (اداد اُلفتین میں یہ ہے)

# غيرمسكم كالمسجد كبلئة زمين دينااورنام كاكتبداكانا

سوال: ایک ہندوآ ریائے اپنا مکان معجد بنانے کے لیے چند نثرا نظ کے ساتھ وقف کیا' ان میں ایک پیھی کہ مجد کی دیوار پرایک پیھرنصب ہوگا جس پرعبارت ذیل کنندہ ہوگی ·

وم الله اكبر بيعبادت خانه وقف كرده حكيم بيمراج آربيه ميانوالي تتبر ١٩٥٨ء يه وقف صح بيانبيس؟

جواب: کا فر کا وقف اس شرط کے ساتھ سیجے ہے کہ کمی ایسے کام کے لیے وقف کرے جو ہمارے اور اس کا فر کے ذہب بیس ہمی لو اب ہو مسجد بنانا صرف ہمارے نذہب بیس ہو اب ہے

آ رید فد جب میں نہیں۔ پس اس آ رید کا دقف ہی سی نہیں اور نداس پر مسجد بنانا سیح ہے البت اگر وہ آ رید بید جگہ مسلمان کو وے دے اور پھر مسلمان اپنی طرف سے وقف کریں تو مسجد بنانا سیح موجائے گا اور اس دفت اس مضمون کا کتبہ لکھ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ

بیز مین آربیا نے مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے دی ہے۔

الیکن نفظ 'اوم' اس پرندلکھا جائے کیونکہ بیلفظ اگر چہ منی کے انتہار ہے کوئی خرابی ندر کھتا ہو گر افظ میں ہنود کا شعار ہے جس سے بچنا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ بالخصوص مجد کے معاملہ میں۔ (امداد کفتین ص۱۹۱) اختیالا ف کی بناء بر مسجد تغمیر کرنا

سوال: آیک مبحد با جمی جھڑ ہے کی بناء پر بنائی گئی جب کہ پہلے سے یہاں مجد موجود تھی اور پورے گاؤں کے لوگ ای بیل سے دور ہے تھے جہاں دوسری مجد بنائی گئی ہے وہ زبین ایک دوسر شے تھے جہاں دوسری مجد بنائی گئی ہے وہ زبین ایک دوسر شے تھے کہ بیا ہے۔ جو بنانے کے تی بیس نہ تھا کہ ریڈ تفریق کا سبب ہے گی گر مبحد بن گئی اور ذبین والا اب بھی نا راض ہے۔ ایس بیس اس نو تھیر مبحد بیس نماز اوا کرنا کیسا ہے؟ اور اگر بھی پورا گاؤں آپیس بیس میل جول کر کے باہمی جھڑ ہے تھے ہوجا کیں جب اس مبحد بیس نماز اوا کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ یا گھر بھی زبین والے کی رضا مندی ضروری ہوگی؟

جواب: مبحد جھڑ ہے اور ذاتی اختلاف کی بناء پر بنانا ناجائز اور سخت گناہ کا کام ہوگا۔ ای
طرح دوسرے کی زیمن پر بغیرا جازت بنالینا بھی ناجائز اور حرام ہوا۔ البتہ مبحد جب بن گئی اور سب
نے اس کو سجہ بجھ لیا اور سجد کہد دیا تو اس میں شعائز اللہ ہونے کی شان پیدا ہوگئ اس کواب گرانا جائز
نہ ہوگا بلکہ ضروری ہے کہ جھگڑ اختم کر کے دونوں مبحد دل کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے اور جس کی
نہ جوگا بلکہ ضروری ہے کہ جھگڑ اختم کر کے دونوں مبحد دل کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے اور جس کی
زیمن پر اس کی اجازت کے بغیر مبحد بنائی ہے اس سے اجازت حاصل کی جائے اور اجازت جیاہے
مفت دے یا تیمت لے کر دے جس طرح دے اجازت لینا ضروری ہے اور اس شخص پر بھی ضروری
ہے کہ اجازت دے دے خواہ معاوضہ لے کر ہویا بلا معاوضہ لیے ہو۔ (نظام، ہفتہ کی ساسیء)

# رفع اختلافات کے لئے دوسری مسجد بنانا

کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان اسلام اس سئلہ کے بارے میں کدایک ویہات ہے جوکہ آبادی کے لحاظ سے بڑے ویہاتوں میں شار ہوتا ہے اور اس میں بہت قبائل مخلفہ آباد ہیں جن میں دوقبیلوں کی اکثریت ہے جن میں ایک احمد زائی قبیلہ دوسرامحہ زائی ہے باقی قبیلے اقلیت کے سرتھ پائے جاتے ہیں اور اس دیبات میں آباء واجدادے ہے کرآئ تک ایک مجدہ اور اس ہیں امام بھی دو ہیں۔ ایک احمدزائی کی طرف سے اور دو مرا محمدزائی کی طرف سے متعین ہیں اور ان دونوں الممول کا آپس میں مسائل پر پکھا اختلاف ہے جیسے دعا بعد البخازۃ اور بھی کئی مسائل ہیں اس اختلاف کی وجہ سے دونوں قبیلوں ہیں تاختلاف ہو گیا ہے اور پکھ ویسے ان دونوں قبیلوں میں ذاتیات کی بنا پر اختلاف ہے ایک داخل کرنے میں کوشاں ہے تو دومرا داخل نہیں کرنے دیا۔ اور ما آبی جو قبیلے اقلیت کے ساتھ پائے جاتے ہیں دہ منافو ہیں واقع بیل اور المان اختلاف میں مجبوراً مجنع ہوئے ہیں اور اقلیت والے قبیلوں کے گھر دیبات کی ایک جانب اور اس اختلاف میں مجبوراً مجنع ہوئے ہیں اور اقلیت والے قبیلوں کے گھر دیبات کی ایک جانب میں واقع ہیں اور ہال کسی وقت آزان سنائی دیتی ہے اور کسی وقت سنائی نہیں دیتی اکثر اوقات اذان سنائی نہیں دیتی اور باتی بھی بہت تکالیف ہیں مجبولا آنے جانے کی اب بھی اقلیت والے قبیلے سنق مولا ایک میں دیتی اور باتی بھی بہت تکالیف ہیں مجبولا آنے جانے کی اب بھی اقلیت والے قبیلے مناق تکالیف وغیرہ دور ہوجا کمی اور ہم زندگی راحت کے ساتھ گزاریں نہ کہ اس وجہ کے باتا چاہے ہیں اور ہم زندگی راحت کے ساتھ گزاریں نہ کہ اس وجہ کی آبادی پر اثر پڑے گیں اور ہم زندگی راحت کے ساتھ گزاریں نہ کہ اس وجہ کی آبادی پر اثر پڑے گیں اور ہم زندگی داحت کے ساتھ کڑاریں نہ کہ اس وجہ کی آبادی پر اثر پڑے گیں کہ کہ موجانے کے ساتھ مجد کی آبادی پر اثر پڑے گیں کہ کہ موجانے کے ساتھ مجد کی آبادی پر اثر پڑے گیں کہ کہ موجانے کے ساتھ مجد کی آبادی پر اثر پڑے گیں کہ کہ موجانے کے ساتھ مجد کی آبادی پر اثر پڑے گیں کہ کہ کہ موجانے کے ساتھ مجد کی آبادی پر اثر پڑے گیں۔

جواب بہصورت مسئولہ میں اقلیت قبیلے والوں کے آئے اپنے محلّہ میں مسجد تقمیر کرنا جائز ہے اور کارخیر ہے حضرت عمر فاروق رضی القدعند نے اپنے ماتحت حکام کے نام ایک تھم جاری فرما یا کہ محلّہ میں مسجد میں بناؤ گر ایسی مسجد میں نہ بناؤ جن سے پہلی مسجدوں کی جماعت توڑنا مقصود ہو۔ تفصیلہ فی اداب المساجد من الکشاف ۔ بہر حال بہضرورت مذکورہ مسجد بنانا جائز ہے۔

كما يجوز لاهل المحله ان يجعلوا المسجد الواحد مسجدين. الخ ( بح الرائق ج ۵ص ۱۷۰) نقط والله تعالى اعلم ( فآوي مفتى محمودج اص ۲۸۷)

# مسجد کی دکان کے کرائے سے امام کو تنخواہ دینا

سوال: مسجد کی دکانوں کے کرائے میں سے اہم کو تنخواہ وینا اور شادی میں ایک رو پیدمقرر ہے وہ روپیدا مام کودینا جائز ہے بانہیں؟

جواب: جس چندہ کے متعلق چندہ دینے والے نے مسجد کے کسی خاص مد میں خرج کرنے کی قید نہ لگائی ہواس چندہ میں سے اہام مسجد کو متولی توم کی رضا مندی سے نتخواہ دے سکتا ہے نیز دکانوں کے کرائے ہے بھی امام سجد کی شخواہ دی جاسکتی ہے۔ (امداد المفتین ص ۵۹۹)

# مسجداور مالمسجد

#### مال مسجد ہے سقہ کوا جرت دینا

سوال: جوسقة مبحد ميں يانى بھرتا ہے نمازيوں كے وضود غيرہ كے ليے اس كوآ مدنى وقف ميں سے متولى معاوضہ دے سكتا ہے يانہيں؟

جواب بیانی مجرنے کی اجرت آمدنی وقف میں ہے دینی جائز ہے۔ ( کفیت المنتی جے م ۲۹۱)

مال مسجد ہے قوم پروری کرنا

سوال: مبحد کی منتظم مسجد کے سیائی قوم کے مزدور مقرد کرتے ہیں اوران کودیگر قوم کی بہت ذیادہ مزدور کی دیے ہیں مثلاً اگر دیگر اقوام کے مزدور دی بارہ آنے لے کرکام کرتے ہیں تو وہ اپنی قوم کے مزدور دور دی بال طرح خرج کرتا جائز ہے؟
کے مزدور دور ال کو ایک دوپیہ باایک دوآنے روزان دیے ہیں تو کیا اس طرح خرج کرتا جائز ہے؟
جواب قوم پروری اپنے مال سے کی جاتی ہے مبحد کا مال قوم پروری کے لیے نہیں ہے جتنی مزدور کی پرمزدور کی سے ہیں اس سے زیادہ دیتا جائز نہیں ہے دیے والے خود اس رقم کے ضامن ہول گے جوزیادہ دی جائے گی۔ (کناہے المنتی جے میں ۲۹۸)

## مسجد کی آمدنی کواوقاف سے چھپانا

سوال: محکمہ اوقاف سارے ہندوستان میں جاری ہے بیدساجد و مقابر اور ان سے متعلق ب نیراد کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے انتظامیہ چھ ہزار ایک سو بچاس فیصد کے حساب سے چندہ محرال وصول کرتا ہے۔

ال بارے میں سوال بیہ ہے کہ سی مسجد کی دکانوں وغیرہ کی آیدنی مناسب ہے اور کمپنی کل آیدنی اوقاف کو بیس ہتلاتی ہے بعض چھیاتی ہے تا کہ چندہ نگراں کو زیادہ نہ دیتا پڑے یہ چوری ہے یا خیانت؟ اوراس طرح کا بچا ہوار و پیہ مجد کی تعمیر وغیرہ میں خرچ کرسکتے ہیں؟

جواب: ایسا بیسه مجد کی تغییر اور دیگر کامول بین صرف کردینا شرعاً مباح ہے باتی چونکہ میہ قانو ناچوری ہے جواب کا قانو ناچوری ہے جس سے بچنا واجب ہے اس لیے مباح کی وجہ سے واجب کونہیں چھوڑا جائے گا اور یسا کرنے کی اجازت شددی جائے گی۔ (نظام الفتادیٰ جوسس)

## مسجد کا چوری کیا ہوا مال کیے واپس کرے؟

سوال: زید نے معجد کی ایک چیز چرائی اور اپنے استعمال میں لاکر ضائع کردی اب اگراس

کی قیت زید متولی کودے دیے تو ہری ایڈ مہوجائے گایانہیں؟ اور قیمت چوری کرنے کے ولت کی لگائی جائے گی میاا داکرنے کے وقت کی؟

بدون حق مسجد كرابيد وصول كرنا

سوال: ہندہ نے اپنا مکان زیدکو ہہ کیا ازیداس میں قبضہ کر کے دہنے گا پھر ہندہ نے زید سے ناراض ہوکر ہہدنا مہ کورد کر کے مجد کے نام رجشری کرادی ازید نے اس مکان کو حارث کے ہاتھ فروخت کردیا ایفروخت کردیا ایفروخت کردیا ایفروخت کردیا ہیں تھے ایک ہزار روپید یتا ہول اُلواس اپنے مکان کومیرے حوالہ کردیئ زید نے ہاں کرلی متولی نے قیس سے ایک ہزار روپید کے کرزید کودے دیا قیس سے ایک ہزار روپید کے کرزید کودے دیا تھی کوکرائے پردے دیا تھی ہرابر کرابید چارہ ہا حوالہ کردیا متولی نے بیمکان قیس کوکرائے پردے دیا تھی ہرابر کرابید چارہ ہا حارث نے قیس پردموکی کردیا متولی اورقیس دونوں نے ل کرکورٹ میں دعوی کیا تھی ہرابر کرابید چارہ ہا حارث نے قیس پردموکی کرا گھر خالی کرکے حارث کے حوالے کردیا جائے کیونکہ مکان شکور میں کی ملک ہے منصف نے قیس کو مکان خالی کرکے حارث کے حوالے کردیا حالت کی طرف سے فیصلہ ہونے تک قیس نے مکان خالی کرکے حادث کے حوالے کردیا معالمت کی طرف سے فیصلہ ہونے تک قیس کرابیداد کرتا دہا اورقیس نے ہی عدالت کے عدالت کے حوالے کردیا جائے ہوئے ہوگی میں نے جوکرا بیا نامہ کود دیا تھا ہی کے متعالی مداول کیا معالم کی کو جوکرا بیا نامہ کی اور ایک کا مطالہ کرنا شرعاً درست ہے بانہیں؟

جواب: ہندہ نے جب مکان زید کو دیدیا اور اپنا قبضہ تم کر کے زید کا قبضہ کرا دیا تو وہ مکان زید کی ملکیت میں آگیا' پھر ہندہ کا مسجد میں دینا صحیح نہیں ہوا بلکہ بدستور زید ہی کی ملک رہا' پھر جب زید نے حارث کوفر وخت کر دیا تو وہ مکان حارث کا ہوگیا۔

اس کے بعد جب متولی نے زید سے ایک بزاررو بے بیس ایا تو زیدکواس کے فروخت کرنے کا حق خبیس تفالیکن اگر صارت نے زید کواجازت دے دی اور زید نے وہ مکان متولی کے حوالے کر دیا تو پھر یہ بچے درست ہوگی اور متولی کا قیس کو کرائے پر دینا بھی سمجے ہوگیا۔ اگر صارت نے اپنامعا ملہ ختم نہیں کیا اور زید نے بغیراس کی اجازت کے متول کے ہاتھ فروخت کر دیا تو بہ بچے درست نہیں صارت بدستور ما لک ہے مسجد والوں نے جورتم غلط طریقہ پرجمع کی ہے اس کے وہ ذسد دار ہیں جب وہ مکان مسجد کا

نہیں تفاتو قیس ہے کرایہ بحق مسجدوصول کرنا درست نہیں ۔ (فراوی محمودیہ جسم ۲۵۲ج۱۲)

امانت کی رقم اگر چوری ہوجائے تو شرعی حکم

سوال: ایک شخص جب بیرون ملک سے اپنے وطن جانے لگا تو اپنے دوست کے پاس کچھ قم رکھ دی کہ جب پھر آئے گا تو رقم لے لے گا دو بارہ وہ بیرون ملک نہ جاسکا اور دوست کی کئی بار بادد ہائی کے باوجوداس شخص نے رقم نہیں مزگائی۔ دریں اثناء اس کے دوست کا بریف کیس جس میں اس شخص کی رقم مرکعی تھی چوری ہوگیا آئے بتا کیں کیا ان حالات میں اس کے دوست پر بوری رقم دا جب الا داہے؟

جواب: اما نت کی رقم اگراس تے بعینہ محفوظ رکھی تھی اور اس کی حفاظت میں غفلت نہیں کی تھی تو اس کے ذمہ اس رقم کا اوا کرنا لازم نہیں لیکن اگر اس نے امانت کی رقم بعینہ محفوظ نہیں رکھی بلکہ اسے خرج کرلیایا اپنی رقم میں اس طرح ملہ لیا کہ دونوں کے درمیان امتیاز نہ رہایا اس کی حفاظت میں غفلت کی تواوا کرنا لازم ہے۔

امانت کی رقم کی گشدگی کی ذمه داری کس پرہے؟

سوال: ایک تقریب میں زید نے بکر کے پاس ایک چیز رکھوائی کر تقریب کے فاتے پر لے لے گا مگر بکر سے وہ کھوگئ کیاز بد بکر سے اس چیز کی آ دھی قیمت یا پوری قیمت لینے کا حق دار ہے؟ جواب. جس شخص کے پاس امانت کی چیز رکھی ہواگر دہ اس کی بے پر دائی کی وجہ ہے گم نہیں ہوئی تو اس سے قیمت وصول نہیں کی جاسکتی۔

كسى سے چيز عارين أكروا پس ندكرنا كناه كبيره ب

سوال: ہارے قریب ایک آ دمی ہے وہ جس کسی کی اچھی چیز دیکھائے تواس ہے دیکھنے کے لیے لیتا ہے گھروا لیس نہیں کرتا' کیا بیاس کے لیے جائز ہے؟

جواب، جو چیز کس سے مانگ کرلی جائے اور وہ لینے والے کے پاس امانت ہوتی ہے اس کو واپس ندکرنا امانت میں خیانت ہے اور خیانت گناہ کمیرہ ہے۔

جوآ دمی امانت سے انکار کرتا ہواس پر حلف لازم ہے

لازم ہے پس یو وہ مدگی کی چیز اس کے حوالے کردے یا حلف اٹھائے اور جن مسلمانوں کواس کی خبر ہو آنہیں بھی مظلوم کی مدد کرنی چے ہیے ورنہ سب گنہگا رہوں گے۔ (آپ کے مسائل ادران کاص جد 1 س

كافركے بياس ہے مسجد كى امانت ضائع ہونے كا حكم

موال: منولی کواپنے پاس مسجد کے پیسے رکھنے میں حفاظت کا یفین نہیں تھا اور کوئی مسلمان بھی امات قبول نہیں کرتا تھا تو منولی نے جہ عت محلّہ کی رائے سے مسجد کے پیسے کا فر کے پاس رکھئے وہ کا فر اس وقت مال دارتھا' اب مفلس ہوگیا اور مسجد کے پیسے اس کے پاس سے ہلاک ہوگئے تو اب ان پیسیوں کا ضاان کس پرلازم ہوگا؟ اگر صورت نہ کورہ میں مسجد کے پیسے کا فرکو قرض دیئے ہوں تو اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: متولی کو اگر مسجد کے پہیے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا اور کوئی دوسری صورت بھی حفاظت کی نہیں تھی اور اہل محلّہ کے امر ہے متولی نے وہ پہیے کا فر کے پاس رکھ دیئے اور اس کا فر سے وصولیا بی کی کافی تو تع تھی تو پھر متولی پر صان لازم نہیں اور نہ اہل محلّہ پر لازم ہے۔ یہ بی تھم صورت نہ کورہ بیں قرض کا ہے۔ (فناوی محمود بیرج ۲ ص ۱۸۱)

## امانت کی واپسی کیلئے شرط لگا نا

سوال: زیدساکن رائے بریلی نے پرتاپ کڑھ میں ایک مسجد بنوانے کے لیے عمر کے پاس پیسے امانت رکھئے زید نے زمین خریدی مگر وہ لگان قائم رہنے کی وجہ ہے مسجد کے لیے نا جا زُر رہی ' زید نے رائے بریلی ہی میں مسجد تقمیر کرئی 'عمر یہ کہتا ہے کہ پرتاپ گڑھ ہی میں کسی دوسری جگہ مسجد بنا وُور ندرو پیدواپس ندھے گا' تو زید کوو پس لیما اور عمر کو خدکورہ شرط لگا تا جا تڑہے یا نہیں؟

جواب: عمر کا مطالبہ کہ پرتا پ گڑھ ہی میں مسجد بناؤ تو اما نت کا رویبیدوالیس ملے گا ور نہیں' ناجائز اورظلم ہے۔اصل مالک کواختیار ہے کہ ابنا روپیہ جس جائز کام میں جاہے صرف کرے۔ (فآوی محمودیہ ج۲ ص۱۸۲)

## شیرینی کی بچی ہوئی رقم مسجد میں لگا نا

سوال: تراوی میں ختم قرآن کے موقع پرشیری کے لیے چندہ کیا تھااس میں ہے کچھ ہیسے نگا گئے ہیں گیاان کو سجد کے کاموں میں استعال کر سکتے ہیں؟ یاوہ پسیےا مام صاحب ہی کودیئے جا کمیں؟ جواب. جس مقصد کے لیے چندہ کیا ہواسی میں چندے کی رقم استعال کرنا جا ہیے اگر رقم نج گئی ہوتو چندہ دہندگان کی اجازت ہے دوسرے مصرف میں استعمال کرسکتے ہیں 'بیا ہام کاحق نہیں کہ بچی ہوئی رقم ان کودینا ضروری ہو۔

ختم قرآن کے وقت شیر بی تقلیم کرنے کے لیے چندہ کرنے کا طریقہ ملائے ایسانہیں کرنا جائے۔ اگر کوئی شخص رسم کی پابندی کے بغیر خوثی ہے شیر بی تقلیم کرئے قوممنوع نبیں ہے۔ (ناوی رجمیہ جاسسے) قبر ستان کی تھیتی کی آمدنی مسجد میں لگانا

سوال: چندا دمیوں نے ل کر پکھانہ میں قبرستان کے نام دے دی اب اس زمین کے پکھ جھے میں قبر سی ہیں اور پکھ فالی ہے قو خالی حصہ کو جوت کراس کی پیداوار مسجد میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟
جواب: قبرستان کے لیے زمین لیتے وقت اگر سے کہدد ہے کہ خالی زمین کی پیداوار مسجد میں دی جائے گی شب تو اجازت ہوتی گر اس وقت انہوں نے ایسانہیں کہا' اب اجازت نہیں بلکہ اس کی پیداوار قبرستان بھی حد جت کی پیداوار قبرستان بھی حد جت کی پیداوار قبرستان بھی محد جس صرف میں بیداوار قبرستان بھی حد جت مشور سے سے آمدنی مسجد ہیں صرف مین نہیں اور کوئی قبرستان بھی کی جدت کرسے ہیں اور کوئی قبرستان بھی کے دو ہے کہا ہی کھانے در ہے کہ اس خالی جگہ میں کھیتی کرنے سے کہیں دوسروں کے قبضے میں کر سکتے ہیں' اس کا بھی کھانے رہے کہ اس خالی جگہ میں کھیتی کرنے سے کہیں دوسروں کے قبضے میں کروقف ہی ختم نہ ہوجائے۔ (فادی محمود میں ۱۲۱ج ۱۸)

# فن کی اجرت کومسجد میں خرچ کرنا

سوال: زید نے ایک ز مین خریدی بعض حصہ میں مسجد بنائی اور بعض میں قبرستان قبرستان میں شرط میرکی کہ جو یہاں مردہ فن کرے گا وہ مسجد کے خرج کے واسطے پچاس رو بدید ہے گا زیدوہ رو بدیا ہے کہ میں زمین نہیں دیجتا بلکہ مردے کے وفن کے رو بدیا ہے کہ میں زمین نہیں دیجتا بلکہ مردے کے وفن کے پچاس رو بے لیتنا ہول چار پانچ سال گزر جانے ہر پھرزیدوہ جگہ دوسرے فنص کو وے گا کے بعد دیگرے ایسا کرے گا تا کہ مجد کی آ مدنی زیادہ ہوتو بیشر عا درست ہے یا نہیں؟

اور یہاں مالک زمین ہندو ہیں اور قابض مسلمان ہیں گرمسلمان ایبا قابض ہے کہ ہندو
اس کو بے دخل نہیں کرسکتا۔ قانون انگریزی کے ذریعے ہے مسلمان کو اختیار تام ہے کہ وہ اس
زمین میں مکان قبرستان مسجد ریسب بنا سکتا ہے گراس ، لک کوضر ورخزاند دینا ہوگا جومقرر ہوا ہے
اب مسلمان اس زمین کوقبرستان وغیرہ کے لیے وقف کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: وقف کی صحت کے شرا نظ میں سے واقف کا مالک ہونا کھی ہے اور یہ بہال معدوم

ہے۔لہذا یہ وقف جائز نہیں بلکہ کوئی تصرف بھی بدون ، لک کی خوش کے درست نہیں اور اگر کوئی اپنی مملوک زمین کو بھی وقف کر کے اس طرح مردے کے وفن ہونے پر دو پیدلے کر مسجد میں لگائے یا وقف کیے بغیر ہی اس طرح سے کوئی رو بید لیا کرے وہ بھی جائز نہیں کیونکہ حقیقت اس کی مردہ وفن کرنے بغیر ہی اس طرح سے کوئی رو بیدلیا کرے وہ بھی جائز نہیں کیونکہ حقیقت اس کی مردہ وفن کرنے پر کرایہ لینا ہے اور کرائے کے لیے بیان مدت لازم ہے اور یہاں میمکن نہیں۔لہذا ہیا عقد حرام اور خلاف شرع ہے۔(امداد الفتاوی ص ۲۹۲ ج۲)

كفن ميت كيليج چنده كومسجد ميس خرج كرنا

سوال ایک لا دارث فخض مرکی جس کفن کے لیے چندہ کیا گیا' بعد کفن وفن کچھ چندہ کیا گیا تو اس کومجد میں خرچ کر کئے ہیں یانہیں؟

جواب: جن لوگول نے چندہ دیا ہے ان کی اجازت ہے مجد میں خرج کر سکتے ہیں۔

( فَأُونُ مُحُودِينَ ١٢ مُل ٢٤٩)

ضان کے بیسے مجدمیں لگانا

سوال: چند بچوں نے جنگل میں جانوروں کا جارہ جلادیا ما لک نے بچوں کے والدین سے معاوضہ طلب کیا اب وہ مخص وہ رو ہے روشی کے لیے سجد میں دینا چاہتا ہے توبیدہ پیر سجد میں لگانا کیسا ہوگا؟ جواب: جنٹا نقصان کیا ہے اس کی قیمت وصول کرنے کا حق ہے گھراس قیمت کواپنے کا م میں لائے یا مسجد کی روشی کے لیے و بے دے ورست ہے بیاس وقت ہے کہ اس کی مملو کہ شے کا فقصان کیا ہو۔ ( فرآ و کی محمود میں ۲۲۹ سے ۲۸۹ )

# رجب کے کونڈوں کی قیمت مسجد میں صرف کرنا

سوال: رجب کے کونڈ ہے جس میں پوریاں شیری کھیر وغیرہ بھرتے ہیں ان کوتبرک ہوجانے کے خیال سے گھروں میں استعمال نہیں کرتے اور متجدوں میں بے جاتے ہیں کیوان کونڈوں کوفروخت کرکےان کی قیمت مسجد کے کام میں صرف کر سکتے ہیں؟

جواب: ان کونڈوں کی شرعاً پچھاصل نہیں اگر بہنیت تو اب دیں تو دیتے والے کی نبیت کے مطابق ان کا استعمال مسجد میں درست ہے۔ ( فآدیٰ محودیہ جوم ۱۵۷ )

#### مسجدمين بدعتي كاچنده لگانا

سوال: کوئی بدعتی مسجد میں چندہ دے تو اس کے روپے کومسجد میں خرچ کیا جا سکتا ہے یہ نہیں؟ جواب: خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ( فآدی محمودیہ یہ ۱۵ م ۲۱۸)

#### مسجد کیلئے قادیانی سے چندہ لینا

سوال بقميرمسجد كيليئة قادياني ع چنده وصول كرتاكيسا يج

جواب: قطعاً حرام ہے تا دیائی زندیق ہیں اس لیے ان کیساتھ کسی قتم کا کوئی معاملہ جائز نہیں۔(احسن الفتاویٰ ج۲ص۲۰)

## هندومسكم كامخلوط يبييه مسجد مين صرف كرنا

سوال بغیر مبحد کے واسطے ہم لوگوں نے ایک بکس مبحد کے کنارے عام راسے پر انکا دیا اس بکس میں مسلمان ہندؤ میں انگا جا سکتا ہے؟
میں مسلمان ہندؤ میں انگا وغیرہ سب ہی چیے ڈالتے ہیں کیا یہ شنز کہ بیسہ مبحد کی تغییر میں انگا جا سکتا ہے؟
جواب اگر تغییر مسجد کے لیے راست کے کنارے کوئی صندوق اٹٹکا دیا گیا اور راہ گزراس میں پیسے ڈالتے ہیں تو وہ جیداس تغییر میں لگانا ورست ہے خواہ ڈالنے والے مسلم ہوں یا غیر مسلم سب کا جیداس صورت میں لگا سکتے ہیں۔ ( فآوی محمود بین ۱۸ میں ۲۲۷)

# پگڑی کی رقم مسجد کی تغمیر میں خرج کرنا

سوال: ایک مبحر کو ملکت کی گیڑی ملی ہے اس رقم کو مبحد کے تغییری کا موں میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ گیڑی کی بیر قم ہند وکرائے دار رافضی اور سی مسلمانوں ہے ہی ہے؟
جواب: گیڑی کی رقم بظاہر کسی شرق عقد سے حاصل نہیں ہوتی ۔ لہٰذا اس کا استعمال مبحد میں درست نہیں اس لیے اس کو مبحد کے داسطے قبول نہ کیا جائے اگر ان کو دینا ہی ہے اور مبحد کو ضرورت بھی ہوتی ہے تو وہ کسی غیر مسلم سے قرض لے کرمتولی کو ہبہ کرد ہے (اور گیڑی کی رقم سے قرض ادا کردے) اور متولی ایک ہے۔ (فاول رہمیہ جامی ادا کردے) اور متولی ایک طرف سے مبحد میں استعمال کرے تو محمج اکٹری کئی ہے۔ (فاول رہمیہ جامی ادا)

#### قرض خواه کی طرف سے روبیہ مسجد میں دینا

سوال: ایک شخص کے ذرمہ پھی قرض خواہ نے کہا کہ میرار و پید جوتمہارے ذرمہ ہے دہ مسجد میں دیدواس نے دے دیا تو میدو پیاس کے قرض میں بگ جائے گا اور ثواب بھی ملے گایا نہیں؟ جواب:اس طرح قرض ادا ہو جائے گا اوراس کا ٹواب بھی ملے گا۔ ( نتاوی محودیہ ج ۱۹ س ۲۵۰۰)

# خزرے بالوں کے برش بنانے کی اجرت مسجد میں لگانا

سوال سور کے بالوں کے برش بنانے والوں کا بیبہ مسجد میں لگا نا جا تزہم یا نہیں؟

جواب بحض برش بنانے کی اجرت اس طرح کداتی دیر کام کر داس کا معاوضہ یہ ہوگا درست بے حرام نبیں اس کا بیسہ سجد میں نگایا جاسکتا ہے گر فی نفسہ بیہ معامد نبیں جا ہے کیونکہ سور کے بال سے انتفاع امام ابوضیف کے نز دیک جائز نہیں ۔ (فآدی محدد یہ نے ۱۵ س ۲۳۵)

#### لقطه كارويبيه مسجد ميس لكانا

سوال · پایا ہوارو پیم عجد میں لگ سکتا ہے یانہیں؟

جواب وہ لقطہ ہے ، لک کو تلاش کر کے اس کو دیا جائے اس کا پینہ نہ چیں قوما یوس ہونے کے بعد غریب کوصد قنہ دیا جائے مسجد میں نہ دیا جائے۔(نآوی محمود یہ ۳۲۰)

## تزئين كيلي مسجد مين بييه دينا

موال ایک شخص نے زیدمرحوم کے ایصال تو اب کے لیے پچاس اشر فیاں مسجد میں ہمیجیں تو کیا اس بیبہ سے مسجد کی زینت کرنا جا تزہے؟ اوراس کے کرنے ہے تو اب ہو گایانہیں؟

جواب: صورت مسئولہ ہیں اگر تزئین سے مراداس کے نقش ونگاراوراس کی وہ آرائیس ہوں جن کی کوئی ضرورت نہیں تو یہ خود خلاف اولی ہے اس میں تواب کی امید نہیں بکہ اس رو ہے کا فقراء پرصرف کرناافضل ہے! درای پرفتو کی ہے ہاں اگر تزئین سے مرادالی تزئین ہوکہ جس سے تقمیر کی پختگی بھی ہوتی وہ وہ جائز ہے اور اس رو بے کوالی چیز ول میں خرج کرنا جو باعث زینت ہونے کے ساتھ پختگی گفیر کا سب بھی ہوتو جائز ہے۔ (کفایت اُمفتی ج اس ۲۳۰)

#### افطار كارويبيه مجدمين صرف كرنا

سوال: رمضان شریف میں ہمارے یہاں چنداشخاص افطار کے واسطےرو پہیں ہیں مسجد کے متولی ان میں سے پچھرو ہے افطار میں اور پچھ میجد میں خرج کرتے ہیں کیا بیشر عاَ جا کزہے؟ جواب: جب دینے والے من افطار کے لیے دیتے ہیں تو بغیران کی اجازت کے دوسرے کام میں صرف کرنا جا کرنہیں کیونکہ متولی وکیل ہوتا ہے اور وکیل کومؤکل کے امر کے خلاف صرف کرنا ورست نہیں۔ ( ناویٰ محودین ۸۸ ۱۳۵)

## مسجد كاكنوال نل ذول رسى استعمال كرنا

سوال: اگرمسجد میں کنوال یائل لگا ہوا ہوتو اس کنویں سے پانی فقط وضو برائے تمازی لے سکتے ہیں؟ سکتے ہیں؟ اور نمازی ہی لے سکتے ہیں یامحلہ کے لوگ بھی کام میں لا سکتے ہیں؟ جواب: ایسے کنویں کا پانی علاوہ نماز کے دوسرے کا میں بھی لاٹا درست ہے کیکن احتیاط ضروری ہے لیعن وہ کنواں اگر مسجد کے فرش پر ہے تواس کا خیال رکھنا چاہیے کہ سجد کا فرش نجاست سے ملوت مہو نیز مسجد کے ڈول رس کا استعمال درست نہیں ہاں اگر ڈول رس دیے والے نے عام اجازت دی ہوتو درست ہے اور سجد کے فرا کو اتنازیادہ زور سے استعمال نہ کیا جائے کہ جلد خراب ہوجائے اور اگر مسجد کی آمدنی سے لگایا ہے تو ضرور یات نماز کے علاوہ استعمال نہ کیا جائے۔ (فرا وکی محمودیہ جسم ۱۹۰۷)

#### وقف كنوي كاسامان مسجد ميس لگانا

سوال: ایک کنواں ہے جس کورفاہ عام کے لیے آباد کیا تھا کچھ عرصہ کنواں جاری رہا کھر سامان لوگوں نے اکھیز کرجاد یا کچھ سامان کی گیا تو اگر بیبچا ہوا سامان مسجد کی تغییر میں لگایا جائے تو شرعاً اجازت ہے یا نہیں؟

جواب اگروہ کنواں آباد ہے اوراس کی ضرورت ہے تو وہ سامان ای کنویں ہیں صرف کرنا چاہئے اگر وہ غیر آباد ہے اس کی ضرورت نہیں رہی ' دوسرا کنواں موجود ہے تو پھراس سامان کو ووسرے قربی کنویں ہیں حسب ضرورت میں فردیا جائے ' مسجد ہیں صرف ند کیا جائے اگر کسی ووسرے ہیں ضرورت ند ہوا وراند بیشہ ہو کہ اس بقید سامان کو بھی لوگ اٹھا کر لے جا کیں گے تو پھر اس کو مسجد کی مقارت ہیں لگانا درست ہے بہتر ہے کہ وہ سامان فروخت نہ کیا جائے بلکہ بعید مسجد میں لگایا جائے بلکہ بعید مسجد میں لگایا جائے اگر وہ کار آمدنہ ہوتو اس کی قیمت خرج کی جائے۔ ( فناوی محمود ہیں ۲ ص ۱۵۸)

# سكول كي وقف زبين كومسجد ميس لينا

موال: زیدنے چند مکانات اسکول کے لیے وقف کیے ہے جس بیں ایک مکان کیا ہوسیدہ تھا جس کی کل زمین آٹھ گزلمی اور چھڑ چوڑی تھی اب عرصہ ہوا دہ کوٹھا گر گیا اور زمین پڑی ہوئی ہا اس کی تغییر کے لیے اسکول کے پاس دو پیٹیس ہے بیچگہ عدالت کے قریب ہے آئندہ بیچگہ عدالت کی تذر ہونے والی ہاس لیے اہل محلّہ چاہیں گائی و شریب ہے تا کندہ بیٹ تقالی ہو تزہے؟ والی ہاس لیے اہل محلّہ چاہیں اور چھ گزچوڑی زمین اس موقع پر مسجد ہی کے س کا م آئے گی تا ہم اگر وقف اس طرح محفوظ رہ سکتا ہو ورنہ ضائع ہوجائے گا تو ایسی مجودی کی حالت میں بیصورت شرعا درست ہے۔ (فاول محمود بین محاص کا م)

# مسجد کے لیے وصیت کو مدرسہ پرصرف کرنا

سوال: زیدنے وصیت کی کہ میرامکان میرے مرنے کے بعد مسجد میں وے دینا مطلب میہ

ہے کہ اس کی قیمت مسجد میں صرف کر دینا یا اس مکان کو مسجد میں ملا دینا' مسجد کے برابر بید مکان ہے' اب مرنے کے بعد جس کو وصیت کی تھی اس نے کہا کہ مسجدیں تو محلّہ میں دو پہلے ہے موجود ہیں' مدرسہ کوئی نہیں ہے لہٰذا بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے مدرسہ بنا دینا بہتر ہوگا' سب کے مشورہ سے مدرسہ بنا دیا گیا' تو شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں؟

جواب: وصیت کےمطابق مسجد ہی میں صرف کرنا ضروری ہے مدرسہ بنانا جائز نہیں۔

(احسن الفتاويٰ ج٢ص ٢٣١)

مرحوم كاقر ضمسجد ميں دينا

سوال زیدنے غربے قرض کیا اب عمر مرگیااور پھے دن بعد زید بھی مرگیا اب زید کے ور ثاء اس قرض کوادا کرنا چاہتے ہیں بیقرض کس کوادا کیا جائے گا؟ مسجد و مدرسہ میں لگایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ یاکسی بیوہ بیتیم مختاج کودے دیا جائے؟

جواب: جس نے قرض لیا تھا اس کے در ثاء کے ذرمہ لا زم ہے کہ مقدار قرض مرحوم کے ترکہ سے اس شخص کے در ثاء کو دے دیں جس سے قرض لیا تھا 'کسی اور بیوہ' بیتیم محتاج' مدرسہ و مجد کو دینا کا فی نہیں۔ ( فیآوی محمود میں ج اص ۱۷)

#### لا وارث كا مال مسجد ميں لگا نا

سوال: زید مرحوم نے پچھ سامان ورو پہیے چھوڑ ااور کو ٹی اس کا وارث بھی نہیں ہے اور نہاس نے کو کی وصیت کی تو کیااس کا مال مسجد میں صرف کرویا جائے؟

جواب:اگراس کا دورونز دیک کوئی دارث نہیں تو موجو دہ حالت میں اس کے تر کہ کو مدرسہ یا مسجد میں صرف کیا جائے۔( فآوی محمود میرج ۱۲ص ۱۷۱)

## شئى موہوب واپس لینااورمسجد میں دینا

سوال: زید عمر مجرنے کچھ جگہ اور درخت خالد وعمر کوبطور بخشش دیئے نتے اب زیدوغیرہ کی اولا دخالدوغیرہ کی اولا دیے جبراً درخت لے کراس کوفر وخت کر کے وہ رقم مسجد کے اخراجات میں لگا نا چاہتے ہیں' کیا ہی جائز ہے؟

جواب: اگروہ زمین با قاعدہ ہبدکر کے موہوب لد کا قبضہ کرادیا تو شرعاً یہ ہبدتا م ہوگیا' اب واہب اور موہوب لہ کے انتقال کے بعداس سے رجوع کرنے کا اولا دکوشرعاً حق حاصل نہیں نہ ایسی قم کا شرعاً صرف کرنا درست ہے۔ اگر با قاعدہ ہر نہیں کیا یا موہوب لدکا قبضہ نہیں کرایا یا اس زمین اور در ختوں کو تقسیم نہیں کرایا ؟

شذید عمر کر کے صف بتلائے کہ س کا کتنا حصہ ہے؟ نہ خالد وعمر کو یہ بتایا کہ س کو کتنا حصہ ملہ ہے؟

بلکہ وہ زمین اور ور خت والمبین کے در میان بھی مشترک ہیں اور موہوب لہ کے در میان بھی مشترک ہیں اور موہوب لہ کے در میان بھی مشترک ہی مشترک ہی در باتی رہی اینے ورثاء میں شری مشترک ہی در ستور باتی رہی اینے ورثاء میں شری میراث کے حصول کے مطابق تقسیم ہوگی اور بحد تقسیم ہر دارث کو اختیار ہے کہ اپنا حصہ مبر میں صرف کرے خواہ اور کسی جگہ۔ (فناوی مجمود بیج ماص ۱۲۳۳)

# برائے مسجد پھرخریدنے میں ایک پھر مدبیدملاتو کیا حکم ہے؟

سوال: تین آدی مجد کے لیے پھر خرید نے گئے پھر خرید کا تدارہ بیہ وسینے کے بعدان میں سے ایک فیص نے وُکا ندار سے کہا کہ ایک پھر جھے بھی دید ہے 'وکا ندار نے کہا کیا اپنی وَاتی ضرورت کے لیے لیے لیے ہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں! وکان وار نے کہا کہ آ ب کو جو پھر دیا جائے گا وہ مجد کے جماؤ میں نہیں 'اس لیے کہ میں نے مجد کی وجہ سے بھاؤ میں رعایت کی ہا اس نے کہا کہ میں تو اس نے کہا کہ میں تو اس نے کہا کہ میں آ پ کوایک پھر یا دگار کے لیے مفت دیتا ہوں اور محض یا دگار کے لیے لے رہا ہوں دکا ندار نے کہا کہ میں آ پ کوایک پھر یا دگار کے لیے مفت دیتا ہوں اس طرح ایک پھر دیا اور ساتھیوں سے بھی کہ دیا یہ پھر میں اس کو و سے دہا ہوں تو اب یہ پھر اس کی ذاتی ملکت ہوگا یا مجد کا؟ ایک فیص اس کو میں میں گا ایک فیص اس کو و سے دہا ہوں تو اب یہ پھر اس کی ذاتی ملکت ہوگا یا مجد کا؟ ایک فیص اس کو میں میں خرید نے بھر قدایا الْعُمَّالِ عُلُولُ اور مدیث ابن الی شیبہ سے استدلال کرتے ہیں: ھلڈا مَالَکُمُ وَ ھلّٰذِہ هَدِیْتُ اُھُدِیْتُ لِیُ وَاضْح رہے کہ یہ تینوں حضرات مجد کے اخراجات پر بی ذکورہ چیز بی خرید نے گئے تھے؟

جواب: اس مدیث کے تحت یہ پھر ہدایہ العمال میں داخل نہیں۔ اس لیے کہ اول تو انہوں نے پھر ممد قے اور چندے میں وصول نہیں کے بلکہ خریدے ہیں۔ بہ خلاف ابن لبید کے یہاں خریداری کا محالمہ نہیں تھا بل کہ صدقات واجب کی وصولیا ٹی تھی جس میں بے جارہا یت کا اندیشہ تھا کہاں خریداری نے بالغ نے خودتفر تک کردی ہے کہ مجد کی خاطر کم قیمت لی ہے۔ دوسرے اصالاً اس پھر کا معاملہ تھ کیا جارہا تھا مدید کانہیں تھا۔ البتہ قیمت میں رعایت واجتے تھے جس کا بائع نے صاف افکار کرویا کھر جب بطور یادگار رکھنے کی بات سی تو اس نے بلا قیمت ہی دے د مذہبیں ہوگا۔

بلا قیمت ہی دے دیا البتہ وہاں سے لانے میں جو صرفہ ہوگا وہ مجد کے ذمہبیں ہوگا۔

تعبیہ: چونکہ یہ پھر مجد کی غرض ادر مجد کے صرفہ سنر کے ذریعے حاصل ہوا ہے اس لیے اپنی

جانب ہے متحد کودے دیں آویدا ملی بات ہے مرسجد کو مطالبہ کاحق نہیں۔ (زادی مودیع ۱۳۸۸) صدف نوکو و جرار صاویے وغیرہ کی رقم مسجد میں لگانا

سوال: ا۔ زید کا صدقہ' خیرات' زکوۃ چڑھاوے' چراماں کا بیبیہ بینک ہیں جمع تھا' اچا تک اس کا انتقال ہوگیا' اس کا کوئی وارث بھی نہیں اور نہاس نے کوئی وصیت کی' اس طرح چھوڑ کرمر گیا تو کیا ایک شخص یا مسجد کے ممبر ان اس کو بینک سے نکال کرمسجد میں نگا سکتے ہیں اور انہوں نے اس رقم کا مسجد کے اندر پیکھاونچر دگاہی دیا تو کی تقلم ہے؟

جواب: جو بیسدال کے مرفے کے بعد برآ مد موااس کا تھم شرقی بیہے کہ پہلے اس کے زویک کے پھر دور کے خاندانی لوگ تلاش کے جائیں اور حسب قاعدہ دراشت ان کو دی جائے۔ جب کوئی نہ ملے تو اس وقت مستحقین پرصدقہ کردیا جائے دیتی تعلیم کے نادار طلبہ اور دینی علم کی خدمت کرنے والے ناداروں کومقدم کیا جائے اور پھر دومرے غرباء ومساکین کودیا جائے۔ (فظام الفتہ وی جائی ۲۰۱۳)

# قربانی کی کھال کی رقم کامسجد میں استعمال کرنے کا طریقہ

سوال: \_ کیا فرمائے بیں علاء دین دریں مسئلہ کہ چرم قربانی بلاوجہ بلاتاویل وحیلہ یا مع تاویل وحیلہ مساجد پرنگ سکتے ہیں یانہ؟

چونکہ مسئلہ ندکورہ ٹیں اختلاف ہو گیا ہے کہ کنز الد قائق اور ہدایہ وغیرہ ٹیں ہیں۔ تصدق بجلدها کا ذکر ہے۔ یہ عبارت مجمل ہے۔ وونوں فریق آپس ٹیں تاویل کرتے ہیں۔ برائے مہر یانی نفیا و اثبا تا دلائل وحوالہ جات کی روشن سے تشفی اور فیصلہ صا در فر یا دیں مع مہر مدرسہ چونکہ معترض کی نظر میں بہشتی زیوراور فرآوی ویو بندکوئی معترضیں ہے۔ دست بستہ عرض ہے کہ سلف صلحین کی کتابوں ہے۔ حوالہ بہتے تحقیق ہوتا کہ قطع تنازع ہو۔ بیزاتو جروا۔

جواب: فنتہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ جب تک کھال فروخت نہ ہوای وقت تک اس کا تھم مثل کم اضحیہ کے ہے۔ ہر شخص کواس کا دینا اور خود بھی اس سے منتقع ہوتا جائز ہے عنی کو بھی وینا جائز ہے۔ ہر شخص کواس کا دینا اور خود بھی اس سے منتقع ہوتا جائز ہے اور جب جائز ہے۔ جبکہ اس کو تیرعا دیا جا وے ۔ اس کی خدمت وعمل کے عوض میں شدویا جائے اور جب اس کی ملک کر دیا جاوے ہیں لا تا بھی مثل دیگر اس کی ملک کر دیا جاوے ۔ س کے لئے اس کو فروخت کر کے اپنے تصرف میں لا تا بھی مثل دیگر اموال مماؤکہ کے جائز ہے۔

اور جب فروخت کردی تواس کی تیمت کا تصدق کر ناواجب ہے۔اورتصدق کی ماہیت میں

تمدیک ضروری ہے۔اور چونکہ بیصدقہ واجبہہاں لئے اس کے مصارف مثل مصارف زکو <del>ہ</del> کے ہیں اور زکو ہ کی رقم مسجد برنہیں لگ سکتی۔

كما في الهداية ولايبني بها المسحد ولايكفن بها ميت لانعدام التمليك وهو الركن

مبرایہ باب من بجوز دفع الصدقات الیہ) بنابری قربانی کی کھال کی قیمت مجد میں لگانا جائز نہیں ہے۔ البتہ فقہاء نے تقمیر مجداوراس متم کے امور کے لئے جواز کی بیصورت کھی ہے کہ چرم قربانی کی قیمت اور کی میصورت کھی ہے کہ چرم قربانی کی قیمت اور کی مارٹ کی مارٹ کے اس میں مارٹ کردی جاوے۔ جواس کا مصرف ہو۔ پھروہ محق اس قیمت جرم کواپی ملک اور قبضہ میں لے کرغرض مذکور میں صرف کردیے۔ بیا دکا مختلف ابواب سے لئے گئے ہیں۔

فى الدرائمختر (ويتصدق بجلدها او يعمل منه نحو غربال و حواب) و قربة و سفرة ودلو (اويبدله بما ينتفع به باقيا) كما مر (لابمستهلك كخل ولحم و نحوه) كدراهم (فان بيع اللحم او الجلدبه) اى بمستهلك (اوبدراهم تصدق بثمه) الخ ج ٥ ص (٥٨) وقال فى الدرائمحتار فى بدء كتاب الهية ح ٣ ص ٥٦١ (هي) (اى الهية) تمليك العين مجانا ج ٣ ص ٥٨١ و فيه باب مصرف للزكواة (وجازت التطوعات من الصدقات) و غلة الاوقاف لهم ج ٢ ص ٣٠ الخ و فى الدرائمختار قدعنا ان الحليلة ان يتصدق على الفقير ثم يامره بفعل هذه الاشياء (و فى ردائمحتار) و يكون له ثواب الزكواة و للفقير ثواب هذه الاشياء (و على ردائمحتار) و يكون

ان روایات سے ثمن جلد (قیمت چرم) کے تقیدتی کا وجوب اور نقیدتی بی اشتر اطاحملیک اور صدقات واجبہ کامعرف مثل زکو قاور حید نہ کورہ کے ساتھ مسجد میں صرف کرنے کا جواز ٹابت ہوا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ (فاوئ منتی محمود جام ۳۲۷)

# مسلمان بحقكى كامال مسجد ميس لكانا

سوال: بھنگی مسلمان جس کا پیشہ پاخانہ اٹھانے کا ہاور اس کی تیج ہی ہوئی ہے اس کے بہاں کا مانا اور اس کا مال تغیر مساجد میں صرف کرنامنع ہے یانہیں؟

جواب: پاخانداٹھانے کی اجرت مباح ہے وہ مال بھی حلال ہے اگر کوئی نساد عقد میں تہ ہو۔ لہذائقمیر مساجد میں صرف کرنا بھی ورست ہے اس کی اجرت صفائی مکان کی ہے پاخانے کی قیمت مبیں جوشبہ کراہت کا ہو۔ (فآوی رشیدیص ۵۳۱) 'وگوایسا پیشہ خود قائل ترک ہے' (مع)

#### حرام مال سے بنے ہوئے مکان میں نماز پڑھنا

سوال: اگر مال حرام ہے ایک مکان بنالیا گیالیکن ذمین اس کی پاک ہے تو اس صورت میں اس مکان میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اور اس میں رہے سہنے کا کیا تھم ہے؟ اس مکان کے محن و کوٹھا ہر دومیں نماز مکر وہ ہے یا فقط جہاں تک تغییر ہے وہ مکر وہ ہے؟

جواب: جس مکان کی زبین حلال ہوا ورتغمیر حرام ہواس میں نماز نکر وہ ہوتی ہے تگر ایسی جگہ کو کہ اثر بناء کا نہ ہواس میں کراہت نہ ہوگی \_( فآوی رشید ریس ۴۲۲)

## حرام مال مع مجد كاعسل خانه بنانا

سوال. جن لوگوں کے پاس حرام رو پیدا کشاہوتا ہے اگران کے روپے سے شمل خانے یا مسجد کے پا خانے بتائے جا کیس یا اس روپے سے مسجد میس روشنی دغیرہ کی جائے تو جا تزہمے یا نہیں؟ جواب: سب ٹاجا تزہے اوراستعالی کر ٹا اس کا ٹا درست ہے۔ ( فناوی رشید پیس ۵۳۳)

# طوائف کی بنوائی ہوئی مسجد کی تعظیم کرنا

سوال: طوائف کی بنوائی ہوئی مسجد میں نماز جائز نہیں لیکن تعظیم اس کی مسجد کی ہی جائے یا مشک دیگر مکا نات کے ہے ' مثل دیگر مکا نات کے ہے' حق کہ چیشا ب پاخانہ بھی اس میں جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نماز اس میں مکر وہ مگر اس نے چونکہ مسجد بنائی ہے لابندا اس مکان کی تعظیم کی رعایت رکھے۔(فآوی رشیدیہ میں ۲۰۰۵)

## · بلیک کرنے والوں کا مال مسجد میں لگا نا

سوال: چندلوگوں نے راش دکان کا لائسنس حاصل کیا کہ اس کے ذریعے ہے مٹی کا تیل م شکر وغیرہ حاصل کر کے راش کارڈ پرعوام میں تقتیم کی جائے گی جولوگ راش کارڈ حاصل کرنے جاتے ہیں ان کے کارڈ پر جتنا لکھا جاتا ہے اس کا نصف ان کو دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بلیک کر دیا جاتا ہے کیا ایسے لوگوں کارو پیم مجد کی تقییر میں لگایا جا سکتا ہے؟

جواب: بلیک کرنا قانونی چوری ہے جس کی بغیر وجہ شرعی اجازت نہیں اور اس تم کامسجد میں اگانا ارست نہیں ہے۔ (نظام الفتاویٰ جاس ۲۰۱۷)

#### قوالی کیلئے جمع کیا گیارو پیمسجد میں لگانا

سوال: کچھ حضرات نے قوالی کرانے کے لیے چندہ جمع کیا 'اس میں ہندوؤں کا بھی چندہ شامل ہے مگرمتولی نے رکاوٹ کی جس کی مجہ سے وہ چندہ کچھ مندر میں اور کچھ سجد میں دے ویا گیا' میں سب حضرات کی رضا مندی ہے ہوا تو بیرو پیم سجد میں لگ سکتا ہے یانہیں؟

جواب: جب چندے والول کی رضا مندی واجازت ہے مجد بیں بیرو پیددیا گیا ہے تو مسجد کی ہر ضر درت بیس حسب صواب دیداس کو صرف کرنا درست ہے۔( فقادیٰ محمود بیرج ۱۸ص ۲۵۰) سووے کے مال سے مسجد بنانا

سوال: سود کے روپے سے متحد یا کنوال بنانا درست ہے یا نہیں؟ یا دوشر یک ہوکر بنادیں جن جی ایک کا روپ یہ سود کا ہے دوسرے کا طیب ہے؟

جواب جومجد کراس میں حرام رو بیدلگاس میں نماز کروہ تحریک ہے اور تو اب مسجد کانہیں ملتا ہے۔ (فقاوی رشید بیس ۱۳۳۵)'' کامل'' (م'ع)

## سودى قرض برليا موارو پييمسجد مين لگانا

سوال: ایک آ دمی کے پاس مسجد کی اہانت کار دیہ پھٹا اس نے اس کوٹریج کرڈ الا اور دوسرے آ دمی سے سودی قرض کے رقم اہانت میں جمع کر دیا کیا اس روپے کو سجد میں خرچ کرنا جائز ہوگا؟
جواب سود پر قرض لیا ہے وہ قرض کا روپہ پر ام نہیں اس کو سجد کے روپ کے صاب میں دینا درست سے البنت قرض کے ساتھ جور و پہیں ودکا دیا جائے گا اس کا دینا نا جائز ہے۔ (فادی جو دیت ۱۳۸۸) مسود خور کوٹر کوٹر کہ میں ملی رقم مسجد میں لگا نا

سوال ایک سودخورکوایے والدین ہے جوتر کہ ملاہے وہ اس کو مسجد کے کا موں جس لگانا جا ہتاہے کیااس کے رویے کو مسجد میں لگایا جا سکتاہے؟

جواب: والدین کے تر کہ ہے جو حدال رو پسیدا ہے اگر وہ رو پسیدسجد میں و ہے تو اس کو مبجد میں صرف کرنا درست ہے۔ ( فتا و کی محمودیہ ج ۸اص ۲۱۸ )

# سودی کاروباری کیلئے مسجد کی دکان کرائے پر لینا

سوال: مسجد کی دکان ایک صاحب کرائے پر لینا جائے ہیں کرایہ معقول ملے گا محران کا

كاروبارخالص سودى ہے ان كوكرائے پردكان دى جاسكتى ہے يانبيں؟

جواب: اگروہ صاحب سودی کاروہار ہی کے لیے کہدکر لیتے ہیں تو مسجد کا مکان ( دکان ) ان کوکرائے پر نددیا جائے۔( نآدیٰ محودیہے ۱۵مس ۲۲۱)

#### مسجد کے لیے سود پر قرض لیا تو سودکون ادا کر ہے؟

سوال: کمیٹی نے تغییر کے لیے بہمجبوری بچھ رقم با قاعدہ لکھا پڑھی کر کے سود پر لے لی تھی انہیں وہ قرض ادانہیں ہوا تھا کہ نیا ائیکٹن ہوا اور کمیٹی بدل گئی تو ساہو کا راب اپنی رقم مع سود کے طلب کرر ہا ہے تو اب وہ رقم موجودہ کمیٹی اد کرے اور اگر کمیٹی اداکرے تو ہم خداکی گرفت میں آئیں کے یانے شکیس گے؟ اس بارے میں ہمارے لیے شرعی تھم کیا ہے؟

جواب اس کی ذمہ داری سابقہ کمیٹی پر ہے۔اگر بیصورت کسی طرح ممکن ہوکہ مجد کی طرف ہے۔اگر بیصورت کسی طرح ممکن ہوکہ مجد کی طرف ہے۔اصل رقم موجودہ کمیٹی موجودہ کی بیٹی مجبود ہے۔ آپ لوگ یالکل نے جائمیں گے بیرنہ ہوسکے تو موجودہ کمیٹی مجبود ہے۔

تھرانلی بات رہے کہ سودمسجد کی طرف سے ندو یاجائے بلکہ کمیٹی آپس میں چندہ کر کےاس مصیبت کو برداشت کرے۔( فآویٰ محمود ریزج سےاص ۲۱۸)

## چورے وصول شدہ جرمانہ کی رقم کامسجد میں استعمال

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کرائی صحف نے کانی عرصہ سے میرطریقہ بد شروع کردکھا ہے کہ مجد سے تبل وغیرہ چوری کرتا ہے جی کہ اس کے گھر سے مجد کے پختہ اسنی لوٹے بھی برآ مد ہوئے ۔ اس طرح کویں کی بالٹی بھی اٹھا لیتا ہے اور اس نے اپنی شقاوت قبلی کا میباں تک مظاہرہ کیا کہ ایک گھر سے اس نے بھوسہ چوری کیا حالانکہ ای گھر میں اس وقت ایک نو جوان لڑکا جان کئی میں مبتدا تھا۔ بالآ خر چور پکڑا گیا۔ اور اس نے خودا قبال جرم کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیشہ میں کائی عرصہ سے کر رہا ہوں ۔ اب تقریباً تین صدر دیے کا تیل مسروقہ فروخت کر دیا ہے دریں اثنا ماہل محلّہ اور مبحد کے مقتد ایوں نے فیصلہ کیا کہ دوسروں کی عبرت کے لئے سارت پر کم از کم پانچ صدرو ہے جرمانہ کرنا چا ہئے ۔ چنا نچراس سے دہ رقم تفریدائی بھی تی ۔ اب مسئلہ میں کہ آیادہ رقم محصلہ مبحد کی تغییر کے لئے خرج کرنا جا کڑ ہے بائیں ؟ جبکہ مبحد ڈریٹھیر ہے اور اہل محلّہ بھی سب دضا مند ہیں ۔ اگر نا جا کڑ ہے تو گھر تم محصلہ کا مصرف کیا ہوگا۔ جواب نے مالی جرمانہ محفی مذکورہ پر بنچایت کا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس لئے بیرقم مسجد کی تقمیر پرخرج کرنا جائز نہیں بلکہ بیرقم اس شخص نذکور کو واپس کرنا ضروری ہے۔ لیکن واپس کرنے کے لئے ایسی صورت اختیار کی جائے کہ جس ہے اس کو بیمعلوم ندہوکہ بیروہی رقم ہے۔ جو مجھے سے بطور جرمانہ دصول کی گئی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ (فروئ مفتی محمودج اص ۱۳۸۸)

#### بيدوصيت كهسودكارو پييمسجد ميں دياجائے

موال: جومبحد بالکل و بران ہے ایک صاحب کے پاس سود کے چیے ہتے۔ انہوں نے ایک صاحب سے وعدہ کیا کہ بین مسجد کے جمل تقییری اخراجات پورے کروں گا گر چندون بعد ہی ان کا انتقال ہوگیا اب وہ خواب میں اس شخص کے آئے اور کہا کہ ہم کئی ون سے عذاب میں جاتا ہیں الہذا ہیر سے سود کے چیے میری بیوی سے لے کرمبحد میں نگا واب ورثاء کہتے ہیں کدا گرسود کا روپیہ مبحد میں لگ سکتا ہوتو ہم بخوشی و سے کو تیار ہیں شرعا کیا تھم ہے؟

جواب: سود کارو پید مسجد بیس لگانا جائز نہیں مرنے والاخواب بیس آسر بتائے تب بھی جائز نہیں جو وعدہ زندگی بیس کیا تھا مرنے کے بعد ورثاء کے ذمہاس کا پورا کرنا واجب نہیں بندان کے ترکہ ہے کسی کوز بردئی لینے کاحق ہے۔ ہال میت کے لیے دعائے مغفرت کی جائے قرآن پاک کی تلاوت کرکے نفل نماز پڑھ کرٹواب پہنچایا جائے۔(فادی محمودیہ ج ۱۵سے ۱۷

#### سود کارو پیهمسجد کی روشنی وغیره میں لگا نا

سوال: مسجد ہیں سود فواروں کے پیمے ہے جل کی فشک و پکھانگائے شرعاً یہ حرام ہے یا نہیں؟
اس بیل کی روشی اور پہلے کے یہ پخیماز ہوگی یا نہیں؟ آئ تک جو نمازیں پڑھی کئیں ان کا کیا تھم ہے؟
جواب: نا جائز آمد نی کا بیسہ سجد ہیں نگا نا درست نہیں اگر بیکی کی فشک اور پہلے ہیں ناجائز پیسرلگایا گیا ہے تو جس نے نگایا ہے وہ پہلی سے لے جائے اور حلال کمائی سے نگایا جائے بیک پیسرلگایا گیا ہے تو جس نے نگایا ہے وہ پہلی سے جو جائے اور حلال کمائی سے نگایا جائے بیک کی فشک ہیں میٹر بیل اور تار بلب جو پہلے تھی وہ بال موجود ہاں کو نکال کر جائز آمد نی ہے نگایا جائے گئی اور ایس کرنے ہیں فتنہ ہوتو تھی وہ برا موجود ہاں کو نکال کر جائز آمد نی ہے نگایا جائے گئی ہو کہ جائے کہ جتنا پیسراس ہیں خرچ ہوا ہوں وہ پیسہ سود کا گرایا کہ کہ وہ ایس کر دیا جائے اگر اصل وہ لک معلوم نہ ہوتو اتنا رو پینٹر یول کو صدقہ کر دیا جائے کہ اس ہیں سود کی رقم بھی صرف کی گئی ہیں وہ درست ہوگئیں۔ (فتادی جمود ہے تا ہم دیا ہے)

# ہندوکارو پیمسجد میں کس طرح لگ سکتا ہے؟

سوال: ہنو د کا رو پیم مجدیر لگا نا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اس شرط ہے جائز ہے کہ دہ رو پیدکا ما لک مسلمانوں کو بنادے اور پھرمسلمان اپنی طرف ہے مجد میں لگا ئیں 'بطور و تف کے ان کارو پیم سجد میں نہیں لگایا جا سکتا۔ (امداد المنتہین ص ۷۹۸)

## غیرمسلم کی زمین کی مٹی مسجد میں لگانا

سوال: ایک غیرمسلم کی زمین ہے اس کے برابر میں مسجد بن رہی ہے غیرمسلم کی زمین کی ایک مسلم دیکھ رکھ کے کرتے ہیں محلّہ کے لوگ اس غیرمسلم کی زمین سے مٹی کاٹ کر مسجد میں لگاتے ہیں اور نگرال کے منع کرنے پراس کا ہائے کاٹ کردیا ہے توالیا کرنا ازروئے شرع کیسا ہے؟

جواب غیر سلم کی زمین ہے۔ بغیر جازت کے مٹی لینا اور مجد میں لگانا جا کر نہیں ہے ایسا کرنے سے بیال مقبول سے بیال مقبول سے بیال مقبول است بیال مقبول است بیال مقبول کے گھر میں پاک مال لگایا جائے حرام مال اللہ کے بیال مقبول تبین ہے ان لوگوں کو اپنی حرکت ہے باز آنا جا ہے اور جس قدر مٹی لی ہے وہ وا پس کرویں یا پھر اصل ما مک ہے اس کوخر بید لیس اور قیمت اوا کرویں تب مجد میں لگا کیں۔ (فق وی محدود یہ ۱۳ میں اور ایس کرویں ایس)

#### ہندوؤں کامسجد کے قریب کرتن کرتے ہوئے گزرنا

سوال: اگر ہندولؤگ سجد کے قریب ہے گانا بجائے یا کرتن کرتے ہوئے جا کیں تو اس بیل مجد کی جنگ ہوگی یا نہیں؟ اور مسمانوں کو شرعار و کئے کا خت ہے یا نہیں؟ اوراس کے لیے کوش ہونا چاہیے یا نہیں؟ جواب . اس بیل شک نہیں کہ کفار کا مسجد وں کے سامنے گانا نبجانا اور کفر و شرک کی رسوم بہالانا مسجدوں کی ہے جرمتی کا موجب ہے اور اسی وجہ ہے اب تک کئی جگہوں پر حکومت نے ہندوؤں کو مسجد کے سامنے ان افعال ہے منع کیا ہے کیونکہ ان سے مسلمانوں کو ایڈ ااور مساجد کی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کو کرنے سے درمتی کا سبب ہیں تو مسلمانوں کا میر بھی حق ہے کہ ہند وؤں کو مساجد کے سامنے ان افعال بے حرمتی کا سبب ہیں تو مسلمانوں کا میر بھی حق ہے کہ ہند وؤں کو مسلمانوں کا میر بھی حق ہے کہ ہند وؤں کو مسلمانوں کا میر بھی حق ہے کہ ہند وؤں کو مسلمانوں کا میر بھی حق ہے کہ ہند وؤں کو مسلمانوں کا میر بھی حق ہے کہ ہند وؤں کو مساجد کے سامنے ان افعال کے کرنے ہے دو کیس ۔

ادرصورت بیا نتیار کرنی چاہیے کہ حکومت دقت ہے درخواست کریں اور بدل وجان کوشش کریں۔ اس بیس جس قدر کوشش کی جائے گی باعث تو اب عظیم ہوگی اور جب حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو رہجتی ہا جیسا کہ ابتداء حکومت سے اس وقت تک حکومت نے مسلمانوں کو رہجتی ہا کہ ابتداء حکومت سے اس وقت تک حکومت نے مسلمانوں کو رہجتی دے رکھا تھا تو اس کے بعدا کر کسی جگہ ہندواس کے خلاف عمل کریں وہاں ان کے روکنے کی

صرف بیتذ بیرکریں کہ حکومت ہی ہے استفاظ کریں تا کہ حکومت اپنے قاعدہ کے موافق ہندوؤں کو اس نا جائز حرکت ہے رو کے مسلمانوں کو بلاواسطہ ہندوؤں ہے مزاحمت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں مساجد کی زیادہ ہے حرثتی کا قوی اندیشہ ہے کہ وہ مقابلہ کریں گے اور مقابلہ میں آ کر مبحد کی زیادہ ہنک حرمت کریں گئے مثلاً اس پر ڈھیلئے پھر پھینکیں گے یا مبحد ہی کو معاذ اللہ منہدم کردیں گے۔ چنا نجید بعض مواقع میں ایس سنا بھی گیا ہے۔ پس بیصورت جائز نبیس اور اگر کسی جگہ کردیں گے۔ چنا نجید بعض مواقع میں ایس سنا بھی گیا ہے۔ پس بیصورت جائز نبیس اور اگر کسی جگہ کے ناوا قف مسلمانوں نے بیصورت اختیار کی ہواور اس میں اپنی جان دے دی ہوتو ان کا معاملہ خدا کے سپر دہ وہ جرفخص کی نیت وعذر کوخود جائے ہیں باتی شرعاً مسلمانوں کے لیے اس وقت میل طریقہ ہے کوشش کرنا جائز ہے کہ حکومت سے درخواست کریں۔

اورا گرخدانخواسته حکومت مسلمانوں کی اس درخواست کو قبول ندکر ہے واس وقت مسممانوں کو صبر کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ وہ مساجد کی جنگ حرمت دور کرنے کی کوئی مبیل کردے اس وقت مسلمانوں کو صرف دل سے ہندوؤل کے اس فعل پر نفرت کرنا کافی ہے 'مقابلہ کسی کا ندگریں نہ حکومت کا ندرعایا کا لیکن حکومت کے ایک باراس درخواست کے رد کرنے پر کوشش کو ترک نہ کریں بلکہ موقعہ بار بارحکومت سے اس حق کے عطاء کی درخواست کرتے رہیں' انشاء اللہ حکومت ضرور توجہ کرے گی۔ (اہداوالا حکام جاس مقل کے عطاء کی درخواست کرتے رہیں' انشاء اللہ حکومت ضرور توجہ کرے گی۔ (اہداوالا حکام جاس مقل

# هندو كالمصلى مسجد مين استنعال كرنا

سوال: ہم ہندو ہیں ہم نے مجد ہیں ایک مصلی دیا وہ کچھ روز کے بعد ہم کووا پس ملا کیا وجہ؟ ہم تو کی تشم کی بدعت یا شرک نہیں کرتے 'جارااصل حال تو غدائے وحد ول شریک جانتا ہے' ہم سود مجمی کھاتے نہیں جب ہم رے خالق نے منع کیا ہے تو پھر کس طرح کھا سکتے ہیں آپ کو خدا وند کریم' اور حضرمت رسول اہتصلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ جواب ضرور لئے؟

جواب: ہندوہ وہ اس کی تفسیر میں (بیان اخر آن) کے طاحطہ سے رفع ہوسکت ہے۔ البتہ جہاں اختال احسان ہواؤ اس کی تفسیر میں (بیان اخر آن) کے طاحطہ سے رفع ہوسکت ہے۔ البتہ جہاں اختال احسان جتا نے کا ہووہ ہاں میں عارض ، لغی اجازت : دگا لیکن صورت نہ کؤرہ مس قر ائن سے اس کا بھی اختال منیں ۔ وَ هِی قَوْلُهُ ہُم می فتم کی التے یہ جملہ بتارہا ہے کہ ووقو حید کا قائل ہے۔ وَقَوْلُهُ ہُم میود بھی اللہ قو لُه منع کیا ہے۔ معلوم ، واکہ وہ حقیقت قر آن کے بھی معتقد ہیں ۔ وَقَوْلُهُ آپ کو خداوند کر ہم اور حصرت محمد میں اللہ علیہ وسلم اس سے معلوم ، واکہ وہ دو رسالت کا بھی معتقد ہے۔ قَوْلُهُ مارا

جامع الفتاوي-جيد ٩-5

جواصل الخ اس ہے معلوم ہوا کہ وہ محت اسلام بھی ہے۔

پس جب بہاں کوئی مانع نہیں تو ایسے خفس کی شطر نجی مسجد میں لے لی جائے پہر حزیۃ نہیں اور اگر کسی خاص مسجد والے نہ لیس تو دوسری مسجد میں دے دیٹا چاہیے اگر کہیں قبول نہ ہوتو یہاں بھیج وی جائے مسجد میں بچھا دی جائے گی۔ (امدادالفتادیٰج ۴ص ۱۹۳)

#### بحالت كفركمايا مواببيه مسجد ومدرسه ميس صرف كرنا

سوال: ایک نوشلم عالم کفروشرک میں تھے دائز واسلام میں داخل ہوئے اپنی دولت بھی ساتھ لے آئے انتظاس مال کے متعلق شرعی تھم کیا ہے؟ اگر وہ اس کو سجد دغیر ہمیں خیرات کرے تو کیا تھم ہے؟ جواب: بعض چسے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی فد ہب میں جائز و حلال نہیں ہوتے اور ان پر کسی فد ہب میں تیجے ملکیت قائم نہیں ہوتی جسے چوری ڈاکے اور خصب کا ببید۔

ایسا بیبیہ بحالت کفر بھی کمایا ہوا اگر کوئی نومسلم اپ ساتھ لائے تو اس کا تھم ہے کہ اس کو اصل ما لک تک کسی انداز میں بہنچادیں اگرایسا ممکن تہ ہوا ور ما لک تو اب پانے کا اہل ''مسلمان' ہوتو اس کو تو اب پہنچانے کی نیت ہے صدقہ کردیں اور اگر اس کا علم نہ ہوسکے کہ ما لک مسلم ہے یا کا فرتو الیک صورت میں اس کے وہاں ہے نہجے کے لیے صدقہ کر کے مبلداز جلد ملک سے تکال دے۔ ایک صورت میں اس کے وہاں ہے نہجے کے لیے صدقہ کر کے مبلداز جلد ملک سے تکال دے۔ ابحض ہیں ایس ہوتے اور غیر مسلم کے لیے حلال وجائز نہیں ہوتے اور غیر مسلم اس کا مالک بملک میچے ہوجاتا ہے جیے شراب اور خزیر کے کاروبار کا چیر۔

اگر کفر کی حالت کا بیسہ لے کرمسلمان ہوجائے تو اس کے سیح یا لک ہو گئے ہیں اور جس نیک کام بیس چاہیں صرف کر سکتے ہیں مسجد و مدرسہ بیس ہر جگہ خرج کر سکتے ہیں کہی حکم ان کے گائے ہجائے کے لیے طال وجائز بجائے کے پیسے کا ہے۔ اس لیے کہ وہ اس کے سیح یا لک ہو گئے ہے اور وہ ان کے لیے طال وجائز تحالات ہوئے کے بعد قدیم مسلمان بھی وہ بیسہ ان سے لے سکتا ہے اور انہیں نیک کاموں بیس فرج کرسکتا ہے اور انہیں نیک کاموں بیس فرج کرسکتا ہے۔ (نظام الفتاوی جاس جاس اس)

#### اعلانیہ بدکاری کرنے والے سے مسجد کے لیے چندہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین دمفتیان شرع متین کے زید نے افی شادی کرتے وقت اپنی سابقہ بیوی کومشلا طلاق وے دی۔ لیکن بعد از شادی زید کی مطلقہ بیوی نے زید کے گھر ہیں ہی دوسرے مکان میں جار یا نجے سال گزارے۔ اور محنت مزدوری کر کے گزارہ کرتی رہی۔ مگر ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آخرزید کی ٹائی ہیوی نے اس بات کو ہرداشت نہ کیا۔ گریش نہا ہے۔ شدت کے ساتھ فتۃ فسادشر وع ہوگیا۔ اور ٹائی ہیوی والدین کے گھر جا کر بیٹے گئی۔ اب زیدا پنی مطلقہ ہوی کے ہاتھ سے کھا تا پیتا ہے۔ اور آیک جگہ یس رہتے ہیں اور عوام الناس بھی سائے و کیھتے ہیں گراس کو ہرا محسول نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ چک کا ایک خاص منہر مختب ہے اور زید کا ایک خاص منہر ہیری کا سلسلہ بھی دور در از تک جاری ہے۔ وہ بھی اس کو ہراہت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ٹل چیری مریدی کا سلسلہ بھی دور در از تک جاری ہے۔ وہ بھی اس کو ہراہت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ٹل محر نہیں کہ سلسلہ بھی دور در از تک جاری ہے۔ وہ بھی اس کر اہر شریک رہتا ہے اور مجلے جاری ہے۔ وہ بھی اس ہو ہوا ہے۔ اور جماعت ہیں آ کر شائل ہوج تا ہے شریک ہوتا ہے اور جماعت ہیں آ کر شائل ہوج تا ہے ایسے فض کا جماعت ہیں شریک ہوتا در سبت ہے یا کئیس ؟ اور ایسے فض کا سجد پر دو بیدو غیرہ وصر اس کرتا ہوا رہا ہے جاری ہو ایسی محر سے ایسی ہوا ہو ہے۔ اس مجد ہیں آ کر شائل ہوج تا ہے جا کرتے یا آئیں یا جس مجد ہیں۔ آگر ایسا ہو جو کا کیا تھے ہوا تو ہے اس محد ہیں آگر ہوا تو ہی ہوا کی جادر ایسے فض کا سجد ہیں۔ آگر ایسا ہو تا ہوا تو ہوا در ہے تا دور ہی ہوتا ور ہوا ہے تو کی جادر ایسے فض کے ساتھ میل جو ل دکھے دالے کس جرم کے مرتک ہیں۔ آگر ایسا ہوتا ہو ہوا تو ہو اور کے خاز دہی کھر نہاز پر ہوتا در سلمانوں کے قبر ستان ہیں فرن کرنے کا کیا تھم ہے۔ بیٹواتو جروا۔

جواب: یہ بین ہے میل جول نہ رکھے۔ برا دری اس کو مجھانے کی کوشش کریں۔ اگر میخش نہ مانے تو اس سے ساتھ برا دری کے تعلقات سے احتر از کریں۔ ایسے مخص کا چندہ اگر مسجد میں صرف کیا جائے تو شرعاً اس مسجد میں نماز جائز ہے۔ کوئی قباحت نہیں۔ مرنے کے بعداس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اور مسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کیا جاوے گا۔ فقط واللہ اعلم۔ (فآوی مفتی مجودت اس سے)

# مسجداورة داب مسجد

مسجدوں میں محراب کی ابتداء کب سے ہے؟

سوال: مسجد على جومحراب بنائ جات بين يشرعاً جائز بين يانبيس؟

 شیخ عبدالحق محدث و ہلوی رحمته القدعليه جذب القلوب ١٨٨ ميں تحرير فرماتے ہيں. وعلامت محراب كه اندرون مسجد متعارف است او (عمر بن عبدالعزيز) مرافت و پيش از ال نبود " ليعنى جومحراب كه مسجدول ميں بنائے جاتے ہيں' ان كوعمر بن عبدالعزیز نے سب سے اول بنوایا' اس سے پہلے ان كارواج نہ تھا۔''

اورعلامه ایرا جیم طبی کبیری س ۱۳۳۸ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جہارے استاذ کمال الدین ابن الہمام نے فرمایا کہ بید بات ظاہر ہے کہ امام کا متناز جگہ پر ہونا ثابت اور شرعاً مطلوب ہے جتی کہ امام کا متناز جگہ پر ہونا ثابت اور شرعاً مطلوب ہے جتی کہ امام کا آئے ہونا تب بی مختلق ہوگا جب کہ امام کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہوا وراس باب میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ مجدول میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محراب بنائے گئے سے اگر (بالفرض) نہ بنائے گئے تو بھی مسئون بیہ ہوگا کہ امام اس مکان کی محاذات میں کھڑا ہواس لیے کہ امام کا درمیان میں ہونا مطلوب ہے اور ادھراُ دھرکو مائل ہوکر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔"

فقنہا ہمراب میں کھڑے ہوئے کوتو کمروہ لکھتے ہیں لیکن فنس محراب بنانے کو کمروہ نہیں لکھتے ہیں۔ بلکہ محراب سے باہر کھڑے ہیں۔ علی ہذا القیاس بلکہ محراب سے باہر کھڑے ہیں۔ علی ہذا القیاس محراب کے دوسرے احکام کو بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں محراب بنا نا جائز ہے۔ (فقا و کی محمود بیت ۲ ص ۱۲۱)

#### محراب سے کیا مراد ہے؟

سوال: محراب سے کیا مراد ہے؟ مسجد کے ہر در میں جومحراب خانہ کٹار ہتا ہے جس میں لوگ آتے جاتے ہیں محراب کی تعریف میں آتا ہے؟ یا بچھی دیوار کے درمیان ممبر کے قریب جومحر ب نی رہتی ہے صرف وہی محراب ہے؟

جواب قبلہ کی دیوار میں بانکل درمیان میں جومحراب ٹما بنایا ہو تاہے وہ مراد ہے تا کہاہ م کے درمیان دونو ل طرف صفول کی مقدار برابرر ہے۔( نظام الفتاویٰ ص۲۱ سن ۲۱

مسجدمين محراب بنانے كاحكم

سوال: ہمارے یہاں علاء میں منجد کی تحراب کی جگہ پتھرنصب کرنے پر جھکڑا ہے ہر ایک مولوگ صاحب نے پتھر کے جواز وحرمت پر مفصل مسائل تحریر کرئے آخری فیصلہ کے واسطے جناب والا کی خدمت میں روانہ کیا ہے آ ہے تھم شرقی صادر فر ہائیں کہ کون مولوی صاحب بن بجانب ہیں؟ جواب: مساجد می محراب بنانایا محراب کے بجائے بھرنصب کرنائید دونوں چیزیں بدعت نہیں ہیں۔
اور علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسئلہ پرمستقل رسالہ ''اعلام الارائیب فی بدعت المحاریب' ککھا ہے لیکن بدعت ہونااس کااصول وقواعدے ثابت نیس ہے۔(ایداداُ تفتین ص ۵۷۸)

#### محراب مين تضويرآ فمأب بنانا

سوال: ایک نی مجد میں محراب میں نقش و نگار اور آ نتاب کی سی تصویر بنائی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھے و حرج ہے یا ہیں؟ اگر حرج نہیں تو آ فتاب پرسی اور بت پرسی میں کیا فرق ہے؟ جواب: محراب میں نقش و نگار اور آ فتاب کی تصویر بنا نامنع اور محروہ ہے کہ اس سے نمازی کے خشوع وخضوع میں خلل آتا ہے لیکن آفتاب کی تصویر کے سامنے کھڑے وہ کرنماز پڑھنے کو آفتاب پرسی کے مانند قرار دیتا ہے نہیں کیونکہ پرستش آفت ہی تصویر کی نہیں ہوتی بلکہ اس کی ذات کی ہوتی ہے ورنوں میں بین فرق ہے۔ (فقاد کی رجمہہ ج سے سے ۱۹۹۸)

## محراب مسجد ميس طغري لگانا

سوال بمسجد مين ورج ذيل كتية نصب ع:

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآاِلهُ اِللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُيّدِنَا غَوْثِنَا الْآعُظَمِ مُحَمَّدٍ مُحَى الدِّيْنِ عَبُدالُقَادِرِ شَيْنًا لِلَّهِ عَبُدالُقَادِرِ شَيْنًا لِلَّهِ

ا مام کے رو ہر دمحراب مسجد میں کسی تشم کا طغریٰ لگا نا یا کسی نوعیت کی تحریر لکھنا شرعاً کیساہے؟ جواب: ایسے طرز پر کوئی چیز لکھنا یا تحریر لائکا نا کہ نمازی کا دھیان اُ دھر جائے مکروہ ہے نقش و

نگارے روکا جاتا ہے۔ ( نآوی محمودیہ ج ۱۹۵ م ۱۹۵)

## محراب مسجد مين آيات وغيره لكصنا

سوال. مساجد میں سنگ مرمر پر آیات قر آنی کندہ کرا کرنگانے کا کیا تھم ہے؟ اگر جائز ہے تواجیھا ہے یانہیں؟

جواب: فقہاء نے بے ادبی کے اختال کیوجہ سے محروہ لکھا ہے کین اگر کندہ ہوکر لگ گئے ہوں تواب اس کا اکھاڑ نا ہے او بی ہے۔ لہذا اس کی حالت پر جھوڑ و یا جائے۔ (یدادالفتادی ج ہوس ۱۹)

### حضرت على كالمسجد مين سونا

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی العموم مسجد میں سونا جائز ہے دلیل حصرت علی کرم اللہ و جہد کا ہمیشہ مسجد میں سونا ہے تو مسجد میں سونا حنفیہ کے نز و یک کیسا ہے؟

جواب: مسجد بین مونامعتلف اوراس مسافر کے سواجس کومکان ندمانا ہوبا تی لوگوں کے لیے مکروہ ہے اور حضرت علی کرم اللّٰدو جبہ کانعل ضرورت برجمول ہے۔ (الداوالا حکام س۳۳۳ج)'' یا غلبہ حب پر'' (م'ع)

### غيرمعتكف كالمسجد مين سونا

سوال: غیرمعتلف کے لیے مسجد میں سونے اور دینوی ہاتیں کرنے کا کیا تھم ہے؟ جواب: مکروہ ہے۔ (فناوی عبدالحی ص ۲۷۰) ما علی او همه مل مل میں کا مربحک

# طالب علم كيلية مسجد مين سونے كا تعلم

سوال: طالب علم كوم بحد مين سونا جائز ب يانبيس؟

جواب: مسجد کی بناذکر دعبادت کے لیے ہے۔اس متم کے کاموں کے لیے نہیں اس سے عام حالات میں توکس کے لیے مسجد میں سونا جا تزنہیں خواہ طالب علم ہویا کوئی اور۔اگر بہمجوری طلبہ کو مسجد میں سونا پڑے توان شرا نظ کے ساتھ اس کی مخبائش ہے۔

ا مسجد کے سوااور کوئی عارضی یا مستقل قبیام گاہ نہ ہونہ متولی و نشظم اس کا انظام کر سکتے ہوں۔ ۲۔مسجد کے آ داب کا پورالحاظ کو میں کہ شور وغوغا' بنسی نداق اور لا یعنی گفتگو سے پر ہیز کریں' صفائی کا پوراا ہتما م رکھیں اوراعت کا ف کی نیت کرلیں۔

"منازیوں کوان ہے کسی قتم کی ایذانہ پننچ اذان ہوتے ہی اٹھ جا کیں اور نمازوں کے بعد بھی جب تک لوگ سنن ونوافل یا ذکر و تلاوت میں مشغول ہوں ان کی عبادت میں خلل نہ ڈالیس۔ "طلبہ بارلیش یا کم از کم آ داب مسجد سے واقف اور باشعور ہوں کم من بے شعور بچوں کو مسجد میں سلانا جا ئزنہیں۔

الغرض ممکن حد تک اس سے بیخے کی کوشش کی جائے مجبوری کی بات الگ ہے۔ (احس انعادیٰ جام کر ہے) اسمانی کے اسم کر تا

موال: آج کل دستور ہے کہ تبلیقی جماعت کے حضرات مسجد میں لیٹنے ' کھاتے پینے ادر دوسرے معمولات پورا کرتے ہیں' کیاشرعااس کی تنجائش ہے؟ جواب: معتلف اور مسافروں کے لیے مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی مخبائش ہے۔ لہٰذا تبلیغی جماعت کا پیدستور جائز ہے اس لیے کہ اہل تبلیغ میں بھی عموماً مسافر ہوتے ہیں۔ مع ھذا بہتر ہے کہ اعتکاف کی نبیت بھی کرلیا کریں اور اس کا بھی اہتمام کریں کہ مسجد ہے ملحق اگر کوئی حجرہ وغیرہ ہو جس میں تمام ساتھی ساسکتے ہوں تو مسجد میں نہ سوئیس اور کھا تا بھی باہر کھا کیں۔ (احسن الفتادی میں اسکتے

مسجد میں سونے والاجنبی ہوگیا تو کیا کرے؟

سوال: اگر کوئی شخص مسجد میں سوجائے اور اس کواحثلام ہو گیا تو کیا کرے؟ جواب: اگر کوئی شخص مسجد میں سوجائے اور اس کواحثلام ہوجائے تو تیم کرکے باہر نکل جائے۔ (کفایت اُلمفتی ص۲۱۲ج ۳)

فنائے معجد میں جنبی کے آنے جانے کا تھم

سوال بمحن مبحد مبحی مبعد کے تھم میں ہے یا نہیں؟ اوراس میں جنبی کے دخول وخروج کا کیا تھم ہے؟
جواب: محن مبعد سے مراوشا یہ وہ جگہ ہموجو فرش نماز کے لیے بنایا گیا ہموا ورزا کد خالی پڑار بتا
ہے وہ مبعد کے تھم وقف میں تو مبعد کے ساتھ شامل ہے گرجنبی کے آئے جانے کے مسئلہ میں وہ
مسجد کے ساتھ شامل نہیں کیونکہ وہ مصالح مبعدا ورنماز یوں کے آرام کے لیے چھوڑ ویا جاتا ہے اور
اس کا چنی واقف کی نیت پر ہے۔ (کفایت المفتی جساس ۱۱۱)

## گاؤں والوں کامنجد میں رات گزار نا

موال: تبلیغی جماعت والے مرکزی مسجد بناتے ہیں جہاں ہفتہ بیں ایک رات مقامی لوگ شب باشی کرتے ہیں شرعا اس کا کیا تھم ہے؟ کیا تیعیین بدعت نہیں کہلائے گی؟

جواب: اس کا مقصد لوگوں کو گھر کے ماحول سے نکال کر دینی فضا اورا پہتھے ماحول میں لاکر دینی تعلیم اور تبلیغ کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس کا لحاظ کر کے دن اور وقت متعین کیا جاتا ہے جیسا کہ مدرسہ ش تعلیم کے لیے اور خانقا ہوں میں تربیت کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے۔ بی تقرر سہولت کے لیے ہے نہ فضیلت کی خاطر۔ لہٰذا میریم نہیں ہے تا ہم وقت اور دن میں تبدیلی کرتے رہا کریں جس سے عوام میں غلط نہی نہ ہو۔ (فقاوی رجمیہ ج ۲ س ۱۲۱)

### مجبوري كيوجهت مسجد ميس سونا

سوال: زید کے مکان کے قریب مجد بہت ہوا دار ہے دو پہر کے وقت مکان سے زیادہ اس

میں عافیت ہوتی ہے اگرزیداس وقت اس غرض ہے مسجد میں جا کرسور ہے اور پھر نماز ظہرا دا کر کے جلاآ ئے تو کسی تشم کی تو ہین مسجد تو نہیں ہے؟

جواب، سوائے معتلف یا مسافر کے اوروں کو مسجد میں سونا کروہ ہے لیکن اگر کسی کو سخت ضرورت ہو مثلاً گھر کی گرمی کا تخل نہیں کر سکتا تو بہ حیلہ کرے کہ مسجد میں تھوڑی دیر کے اعتاکا ف کی نیت کرلے مثلاً بعد ظہر تک کی اور پھر اس میں داخل ہو کرتھوڑ اوقت عبادت و ذکر میں بھی صرف کردے بھرو ہاں سور ہے اور ظہر پڑے کر ہا ہر آ جائے۔ (امداد الفتاوی ج ۲۲ ص ۲۵)

#### مسيدمين سونا

سوال: کیافرماتے بین علماء دین دریں مسئلہ کہ مجد بین سونا جائزے یا نہیں آگر جائز ہے آؤگوں کی صورتوں بین سوسکتا ہے۔ مثلاً مسافر یا نجر مسافر مریض یا تندرست یا مختلف وغیرہ ہو۔ شرعاً کسے ہے؟ جواب: و فی الدر المختار و اکل و نوم الالمعتکف و غریب. و فی ردالمختار (قوله و اکل و نوم) و اذا اراد ذلک ینبغی ان یموی الاعتکاف فید خل و یذکر الله تعالیٰ بقدر مانوی او یصلی ثم یفعل مایشاء ص ۲۸۹ ج ا .

اس ہے معلوم ہوا کہ بجز معتلف یا مسافر کے اوروں کو معجد میں سونا مکروہ ہے لیکن اگر کسی کو سخت ضرورت ہوتو رہے جا کہ کہ محتلف یا مسافر کے اوروں کو معتبد کی نیت کرے اور پھراس میں واخل ہو۔ اور تھوڑا وفت عبادت و ذکر میں صرف کرے پھر وہاں سور ہے۔ اور فجر کو اٹھ کر نماز پڑھے اور مسجد سے باہر آجائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ فتا وی مفتی محمود ن اص ۱۳۲۱

### مسجد میں شہلنا

سوال:مسجد کے اندر ٹہلنا جائز ہے یانہیں؟

جواب بمسجد میں ہروہ کمل کرناجس کے لیے مسجد نہیں بنائی گئ قصد آوانتیا و آنا جائز ہے اور میہ طہلنا بھی ایسا ہے لہذا منع کیا جائے گا۔ (امداد الفتاوی ج ۲ص ۲۹۷)

# مسجد میں جاریائی بجھانا

سوال ، مسجد میں مسافر بامتیم کوسونے کے واسطے جاریا گی بچھانا کیساہے؟ جواب: مسجد میں جاریائی بچھانامس فرادر متیم دونوں کودرست ہے۔ (ننوی رشیدیور ۵۴۷)'' فی نفسہ'' (م ع)

## مسجد کے حن میں جاریائی بچھانا

سوال: ایک طالب علّم نے اتفا قاً پانگ مسجد کے تین جہال لوگ و نسو کیا کرتے ہیں وہاں بچھالیا' بعض لوگوں نے کہا کہ جائز نہیں' آپ فریا ئیس کہ کی حکم ہے؟

جواب: فی نفسہ جائز ہے اگر پاک ہوگر چ نکہ عرف خلاف ادب ہے اس لیے مناسب نہیں ، جیسے جوتا پہن کرمسجد میں چلے جانا۔ (امدادالفتاوی ج۲عس۲۲۷)

## مسجد کے چراغوں میں مٹی کے تیل کے استعمال

سوال: کیافرماتے ہیں عماء دین دریں مسئلہ کہ مساجد میں جو مٹی کا تبل استعمال ہوتا ہے۔ لیمپ اور کیس جلائے جائے ہیں جائز ہیں یانہیں اگراس کی بجائے سرسوں کے تبل کا چراغ جلایا جائے تر بہتر ہے یانہیں؟

زید کہتا ہے کہ سجد میں شمٹی سے تبل کا چراغ جلاتا جائز نہیں۔ اس کی بجائے سرسوں کے تبل کا چراغ تو جائز اور بہتر ہے۔ لیکن عمر کہتا ہے کہ سرسوں کے تبل سے صفائی سے نہیں رہتی البتہ مٹی کا چراغ تو جائز اور بہتر ہے۔ لیکن عمر کہتا ہے کہ سرسوں کے تبل سے صفائی سے جین البتہ مٹی کا تبل جلاتا ہے۔ بہتر ہے تو ان دونوں میں کس کی بات درست ہے۔ بینوا تو جروا۔

جواب: ــزيد كاكبنا ورست ہے۔ فقط واللہ اعلم \_فرآدي مفتى مجبود جاس ٢١ ١١ س

## مسجد میں جراغ کیسے جلائیں؟

سوال: فآوی شیدیہ بیس ہے کہ ٹی کا تیل اور و پاسلائی جلانامسجد بیل حرام ہے اب عرض میہ ہے کہ مسجدوں بیس چراغ بغیر دیا سلائی کے جلانے کی کوئی مسورت نبیس اور چراغ جلانا بھی ضروری ہے۔ لہٰذااس کی کیا صورت ہے؟

جواب: کیا بینیں ہوسکتا کہ باہر چراغ روٹن کر کے محید میں لاکر کے رکھادیں۔ سوال: بوجہ ضرورت اس میں مخبائش ہے یانہیں؟

جواب: جس فخف كوانظام بالافنى دشوارى وتنكى بهواس كے ليا جازت بوعتى ہے۔ سوال اور مخبائش نه بهونے كى صورت بيس وياسل كى مسجد بيس دين والا حرام پرامانت كرنے كسبب حرام كا مرتكب بهوگا يائيس؟

جواب بیامانت نبیس کیونک ورمیان بین ایک فاعل مختار کافعل خلل انداز ہے۔ (ایدادالت دل جہم ۱۹۸) ''مساجد میں کیس سلنڈ وروش کرنے کے بارے میں بھی غور کرلیا جائے'' (م ع)

### مغرب وعشاء کے درمیان مسجد میں چراغ جلانا

سوال: مغرب اور عشاء کے مابین اندرون مسجد چراغ روشن رکھنا' اگر چہ نمازیوں کی آ مدور دنت نہ ہو کیا ضرور ک ہے' لینی چراغ جلانا نمازوں کی آسائش کے لیے ہے یافی نفسہ مسجد کی کوئی تعظیم ہے کہ ضرور ہی روشن ہو؟

جواب: یہ وفت ایسا ہے کہ کی کا مسجد میں آنا جانا تلاوت کے لیے یا نوافل کے لیے بعید نہیں 'بعضے آبھی جاتے ہیں' نیزمسجد کی اس میں حفاظت بھی ہے کہ کوئی جانور وغیرہ آجائے تو و کیھ کر بھٹا دیا جائے بلکہ رشنی ہیں آتے بھی کم ہیں!س لیے بلائکیرالیسے وقت میں مساجد ہیں روشی رہنا شائع ومغناد ہے۔(امداد الفتاویٰ ج ۲س ۱۹۷۷)

# مسجد ميس سيجه اور بحل لگانا

سوال: یہاں بحلی کا انجن منگایا گیاہے جس سے روشنی ادر پیکھے کا کام لیاجائے گا'اگر مسجد میں اسکی روشن کی جائے یا اس کا پکھانگایا جائے جوخود بخو دیلے گاادر کسی شتم کا شوریا بد بونہ ہوگی تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ (اہدا دالفتا دی ج ۲ص ۱۵)

## بغيراجازت مسجدمين بحلى استعال كرنا

سوال: مرکاری لائن ہے بیلی آفس کی اجازت کے بغیر مبحد میں شب قدر میں روشنی کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ چوری ہے اگر ہے تو کیا اس تشم کی روشنی کرنے کا گمناہ ہوگا؟

جواب: بإن اليها كرنا چورى بئنا جائز بها وراس منى كى روشى كرنے كا گناه ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اليها كيا ہوئي سے ناجائز بها كيا ہو ياكسى دوسر فض نے اليها كيا ہوئسب بہا ہوئي ہوائن بكى كا برابر ہا اوراس گناه ہے نہنے كى صورت بدہ كها ندازه كر كے جتنى بكى خرج ہوئى ہواتن بكى كا بيسكى حيلہ ہے كھك كوديديں۔ (نظام الفتاوى ج اص ۲۰۱۷)

# مسجد کی بجل امام ومؤذن کے حجرے یا مدرسہ میں صرف کرنا

سوال: مسجد کی بجل امام یامؤ ذن کے حجرے میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ نیز ملحقہ مدرسہ میں منتظمہ کی اجازت ہے اسے صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: امام ومؤذن کا حجرہ چونکہ متعلقات مسجد میں سے ہے لہذااس کے بیے سجد کی بخلی متعلقات مسجد میں است ہے لہذااس کے بیے سجد کی بخلی متعلقات مسجد کے تابع ہے اور عام طور پرلوگوں کواس کاعلم ہے اور چندہ دہندگان مائز ہے۔ اس طرح مدرسہ بھی اگر مسجد کے تابع ہے اور عام طور پرلوگوں کواس کاعلم ہے اور چندہ دہندگان

بھی اس کی کوئی تضریح نہیں کرتے کہ ان کا چندہ مدرسہ میں خرچ کیا نہ جائے تو اس صورت میں ملحقہ مدرسہ میں بھی بجلی دی جاسکتی ہے اگر مدرسہ سجد کے تا ایع نہیں تو اس کوسجد کی بجلی وینا جا ئز نہیں مسجد کی کوئی چیز کسی دوسری جگہ خواہ وہ دوسری مسجد ہی ہوفتقل کرنا جا ترنہیں۔(احس الفت وی ج۲ص ۳۳۳)

## مسجد کے سکھے امام کے مکان میں لگانا

سوال: منجد بین کسی صاحب نے دو پیکھے دیتے ہیں جن کوامام صاحب اور مؤون کے رہائش مکانوں میں نگادیا گیا' کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

#### مسجدول میں قبقے لگانا

موال: آج کل مساجد میں قمقوں اور دیگر آ رائش کی چیزوں کا لگایا جا ہم مکثرت جاری ہے' شرعی نقط نظر سے ان چیزوں کا مساجد میں اگا نا کیسا ہے؟

جواب بمسجدوں میں ضرورت ہے زیادہ قبقے لگا نااسراف کے تھم میں ہےاور ضرورت کے مطابق لگانا جائز رہےگا۔ (نظام الفتادی جاس ۳۱۴)

# مسجد کے جراغ کے متعلق دومسائل

سوال:اگرمسجد میں صرف ایک چراغ ہوتو وہ وفت عشا و میں با ہر صحن مسجد میں رکھنا جا تز ہے یانہیں؟ جب کہ جماعت صحن مسجد میں ہورہی ہو؟

جواب: صحن مسجد میں چراغ رکھنا بلاتامل جائز ہے البتہ مسجد سے باہر لے جاتا اور اپنی ضرورت کے لیے کسی نمازی یا متولی کواستعمال کرنا جائز نہیں۔

۲۔ نماز عشاء کے بعد مسجد کا چراغ گل کردیتا جاہیے کیونکہ بلاشرط واقف تمام رات چراغ جلانا عام مساجد میں جا ئرنہیں۔(اہدادالمفتین ص۸۲)

# مسجد کے بیچے ہوئے تیل کا تھکم

موال. خادم مسجد کے بیچے ہوئے تیل ککڑی وغیرہ اپنے صرف میں لاسکتا ہے یانہیں؟ جواب: مسجد کا بچا ہوا تیل لکڑی وغیرہ اپنے کا م میں نہیں لاسکتا' البنة اجرت خدمت لینا چاہے تو طے کر لے اور متولی ہے وصول کر لیا کرے۔ (فقوی رثید بیس ۵۴۳)

### عذركي وجهسي مسجد ميس لاكثين جلانا

سوال: جارے گاؤں کی معجد سے باہر ہے وہاں اورکوئی گھر نہیں ہے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آتا بغیر روشنی کے مشکل ہوتا ہے برسات میں راستے میں سانپ پڑے رہتے ہیں اُسے میں سانپ پڑے رہتے ہیں اُسے مورت ہیں مسجد کے اندر مٹی کے تیل کی لاشین رکھنا جا کڑے یا نہیں؟ بارش کے دن ہیں تو مسجد میں رکھنے کے سواکوئی صورت نہیں ہے ہاں بارش نہ ہوتو مسجد کی دیوار سے باہر جو حصہ حیب کا ہے اس کی کڑی میں رکھنے کی صورت ہے گائی مشرع کیا ہے؟

جواب: عذر کی صورت میں جائز ہے اور ریصورت عذر کی ہے۔ (امداد الاحکام جام ۲۹۳)

## مسجد ميس دياسلاني جلانا

سوال مسجد میں دیاسا، نی جانا یاطاق مسجد میں بیٹی کرجلانا جو خارج ہوجائز ہے یا تہیں؟ جواب: مسجد میں بد بودار شے لا تاحرام ہے ایسے ہی دیاسلائی بھی جلانا حرام ہے طاق مسجد میں داخل مسجد ہے۔ (فآری رشید بیس ۵۳۹)

" حضرت كايه جواب إنى قوت شامه إوراطافت كاعتبار سے ب ' (م ع)

## مسجد میں ضرورت ہے زیادہ روشنی کرنا

سوال: روشنی کرنارمضان کی شب ختم قر آن میں حاجت سے زائد جائز ہے یا نہیں؟ جواب: حاجت سے زیادہ روشنی ہرروز ہروفت حرام ہےاورالی برکت کے وقت میں زیادہ خساء سے کا باعث ہے۔ (فقاوی رشید پیم ۵۳۸)

# دس محرم كومسجد مين مجلس كرنا

سوال: مسجد الل سنت کی ہے دیں محرم کوا ہام حسین وحسن کی یا دگارمجکس اس میں کر سکتے ہیں جس میں شبیعہ وسنی صاحبان وونوں بردھیں سے؟

جواب: حضرت امام حسن وحسین رضی املات الی عنه کو تواب پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی تل وت کرنامسجد میں اور خارج مسجد میں درست ہے اور باعث تواب ہے لیکن خاص کر محرم کے موقع پر بطور یادگارمجلس کرنا درست نہیں ندمسجد میں نہ باہڑ اس لیے ایسی مجلسیں مسجد میں نہ کی جا کمیں۔(فقادی مجمود یہ ج ۱۸ ص ۱۲۲)

#### مسجد ميں سوال کرنا

سوال: وہ اشخاص جن کی حقیقت کچے معلوم نہیں' اپنے کو فقیر بتا کرمسجد ہیں سوال کرتے ہیں اورلوگ ان کودیتے ہیں' بیشر عاً درست ہے کنہیں؟

جواب: ما نگن مسجد میں علی الاطماق اور دینا لبعض کے نز دیکے علی الاطلاق اور بعض کے نز دیک جب کہ وہ سائل گر دنوں کو پھائدتا ہو نا جائز ہے اور اس سے کسی نمازی یا قر آن ووظیفہ پڑھنے والے کا دل بنتا ہوتب بلہ اختلاف نا جائز ہے۔ (امدا دالفتا دی ج سم ۱۷۰)

## تغییر مسجد کا چنده عسل خانے وغیرہ میں خرج کرنا

سوال: ایک مبحد زرتھیر ہے اس کے لیے چندہ ہور ہا ہے اس ہے مبحد کے لیے گودام یا اسم مو دن کے لیے مکان یام محد کے لیے شال خانے اور بیشا ب خانے وغیرہ بنا ناجا تز ہے یا نہیں؟
جواب: خسل خانے اور بیشا ب خانے مصالح مسجد میں ہے نہیں بلکہ قریب مسجد بھی ان کی لتمبیر مسجد کی رقم لگا ناجا تز لتمبیر مسجد کی رقم لگا ناجا تز لتمبیر مسجد کی رقم لگا ناجا تز مہیں۔ استنجا خانے بھی ورحقیقت پیشاب خانے بی ہوتے ہیں ان میں لوگ استنجے کے بہائے بیشاب بلکہ پاخانہ تک کر دیتے ہیں اور ان کی بد یوم جد تک پہنچی رہتی ہے اس لیے ان کا بھی وہی حتی میں اور ان کی بد یوم جد تک پہنچی رہتی ہے اس لیے ان کا بھی وہی حتی ہے۔ اس کے ان کا کھی اگھا گیا۔

البتہ باتی اشیاء مصالح مسجد میں داخل ہیں اس لیے ان پرمسجد کے چندے کی رقم لگانا جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی چندہ دیتے وفت بیاتھری کردے کہ اس کی رقم صرف مسجد ہی پرلگائی جائے تو اس کودوسرے مصرف برخرچ کرنا جائز نہ ہوگا۔ (احسن الفتا وی ج۲ص۳۲)

## مسجد میں پیٹی گھما کر چندہ کرنا

سوال ایک مسجد میں کئی ہزار روپ پہلے ہے جمع ہیں تکر پھر بھی حسب عادت جمعہ کے روز تمازیوں کے آگے بیٹی تھما کر چندہ لیاج تاہے کیاشرعاً بیکام درست ہے؟

جواب: ضرورت ہوتو بھی اس طریقے سے چندہ مانگن جائز نہیں اس میں بیہ مفاسد ہیں، انتماز میں خلل بیدا ہوتا ہے۔

۴۔ نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے صف کو پھلا تگ کرجانا نا جائز ہے۔ ۳۔ کسی کے سامنے پیٹی کرنا چندہ دینے کے لیے خصوصی خطاب ہے جوجائز نہیں۔ اس لیے کہ اس جی والے کی طیب خاطر معلوم نہیں' خصوصاً دوسروں کے سہ منے خصوصی خطاب جی جروا کراہ خاہر ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خوش ولی کے بخیر کسی کا مال لیتا حلال نہیں۔

چندہ کرنے کا سیح طریقہ بیہے کہ بذرایعہ خطاب عام ترغیب دی جائے۔(اسن الفتاءیج اس ۴۳۵) ''اور بعض مقامات برنماز جمعہ کا سلام پھیرتے ہی چیٹی تھمائی جاتی ہے چندہ سے قارغ جوکر دعاکی جاتی ہے جواور زیادہ تبیج ہے' (م ع)

مسجد میں چندہ کی ترغیب دینا

موال: کسی معجد میں چندہ ما نگنایا اس کی ترغیب دینا اور ساکلوں کو خیرات دینا کیساہے؟ جواب: اگر صفول کو نہ بچاندا جائے نمازی کے سامنے سے گزرنا نہ ہو مصلیوں کو تشویش نہ ہو ٔ ہ جت ضرور ہیں ہوتو درست ہے۔ (امدا دالفتا ویل ج ۲ص ۲۸۷)

مسجد میں دین ضرورت کیلئے چندہ کرنا

سوال: مسجد کے اندر مدرسد کا چندہ مرحباا در سرحان انتد بول کر وصول کرنا کیسا ہے؟ چواب: ویٹی ضرورت کے لیے مسجد میں چندہ کرنا مرحبا اور سرحان اللہ کہد کر درست ہے مگر نماز یوں کی نمیاز میں خلل وتشویش نہ ہونے یائے۔(فاّویٰ محمودیہ ج ۱۲ص۲۵۳)

مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا

سوال جم شده چیز کا علان مسجد میں جائز ہے یانہیں؟

جواب: اس مسلے میں بعض علاء کو پھھاشتہا ہات ہوئے ہیں اس لیے اس کی تفصیل لکھی جاتی ہے۔ گشدہ چیز کامسجد میں اعلان کرنے کی جارصور تیں ہیں:

ا\_محدے اہر كم موئى مو - ٢ محدے اہر كى مو

سامسجد میں کم ہوئی ہو۔ ، سامسجد میں لی ہو۔

تصوص سے پہلی اور دوسری صورت کا عدم جواز ضاہر ہے۔ تیسری اور چوتی صورت کے بارے بیس کوئی حتی فیملے نظر سے بیس کوئی حتی فیملے نظر سے بیس کر را۔ مراجعہ کتب اور حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تعلیل "إنْ المسجد لَمْ قُبْنَ لِهندًا" سے معلوم ہوتا ہے کہاس کا اعلان بھی مسجد کے درواز سے پرکیا جائے۔

عبارات میں ہے جن میں اسواق و مجامع کے ساتھ مساجد کا ذکر ہے ان ہے جواز کا شبہ ہوسکتا ہے لیکن میہ بوجوہ ذیل صحیح نہیں۔

ا۔ بیممانعت کی دوسری عام تضریحات کےخلاف ہے۔

۳۔ بعض نے خوداس سے ابواب مساجد ہونے کی تقریح فر مادی ہے جیسا کہ 'طحطا وی علی الدر'''' د'اوجز المسالک'' میں ہے۔

۳۔علامہ حطاب رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے '' توشیح'' ہے اس کی توجیہ بینقل فر مائی ہے کہ بیہ عمارات صدف مضاف پرمحمول ہیں اوراس ہے ابواب مساجدی مراد ہیں۔

البت بدون اعلان انفراداً لوگوں سے بوچھنا کید لفظ پانے کی اطلاع دینا بلاشہہ جائز ہے ویسے بھی بیاس دنندی کلام کے زمرہ جس آتا ہے جوضر ور تامیح بیس جائز ہے۔

تنبید: بعض روایات میں مساجد ثلاثه میں ضرور تا جواز انشادتح بریہ بھڑا ب حکومت کی طرف سے معقول انتظام کی وجہ سے ضرورت نہیں رہی۔لہذااب ان میں بھی جائز نہیں۔

دوسری مساجد میں بھی ایسا ہی انظام کرنالازم ہے کہ گم شدہ چیز پہنچانے اور لینے کے لیے کوئی جگہ متعین کردی جائے۔ اس تدبیر سے مسجدیں ہروفت اعلان پراعلان کے شورشغب سے محفوظ رہیں گی۔ متعین کردی جائے۔ اس تدبیر سے مسجدیں ہروفت اعلان نیس کیا جاتا۔ افسوس کہ آج کے مسلمانوں کے چنانچہ پولیس تھانے میں بوتا ہے وہاں کوئی اعلان نیس کیا جاتا۔ افسوس کہ آج کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالی کے گھر کی عظمت پولیس تھانے جیسی بھی نید بی ۔ (اسن الفتادی جامی 100)

# مسجداورا نجمن کے چندہ سے مٹھائی وغیر تقسیم کرنا

سوال: ایک جگر مسلمان طازموں نے مسجد عام چندہ سے بنائی اورامام مقرر کیا جس کو چندہ
عام سے تخواہ دیتے ہیں ایک انجمن بھی آ بادی مسجد کے لیے بنائی گئی ہے اس کے اکثر ممبر یمی
طاز ہن ہیں۔ اپنی پی تخواہوں ہیں سے حسب حیثیت آٹھ آ ندرہ پید دیتے ہیں جوفزا نچی کے پاس
جمع رہتا ہے ان ہیں انجمن کے کچھ عہد یدار بھی ہیں۔ مثلاً صدر ناظم فزا فچی سفیر۔ یہ متازا صحاب
مسجد کی خدمت بلا معادف کرتے ہیں چونکدان کی رہائش وائی نہیں بلکہ تبدیل ہوتی رہتی ہے اس
تبدیلی کے موقع پراس متازمحصوص صاحب کی خدمت کا شکر بیادا کرنے کے لیے ٹی پارٹی کی جاتی
ہے۔ احباب (چندہ ندوینے والے بھی) جمع ہوتے ہیں اس موقع پر پچور قم اس جمع شدہ چندہ سے خرج کی جاتی ہے۔ اجباب (چندہ ندوینے والے بھی) جمع ہوتے ہیں اس موقع پر پچور قم اس جمع شدہ چندہ سے خرج کی جاتی ہے۔ انہیں جمع شدہ چندہ مال وقف ہے یائیس ج

سوال:اس ٹی پارٹی کے موقع پراس چندہ سے خرج کرنا جائز ہے یائیں؟ جواب:اگر چندہ دینے والوں کی اج زت ہے اوراس چندہ کامصرف بیابھی ہے تو بیامشائی وغیر ہقشیم کرنا شرعاً درست ہے ورندہیں۔

سوال: اس مشمائی کو چندہ ندویے والے احباب (بھی) کھا سکتے ہیں یانہیں؟
جواب اگر چندہ دینے والوں کی طرف سے اس مشم کی کو کھائے کے لیے چندہ دہندہ ہونا شرط منہیں کیا گیا بلکدان کی طرف سے چندہ نددیے والوں کو بھی اجازت ہے توان کو کھی تا بھی جائز ہے۔
سوال: چندہ دینے والے اصحاب جواس وقت شریک نہیں ہوئے ان کاحق باتی ہے یانہیں؟
جواب: اگران کی طرف سے تا کیدہے کہ ہما راحق باتی رکھا جائے تب تو مق باتی رکھا جائے اگر ان کی طرف سے تا کیدہے کہ ہما راحق باتی رکھا جائے تب تو مق باتی رکھا جائے اگر سے اجازت ہے کہ ہما راحق باتی رکھنے کی ضرورت نہیں تو باتی رکھنے کی ضرورت نہیں۔
سوال: اس طرح کرنے کے لیے سب چندہ دینے والوں کی اجازت ضروری ہے یہ صرف ان ممتاز اصحاب کا فیصلہ کا فی ہے؟

جواب. اگر چندہ وہندگان نے متاز ارکان کو فیصلہ کا اختیار دیا ہے تب تو ان متاز ارکان کا فیصلہ کا فی ہے اگر اختیار نہیں دیا تو کا فی نہیں بلکہ سب کی رائے اورا جازت ضروری ہے۔ سوال: اس جمع شدہ رقم میں مدعی رت میل مسجد عطیہ غیر مسلم وغیرہ شامل ہواوران کے خرج کا انگ و انگ حساب بھی کوئی نہیں سب رقم ایک جگہ جمع ہیں اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: بہتریہ کے مسجدا درا جمن کا مدجدا جدارکھا جائے تا کہ ہرا یک کا چندہ صحیح مصرف پر صرف ہونی بیرسلم اگر مبحد میں دینا تو اب ہوتو اس کے فرہب کے انتہار سے مسجد میں دینا تو اب ہوتو اس کو مبحد میں صرف کی جائے درندا جمن میں اب تک چونکہ سب رقم ایک جگہ جمع ہے لہذا ہو پھھ خرج ہوا وہ سب مشترک خرج ہوا اگر چندہ دہندگان کی اجازت ہوتو خرج شدہ رقم کو انجمن کے حساب میں لگا کر مسجد کی رقم کو برقم ارتصور کیا جائے اور حساب جدا جدا کردیا جائے اگر اجازت ندہ وتو دونوں کے حساب میں شار کی جائے۔ (فق وی مجمود بین ۲۹س)

# مسجد ميس ببيضني كالبعض صورتون كالحكم

سوال: زید کہتا ہے کہ سجد میں چارزانو بیٹھنا سخت ہے اوئی ہے اور ناجائز وقتی الامکان دو زانو ٹیلئے بجنوری چارزانو بیٹھنے کو بھی سخت زانو ٹیلئے بجنوری چارزانو ٹیلئے کی اجزت ہوسکتی ہے علی ہذا القیاس اس طرح بیٹھنے کو بھی سخت سکتا تی میں تھنا ہے کہ " دی بعد نماز اینے داہتے پاؤل کو کھڑا کر سلے اور بائیس کو بچھا نے نیز اس

طرح بیشے کوبھی نا جا ئز بتایا ہے کہ آ دمی اپنی سرین اور دونوں قدموں پر بیشے اور دونوں پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلتے ہیں لے لے۔

خلاصہ میہ ہے کہ دوزانو بیٹینے کے سوامسجد بیل برنشست کو ہے اوئی کے سبب ناجائز بتاتا ہے بلکہ مجد کے باہر بھی تلاوت و وظیفے کے وقت دوزانو بیٹینے کے سوا ہرنشست کو جناب باری بیل سختاخی سمجنتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت سفیان توری ایک بارا پنے سرین اور دونوں قدموں پر بیٹیے سختے کہ جناب باری تعالیٰ کی طرف ہے عمّا ب ہوا کہ اوثور (بیل) یہ کیا ہے و بی ہے اس دن سے اس کے نام کے ساتھ دیوری کا اضافہ ہوگیا۔

عمروکا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام بعد نماز صبح چارزانو بیٹھے ہوئے ہی ذکر البی بین مشغول رہتے سے کیونکہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم ہے زید دہ القد تعالیٰ کا ادب اور خوف کسی کے دل بین نہیں ہوسکت جب آپ نے بین شست اختیار قرمائی توصاف فلا ہم ہے کہ اس بین عین ادب ہے نہ گستاخی نیز سرین اور قدموں پر بیٹھنا بھی بعض احادیث بین آتا ہے۔ البتہ نماز میں بل عذراس طرح بیٹھنا ضرور خلاف ادب ہے۔ خارج نماز بعض احادیث میں آتا ہے۔ البتہ نماز میں بل عذراس طرح بیٹھنا ضرور خلاف ادب ہے۔ خارج نماز بعض اوقات اس طرح بیٹھنا مسئون ہے۔ نیز بعد نماز داہنا پاوئ کھڑا کر لیمنا میں بعض اکا برسے ثابت ہے جو کم از کم جائز ضرور ہے اور کسی طرح قابل ملامت نہیں۔

رہاسفیان توری کا قصہ وہ بے بنیاد ہے کتب تصوف ہے معلوم ہوتا ہے کہ چارزانو بیشمنا طلاف ادب نہیں کیونکہ بیج وواز وہ کے وقت اول چارزانو ہی جیسے بیں اور رگ کیاس کو دیا کر ضربیں لگاتے ہیں۔ اگر بینشست اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی تو اہل تصوف بھی اس کو اختیار نہ فرماتے۔ پھر لطف بید کہ اول ہی اختیار فرماتے ہیں بید میں کہ آرام لینے کی غرض سے آخر میں چارزانو ہی ہی تھے ہوں اس کے علاوہ قر اُ اکثر چررزانو ہی ہیسے ہیں کیونکہ چارز نو ہیسے میں سینے سے چارزانو ہیں میان کا میان کھی ہیں کے اور انو ہیں سینے سے آور از بہ آس کے علاوہ قر اُ اکثر چررویس سے کس کا خیال سیجے ہیں کیونکہ چارز نو ہیں سینے سے آور از بہ آس اُن نگلتی ہے زیدو عمرویس سے کس کا خیال سیجے ہیں کیونکہ چارز کو ہیسے میں سینے سے آور از بہ آس اُن نگلتی ہے زیدو عمروی سے کس کا خیال سیجے ہیں؟

جواب، عمر کا تول سی ح صدیت تو سائل نے لکھ دی ہے قاضی خان میں ہے۔ وَهُوَ کَالتُوبُع فِی الْجُلُوسِ وَالْإِیْکَاءِ قَالُوا إِنْ کَانَ ذَالِکَ عَلَى وَحُهِ التَّحَبُرِيُكُوهُ وَهُو كَالتُوبُع فِي الْجُلُوسِ وَالْإِیْکَاءِ قَالُوا إِنْ کَانَ ذَالِکَ عَلَى وَحُهِ التَّحَبُرِيُكُوهُ وَإِنْ کَانَ لِحَاجَةِ طَلَبُ الرَّاحَةِ اور حضرت سفيان وَانْ کَانَ لِحَاجَةِ طَلَبُ الرَّاحَةِ اور حضرت سفيان رحمت الله تقائى كا قصد محض كسى كا تراشيده خلاف نقل و خلاف الخت ہے۔ فِي الْفَامُوسِ وَفَورُ وَ اللهُ فَي اللهُ الله

ہوئے الف ولام کا داخل ہونا اس پر کس طرح جائز ہوتا۔ (امداد الفتاویٰ ج ۲ص ۱۵۔۱۵) مسجد میں کرسی پر بعیٹھ کر وعظ کرنا

سوال: اکثر علاء مسجد کے اندر کری کے پائے دھلوا کراور مسجد کے اندر کری پر بیٹھ کر وعظ کہتے ہیں' بعض لوگ کہتے ہیں کہ نا جا تزہے؟ آ پ فر مائے کہ جا تزہے یانہیں؟

جواب: مسلم شریق (ص ۱۸۷٪) نی کریم صلی انڈ علیہ وسلم کا مجد میں کری پرتشریف فرما کر دین کی با تنیں ارشاد فرمانا فدکور ہے۔ کری کے پائے لوہے کے معلوم ہوتے تھے الا دب المفروص ۱۳ میں بھی امام بخاری نے اس کوذ کر فرمایا ہے جو چیز صدیث شریف سے ثابت ہے اس پراعتراض کرنا واقف ندہونے کی وجہ ہے۔ (فآوی محمود بیرج ۱۵۸ مام)

## مسجد میں کرسی بچھا کر وعظ کرنا

سوال: جب کہ منجد کے اندر منبر ہے اور وہ پوست ہے باہر نہیں آسکتا تو اس شکل میں اگر کوئی دینی وعظ دنھیجت کرنے والامنجد کے برآ مدے میں یا فرش پر جہال منبر نہیں ہے وہاں کری یا موڈ ھا بچھا کراس پر بیٹے کر دعظ ونھیجت لوگوں کوسنائے تو یہ کیسا ہے؟

جواب: منبر نہ ہوتو کری یاموڈ ھا بچھا کرائ پر بیٹھ کروعظ وغر پر در ست ہے۔ ( نآویٰ محمود یہ نام ۲۳۸) ''سامعین کی تعداد کم ہے محض شان بنانے کی نیت سے کوئی بیٹھے تو بری نیت کاما لک وہ خود ہے' ( مم ع)

مسجد ميں بيٹھ كر مدى وغيرہ يڑھنا

سوال: کوئی کتاب جس میں مکس تصاویر ہوئی ہے مثلاً بدی ڈائجسٹ وغیرہ ان کتابوں کو مسجد میں بیٹے کر پڑھنادرست ہے یانبیں؟ جب کہ پینے رو پاور دیاسلائی پرتصویر ہوئی ہے اور میہ جیب میں رہتی ہے؟ جب میں رہتی ہے؟

جواب: پیدروپیدویاسلائی پرجوتسادیر ہوتی جی عموادہ بہت چھوٹی ہوئی جی اجض اوقات میہ محلی معلوم نہیں ہوتا کہ بدجاندار کی تصویر ہے یا کوئی چھول وغیرہ ہے۔ ایسی چھوٹی تصاویر کے تھم میں تخفیف ہوتی ہے نیز چیدروپیدا کی ضرورت کی چیز ہے کہ بغیران کے جارہ کارٹیس اپنی ضرورت کی چیز ہے کہ بغیران کے جارہ کارٹیس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو باس رکھنے پر آ دی مجبورہ ہے۔ نیز اس سے بچتا دشوار ہے کیونکہ بغیرتصویر روپیر چیسہ یہاں نایاب ہے۔ نیز ان تصاویر کود کھنے کی طرف کوئی توجہیں ہوتی ان میں جاذبیت نہیں روپیر چیسہ یہاں نایاب ہے۔ نیز ان تصاویر کود کھنے کی طرف کوئی توجہیں ہوتی ان میں جاذبیت نہیں کیا جائے گا اس لیے کتابوں کی تصاویر پر تیاس نہیں کیا جائے گا اس لیے

ان میں شخفیف کوتلاش نہ کرئے مسجد کوالی چیزوں سے بچانا جا ہیے۔ (فروی محمود بیج ۱۵۸ م ۱۵۸) مسجد میں بدیٹھ کر خط لکھٹا

موال بمبحد میں دین کتابیں پڑھنے اور دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے خط لکھنے کا کیا تھم ہے؟ جواب بمبحد میں دین کتابیں پڑھنا وین معلومات کے لیے خود لکھنا ورست ہے۔

( فآوی محمود بیدهٔ ۱۸۸)

مسجد کے ما تک براعلان کرنا

سوال: مسجد کے مینارہ پر ہارن رکھا ہوا ہے باقی سامان لیعنی ایم پلی فائز اور ما تک وغیر ہ مسجد کے اندرر کھے ہوئے ہیں جس میں اذان کے علاوہ خرید وفر و فت اور گمشدہ چیزوں کا اعلان ہیسے لے کر کیا جاتا ہے شرعاً بیا علان کرنا جا ہے یانہیں؟

جواب:اگر بیلاؤڈ سپیکرمسجد کے پیسے سے خریدا گیا ہے جب تواس کا بینارہ پر دہنا درست رہے گا' باتی خرید وفروخت یا گمشدہ کا اسلان وغیرہ کوئی دنیوی کام کرایہ لئے کربھی کرنا درست ندہوگا۔

اور اگر چندہ کے پہنے سے خریدا گیا ہے اور چندہ و بینے وائوں نے ان سب کامول بیس استعال کرنا درست استعال کرنا درست دیا ہے گا ، ان سب کامول بیس کرایہ لے کربھی استعال کرنا درست دیے گا ، باتی اس صورت بیس جس طرح مشین وغیرہ متعل اورا لگ رکھی ہے اس طرح ہارن بھی بینارہ سے الگ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں بینارہ سے متصل اورا لگ رکھ کے ہیں۔ (نظام الفتاوی ص ۱۳۰۱)

## مسجدے باہر کی گشدہ چیز کامسجد میں اعلان کرنا

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ کئی مشدہ شکی کا جو کہ کہیں مسجد ہے یا ہر گم ہوگئی ہومنجد میں اعلان کرنا جا کڑے یا نا جا کڑے۔ مثلاً جوتے کا گم ہونا۔ مرغی کا گم ہونا۔ کسی جا تور کا چوری ہونا یا گم ہونا۔ بیچے کا گم ہونا۔ بیچے کا گم ہونا۔ گھڑی کا گم ہونا دغیرہ دغیرہ۔ گئے کی کٹائی یا بھیلائی کا اعلان ۔ تا لے کی کھدائی کا اعلان وغیرہ وغیرہ جا تڑہے یا نا جا گڑ۔

جواب: مجدت بابر گشده چیز کے لیے شی اعلان کر کے تلاش کرناورست نہیں۔ اس لیے اس سے احتراز لازم ہے۔ البت اگر سی بی کوئی چیز گم ہوئی ہوتو اس کو وہاں لوگوں سے دریافت کرا کتے ہو۔
عن ابی ہو بر قر رضی الله عمه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من سمع رجلا ینشد ضالة فی المسجد فلیقل لاردها الله علیک فان المساجد تبن لهذا، (رواؤسلم) (فادی مفتی محود جاس 20)

#### بيضرورت مسجد ميں مائك لگانا

سوال: ایک گاؤں میں کئی مسجدیں ہیں جن میں صرف ایک مسجد میں مانک ہے۔ جب مانک میں اذان ہوتی ہے تو آ واز تقریباً پورے ہی گاؤں میں پہنچ جاتی ہے پھر بھی دوسرے محلّہ کے لوگ مانک لانا جا جے ہیں' بیاسراف ہے مانہیں؟

جواب، جب ایک مسجد کے ما تک سے پورے گاؤں میں اذان کی آ واز پینچ جاتی ہے اور نمازوں کے اوقات قریب بی قریب ہیں تو دوسری مسجد میں ما تک لگا تا بے نسرورت ہے اس کے لیے مسجد کا بیسہ صرف نہ کیا جائے۔ (فقادی مجمود بیچ ۸اص ۱۵۸)'' واقعی ضروریات مسجد پراگایا جائے'' (م ع)

## مسجد کے اسپیکر سے دنیا وی اعلانات

سول: کیافرہاتے ہیں علاء دین اس مسلک کے بارے ہیں کہ مجد کے اندرنصب شدہ لاوڈ سپیکر مسجد سے غیر متعدقد دنیاوی اعلانات از تسم اطلانات کمشدگی مختلف اشیء اعلان متعلقہ راش ڈ لؤاعدان متعلقہ بلدیاتی استخابات یا عام انتخابات وغیرہ کرتا ازروئے شریعت مطہرہ کیسا ہے؟ نیز ایسا اسلان کرنا جو کہ سجد کے اردگرد کی آبادی بستی یا معاشر ہے کے متعلق ہو کیکن مسجد کے متعلق ندہ و مثلاً بیاعلان کرنا کہ کی بلدیاتی استخاب کے سلسلہ آبادی سلسلہ ہیں تمام بستی والے فلال مقام پر صلاح مشورہ کے لئے اکترفیے ہوجا کمیں۔ ازروئے شریعت کیسا ہے؟ احادیث مبارکہ اور قرآن یا ک کی روشنی ہیں مرل جواب عنایت فرما کمیں۔

جواب: مبجد کے اندرنصب شدہ نہ وُڈ سپیکر پراس میں کے اعلانات ہر شم جا کرنہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کیا تھا تو اس کے جواب میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے (لاردائتہ علیک) الحد بیث فرمایا۔ جوسخت ناراضگی کی دلیل ہے۔ واللہ تعالی اللہ علم فتی محمودج اص ۲ ہے۔

### مسجد ميں مائک پرحد بيث سنانا

سوال: صح کے وقت مسجد کے ما تک پرکوئی حدیث پڑھی جائے درال حالیکہ مسجد بیس کوئی فخص نہیں ہوتا اور گھر بیس مرد عور تیں دھیان ہے نہیں سنتے۔ ایس صورت بیس پڑھنا کیما ہے؟ جواب: جب کہ مسجد بیس کوئی آ دمی موجود تیس ادرا ہے اسپنے مکانوں بیس مرد دعورت اپنے اسپنے کام بیس مشغول ہیں کوئی متوجہ نہیں تو ایس صورت بیس ما تک پر حدیث سنانا ہے کی سے اس سے پر ہیز کیا جائے۔ (فقا وائی محود میں کا سے اس ۲۲۱) '' کھیل نہ بنایا جائے۔ (فقا وائی محود میں کا اس ۲۲۱) '' کھیل نہ بنایا جائے ' (م م ع)

## مسجدمين مائك برتقر بركرنا

سوال: ما نک مسجد میں رکھ کراس میں وعظ ونصیحت اس نیت ہے کرنا کہ جولوگ مسجد میں نہیں آتے ان کے کا نوں میں بھی وین کی ہا تیس پہنچ جا نمیں بیرجائز ہے یانہیں؟

جواب: جائزہے۔(فاوی محمودریہ جام ۲۴۹) ' جبکہ بعض لوگ توجہ بھی کرتے ہیں'(مع)

## مسجد کے اندریائے دان رکھنا

سوال: ہمارے یہاں مساجد کے فرش دری وغیرہ بڑے پر تکلف اور قیمتی ہوتے ہیں انہیں گردوغبار اور پاؤں کی مٹی سے بچانے کے لیے پائے دان رکھا جا تا ہے اور بھی بور یا بچھا یا جا تا ہے ادراس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس سے بیر یو نچھ کرفرش پر قدم رکھا جائے آیا یہ مکر وہ ہے؟

جواب: مسجد کے فرش کی حفاظت کے لیے مسجد میں پائے دن گوڈ ری اور بور یا بچھ تا درست ہے اور اس سے پیر بونچھٹا درست ہے کہ مسمی پیر بھیگا ہوا ہوتا ہے اور اس سے مسجد کی دری وغیرہ پر دھہا پڑجا تا ہے لہٰذامسجد میں پاسئے دان رکھ دیا جائے تو ممنوع نہ ہوگا۔ (فآوی رحیمیہ ج ۲ ص ۸۳)

#### مىجدىين أكالدان ركهنا

سوال ایک آ دمی بیمار ہے جومسجد میں جھاڑو دیتا ہے اس کو بلغم مہت آ تا ہے اگر بیخص تھو کئے کے لیے ایک ڈیاکسی کوشٹے میں رکھ لے اور بوقت ضرورت اس میں تھو کتارہے کچراس کو باہر کھینک دے توبیجا تز ہوگا یانہیں؟

جواب: جائز نہیں وضو خانے میں تھوک کر پانی بہائے میں مشکل ہوتو رومال وغیرہ میں بلغم نکالے اوراس کیڑے کی صفائی کا اہتمام رکھے۔ (احسن الفتاوی ج۲ص ۵۳س)

### مسجدمين ببينك كااستنعال كرنا

سواں آج کل مساجد میں بینٹ کا ستعمال بکٹرت جاری ہے ٹٹری نقط نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: مسجد میں ایسا بینٹ استعمال کرنا جس میں بدیو ہوتی ہو ممنوع ہے اگر بدیو زیادہ دریا یا ہوتو نا جائز اور استعمال کروہ تحریمی ہوگا جس سے اجتناب لہ زم ہے۔ (نظام الفنادی جاس ۳۲۰)

## مسجدمين وضوكيلية نيئكي بنانا

سوال مسجد کے ایک کونے میں وضو کے لیے ٹیکی بنا ناجا تزہے یالہیں؟

جواب: اگریہ جگہ ابتداء بی مجد میں داخل نہ کی جاتی تواس میں ٹینکی بنانا جائز تھا مسجد میں داخل کرنے کے بعد اس میں ٹینکی بنانا اور مسجد سے خارج کرنا جائز نہیں اگر مسجد کی حدود متعین کرکے زبان ہے بھی اس کا اظہار کردیا کہ اتنی جگہ مسجد ہے اس کے بعد بانی مسجد نے کہا کہ اس جگہ شروع بی سے میری نیت ٹینکی بنوانے کی تھی تو اس کا بہ قول قبول نہ کیا جائے گا۔ سو جب بانی مسجد کا ابتداء بی سے اس جگہ کووضو کے لیے تعین کرنا ٹابت نہیں تو یہ گہم مجد میں واخل رہے گی اور مسجد میں واخل رہے گی اور مسجد میں وخوکا پانی گرانا جائز نہیں 'یہ شبہ نہ کیا جائے کہ وضوکا پانی فرش مسجد سے بیے نالی میں گرے مسجد میں وضوکا پانی گرانا جائز نہیں 'یہ شبہ نہ کیا جائے کہ وضوکا پانی فرش مسجد سے بیے نالی میں گرے گا اس لیے کہ تحت الترکی ہے ۔ کے کرعنان ساتک بیجگہ مسجد ہے۔

نیز فینکی بنانے سے نمازیوں پر تنگی ہوگی جو تمنوع ہے اگر مسجد وسیع ہوا در ٹینکی بنانے کے باوجو دنمازیوں پر تنگی کا خطرہ نہ ہوتو بھی نماز کے لیے بنائے سے حصہ کومشغول کرتا جائز نہیں۔

مسجد کے کتبہ میں عیسائی کلکٹر کانام درج کرنا سوال: جامع مسجد کے کتبہ میں ایک رہا گائسی ہوئی ہے جس سے بنائے مسجد کی تاریخ نگلی

ہے اس میں یک عیسائی کا تام ہے اس کتبہ کومبحد میں نصب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: بنائے مبحد کے وقت عیسائی نہ کور جوشلع کا حاکم تھا اس کوخوش کر کے تغییر مبحد وغیر وامور کو

سرانجام دینے کے لیے شاید بانیان معجد نے ایسا کرنا مناسب سمجھا ہؤاگرالی بات ہے تواس صورت میں اس کی مما نعت کی کوئی شرعی دلیل ہم ری نظروں سے نبیس گزری تا ہم ایک عیسائی کا نام مسجد کی دیوار پر لکھا رہنا مناسب معلوم نبیس ہوتا اس لیے اگر اہل جماعت متنق ہوں اور فقنہ و فساد کا اندیشہ نہ ہوتو اس کو نکال دینا اچھا ہے۔ (فق وئی باقیات صالحات ۱۹۸)'' کہ ضرورت ختم شدوعظمت کا فرممنوع است' (م)ع)

منجدمیں کپڑے سکھانا

سوال کپٹرے دھوکرمسجد کے تن یا دیوار پرسکھا نا جا نز ہے ، نہیں؟ جواب:مسجد کے تن یا دیوار کپڑے کھا نا جائز نہیں مؤذن اور خادم دغیرہ کے لیے اگر کوئی دوسری

جگہ کپڑے سکھانے کی نہ ہوتومسجدے باہر کمتی جگہ میں سکھا کتے ہیں۔ (اٹسن الفتاوی جام م ۲۵۹)

مسجد کے جرے میں انگریزی پڑھنا

سوال: مسجد میں مؤذن کور ہائش کے لیے کمرہ دیا گیا ہے دہ اس میں انگریزی پڑھتا ہے اور بجلی بھی استعمال کرتا ہے میشر عاجا کڑہے یانہیں؟ جواب: اگرانگریزی پڑھنے کی وجہ ہے بکلی کے مصارف عام دنوں سے زائد نہ ہوتے ہوں تو جائز ہے در نہیں ۔ (احسن الفتادی تا ۲م ۴۵۹)

## مسجد کی د بوار برنقش ونگار کرتا

سوال: مسجد کی آمدن سے اس کی زیب زینت تقش و نگار گنبداور برجیاں وغیرہ بنانا جائز ہے یا ہیں؟
جواب: مسجد کی ہیرونی و بواروں پرنقش و نگار جائز ہے اندر کے جصے ہیں محراب اور قبلہ کی
د بوار پرنقش و نگار مکروہ ہے اور دائیں بائیں کی و بواروں کے متعلق بھی ایک قول کرا ہت کا ہے۔
بہر کیف اندر کے جصے ہیں تقبی و بوار پراور جیست پرنقش و نگار درست ہے سامنے کی و بواراور دائیں
بائیں کی و بواروں پر بھی اگراس قدرنقش و نگار کیا جائے کہ نمازی کی نظر و ہاں نہ پڑے تو جائز ہے
مگراس ہیں ان شرائط کی رعایت ضرور کی ہے۔

ا\_اس ميس بهت زياده تكلف شركيا جائيه

٢\_ وقف كا مال ندلكا يا جائے اگر لكا ديا تو متولي ضامن ہوگا۔

ان شرائط ہے بھی مید کام صرف جائز ہے ٔ مسنون یامتحب نہیں اس کے بجائے یہ پہیہ مساکین برصرف کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ (احسن الفتادی ج۲ ص ۶ ص ۵)

## معتكف كالمسجد مين حجامت بنوانا

سوال:معتكف كومسجد مين حجامت بنوانا جائز بي بانهيس؟

جواب: اپنی حجامت خود بنانا جائز ہاور حجام ہے بنوانے میں یقصیل ہے کہ اگر وہ بدون وض کام کرتا ہے تو مسجد کے اندر جائز ہے اور اگر بالعوض کرتا ہے تو معتکف مسجد کے اندر دہے اور حجام مسجد سے باہر بیٹھ کر حجامت بنائے مسجد کے اندراجزت پر کام کرنا جائز نہیں۔ (احسن الفتاویٰ ج۲ص۲۲۳)

#### مسجد میں چوری کا گارڈ راگا دیا

سوال فرنگی حکومت کا گارڈرکسی فخض نے اس کے دورافتدار میں چوری کیا تھا'اس کے فوت ہونے کے بعداس کے در ثاہ نے اسے مجد کی جیت میں ڈال دیا'الی مجد میں نماز جائز ہے بائیں ؟ اورا گر بعین یہی صورت ریلو ہے لائن کے گارڈر میں ڈیٹر آئے گو کیا تھم ہے؟ جواب: الی مجد میں نماز پڑھن بلکہ اس کے مسقف حصد میں داخل ہوتا بھی جائز تیس 'تقسیم ملک ہے فرنگی حکومت کا مال فئی بن کر حکومت یا کتان کی ملک میں داخل ہوگی 'بندا حکومت سے ملک ہے فرنگی حکومت کا مال فئی بن کر حکومت یا کتان کی ملک میں داخل ہوگی 'بندا حکومت سے

اجازت لینے کے بعداس کا استعمال جائز ہے۔ (احس الفتادی ج۲م ۲۳۸س)

### مسجد مين سياسي جلسه كرنا

سوال بمسجد میں سیای جلسدا ورمیٹنگ کرنا کیساہے؟

جواب: مسجد کے ادب واحر ام کے بارے میں اُوگ بہت زیادہ بے پروائی برتے ہیں ہے کام مسجد میں کرنے کے لائق نہیں ۔ لہٰذا خاص دین مجالس کے سوا دوسری آن کل سیاسی میشنگیس شرعی مسجد سے باہر کسی اور جگہ منعقد کرنی جیا ہمیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معجد کے باہر کنارے پر ایک چبوتر وتغییر کروادیا تھا اور اعلان کرادیا تھا کہ جس کواشعار پڑھن ہو یا بلند آواز سے بولناہویا کوئی اور کام کرنا ہوتو وہ چبوتر ہے پر چلاجائے۔(فآوی رحیمیہ ج۲ص ۱۰۵)

### امام كامع ابل وعيال احاطه سجد ميس رمنا

سوال: امام مسجدا ہے اہل وعیال کے ساتھ واحاط مسجد میں رہ سکتا ہے یانہیں؟ مسجد کا کوئی ووسرا حجر ہنیں صرف ایک ہی حجر ہ ہے اس مجبوری کی حالت میں رہ سکتا ہے یانہیں؟

جواب: احاطہ مجدیں امام ومؤذن کے لیے جمرہ بنا ہوتواس میں امام ومؤذن کار ہنا درست ہے لیے جمرہ بنا ہوتواس میں امام ومؤذن کار ہنا درست ہوتی ہے لیکن بچوں کے ساتھ رہنے میں عموماً بے پردگ ہوتی ہے استنج کی جگدا لگ نہیں ہوتی اور بچوں کے شور وشغب سے نمازیوں کو تکلیف اور حرج بھی ہوگا' اس لیے ممنوع ہوگا' اگر میزرابیاں نہوں تو جائز ہے۔ (فاوی رجمیہ ج۲ ص۹۴)

#### مسجديين جارة ربنانا

سوال: ایک معجد زیرتغیر ہے اس میں جار ذربتائے گئے ہیں کیا ہیں جے؟ جواب: مسجد کے در قاعدے سے تنین یا پانچ پاسات ہونے جا بھیں جار در کی مسجد مناسب نہیں ہے امام نیچ میں جواور اس کے دائیں بائیں لوگ برابر کھڑے ہوں اس صورت میں طاق در ہی ہو کتے ہیں۔ (کفایت المفتی جسم سے ۱۸۷)

# مسجد كيلئة لا في مو في لكزيو ل كو كفر ميس لكانا

سوال: جماعت نے تعمیر مسجد کے بیے لکڑی جنگل ہے لاکر جمع کیس' اس مسجد کی منتظمہ کی اجازت سےایک فخص نے ایک لکڑی اپنے گھریس لگادی' پس میغل جائز تھا پانہیں؟ جواب: جن لوگوں نے مبحد کی تغییر کے لیے لکڑیاں جمع کی تھیں اگر منتظمہ کے جوائے کردی تھیں تو وہ اکثریاں مبحد کی ہوگئی تھیں اورا گرمسجد کی تغییر میں ان سب لکڑیوں کی حاجت نہتی تو جماعت زا کہ لکڑیوں کو مبحد کے لیے بقیمت کسی کودے دیے کاحتی نہیں تھا جس مسجد کے لیے بقیمت کسی کودے دیے کاحتی نہیں تھا جس مشخص کودے دی گئی اس سے اب بھی قیمت وصول کی جاسمتی ہے۔ (کفایت انتظام مسجد میں وظل و بینا سبح او مشیمین کا انتظام مسجد میں وظل و بینا

موال ایک سجاده نشین مسجد میں نماز باجماعت کروه اوقات میں ادا کرتا ہے اورامام مؤذن کا انتظام اپنے ہاتھ میں لےرکھا ہے امام اس سجادہ نشین کے حسب منشاء جماعت کرتے ہیں اہل تھا۔
زائرین اور دیگرلوگ چاہتے ہیں کہ جماعت اوقات شرعیہ مستحبہ میں کی جائے اگر میہ سجادہ نشین اپنے امر پر قائم رہیں تو کیا اہل محلّہ کوشرعاحت حاصل ہے کہ اول اوقات میں اس مسجد میں نماز باجماعت اداکریں ؟ اوراسیاا مام ومؤذن مقرر کریں جومستحب اوقات میں اپنے کام کوانجام دیں یا سجادہ نشین کا اتباع کریں خواہ جیسے دفت میں نماز ہڑ ھے ؟

اور کیا سجادہ نشین کا بیری ہے کہ مسلمانوں کو اپنی شرکت میں نماز پڑھنے پر مجبور کرے؟ خواہ وہ کئی وقت نمی نماز پڑھنے ہے منع کرے؟ وہ کی وقت نمی نماز پڑھنے ہے منع کرے؟ وہ کی وقت نمی نماز پڑھنے ہے منع کرے؟ جواب وہ اس سجادہ نشین کو بائی مسجد نے متولی نہیں بنایا تو ان کو انتظامات مسجد میں اہل محلّمہ کی رضا کے بغیر وخل و بینا مطلقاً نا جا کڑھے۔

اگران سجادہ نشین کو بائی نے متولی بنایا بھی ہوگر او قات کروہ میں نماز و بنیاعت کی عادت کرنے ہے معزول کردیے جانے کی کرنے ہے معزول کردی جا کیں گے۔ حتیٰ کہ اگران کی تولیت میں معزول نہ کے جانے کی تصریح بھی کردی تب بھی معزول کروئے جا کیں گئے بیہاں تک ایسے غیر مشروع کے انتہارے خود واقف بھی اگر متولی ہووہ بھی معزول کردیا جاتا ہے۔

متولی و نتظم کےعزل و نصب کا اختیار شرعاً اہل محلّہ کو حاصل ہے حتی کہ بھن احوال ہیں اہل محلّہ قاضی پر بھی مقدم ہیں۔

ایبا امام بھی گنہگار ہوتا ہے جس ہے اوقات کروہ میں نماز و جماعت پڑھنے کے سبب نمازیان مجد کوکراہت ونفرت ہے۔

بحالت فدکورہ خود ہجا دہ شیمن کا مطلقاً انتظام ہیں، خل دیتا نا جائز ہے غیر مشرور گا ارتکاب کرنے کی وجہ ہے بھی اور تولیت کا دعویٰ کرنے کی وجہ ہے بھی جبکہ تولیت کے ال نہیں ہیں۔ (اید والعادی جہس ۲۶۰۰)

## مسجد کے نیچے دکا نیں بنانے کی کیاشرطیں ہیں؟

سوال: بین ہے پورگیا' وہاں مسجد ہے وہ چاہتے ہیں کداس مسجد کے والان اور فرش کے بچائے دکا نات تھیر کر میں جن سے اچھا کرایہ وصول ہوگا' دکا نات کے او پر منزل دوم بیس مسجد بنائیں تو کیا یہ تبدیلی شرعاً جائزہے؟

جواب بمعجد کے نیچے دکا نیس چند شرا نظ کے ساتھ جائز ہیں!

میلی شرط سے کہ بانی اول بنائے متجد کے دفت ریزیت کرے اور نوگوں میں ظاہر کردے یا تحریر کردے کہ میں نے اپنے حصہ کومتجد کے بنچے دکا نیس بنانے کے لیے مخصوص کردیا ہے۔

اور دوسری شرط بیہ بے کہ دکا نیس خاص متجد کے مصارف کے لیے وقف کی جا کیں۔صورت مرقومہ بیس پہلی صورت مفقو د ہے اس لیے اس متجد کے پنچے کراید کی دکا نیس یا کسی کے دہنے کا مکان وغیرہ بنانا اگر چیدمصالح متجد ہی کے متعلق ہو جا ترنہیں۔ (امداد المفقین ص ۸۱۱)

#### فنائے مسجد میں دکا نیس بنانا

سوال بمسجد وفنائے مسجد میں دکان رکھنے کا کیا تھم ہے؟ اور فنائے مسجد کا اطلاق کس کس جگہ پر ہوتا ہے؟ جواب : فنائے مسجد وہ جگہ ہے جوا حاطہ سجد کے اندر مسجد شرعی سے خارج کوئی جگہ نماز جناز ہ پڑھنے یا و گیر ضرور بیات اٹل مسجد کے لیے بنائی جا کیس اور فنائے مسجد بہت سے احکام میں بھکم مسجد ہے' مسجد کی طرح اس میں بھی دکا نیس بنانا جا کر نہیں ۔ (امداد المفتنیین ص ۹۳)

### مكان كا درواز همجد كي طرف كھولنا

سوال: ایک قدیم مبحد کے جمرے اور دکا نول کوایک مسلمان نے گرا کرا بی کوشی بنائی مجرے کے لیے اس کوشی کے لیے اس کوشی کے ایک کمرے کا دروازہ مسجد میں رکھ دیا گیا، مگراس کمرے کا بالا خانہ کوشی کے بالا خانہ میں شامل ہے؟ بالا خانہ میں شامل ہے؟ کوشی فدکورہ جس مسجد کی زمین کے علاوہ اس محتمل کی اپنی زمین بھی شامل ہے؟ جواب: مسجد اور مسجد کے متعلق موقو فہ زمین پر ذاتی تغییر بنانا وقف کا غصب کرنا ہے اس لیے اس کو خالی کرنا اور وقف جس شامل کرنا لازم ہے ذاتی مکان کا دروازہ زمین وقف پر کھولنا بھی جائز مہیں۔ (کانے ہے المنتی جریم ۱۳۳۱)

مسجد کی رقم سے صف خریدنا

سوال بنسی مدرسہ یا مسجد کی رقم یا زار ڈاک کے صف میں لگا تراس میں سے مدارس ومساجد

#### ك لينفع عاصل كرناجا زبوكا؟

جواب: کسی مسجد یا هدرسه کے پینے ہے ہازار ڈاک تصمی خرید نا بچند وجوہ درست نہیں۔ ا۔ایک تو وجہ بیہ ہے کہ دینے والے کی منشاء عموماً یہ ہوتی ہے کہاس کا چیبہ بعینہ اس کا رخیر میں مسرف ہواور بیہ چیزاس کے منشاء کے خلاف ہوگی۔

۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ اگر بھی نقصان ہوگا تو ان لگانے والوں پر صفان واجب الا واہو گا جو جھڑ ہےاورز اع کا سبب ہوگا۔

۳- تیسری وجہ بیہ ہے کہ یہاں پرڈاک میں جو چیز ہیجے'' سودا'' بنتی ہے وہ نہ تو موجود ہوتی ہے نہ مملوک ومقبوض یامعلوم کچھ بھی نہیں ہوتی اور غیرمملوک غیر مقبوض غیر موجو داور نامعلوم کی بھے سب ناجا ئز ہیں۔ (نظام الفتاویٰ ج اص ۳۱۳)

### مسجد مين خريد وفر وخت كرنا

سوال: مسجد میں خرید وفر وخت کرلینا اور قیمت باہر جاکر لے دے لیں تو جائز ہے یانہیں؟ جواب: مسجد میں کوئی سودا خریدے تو درست ہے مگر اسیاب وہاں نہ ہواور اس کام میں کشرت اور اس میں زیادہ مشغولی وہاں نہ چاہیے کہ سجد کی بے حرمتی ہے اتفا قاکسی ہے ایک بات چیت کرلی جائے تو درست ہے۔ (فقاوی رشید بیص ۵۳۱)

## مسجد کے درخت کی بیع مسجد میں کرنا

سوال: درخت مسجد ہی کا ہے اس کی خربید وقر وخت جماعت خانہ میں جائز ہے یا نہیں؟ جواب: چونکہ مسجد میں نماز و جماعت کے لیے متعین کی گئی ہیں اس لیے وہاں خرید وقر وخت کرنا درست نہیں الگ بہث کر کی جائے اگر چہوہ درخت مسجد ہی کا ہے۔ ( فاوئ مجودیہ جمام ۱۹۵) مسمسسس جانب میں مطلب میں مان میں فیزیریں ا

# مسجد کے میناروں پرمقناطیسی سلاخ لگانا

سوال: مسجد کے میناروں اور بلند ممارتوں پر مقناطیسی سلاخ لگانا کیسا ہے؟ علم ہندسہ اور ممارتوں کے ماہرین کہتے ہیں کہاس کے لگانے ہے بہلی ہے حفاظت ہوجاتی ہے؟

جواب جب کہ تجرب سے تابت ہے کہ بیسلاخ آسانی بیلی کی مضرت کود فع کرتی ہے واس کا لگا تاجائز ہاور تجربات سے اس کا جائز ہونا اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے مستفاد ہے جس میں ہے کہ ہر مرض کی دواہے وردوا تجربے بی سے معلوم ہوتی ہے چھراس کواستنمال میں لایا جاتا ہے۔ (نآدی، تی ت میالی سے ۱۵۰۷)

#### مسجدمين بلندآ وازية تلاوت كرنا

موال: بعد نماز نجرتا وفت نماز اشراق نمازیوں کی آید اور نماز کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس اثناء میں کسی کو بلند آواز ہے مسجد کے اندر تلاوت کی اجازت ہے یانبیں؟ جبکہ تلاوت کی واز ہے نمازیوں کوتشویش لاحق ہوتی ہے؟

جواب: ایسی حالت میں نمازش مخل ہونے کی وجہ سے بلندا واز سے تلاوت جائز نہیں نیز قر آن کا سنن بہر حال واجب ہے اور حالت نماز میں سنن ممکن نہیں اہذا قاری گنبگار ہوگا۔ (احن الفتاوی جاس مصاف مسجد میں ذکر جہری کرنا

سوال: صوفیاء جو بعد نماز مغرب مساجد میں صلقہ کرتے ہیں اور کودتے چلاتے اور ہوحق کرتے ہیں جس سے بوگ جمع ہو جہتے ہیں اور مسجد میں شور وغل پڑجا تا ہے کیہ جا تڑ ہے یا نہیں؟ اوراشعار وغیر وتو حیراور ذوق وشوق کے پڑھے جاتے ہیں بیج ٹزیم یا نہیں؟

جواب: بعض علماء نے مسجد میں آواز بلند کرنے کواگر چہ ذکراللہ کی ہو کروہ لکھا ہے لہٰذامسجد میں اس کا ندہو تامستحسن ہے۔خصوصاً ایسی صورت میں کہ تم شاگاہ عوام ہو جائے یا مسجد کا نقصان ہو اگر چہ ذکر جبری یارونامسجد میں جائز بھی ہو۔ (فقوی رشید بیص۵۳۳)

### مسجد میں جوتے رکھنا'ا خبار پڑھنا' بات کرنا

سوال:(۱)مسجد کے احاطہ کے اندر جوتا چھوڑ ٹا(۲) خلافت کے دسمالے اورا خبار واشتہار پڑھتا (۳)مسجد یا صحن میں بیڑھ کر دنیا کی اور تنجارت کی با تیس کرنا' پنچایت کرنا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ اورمسجد میں باتیس کرنے والول کے لیے کیا وعید آئی ہے؟

جواب: جوتے میں اگر نجاست نہ لگی ہوتو مسجد کے اندر رکھ وینا جائز ہے اور اگر چوری کا خوف نہ ہوتو مسجد سے باہر رکھنا اولی ہے اور اگر تا پاکی گئی ہوتو بدون اس کو وور کیے ہوئے جوتے کو مسجد میں رکھنا جائز نہیں 'البتہ اگر پنچایت مسجد میں رکھنا جائز نہیں 'البتہ اگر پنچایت شریعت کے موافق ہوا ورلڑ ائی جھڑ انہ ہوتو اس کا مسجد میں کرتا مضا کھذبیں ورنہ نا جائز ہے وعید کوئی خاص منقول نہیں' بھی بہت بڑی وعید ہے کہ ریکا م گنا وکا ہے۔ (ایدا دالا دکام س اے بڑی او مید میں کہ اور ایدا دالا دکام س اے بڑی اور بھیا

## ز ما نہ تغییر میں جو تے بہن کر مسجد میں داخل ہونا

وال ایک معبد تقیم بود بی ب نماری دینرات چیل پین کر جماعت فاند کے اندر آجاتے

ہیں کہتے ہیں کرداستے ہیں رہتی وغیرہ ہے تو کیا چہل پہن کر جماعت خانہ ہیں جاسکتے ہیں؟
جواب: مسجد کی عمارت منہدم کرنے کے بعد مسجد کی جگہ کا احرّ ام واید ہی خروری ہے جیسے
پہلے تھا' جوتے اور چہل اگر نئے اور پاک ہوں تو مضا لقہ بیں لیکن مقام اوب ہیں جوتے اتارویتا
اوب کا مقطا ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسم نے ایک شخص کو قبروں کے درمیان جوتے پہن کر
چیتے ہوئے و یکھا' تو فرمایا''جب ہم ایسی جگہ ہے گزروجس کا احرّ ام مطلوب ہے تو اینے جوتے
اتارویا کرو' لہٰذا بلاضرورت پاک جوتے پہن کر بھی شری مسجد ہیں واغل ہونے کی عاوت مناسب
نہیں تو مستعمل اور مشتیہ جوتے (جو بیت النلاء میں بھی استعال کیے جاتے ہیں) پہن کر مجرشری
میں واغلی ہونا کیے گوارا کیا جاسکتا ہے' متول صاحب کو جا ہے کہ حوض ہے کے مرجہ عت خانہ
میں واغلی ہونا کیے گوارا کیا جاسکتا ہے' متول صاحب کو جا ہے کہ حوض ہے کے مرجہ عت خانہ
میں داخلی ہونا کیے گوارا کیا جاسکتا ہے' متول صاحب کو جا ہے کہ حوض ہے کے مرجہ عت خانہ
میں داخلی ہونا کیے گوارا کیا جاسکتا ہے' متول صاحب کو جا ہے کہ حوض ہے کے مرجہ عت خانہ
میں داخلی ہونا کیے گوارا کیا جاسکتا ہے' متول صاحب کو جا ہے کہ حوض ہے کے مرجہ عت خانہ
میں داخلی ہونا کیے گوارا کیا جاسکتا ہے' متول صاحب کو جا ہے کہ حوض ہے کے مرجہ عت خانہ
میں داخلی ہونا کیے گوارا کیا جاسکتا ہے کہ مورٹ کی ہے محفوظ رہے۔ (فقاد کی رجم یہ حق اللہ میں ہیں کہ متوسل فرش میرجو تے جہین کر جانا

سوال: مسجد ہے متصل بختہ فرش ہے جس پر عیدین کی بھی صفیں آجاتی ہیں اور گرمیوں ہیں اکثر نوگ سنتیں پڑھتے ہیں یہاں ووخص ایسے تھے جوضد اس فرش پر جوتے پہن کر جاتے ہیں' تو آیہ فرمائے کہاس پر جوتے پہن کر جانا جائزہے یانہیں؟

جواب بیفرش مسجد کا جزئیں۔ لبذااس پر مسجد کا ایکام جاری نہیں ہوں گے لیکن جب کہ
یہ حصہ مسجد کے ساتھ بالکل متصل ہے اور نمازی اس جگہ سنتیں بھی پڑھتے ہیں تواس جگہ جوتا پہن کر
نہیں جانا جا ہے بلکہ اس جگہ کو بھی پاک صاف رکھنا جا ہے جسے کہ کوئی شخص اپ مکان میں نماز
کے لیے کوئی جگہ یا چور و مخصوص کر لے اس کو بھی پاک صاف رکھتا ہے حالا نکہ وہ جگہ اور چبور ہ بھی
مسجہ نہیں۔ ( فآوی محمود یہ ج ۲ ص ۲۰۰)

مسجد میں سلور جو ملی منا نااور جراغاں کرنا

سواں: ملک معظم کی سلور جو بلی کے سلسلہ میں مساجد کو ہتعہ نورینا نا جس کا صرفہ خواہ مسجد کی رقوم سے ہویا مات المسلمین کے چندہ ہے یا کسی صحفی کی جیب خاص ہے جائز ہے یا نہیں؟ اگر نا جائز ہے قو مسجد کے جن متولیوں نے مسجد میں روشنی کا انتظام کیا اور خوب چرا بناں منایاوہ شرعاً مجرم ہیں یا نہیں؟ مسجد کے جن متولیوں نے مسجد میں روشنی کا انتظام کیا اور کسی ایسی تقریب میں جس کا منشا اعلا ہے کلمہ تو حید یا اظہار شو کہت اسل منہیں بلکہ کی خاص صحفی کے بقاءا قتد ار واحتداد حکومت کی خوشی میں منظام رہ کر نا

ہوائی تقریبات میں مساجد کا روپیہ صرف کرنا جائز نہیں اور ندمساجد اس قتم کے مظاہرات کے لیے موزوں ہے متولیوں نے مساجد کواس مظاہرہ کے لیے استعمال کرنے میں غلطی کی اور روشنی کے مصارف کے بھی وہ خود ضامن ہوں گے۔ (کفایت المفتی جے کے ۲۸۳)

### مسجد میں شکھے لگا نا

موال مسجد بین نمازیوں کے آرام کی خاطر اگریزی پیکھانگانا جائزہ یا نہیں؟
جواب: اگرو کیھا جائے کہ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بین اس کا جموت نہیں مانا تو
ایک اعتبارے اس کو بدعت کہا جاسکتا ہے گر غیر غرصوم کیونکہ بدعت غرصومہ وہ کہلاتی ہے جس کا وجوو
ایک اعتبارے اس کو دین بجھ کراختیار کیا جائے اور ظاہر ہے کہ یہاں پریہ صورت نہیں گہذا نمازیوں
کے لیے بیکھ لگانے میں کوئی مضا کہ نہیں اور شبہ بالعصاری کی وجہ سے غرص نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اگر
کسی اور غرص میں نصاری کے ساتھ تھ بہ کیا جائے تو نا جائز ہوگا ور شبیں ۔ (فناوی عبد الحک میں کہا جاسکتا کیونکہ اگر
مسجد میں ڈلیس کے گلا ہے بجھانا

سوال: مسجد میں تنین یا دو ایا ایک اپنج کے موٹے ڈلپ کے گدے لانا چاہتے ہیں اگر سب لوگ اتفاق کر کے لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں؟ اور کیا ان پر بلا کرا ہت مجدہ ادا ہوجائے گا؟

جواب: نرم چیز پر مجدہ اس دفت سیح ہوتا ہے جب خوب زور سے سرد با کرر کے ، تنا کہ اس سے زیادہ ندوب سکے اگر ایسانہ کیا تو سجدہ ادا نہ ہوگا 'پس نماز بھی نہ ہوگی 'پس زیادہ د بنے والی چیز مسجد میں بچھانے سے عموماً لوگول کی نمازیں خراب ہول گی۔ (فقاو کی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ) مجد میں بچھانے سے عموماً لوگول کی نمازیں خراب ہول گی۔ (فقاو کی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ) '' ہاں مجدہ کی چگہ گدانہ ہو گھٹنوں تک ہو پھر پچھ شہبیں'' (م'ع)

# مسجد میں گھنشدلگانے اور ورزش کرنے کا حکم

سوال: آن کل اکثر مسجدوں میں بری گھڑی آ ویزاں کی جاتی ہے کہ نماز کا وقت معلوم ہو۔ اس میں سے بجنے کے وقت جو آ واز تکتی ہے وہ ممنوع تو نہیں کیونکہ بعض لوگ اس کو تول "مَعَ مُحلِّ جَوَمِی منی طان "کی وجہ ہے منع کرتے ہیں تو اس معنی کر گھڑی رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اور یہ تول صحافی ہے یا کیا؟ جواب: "مَعَ مُحلِّ جَوَمِی شَیْطَانٌ" یہ صدیت نہوی ہے۔ ابوداؤد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے منقطعاً مروی ہے (کذافی التر غیب من ۵۰۵)

جرس کی ممانعت صدیث جس دوجگدوارد ہے۔ایک عورتوں کے زیوروں جس کیونکداس سے

مردوں کوآ واز پہنچی ہے اوران کے قلوب مائل ہوتے ہیں۔ دوسرے سنر میں جانوروں کی گردنوں میں یا مج ڑی وغیرہ میں جو گھنٹہ یا تھنٹی ہوتی ہے اس کومنع کیا گیا ہے جس کی علمت غالبًا کفار کا تھبہ ہے کہ وہ اپنی شان وشوکت کے اظہار کے لیے ایسا کرتے ہتھے۔

مسلمانوں کوابیا نہ چاہیے ہیں گھڑی ہیں جو گھنٹہ بجتا ہے وہ جرس ممنوع ہیں داخل نہیں۔ فقہا و نے سحری وغیرہ میں جگانے کے لیے نقارہ کو جائز نکھا ہے کیونکہ مقصود وقت کا ہتلا تا ہے کھیل تکوار وغیرہ چلا ٹاجو واقعی ورزش ہے معجد کے اندرجا کز ہے یانہیں؟

بعض لوگ زنگیوں کے کھینے کومسجد میں ثابت کردہے ہیں' تو کیا اب بھی اس معنی کرمسجد کے اندرا یسے کرنا جائز ہے؟ اگر ہیں تو آ داب مسجد کے کیامعنی ہیں؟

جواب: مسجد میں ڈیڈ اور مگدر ہے ورزش کرنا کروہ ہے اور حبشیوں کے تعل ہے اگر مسجد میں ا ڈنڈ مگدر کو جائز کیا جائے تو رقص کا بھی مسجد میں جائز ہونالازم آئے گا کیونکہ ای قصہ میں یہ بھی ہے کہ ایک حبثی خورت اچھل کو در ہی تھی اور اس کے گرد ہے تماشا و کیے رہے تھے۔ پس اس حدیث سے استدلال نہیں ہوسکتا کیونکہ مسجد میں رقص کو کسی نے بھی جائز نہیں کیا اور نہ ہے و اُعَدِّوا اَلْهُمْ مااسنظف میں کی فرد ہے۔ پس فلا ہر ہے کہ بے رقص اور کھیل مسجد سے باہر تھا اور پھی تماشا و کھینے والے مسجد میں کھڑے ہوں گئے اس لیے راوی نے مجاز آ ہے کہ دیا کہ مسجد میں تیروں سے کھیل دے سے بینی مسجد سے قریب بعض روایات میں ہے میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے ان کھیلنے والوں کو دھم کایا تھا اس پر حضور صلی الند علیہ وسلم نے قرمایا کہ اے عمر! ان کو چھوڑ دؤ یہ بنو ارقہ ہیں ' یعنی ہے لوگ کھیل کے عادی ہیں 'خصوصاً ایا م عید میں اور وہ دن عیدی کا تھا۔

محت طبری نے لکھا ہے کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بعض وہ باتیں معاف میں جو دومروں کے لیے معاف نہیں اور چونکہ اصل میہ بی ہے کہ محبد کو کھیل کو و سے بچایا جائے اس لیے مورو پر بی مخصر ہے گا۔ (اہدا دالا حکام جاس ۲۹ سے ۱۳۳۳) و بعض جگہ مجد کی بالائی منزل کو کرائے سکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور میں فہ کورہ حدیث وہاں اہل ملم جُیش کرتے ہیں اس میں مجد کی شخت ہے او بی ہے' (م م ع)

مسجد کی رقم سے گھنٹہ وغیرہ خریدنا

سوال: مسجد کا روپیہ جو مرمت سے ہاتی رہ کیا ہے اگر اس روپے سے چندہ وہندگان کی اجازت سے گھڑی یا گھنٹ څریدنیا جائے تو حضور کیا تھم دیتے ہیں؟ جواب: جوروپیدمرمت معجد کے لیے آیا ہے اس سے امام یا مؤذن مقرر کر لینا درست ہے اور گھنٹہ خرید نابھی درست ہے۔(نزوی رشید ریس ۴۳۸)

## مسجد کے اندر جاریائی پرسونا

سوال:مسجد مين حياريا كي ڈال كراس پرسونا جائز ہے يانبيں؟

جواب: جائز ہے کیونکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسم کے لیے زمانہ اعتکاف میں آرام کرنے کے لیے مسجد میں جاریا کی بچھائی جاتی تھی۔"تکھا فسی سَفَر السَّعَادَ"(امرادالفتاویٰ ج۴س ۲۸۸۷) "تواجازت معتکف کے لیے ہوئی نہ کہ عام' (م'ع)

مسجد میں آئے گلگلوں کا تھم

سوال بعض نوگ بچھ گلگے اور کی کچھ آئے کا چراغ اس میں تھی ڈال کر روشن کر کے مسجد
کے طاق میں رکھ دیتے ہیں اوراس کو طاق بھرنا کہتے ہیں آیان گلگول کا کھانا جا کڑے یا نہیں؟
جواب اس طرح گلگے لانا جس میں بہت ہی اعتقادی اور مملی تقیید ات دتخصیصات ہیں اور بعض جگہ عورتوں کالانا مزید برتر آس ہے عمل محکم اور بدعت ہے گراس سے خودان گلگوں میں کوئی خبث یا حرمت مہیں آتی۔ مقالُع بہ لِعَیْوِ اللّٰہِ میں واض نہیں کیونکہ مسجد میں بانا قریبنہ ہے کہ اندہی کے لیے ہے۔
بہیں آتی۔ مقالُع بہ لِعَیْوِ اللّٰہِ میں واض نہیں کیونکہ مسجد میں بانا قریبنہ ہے کہ اندہی کے لیے ہے۔
بہتر ان کا کھانا حلال ہے۔ البت اگراس لیے نہ کھائے کہ اس کا م کے کرنے والوں کو عبرت موتو زیادہ بہتر ہے۔ (ایدا والفتاوی ج میں ۲۸)

## مسجد ميس کچيل دار درخت لگانا

سوال: کسی مقدی کا جونا ئبان کے ورثاء ہیں ہے نہ ہومتولی کو بتائے بغیر مسجد ہیں کوئی بودہ لگا نااور بیکہنا کہ ہم اس کے پھل کھا ئیں گے جائز ہے بیٹیس؟

جواب: جائز نہیں' البتہ جو درخت اس نے لگایا ہے اگر اپنے مال سے لگایا ہے اور مسجد کے لیے وقت نہیں کیا تو بیاس کی ملک ہے اس کو کاٹ کر استعمال کرسکتا ہے اور متولی مسجد کو حق ہے کہ اس کو درخت اکھاڑنے پرمجبور کرے۔(امداد المفتین ص ۷۵۳)

### مسجد کے درخت کو کا شا

سوال احاط مسجد کے کسی درخت کو غیرضروری یا دیگر کا شت کے لیے مصر بھے کرمتولی وغیرہ کا کموّا دینا جب کہاس کی آیدنی مصارف مسجد ہی میں کام آئے جہ تزہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ (لداداُ مفتیں ص ۲۷۲)

#### مسجد کے پیمل دار درختوں کا مسئلہ

سوال: اگرمسجد میں امر ود کا درخت ہوتو اس کونمازی استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: جو درخت کسی نے نمازیوں کے کھانے کے لیے لگایا ہواس میں سے کھانا درست ہے۔

مسجد کے دروازوں میں ردو بدل کرنا

موال: مسجد کے دروازے ہوں اور بید دروازے بنائے مسجدے ہوں و کیا متولیان مسجد کی اور نفع کے لیے کس ایک دروازے کو بند کر کے ڈکان کے لیے کرائے پر دے سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: اہل محلّد اگر مسجد کی مصالح کے چیش نظر مسجد کے درواز وں میں کوئی تغیر یا کمی بیشی کر تا جیا جی ان کو اختیار ہے ۔ بشر طبیکہ ریتغیر سب یا اکثر محلّد کی رائے ومشورے سے ہوا و را ہل محلّد کے لیے مصارفہ ہو۔ (امداد المفتین میں ۲۹۳)

## مسجد کارو پیه کنویں کی مرمت میں لگانا

سوال: جس مسجد کے واسطے چندہ جمع کیا تھااس کے قریب کنواں ہےاوراس سے اہل محلّہ پانی بھرتے ہیں اور مسجد میں بھی پانی آتا ہے تو بید و پیاس کنویں کی مرمت میں مگانا چندہ و ہندگان کی اجازت کے بغیر جائز ہے یانہیں؟

جواب بمسجد كارو بيياس كنويس بيس لكانا درست نبيس \_ ( فآوي رشيدييس ٢٣٥)

### مسجد کا فرش اورمنبرعید گاہ میں لے جانا

سوال: مسجد کامنبر ورفرش عیدگاه میں لے جانا درست ہے یانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پونت ضرورت منبر عیدگاہ میں لے جاسکتے ہیں کیا تھم ہے؟

جواب: مسجد کا فرش عیدگاہ میں لے جانا جا تر نہیں ہاں ایک روایت میں منبر کا لیے جانا جا تز ہے اور دوسری روایت میں کروہ ہے۔اس لیے بہتریہ ہے کہ نبر بھی نہ لے جا تیں۔(امدادالا حکام ج اس ۳۶۹)

## قربانی میں مسجد کی چٹائی استعمال کرنا

سوال. قربانی کے لیے ہرراس کی خطرایک نیا بوریا خریدا جاتا ہے اور ہوتا ہے کہ محلّہ کی محلہ کے محلّہ کی محبر میں لائے جاتے ہیں اور نے بوریے محبر میں ڈال دیئے جاتے ہیں 'بعض لوگ اس عمل کونا جائز بتاتے ہیں ؟

جواب: قربانی کے لیے مسجد کا پرانا بوریا استعال کرنا جائز نہیں اس کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ پرانے بوریے کو بہتم یا متولی سے نئے بوریے کے کوش خرید ان جائے خرید نے پروہ پر تا بوریا تمہری مکیت ہوجائے گا اور ملک مسجد ہے نکل جائے گا اور خرید نے سے پہلے وہ ملک مسجد میں ہے اور ملک مسجد کوائے ذاتی تصرفات میں لانا جائز نہیں۔(امدادالا حکام خاص ۱۳۲۳)

متجدمين بإنى كأكفر اركهنا

سوال: مُسجد کے اندر ماہا ہر فرش پر نمازیوں کے لیے پانی کا گھڑ ارکھنا کیساہے؟ جواب: اس میں ٹی نفسہ تو کوئی حرج نہیں اگر وہاں کوئی خرابی ہوتو اس کوظا ہر کیا جے۔ (امدادالا حکام ج اس ۲۹۰)

"مثلاً مسجد كاندر بانى بين كاسسله بانى زياده بهنا مسجد كفرش كاخراب بوناد غيره" (مع) مسجد ميس روز وافطار كرنا

موال: رمضان شریف میں اہل تحلّہ کا جماعت جھوٹ جانے کے خوف کی وجہ ہے مسجد میں شربت وغیرہ سے افطار کر لینا ہلہ کراہت جائز ہوگا یانہیں؟

جواب بمسجد میں کھانا بینا مکروہ ہے مگر ضرورت کے وقت بلاکرا بہت جائز ہے۔ جیسا کہ مسافر کے لیے بوقت ضرورت سونا جائز ہے اور ترک جماعت کا اندیشہ بھی عذر ہے اس لیے اگر مسجد ہے باہر کوئی جگہ الکی ندہ و جہاں افطار کر کیس او سجد ہی ہیں افطار کر لیمنا جائز ہے بشر طیکہ سجد کو طوث نہ کیا جائے کوئی کپڑا وغیرہ ایسا بچھالیا جائے جس ہے مسجد کی حفاظت رہے اور بہتر یہ ہے کہ اس وقت افطار سے بچھ پہلے وغیرہ ایسا بچھالیا جائے جس سے مسجد کی حفاظت رہے اور بہتر یہ ہے کہ اس وقت افطار سے بچھ پہلے اعتراف کی نیت کر کے مجد میں واض ہو چھر یہ کرا بہت کا بیتا مرتفع ہوجائے گی۔ (امادالا حکام جاس ۱۳۱۱)

### مساجد میں زیب وزینت کرنا

سوال: مساجد کے بلند کرنے اور زیب وزینت وقش و نگار طلائی و نقرئی و غیرہ جو پھے وام کرتے ہیں اعادیث کثیرہ مجیح ہیں اس کی ممانعت وار دہاور خل یہود سے مشابہت وی گئی ہے۔ چنانچ ابوداؤو ہیں اُمور تُ بِعَدَ المَسْجِدِ جھے کو مساجد کے مضبوط و بلند بنانے کا تھم دیا گیا ہے۔ ابن عبس نے فرمایا کہتم ضروراس کومزین کرو گے جس طرح یہودونصاری نے مزین کیا ہے لہذا حسب اعادیث امور فرمایا کہتم ضروراس کومزین کرو گے جس طرح یہودونصاری نے مزین کیا ہے لہذا حسب اعادیث امور فرمایا کہتم فرایا کہتم فروراس کومزین کرو گئی کے استخباب ہوجین کے معمول زمانہ ہوارقام فرمائیں؟ جواب : فخر وریا ہے مساجد کا اونچا کرناحرام ہواور جواسلام کی شوکت وزینت کے لیے جواب : فخر وریا ہے مساجد کا اونچا کرناحرام ہوا ورجواسلام کی شوکت وزینت کے لیے

کرے مہارج ہے جیسا کہ حضرت عثمان مِنسی اللّٰہ تعالیٰ عندنے کیا کہ کسی صحابی نے ان پرا نکار ور دنہ فرمایا اگر چدآ ٹارسابق کی بقاءکو متحسن جانتے تھے کہی دلیل جواز کی ہے۔ (انّاوی رشید یوص ۵۴۰) مسجد میں کھر کیاں کھو لئے کا حکم

سوال: مسجد کی مغربی د بیوار پر کھڑ کیاں بنانا جس میں ہوا کی آمد ورفت ہوا زروئے شرع جا تزہے یا نہیں؟

جواب: جائز ہے گرکلیسہ وگر جائے طرز پرنہ ہو بلکہ سجد دل کے طرز پر ہو۔ (یہ دیا حکام خاص ۱۳۹۰) ''تا کہ امتیاز واختصاص رہے' (م'ع) کا سال منتمیں منتمیں ما

مسجد کی د بوار برتیم کرنا

سوال جمسجد کی دیوار پرتیم کرنا جائز ہے یانہیں؟ خواہ دیواروں پر چونا پھیرا گیا ہویا مٹی سے لیائی ہوئی ہو؟

جواب: مسجد کی دیوار پر حیم کرنا کروہ ہے کیونکہ مال وقت کوغیر مصرف میں صرف کرتا ہے لیکن اگر حیم کرلیا تو درست ہوجائے گا' بشرطیکہ جس چونے سے یامٹی سے مسجد کی لپ ٹی کی گئی ہےوہ پاک ہو۔ (امدادالا حکام جاس ۳۲۸)

مسجد وغیرہ کے رویبے کو تنجارت میں لگانا

سوال. قبرستان یا مسجد کے پانچ سورو ہے ہیں' اس رقم سے قبرستان یا مسجد کے مفاد کی خاطر کوئی تنجارت کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: قبرستان یا مسجد کے روپ سے تبارت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ حرکت فشاء واقف کے صرح خلاف ہوگئ جاہے مفاد قبرستان ومبحد ہی کے لیے کیوں نہ ہوائ لیے کہ دینے والے اور وقف کرنے والے نے تواب حاصل کرنے کے لیے دیاہے تبارت کے لیے نہیں دیااور تبارت کرنے میں وہ رقم واقف کے معرف میں خریج ہونے کے بجائے تبارت میں مستملک ہوجائے گی۔ (نظام الفتاوی جاس ۱۷۳)

مسجد میں وفن کرنا درست تہیں ہے

سوال:منولی صاحب بی قبرمجدی کے ایک گوشیں بنوانا جا ہے جیل شری اعتبارے کیا تھم ہے؟

جواب:مسجد جس جگہ قرار پا جاتی ہے اس کے بعداس میں کسی قتم کا تصرف شرعاً درست نہیں ہوتا اور جب نماز جناز ہ کا تھکم بھی ہیہ ہے کہ وہ خارج مسجدادا کی جاتی ہے تو بھرمسجہ میں تدفین شرعاً کس طرح درست ہوسکتی ہے۔ ( نظام الفتاویٰ ج اص ۲۰۱۳ )

## مسجد میں کیلنڈ راوراشتہا رنگانا

سوال: مسجد میں کیلنڈریا کتابوں کے فروخت کرنے کا اشتہار بایدرسہ کے جلسے کا اشتہاراگانا کیساہے؟ جواب: ایسانہ کریں قبلہ کی دیوار میں نقش و نگار کو بھی روالحتار میں مکروہ قرار دیا ہے۔ (فقاویٰ محمودیہ ج ۱۸ص۱۳۳)'' تو جائے اشتہارینانے میں کیونکر قباحت و کراہت نہ ہوگی'' (م'ع)

#### مسجد ميس لائبر بري جلانا

سوال: یہاں پر مجد کے ایک کمرے میں ایک انبریری ہے جس میں کچھ فرہبی کتابوں کا ذخیرہ ہے اور کچھ سیاسی اخبار جنگی اور شیمن وغیرہ بھی پڑھے جاتے ہیں اور ایک ملازم ہے سوال یہ ہے کہ مجد کے دو ہے سے اخباروں کی قیمت اور ملازم کی تخواہ دی جائی ہے ہے جا بڑے ہی باہیں؟ جواب جوز مین جائیدا دکان مسجد کے لیے وقف ہو یا جو چندہ مسجد کے نام پر وصول کیا گیا ہواس ہے کوئی لا بحریری قائم کرنا کرسائل واخبار منگانا اور لا بحریری کے ملازم کو تخواہ ویتا شرعاً ورست نہیں۔ (فناوی کی محدودیہ ج ۱۸ می ۱۳۲)

## عورتوں کامسجد کوگڑ رگاہ بنانا

موال: کیامسجد کے اندر ہے مسلم اور غیر مسلم عورتوں کا آنا جانا جائز ہے؟ جواب : مسجد کوگز رگاہ نہ بنایا جائے نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے عورتوں کوتو نماز کے لیے بھی مسجد میں آئے ہے روک دیا جائے غیر مسلم عورتوں کا وہاں کیا کام ہے وہ کیوں آئیں۔(فآوکی محمود بدج ۱۸ص ۲۰۸)

## مستى جا درين خريد كرمسجد ميں استعمال كرنا

سوال: قصبہ میں ٹاؤن اریا کمیٹی ہے اس میں مسلمان ممبر ہے چیئر مین نے پرانی ٹین کی مستعمل جا دریں ہندوؤل کوخیرات وینا جا جیں ان کی تعداداکتیں ہے اور تیت ہارہ سورو بے ہے ان جا درول کو آیک مسلم سوسائٹی دان میں نہ لے کرصرف ایک سورو پے جی خرید کرمسجد میں ڈالنا جا جے جی شرعی تھم کیا ہے؟

جواب: جب ٹاؤن ایریا کمیٹی بااختیار ہے وہ مفت بھی دینے کی مجاز ہے تو اس سے فرید کر بھی ان جادروں کااستعال کرنادرست ہے اگر چہ قیت بہت کم نگائی ہو۔ ( فناوی محمود بیرج ۱۸ص۴۰) مسجد میں جگہ روگنا

سوال: کیامبحد میں رومال یا ٹوٹی رکھنے ہے اس جگہ کا آ دمی مشخق ہوجا تا ہے اور کسی وہرے شخص کو وہاں جیشنا جا ترنہیں ہوتا؟ مؤذن کے لیے عموماً جگہ روک کرامام کے جیجیے الگ مصلی بچھایا جا تا ہے اوراس جگہ کسی دوسر کو جیٹنے کی اجازت نہیں ہوتی اس کی شرعی حبیثیت کیا ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص مسجد میں کسی جگہ بچھ دیر عباوت کرے پھر کسی ضرورت سے تصوڑی دیر کے لیے جانا جا ہے اور رومال وغیرہ رکھ کر جگہ روک لے تو جائز ہے کسی جگہ بچھ وقت تھم رے بغیر صرف رومال رکھ جائے ہے اس جگہ کا مشخق نہیں تھم رتا۔

یمی تکم مؤذن کے لیے ہے اس کے لیے جگہ مخصوص کرنے ادرا لگ مصلیٰ بچھانے کی رسم سے نہیں ، مسجد میں پہلے پہنچ کر جوفض جس جگہ بیٹھ جائے وہی حقدار ہے۔ (احسن الفتاویٰ ج ۲ص ۲۵۷) • ایش میں میں ایس اس مسیر ملس میں وا

خارش وجذام واليك كالمسجد مين آنا

سوال ایک انسان کومتعدی مرض فارش اور جذام ہے عوام اس نفرت کرتے ہوں اس کے میں اس کے سیار کی اشیاء کے میں استعمال کرنے سے تتنفر ہوں تو ایسے آ دی کے لیے متجد کی اشیاء استعمال کرنے ایم کا شرعی تکم کیا ہے؟

جواب: کسی بھی مرض کوئی نفسہ متعدی جھنا غلط ہے لیکن جو خص ایسے مرض میں بہتلا ہو کہ لوگ

اس سے نفرت کرتے ہوں اور ان کے عقید سے غلط ہوجانے یا غلط عقیدوں کے پختہ ہوجانے کا
اندیشہ ہواس شخص کواس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ اپنے مکان سے وضوکر کے جائے اگر مسجد جائے
سے بھی لوگوں کونفرت ہو یا اس کے جسم سے بد ہو آئی ہو یار طوبت جبتی ہوتو اس کواپنے مکان پر بی
نماز پڑھنی چاہیے مسجد میں نہ جائے جماعت اس سے ساقط ہے۔ (فقاوی محمودیوں مام ۱۲۸)
مسجد میں جیھو نے بچوں کولا نا

موال: ہمارے بیہاں بعض نمازی اپنے ساتھ جھوٹے بچوں کولاتے ہیں اور جماعت خانہ میں بٹھاتے ہیں وہ بچے بھی روتے ہیں شرارت کرتے ہیں اور گاہے پیشاب بھی کردیتے ہیں کیا تھم ہے؟ جواب: مسجد میں جھوٹے بچوں کولانے کی اجازت نہیں 'مسجد کا ادب واحتر ام باقی نہیں رہے گا اور لائے والے کو بھی اظمینان قلب ندرہے گا'نم زہیں کھڑے رہیں سے مگر خصوع ندرہے گا'بچوں کی طرف دل لگار ہے گا'بچوں کی طرف دل لگار ہے گا' حدیث پاک ہیں ہے کہا پنی مسجد دل کو بچوں اور پا گلوں ہے بچاؤ۔ فقیاء مہم القدیح برفر ماتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں داخل کر نااگراس ہے مسجد کے نجس ہونے

کا اندیشہ ہوتو حرام ہے در نہ مکر وہ ہے۔

ہاں اگر بچہ مجھ دار ہوئنی زیڑھتا ہو مسجد کے ادب واحترام کا پاس ولحاظ رکھتا ہوتو کوئی حرج نہیں ہے عالبًا اس بناء پرسات برس کی قید صدیث میں موجود ہے۔( فقاد کی رحیمیہ ج۲ ص۱۲۰) مسجد میں کعبیہ وغیر ہ کی تصویر لڑکا نا

سوال: مسجد میں ایک طرف کعبہ کا نقشہ لگا ہوا ہے اور دوسری طرف مسجد نبوی کا ہے اسیا نقشہ مسجد میں رگانا کیسا ہے؟ اور دا ہنے جانب ضروری سمجھ کرنگانا کیسا ہے؟

جواب: مسجد میں ایسے نقش و نگار اور کتبے لگنا جس سے نمازیوں کا دھیان اس کی طرف جائے مکروہ ہے اور ضروری سمجھنا تو ہالکل ہی باطل اور لغوے۔ ( فآویٰ محمودیہ ج ۱۸ص۳۳) سمجھنے

تجينكے ہوئے سيمنٹ ميں فرش مسجد بنا نا

سوال: افسر کے تھم ہے کمپنی کے گودام میں رکھا ہوا سینٹ بھینک دیا گیا ہے بھراس کومز دور نے بور بوں میں بھرا اور نی بوری بچپس روپے قیت سے خریدا گیا ہے اور س سے فرش سجد بنایا گیا'اب فرش پر نماز جائزہے یانہیں؟

جواب: اگراس کو بیکارقرار دے کر مچینک دیا گیا تھا کہ جس کا دل جاہے اٹھائے تواب نماز میں کوئی شبہ نہ کریں۔(فآویٰ محمود بیتی ۱۸ص ۳۴۱)

## مسجد كى الماري مين قرآن وغيره ركهنا

سوالی:مسجد میں جہال امام َحرُ ارہتا ہے اس دیوار ہی میں آس پاس جومحرا ہیں ہو تی ہیں ان میں فرش یا کہجماور چیز لگا کر قر آن شریف وو میکر کتب رکھنا جا کڑے یانہیں؟

جواب، تغییر مسجد کواس سے نقسان نہ ہنچ کو یوار کمزور نہ ہوجائے تو قرآن پاک اور دیق کتب کا مطالعہ کے لیے رکھنا ورست ہے۔ ( ناوی محمود بین ۱۸ص ۲۲۷)

مسجد میں پڑھنے والے بچوں سے تقریر کرانا

موال اسجد مين جو يح ير عض آت بيان مصح كودت نظمين نعت اورتقر بركران كيسات،

جواب: مسجد میں جو بڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کا تعلیم کے لیے ان کو تقریر کی تنتی کرانا اور نعت پڑھوا نا درست ہے۔ (فآوی محمودین کے اص ۲۲۱)

تالاب کی گیلی مٹی سے مسجد کولیپیا

موال: ایک تالاب کا پانی نا پاک ہے اس کی مکیلی مٹی ہے مبد کو لیپنا کیسا ہے؟ جواب: اگر تالاب دس ہاتھ لمبااور دس ہاتھ چوڑا ہوتو وہ نا پاک نہیں اس کی مکیلی مٹی نا پاک نہیں اس ہے مبحد کو بھی لیپا جا سکتا ہے۔ ( نتاوی محمودیہ جے کاص ۲۱۲)

محراب بنانے میں مسجد گرجانے کا خطرہ ہوتو کیا کرے؟

سوال: کسی مسجد کو دسعت دینے کی وجہ ہے محراب اگر درمیان میں ندرہ پائے اور دیوار تو ڈکر محراب درمیان میں بنانے ہے سجد گر جانے کا اندیشہ ہوتو کیا تھم ہے؟

جواب:اگر دیوارتوژ کر درمیان میں محراب بنانامسجد کے گر جانے کے خطرہ سے دشوار ہے تو بغیر محراب بنائے ہی امام درمیان میں کھڑا ہو جایا کرئے اس طرح کہ دونو ل طرف مقتدی برابر ہوں۔( فآویٰ محمود میرج کے اص ۲۱۹)

مسجد میں شیپ ریکارڈ رہے قر آن سننا

سوال: آج کل باہرت جوشپ ریکارڈر آ رہے ہیں اس میں وینی نقار ہر کے علاوہ تماز و
اڈ ان وغیرہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو امام صاحب نے مبی بین رکھ کرعوام کوسایا 'بعض لوگوں نے
کہا کہ باہر رکھ کرسنا ہے امام صاحب نے کہام جد میں رکھ کرسنا بحق ہیں ٹیمل درست ہے یا نہیں؟
جواب: اس میں ایک قوی اندیشہ تو یہ ہے کہ لوگ صرف ٹیپ ریکارڈ رکوسننے پر کفایت کریں
گےاورای ہے شوق ہورا کرلیا کریں گئے خود تلاوت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔

اور پھر میہ بھی اختال ہے کہ دوسر ہوگ غلط تم کی چیزیں سنانے لگیس کے اور اس سے
استدلال کریں گے۔ لہندااس طریقہ کو بند کردیا جائے کیونکہ یہ چیز بڑھتے بڑھتے دور تک پہنچ جاتی
ہے بعض جگہ میہ بھی ہے کہ نماز کا وقت آیا اور اذان کا ریکارڈ بجالیا اور بجھ لیے کہ اذان ہوگئ پھر
امامت کا ریکارڈ بجالیا اور اس کا بھی افتد اء کرلیا حالا نکہ نداس طری اذان ہوگی ندامامت ہوگی ند
افتد اء سیح ہوئی شنماز اوا ہوئی۔ (فآوی مجمود یہ نے ہاس ۲۲۳) '' ہاں ایسی افتد او کرنے والوں کو
مشقت محضد ہوئی' (م'ع)

مسجد میں چھیکلی مار نا

موال: معدے اندر چھکلی کا مارنا کیساہے؟

مسجد میں بیٹھ کرمشورہ کرنا

سوال: مسجد میں بیٹے کر کچھ آ دمی مسجد کی بابت مشورہ کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: بلاشور وشغب کے اس طرح بیٹے کرمشورہ کرستے ہیں کہ مجد کا اوب طحوظ رہے اور کسی کی نماز میں ظلا ندآ ئے مسجد کی ضرور یات مشلاً تقرراہام وقعین اوقات نماز وغیرہ کے متعلق مشورہ کرناونیا کی بات نہیں ہے۔ (فآوی محمودیہ ج ۱۹۳۵)''جومنوع کہا جائے' (م'ع)

سرکاری ٹینکی سے مسجد میں یانی لینا

سوال بمسجد کے باہر بانی کی ایک ٹینگی گلی ہوئی ہے جومیوسپاٹی کی طرف سے رفاہ یہ م کے لیے ہے اگر مسجد کے لیے استعال کرنا چاہیں کئل بابا ئپ یالٹی یا کسی بھی صورت ہے مسجد میں ذخیر ہ کرلیں آو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر ایسا کرنا خل ف قانون نہ ہو بلکہ میونسپاٹی کی طرف سے اجازت ہوتو جائز ہے۔

(ناویٔ محودیه جهام ۱۸۸) مسجد میں دینی کتابیں اور ذاقی سامان رکھنا

سوال: اپنی ساری دینی کتابیں اور پچھ غیر دینی کتابیں مثلاً جنتری وغیرہ مبحد کی الماری میں رکھتا ہوں کیونکہ گھر میں ان کے رکھنے کے لیے کوئی جگہنیں ہے اور بھی بھی ایک جوڑا کپڑا ناشتہ کی چیز مثلاً گڑ' مٹھائی' دوا صابن' تیل' سنگھار کھتا ہوں اور میں امام ہوں جواب سے نوازیں؟

جواب: مسجد میں اپنا گھریلوسا، ن صابن وغیرہ نہ رکھیں کہ میداعتراض کی چیز ہے اگر مسجد میں حجرہ سددری وضو خانہ وغیرہ ہوتو و ہاں رکھیں جب سستقل رات کوسوتے ہوں ایسی کتا ہیں جن سے نمازی بھی فائدہ اٹھا کیں مسجد میں رکھ لیس تو حرج نہیں۔ (فقادی مجمود میں ۱۸۸ج ۱۵)

معمارون كامسجدمين كمطنع ككولناا ورحقه ببينا

سوال: مسجد کے اندر تقییر کے دوران معماروں کا حقہ بینا اور گھٹنے کھلے رکھنا کیسا ہے؟ متولی پر ان کورو کناضر وری ہے یائبیں؟ جواب: گھٹنے کھٹے رکھنا کس کے سما منے خارج معجد بھی منع ہے چہ جائے کہ متولی مسجد کو چاہیے کہالیسے معمار ول اور مزد درول کو ہدایت کر ہے کہ ہ ہ ایسانہ کریں مسجد میں حقد چینے ہے بھی ان کو رد کا جائے۔ (فرآ دکی محمود ریدج ۱۵ص ۲۴۳)'' بیہود ہ لوگ ہیں'' (م'ع)

### مسجد میں کو ہوکر عسل خانے میں جانا

سوال مبحد کے فرش پر چل کر شمل فانے جن جانا پڑتا ہے اور بید ستور قدیم سے کررکھا ہے۔ کیجہا ہے؟ جواب: اگر شمل خانے تک جانے کا راستہ بج مسجد میں گوگز رنے کے کوئی نیس تو ٹا پاک آدمی تیم کر کے وہاں کو جائے اورکوشش کر کے راستہ کسی اور طرف کو بندیا جائے۔ ( فرآوی محمود میدج ۱۹۸)

### ابل وعيال اورموليتي كومسجد ميس ركهنا

سوال: کیاکسی ایسے شخص کو جوکسی دوسرے مقام پر امامت کرتا ہو' دوکسی بھی دوسری مسجد کو ایپنے اہل وعمال مولیثی و دیگر ضرور مات خاتگی کے لیے استعال کرسکتا ہے؟ بالفرض اس نے مسجد میں روشنی وغیر ہ برفرچ کیا ہو؟

جواب بمسجد میں اہل وعیال کورکھنا اور مولی و ہاں باندھنا جو ئز نیس مسجد نماز اور ذکر اللہ کے لیے ہے۔ ان کا مول کے لیے بیان کا مول کے لیے بیش کرنا خطرناک سے ان کا مول کے لیے بیس فل کمول اور کا فرول کی طرح خانہ خدا پر قبضہ کرنا اور دلیلیں چیش کرنا خطرناک صورت ہے کہیں وہی انجام نہ ہوجوان ظالموں کے لیے جویز ہے۔ (قروی محمود بین ۱۹۸ھ)

## مسجد میں شامل کو تھری میں رہائش رکھنا

سوال: مسجد کی با نمیں جانب ایک کوٹھری کو بنانے والے نے اوم کی رہائش کے لیے بنایا تھا' اب حجرہ کی دیوارتو ژکر کوٹھری کی حجیت اور مسجد کے حتی کو ایک کرلیا گیا ہے تا کہ صف کہی ہوسکے' اب امام صاحب کا اس کوٹھری میں رہنا (جس کی حجیت کوشامل مسجد کرلیا گیا ہے ) جائز ہے یانہیں؟ اور جواب تک امام بغیر تحقیق کے کوٹھری کے! ندر رہا ہے گنہگا رہوگا یانہیں؟

جُواب جو عُکم مسجد قرار دے دی گئی ہے وہ اُو پرینچے سب ہی مسجد ہے اب امام صاحب کوان کوٹھریوں میں رہائش کی اجازت نہیں جن کی حجےت کوئٹن مسجد بنادیا گیا'ان میں مسجد کا سامان صف وغیرہ رکھ سکتے ہیں' نا وا تغیت ہے جو بچھ کیا اس ہے استعفار کریں۔ ( فن دی محمودیہ ج ۱۵ص۲۱)

#### مسجد میں قربانی کرنا

سوال:مسجد کے حن میں قربانی کرنا جبکہ مسجد کی دیوار میں خون کی چھیٹیں پڑتی ہیں اس کا کیا

جَامِقَ الْفَتَارِيْنِ ... ٠٠

تحم ہے؟ اور اگر محصینیں نہ پڑیں تو کیا حکم ہے؟

جواب: جوحصہ مجد ہے بینی نماز کے لیے وقف ہے وہاں نماز بڑھتے ہیں اس جگہ ذرج کرناحرام ہے کہنا پاک خون سے مجد گندی ہوجائے گی اصاطہ مجد ہیں جہاں جوتے رکھتے ہیں وہاں بھی ذرج کرنے کی ممانعت ہے وہ جگہ اس لیے وقف نہیں دوسری جگہ ذرج کیا جائے۔ (فناوی محمود میں ۲۹۳م)

متجدمين حديث لكه كراگا نااوراييخ لييه دعا كرانااورنام لكهنا

سوال: ایک تنظیم معتد حدیثین نقل کر کے مسجدوں میں نگاتی ہے اور مُتھد مسلمانوں کی اصلاح ہے نمازی حفرات ہے وعائے خیر کی گزارش کرتے ہیں کیاازروئے شرع اس طرح پر کسی فردیا جماعت کا بنی اصلاح اور خیر کی دع کرانا احکام رہی اوراحادیث نبوی لکھنے ہے پہلے کسی فردیا ادارے کا اول وا خراکھنام نع ہے؟

جواب کسی فردیا جماعت کا اپنے کیے دیا ء کی درخواست کرنا منع نہیں احادیث لکھ کر دعاء کی درخواست کرنا منع نہیں احادیث لکھ کر دعاء کی درخواست کرنا میں بھی شخص نیام چہتی آخر جی لکھا جائے یا پہلے گرائ طرح نام لکھنے ہے اس نکھنے دالے فردیا جماعت کی تشہیر بھی ہوتی ہے جس کے بناء پر لوگ تعریف کرتے ہیں ایسانہ ہو کام کامتھ و تعریف من تک محد دور و جائے رضائے خداوندی اورا دکام واحادیث کی اشاعت مقصود ندرہے یا اس کے ساتھ نام آوری بھی مقصود یت کے درجہ ہیں آجائے۔ جب کہ کشریت سے اشتہاری لوگوں کا حال دیجھے ہیں آیا ہے اللہ پاکسائی معلی مناز میں اس کے ساتھ نام اللہ پاکسائی مصیب سے محفوظ رکھے۔ (فقادی محمود بین ۱۵ میں ۱۳۳۰) اورا خلاص عطار فر مائے '(م)ع) مسید میں بڑھوا نا

سوال: جو مدرسین شخواہ پر قرآن مجیدیا عربی کتابوں کا درس دیتے ہیں کیاان کو کسی مسجد کے اندر درس وینا درست ہے؟

جواب: تنخواہ دار مدرس کامسجد بیس پڑھانا جائز نہیں۔اگرمسجدے باہر کوئی جگہ نہ ہو تو مسجد میں پڑھانا بشرا نطافہ مل جائز ہے۔

ا۔ مدرس تنخواد کی ہوں کے بجائے گز راوقات کے لیے بفتدر ضرورت وظیفہ پراکتفا کرے۔ ۲۔ نماز اور ذکر و تلات قرآن مجید وغیرہ عباوت میں کل نہ ہو۔ ۳۔ مجد کی طبارت وفظافت اورادب واحترام کا پورا خیال رکھا جائے۔ ۴۔ کم من اور ناسمجے بچوں کومسجد میں نہ لایا جائے۔ (احسن الفتا وی ج ۲ ص ۳۵۸)

مسجدمين ببيثه كريزهانا

سوال: جس مدرس کوتخواہ مدرسہ ہے ملتی ہے اور بچوں سے مشاہر ہنبیں ملتا تو ، وتعلیم کا کام مجد میں کرسکتا ہے یانبیں؟

جواب: الیسے مدرس کوبھی تعلیم کا کام مسجد میں مکروہ ہے۔البتہ اسٹکا ف کی نیت کر کے بیشا کرے تو درست ہے اوراعت کا ف تھوڑ کی دیر کا بھی ہوسکتا ہے۔(امداد اللاحکام ج اص ۳۳۹)

مسجد مين توليه أتمينها ورمنبر برغلاف ركهنا

سوال بمسجد مين توليداورآ مئيندر كھنا نيزمنبر يرغلاف (كپڙا) ۋالناكيها ہے؟

جواب: بیسب تکلفات بیل فی نفسہ بید چیزیں ناضروری بیں کہ مجدی طرف سے ان کا انتظام کیا جائے نام موری بیں کہ مجدی طرف سے ان کا انتظام کیا جائے اُسکی تو بیہ کہ اپنے مکان سے وضوکر کے آدی مجدجائے اُگر مسجد ہی بیس وضوکر تا ہوتو اپنا تولیہ ساتھ لے جائے وضو کے بعد آ میند کج نا نہ و کی شرق چیز ہے نہ و فی اُس معاوت کو چھوڑ و بینا بہتر ہے منبر پر غلاف بھی ایک تکلف ہے در و و بوارکو کپڑے میں بہتر ہے منبر پر غلاف بھی ایک تکلف ہے در و و بوارکو کپڑے میں اُس کی صدیت میں ممانعت بھی آئی ہے بال اُکرگری مردی سے خفظ مقصود ، ویو مضا کفتہ بھی نہیں۔ (ناون جمود یہ بین میں ممانعت بھی آئی ہے بال اُکرگری مردی سے خفظ مقصود ، ویو مضا کفتہ بھی نہیں۔ (ناون جمود یہ بین میں مانعت بھی آئی ہے بال اُکرگری مردی سے خفظ مقصود ، ویو مضا کفتہ بھی نہیں۔ (ناون جمود یہ بین میں میں ا

مسجدمين مال تجارت ركهنا

سوال: کوئی تا جرقر آن شریف عربی فاری کمایس تجارت کی مجدیں بئس بندکر کے دکھتا ہے اور مجدسے نکال کر باہر کوفروخت کر کے بقایال پھر بکس میں دکھتا ہے غرض اس کی ہے کہ مجد میں بھاعت سے نماز پڑھا کر ہے دوسری جگہ میں اگر رکھ جائے تو جماعت میسر نہیں ہوتی تو یہ صورت درست ہے پانہیں؟ جواب: سامان تجارت مسجد میں لاٹا 'حکف ہی کے لیے ناجا نز ہے تو دوسروں کے لیے کب جائز ہے اگر مسجد کے تریب کسی مکان یا جمر دیس رکھا جائے تو متولی کی اجازت سے جائز ہے خواہ ہرکرا ہے ہو یا کر اید ویا بلاکرا ہے۔ (ایدا دالفت وی ت میں مکان یا جمر دیس رکھا جائے تو متولی کی اجازت سے جائز ہے خواہ ہرکرا ہے ہو یا بلاکرا ہے۔ (ایدا دالفت وی ت میں مکان)

#### مسجدمين قيمت سيردكرنا

موال ایک فخص کوئی چیز خارج متحد فروشت کر کے متجد میں نماز کے لیے چلا آیا ہا ہوں ہی اس کی قیمت متحد میں ملے تولے سکتا ہے یائبیں؟

جواب: چونکہ میں مقدنیس ہے عقد ہے جو واجب ہوا تھا اس کا تسلیم کرنا ہے اس لیے میہ جا کز موگا۔ (سداراتھناوی جوم موموم)

#### مسجد مين تميا كوكها نااورنسوار لينا

سوال بتمبا کو کی نسوار لیتا اور تمبا کو کھا نامسجد کے اندر کیسا ہے؟

جواب: نسوارسونگھنااورتمب کو کھانامسجد کے اندرخلاف اولیٰ ہے جو کراہت تنزیب سے خالی نہیں۔(امدادالا حکام ج اص • ۲۰۰۷)

### مسجد میں دنیا کی باتنیں کرنا

سوال بمسجد میں دنیاوی معاملات کے متعلق گفتگو کرنے کی شرع شریف نے اجازت دی ہے میلیں؟ جواب مسجد میں دنیاوی با تیس کرنا مکروہ ہے۔ (امدادالا حکام جاص ۳۴۹)

# مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا

موال، باہر ہے مجد میں ایک شخص آیا اور آ کرسلام کیا' امام صاحب نے اس شخص ہے کہا مسجد میں سلام کرنامنع ہے کیار اقعماً مسجد میں سلام کرنامنع ہے؟

جواب: مسجد میں سلام کرنا قطعاً منع نہیں ہے بنکہ اس صورت میں منع ہے جب ان لوگوں کو مخاطب بنا کر سلام کیا جائے جو کہ قرآن کی تا وہ اتنہ میں مشغول ہیں یا نماز کے انتظار میں ہیٹھے ہوئے ہیں۔

ہاں البینہ مسجد میں واضلہ کے لیے جوسلام ہوتا ہے اس کے اٹفاظ میہ ہیں: اَلسَّلامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِیْنَ جب اپنے گھر ہیں سلام کرنے کا تھم ہے تو مسجد میں بہطریق اولیٰ ہوگا کیونکہ مسجد میں فرشتوں کا ہونا ظاہرو غاہب ہے۔ ( نظام الفتاوی ج اص ۱۳۱۰)

# مسجد میں وضوکرنے کی ایک صورت کا حکم

سوال: جوجگه مسجد کے ایک کونے کی کسی وجہ سے چھوڑ دی گئی ہوا در تالی اور دیوارا و رفرش نے اس کو گھیرلیا ہو یعنی می جگہ فرش کے ایک جانب کو ہوا ہی جگہ پروضو کرتا درست ہے یا نا درست؟ جواب: جو کونہ مسجد کا خارج رہا وہ مسجد ہی ہے تا قیامت اس پروضو وغیرہ کرتا درست نہیں بلکہ اس کی عظمت و یسے ہی رکھنا جا ہے۔ (فق وی رشید میص ۱۳۵)

#### بغيراستنجا كيمسجد مين آنا

سوال: پا فاندکر کے کچ ڈھلے سے صاف کر کے بغیر آب دست کے اندرون مسجد آسکتا ہے یائیس؟ جواب: بغیر آب دست لیے ڈھلے سے صاف کرنے کے بعد آنا جائز ہے۔ (نروی محودین ۱۰مر۸۵)

#### مسجدول میں مالداروں کیلئے جگہروکنا

سوال بمسجد یا عیدگاہ میں صف اوں میں امراء اور رؤسا کے لیے جگہ روکنا کیا ہے؟ جواب امراء یا کسی اور کے لیے عیدگاہ یا مسجد کی صف اول میں جگہ روکنے کاحق نہیں جو پہلے آئر جہال بیٹھ جائے وہ ای کی جگہ ہوگئی اس کووہاں سے اٹھانے کا بھی حق نہیں۔(نآدی محودیہ ہے ۱۵۱۰) مسجد میں اشتہا رلگو اکر کر ابیدوصول کرنا

سوال: مسجد کے اوپر دو بورڈ ریڈیو کے اشتہار کے لگائے گئے ہیں جس سے مسجد کی آمدنی ہوتی ہے حالانکہ مسجد اَیک کاروباری علاقے میں واقع ہے اور مسلم تا جران کافی رقم دینے کو تیار ہیں' مسجد کی کھلی حجست براس تشم کا پہلا اشتہار ہے' آئندہ متونی نہ معلوم کس کس تشم کا لگائے گا؟

جواب: مسجد کی ضرورت بوری کرنے کے لیے دُکا نیس آؤینائی جاسکتی ہیں کیکن خود مسجد کو کرایہ پر چانا ادراس سے رو پید کمانا جائز نہیں جو پچھ وجوہ اعتراض وہاں کے مسلمانوں نے پیش کی ہیں وہ بھی اہم ہیں ان کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا اس لیے مسجد کے ختنظم صاحب کوچا ہیے کہ وہ ہرگز ایسا معاملہ نہ کریں اگر بورڈ بخرض اشتہار لگا دیا گیا ہے تو اس کو اتار کر معاملہ ختم کر دیں خاص کر جب کہ مجد کی ضروریات بوری کرنے کے لیے وہاں کے اہل جمت آ ماوہ اورخواستگار ہیں۔ (نآوی محمودیہ جو میں اس

مسجد میں کوئی چیز دیکر کہنا کہ 'میری ملکیت ہے''

سوال: ایک چخص نے جائے تمازخر بد کرمسجد میں دے دی کیا وہ یہ کہدسکتا ہے کہ میری ملکیت ہے میں گھررکھوں گا؟

جواب: اب اس كويد كمين كاحق باتى تبيس ربا\_ (ندوى مودية ١٩٥٥)

# نا پاک کیر امسجد میں رکھنا

سوال بمبيدين ناياك كير اركهنا كيساب؟

جواب بنجس کپڑ امنجد بیس ندر کھے اگر اس وفت کسی کی معرفت با ہر بھیجنا یا خو در کھنا دشوار ہوتو مجبور اُمنجد بیس اس طرح رکھنا کہ تکویث نہ ہو درست ہے۔ ( نآدی محمودین ۲۸س ۲۱۸)

#### مسجد مين تعزيير ركهنا

سوال: مسجد بين تعزيير كهنايا بنانا ممازوجهاعت كودتت كعث كحث اورشور وغل كرنااورمسجد

کی بیلی و نیبر وخرج کرتا کیساہے؟ ﴿ جواب: تا جائز ہے۔ (نآدی محددیہ ۲۰۳)

#### مسجد کے حجرہ میں کتابت کرنا

سوال: اگر کوئی شخص مسجد کی حفاظت کے لیے مسجد کے جمرے میں رہتا ہے اور وہاں کما بت بھی کرتا ہے تو بیہ جائز ہے یانہیں؟

جواب:اگرمقصدمتجد کی حفاظت ہے تو درست ہے۔( نآدیٰ محودیہ ج م ۴۹۸)

### مسجد میں جلسه کرنا جبکه شور وغل بھی ہو

سوال مساجد میں جلیے منعقد کیے جاتے ہیں جن میں ملاو ہ تقارمر کے شور وغل ہاتھا پائی اور گالم گلوچ کی نوبت پہنچ جاتی ہے ایک دوسرے پر آواز اور طعن وشنیج کیے جاتے ہیں اور سامعین و مقررین الیمی پست اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کا صدور قبوہ فانوں میں بھی محال ہے مساجد میں ایسے افعال کے ارتکاب کا کیاتھم ہے؟

جواب: احکام شرعیہ بیان کرنے کے لیے مسجد میں جلسہ کرنا درست ہے۔ مقرر کو چ ہیے کہ نہایت متانت کے ساتھ اللہ اوراس کے رسول اللہ عالیہ وسلم کا ارشاد حاضرین کو سنائے اور سمجھائے اور سمجھائے اور سمجھائے اور سمجھائے اور سمجھائے ورج ہے سامعین کو چاہیے کہ نہایت اوب اوراحتر ام سے اس کو سیس اور کس کریں جوصورت سوال میں درج ہے اس طریقہ پر جلسہ کرنا اورائی حرکات کا ارتکاب احتر ام مسجد کے قطعاً خدا نے ہے اور نا جا کڑے۔ فقہاء نے احکام مسجد میں ایسے شور وغل اوراڑ ائی کو بالکل ممنوع تحریر کیا ہے۔ (فقا وکی محمود میں ایسے شور وغل اوراڑ ائی کو بالکل ممنوع تحریر کیا ہے۔ (فقا وکی محمود میں ایسے شور وغل اوراڑ ائی کو بالکل ممنوع تحریر کیا ہے۔ (فقا وکی محمود میں ایسے شور وغل اوراڑ ائی کو بالکل ممنوع تحریر کیا ہے۔ (فقا وکی محمود میں ایسے شور وغل اوراڑ ائی کو بالکل ممنوع تحریر کیا ہے۔ (فقا وکی محمود میں ایسے شور وغل اوراڑ ائی کو بالکل ممنوع تحریر کیا ہے۔ (فقا وکی محمود میں ایسے شور وغل کا میں معالیات کا معام

### مسجد میں اضافہ کر کے اس میں نماز جناز ہ پڑھنا

سوال: میهال ایک مجد ہے کسی زونے میں فیجے کے درجے میں مجد تھی 'پھر تنگی ہوئی تواس کے آگے اور بردھا کر کشادہ بنائی گئی 'پہلی جگہ میں جو فیجے ہے چندلڑ کے بھی پڑھتے ہیں بعض دہاں اضافہ شدہ جگہ میں جماعت ہونی کرتے ہیں جس کو بعض منای مکروہ لکھتے ہیں' نیز بعض اس میں ٹمازہ جنازہ پڑھتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں' شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: جوصہ پہلے ہے مبجد ہے اس میں جماعت ٹانیداور نماز جنازہ کمروہ ہے اور جس حصہ کا بعد میں اضافہ کیا گیا ہے آگر اس جگہ کا اضافہ بہنیت مبجد کیا گیا ہے تب تواس پر مسجد کے احکام جاری ہوں گے اور آگر بہنیت مسجد اضافہ نہیں کیا گیا اس غرض سے وہ حصہ بڑھا دیا گیا ہے کہ بوقت ضرورت وہاں بھی کھڑے ایا گرنمازی زیادہ ہوجا کی تو وہاں بھی کھڑ ہے ہوج یا

کریں کین وہ حصد متجد کا نہیں ہے تو کچر متجد کے احکام جاری نہ ہوں گئے وہاں جنبی کا جانا' دوسری جماعت کرنا' نماز جن زہ پڑھنا وغیرہ سب چیزیں درست میں اس کی تحقیق کہ اس حصد کا اضافہ بہ نبیت متجد کیا گیا ہے یانہیں؟ واقف اور ہانی ہے کی جائے۔ (فنا وئ محمود بیج ۲ص مسے محکمہ مسلم معلمہ سے کی جائے۔ (فنا وئ محمود بیج ۲ص محلمہ میں د

# مسجد کے فرشوں برجلس لگانا

سوال: متجد کے چراغ جلانے کا کیا تھم ہے؟ مجرے اور پیرصاحب کے راستے ہیں آنے جانے کی مہولت کے داستے ہیں آنے جانے کا کیا تھانے جانے کی مہولت کے لیے چراغ جلانے درست ہیں؟ اور مسجد کے فرش عام لوگوں کی مجلس جمانے کے لیے بچھائے درست ہیں؟

جواب: جب تک عامد ٔ لوگ نم ز پڑھتے ہوں 'مجد میں چراغ جلایا جائے وضوف نہ اور عسل خانہ وغیرہ میں اور داستے میں بھی حسب ضرورت چراغ جلایا جاسکتا ہے مسجد کے فرش نماز وجماعت کے لیے بچھانا درست ہے اگر فرش ہروفت بچھا رہتا ہے اور پیرصاحب اور ان کے مریدین مجلس ہم کراس پر بیٹھ جا کیں تو مضا اُتھ نہیں 'گرنم ز کے بعد فرش کو لیبیٹ کرد کھ ویا جا تا ہے تو مجرا سے وفت میں مجلس جما کر بیٹھ نے کے لیے مشقلاً فرش مسجد کو استعمال نہ کیا جائے۔ (فروی مجرا ہے وہ میں ۱۲۸۸)

#### مسجد کے دروں میں صف بنانے کا ثبوت

سوال: زیدال بات پرمصرے کہ جس طرح امام کا مسجد کے محراب اور دروں میں کھڑا ہونا مکروہ ہے ای طرح مقتدی کا بھی مسجد کے دروں میں کھڑا ہونا مکروہ ہے مثلاً اندر کے حمن میں دو صفول کے سوری ہوچکیں اب جومسجد کے در ہیں ان میں اگر مقتدی کھڑے ہول کے تو صفول کے مکڑے ہوجا تیں گھڑے اورصفول کے نکڑے کرنا جا ترجیس بلکہ مسجد کے وہ ذرجن میں ہر ذر میں قریب پانچ آ دمی کھڑے ہوسکتے ہیں اس جگہ کو خالی چھوڈ کر باہر کے حمن میں کھڑا ہونا جا ہے تا کہ صف نہ نوٹے تو کیا زید کا قول صحیح ہے؟

جواب: اگر زید کوصرف اس امر کا ثبوت در کا رہے کہ بوقت ضرورت مقتد ہوں کومسجد کے ذر دل میں کھڑ ہے ہوکر پانچ آ دمیوں کی چھوٹی چھوٹی صفیں بنا کرنماز پڑھنا درست ہے تو اس کا مبسوط سرھسی میں جزئیہ موجود ہے۔

وَالْاصُطِفَافَ بَيْنَ الْاسطُواَنَتَيْنِ عَيْرُ مَكُرُوهِ لِلاَّهُ صَفَّ فِي حَقِّ كُلِّ فَرِيْقٍ وَإِنَّ لَمْ يَكُنُ طَوِيُلاً وَتَنْحَلُّل الْاسطُوانَةِ بَيْنَ الصَّفِ كَتَخَلُّل مَتَاعٍ مُّوُضُوعٍ أَوْكَفُرُجَةٍ بَيْن رَجُلَيْنِ وَذَالِكَ لَايَمُنَعُ صِحَّةٍ أَلْإِقْتَدَاءٍ وَلَايُوجِبُ الْكَرَاهَةَ. أَهْرمسوط ص٣٥-٢) رفتاوي محمودته ح أص١٣٦١

#### مسجد میں ما تک سے اذان وینا

سوال: ایک مسجد میں ما تک مسجد کی الماری میں اندرصف اول کے پاس نصب کر دیا گیا ہے اور اس سے متعلق تارین وغیرہ دیوار میں مستقل طور پر لگادی گئی ہیں اور حفاظت کے بیش نظر مسجد میں رکھا گیا ہے دوسری جگہ مسجد کے باہر رکھتے ہیں چوری ہونے کا اندیشہ ہے تو اس حالت کے چیش نظر مسجد کے اندراذان پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: مسجد کے اندراذ ان مکروہ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ وہاں ہے آ واز دور تک نہیں پہنچی جس سے اذ ان کا مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا اس لیے بلندجگہ پراذ ان دینامستحب ہے تا کہ دور تک آ واز پہنچے فی نفسہ اذ ان کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ احتر ام مسجد کے خلاف ہو۔

صورت مسئولہ میں اذان کی آواز آلہ ہے دور تک پہنچ کی اور مقصد پوری طرح حاصل ہوجائے گا۔ البتہ مکبر الصوت بھی خراب ہوکراس کی آواز بند ہوجائی ہے یا خراب وحشت ناک آواز نکتی ہے اس کے اسکا انتظام باہر ہی رہ اتواج خاہے تفل وغیرہ سے حفاظت کی جائے مسجد کے علادہ حجرہ وغیرہ ہواس میں رکھا جائے۔ (فرآوئ محمود ہے جماع ۲۳۲)

#### مسجد کے اندریا حیت پر نقارہ بجانا

سوال: متجدکے اندریہ حجمت پر نقارہ بجانا درست ہے یانہیں؟ جواب: سحری کے لیے مکان کی حجمت پر نقارہ بجانے کی اجازت ہے مسجد میں یا مسجد کی حجمت پرنہیں۔( فاآوکی محمود بیص۲۳۲)

# مسجداورخدام مسجد

بانی مسجد کی اولا د کاانتظام میں دخل دینا

سوال: شخ خیراتی نے اپنی زلین میں ذاتی پیے ہے مجد تقبیر کرائی تھی اور تا حیات مسجد کاکل انظام اپنے ہی ذاتی پیسے سے کرتے رہے بعد وفات شخ خیراتی ان کی اولا دوراولا ومسجد کی تکہداشت مرمت وغیرہ کا کام خودانجام دیتی رہی اب قصبہ کے لوگ ان کے کام میں رخنہ انداز ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس مسجد میں عام مسلمانوں کا بی چندہ کا ہیں۔ لگایا جائے ہم خاندان والوں کو اس پر سخت اعتراض ہے جب کہ ہم لوگ اپنے ذاتی ہیں ہے کام انجام دے رہے ہیں اور آئندہ لگانے پر تیار ہیں کسی خفس ہے چندہ ما لگ کرلگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے اب فرمائے کہ کس کا عمل صحح ہے؟
جواب: جب کہ بانی مسجد کی اولا دائیے ذاتی ہیں ہے سے مسجد کی ضروریات پوری کرتی اور انتظام درست رکھتی ہے اور کسی شم کی کوئی شکایت نہیں ہے تو دوسر نے لوگوں کو دخل دینے اور انتظام سنجالنے اور چندہ کر کے تعمیر وغیرہ وہ ہاں بنانے کا کوئی حق نہیں ان لوگوں کا بیا تقد ام غلط ہے اگر کوئی انتظام کر لیس نہاں اگران کے پاس بیسہ نہ ہو تو پھر ضروریات مسجد کے لیے چندہ کر لیا جائے۔ (فاوی محمودیہ حق ماس ۱۸۲)

تمیٹی کے ایک آ دمی کا تنہا تصرف کرنا

سوال: ایک مبجد کے نمازیوں نے مبجد کا نظام پانٹی آ دمیوں کے سپر دکر رکھا ہے ان میں زید بھی شامل ہے مگر زید باتی آ دمیوں کے مشورے کے بغیرا پنی رائے ہے مبجد کے نظم میں تصرف کرتا رہتا ہے خود ہی امام رکھتا ہے خود ہی کچھ دنوں بعد نکال دیتا ہے ایسے ہی تقبیرات کے بارے میں لوگ کچھ کہتے ہیں تو مانتانہیں 'آپس میں بات بڑھتی ہے شرقی تھم کیا ہے؟

جواب: اگر وہاں کے بمجھ دار آ دمی ہے بچھتے ہیں کہ زید کے ان تصرفات ہے محبد کو نقصان پہنچا ہے تو وہ اس کوالیسے تقرفات ہے روک دیں ہرگز اجازت ندویں بغیریا نچوں آ دمیوں کے مشورہ کے دہ تنہا کرنے کا حق دارنہیں 'حساب بھی صاف رکھنا ضروری ہے! در کوئی کام ایسانہ کیا جائے جس سے مسجد ویران ہوا ورتفرقہ پڑے۔( فتروئی مجمود ہیرج • اص ۲۰۱)

#### متولی کے ذمہ ناحق مسجد کا قرض بتلانا

سوال ، گزشته متولی پرمسجد کی رقم باقی ہے ہے۔ نے متولی نے طاہر کیا حال نکداس پرمسجد کی کوئی رقم باقی نہیں ہے چونکہ متولی انقال کر گیا ہے اس کے درناء سے وصول کر کے رقم مسجد ہیں داخل کرنا جا ہتا ہے تو درناء مسجد کے قرض دار ہیں یانیں ؟

جُواب: اگرید سیجے ہے کہ سابق متولی پر رقم باتی نہیں ہے تو اس کے وارثوں سے رقم وصول کرنا صرح ظلم ہے اور الیک رقم مسجد میں لگا تا یا امام ومؤذن کی شخواہ میں اوا کرنا درست نہیں ہے تا جائز اور حرام ہے۔ ارش و بارلی تع لی ہے ''وَ لَا تَا تُحلُوا الْمُوَ الْكُمْ مَنِيْتُكُمْ بِالْبَاطِلِ'' ترجمہ: نہ کھاؤ

ي مع الفتاءي-جلده -8

آليس مين أيك دوسرے كامال ناحق \_ ( فآدي رحميہ جسم ١٦٥)

#### چندہ ہے متولی کا قرضہ لینا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین وریں مسئلہ کہ مجد کے چندہ سے متولی قرض لے سکتا ہے یانہیں؟
جواب: اگر متولی و بندار صالح اور متق ہے توجائز ہے ۔ لیکن بہتر بیہے کہ نہ لیں۔
قال فی الهندیه ارادالمتولی ان یقرض بافضل من غلة الوقف ذکر
فی وصایا فتاوی امی اللیث رحمه الله تعالی رجوت ان یکون
ذلک و اسعااذا کان ذلک اصلح و اجری للغة من امساک الغلة.
(عالمگیر بین ۲۳ م ۲۰ م) فقط واللہ تو گی اعلم ۔ فقاوی مقی محمود جام ۲۵ م

### متولی کو چندہ قبول نہ کرنے کا اختیار ہے

سوال: ایک آ دمی مبحد کی تغییر میں اہل قریہ کے ساتھ مالی تعاون کرتاہے تکراس سے چندہ لینے سے امن عاملہ کے بگڑنے کا اندیشہ ہے کیااس سے چندہ لینے سے انکار کردینا جا کزہے؟ جواب مسجد کے متولی اور ختظم کواختیار ہے کہ کسی دینی مصلحت کے پیش نظر قبول نہ کرے۔

شيعول سے ان كى مسجد كى توليت لينا

سوال: ایک قدیم مجد شیعہ صاحبان کی ہے انہیں کی نماز ہوتی ہے زہانہ کے ردو بدل سے صرف ایک گھر ان کا رہ گیا ہے وہ مجدان کے متولی نے الل سنت کو دے دی کہتم اپنی اذان و جماعت کرلؤ مگرا نظام ان کے ہاتھوں میں ہے ہم جائے ہیں کہ انظام جھوڑ تانہیں جا ہے توان ہے انتظام لیما کیسا ہے؟

جواب جب زار فقدیم سے وہ مجد کے انتظامات کرتے ہے آء ہے ہیں اور کوئی نقصان یا خیات فابت کرتے ہے آء ہے ہیں اور کوئی نقصان یا خیانت فابت ہیں ہے آوان کواس انتظام سے الگ نہ کیا جائے الگ وہ خود ہی انتظام سے دست بردار ہوجا کیں تو دوسری بات ہے۔ ( فادی محود بین ۱۹۵۸) مسجد کی چوری کا منتولی ضامس ہوگا یا نہیں؟

سوال بمسجد سے برتن ایسی حالت میں چوری ہوگئے کہ ندتو صدر درواز سے پر کسی متم کا تالاتھ اور نہ کوئی محافظ تھا' البعتہ جس کمرے میں برتن تھے اس پر تالالگا تھا' جسے چوروں نے با آسانی تو ڈکر برتن نکال لیۓ ایسی صورت میں بعنی معقول جھا تھت نہ کرنے پرمنولی پرکوئی صان عائد ہوتا ہے یانہیں؟ جواب: مساجد کے صدر دروازے پرعمو ما تالا نہیں لگایا جاتا تا کہ جو تحض جب بھی دل چاہے مسجد میں آ کرعبادت کرسکے نیز ہر مسجد میں محافظ بھی مقرر نہیں ہوتا بلکہ اوقات نماز میں مؤذن آتا ہے اور مسجد کی صفائی اور صف بچھانے کا کام کرتا ہے۔ اگر بہی صورت آپ کے یہاں بھی ہے تو ججرے پر تفل ہونا ہی حفاظت کے لیے کائی ہے متولی پرکوئی صفان لازم نہیں ہاں اگر وہ جگہ چورول کی ہے اور چوری کے واقعات مسجد وغیرہ میں چیش آتے رہے ہیں اور صرف ججرہ پر تفلل کا ہونا حفاظت کے لیے کائی ہے متولی پرکوئی حفاد ہے۔ ہیں اور صرف ججرہ پر تفلل میں جوروں کی ہے اور چوری کے واقعات مسجد وغیرہ میں جی آتے رہے ہیں اور صرف ججرہ پر تفلل کا ہونا حفاظت کے لیے کائی نہیں سمجھا جاتا تو پھر تھم ووسرا ہوگا۔ (فقادی محمود یہ جماع)

رقم مسجد کا با قاعدہ حساب رکھنا ضروری ہے

موال: زید کے پاس مسجد کی آمدنی جمع ہے جس کا زید ہا قاعدہ حساب نہیں لکھتا' ندمرد مان محلّہ کو حساب سمجھا تا ہے اور بلاا جازت جملہ مرد مان اس آمدنی کو دو تین آ دمی اپنے میل جول کے کہنے ہے خرج کردیتا ہے بیغل زید کا کیسا ہے؟

جواب:مبحد کی آندنی حسب ضرورت مبحد میں خرج کرنالازم ہے اوراس کا با قاعدہ حساب رکھنا اور نمازیوں کو مطمئن کر دینا بھی زید کے ذمہ لازم ہے۔ ( کفایت المفتی جے 2ص ۱۴۸) مسجد کا تنخواہ دار نگرال مقرر کرنا

سوال: ایک مبحد کے متعلق موتوفہ جائیداد پرعدالت کی جانب سے چند مسلمان گرال مقرر جیں جو بلاکسی معاوضہ کے بہتر کام انجام دے دہے جیں اب عدالت کی طرف سے آیک تخواہ دار گرال مقرر کرنے کا تھم ہوا ہے تو کیا ایسی صورت میں اس وقف کی آ مدنی سے گرال کو تخواہ دی جا سکتی ہے؟ جواب: اگر مسجد کے موجودہ گرال صحیح طور پر مسجد کی خدمات اور اس کے متعلقہ اوقاف کی حفاظت و گھرانی کے فرائف انجام دیتے ہیں تو تنخواہ دار ملازم مقرر کرنا درست نہیں اور اس کی تنخواہ کا مسجد پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ ( کفایت المفتی جے میں و 20 م

## مقدمه مسجد كے خرج كاباركس ير موگا

سوال: متولیوں سے اہل محلّہ نے کہا کہ مجد کا موجودہ انتظام کافی نہیں ٰلبذا مسجد کے لیے کوئی اسکیم ہونی چاہیے جس کے مطابق مسجد کی ضروری کا رروائی عمل بیں آتی رہے متولیوں کے انکار پراال محلّہ نے عدالت میں چارہ جوئی کی اس میں اہل جماعت کا میاب ہوئے اور ہر جماعت کے مسمانوں کومسجد کے معاطع میں عمل دخل کا حق ملاً اس مقدمہ میں متولیوں کا بجیس ہزارے بھی

زائد صرفہ ہوا جو مسجد کے فنڈ سے خرچ کیا گیا' پھر متولیوں نے اس مقدمہ کی اپیل کی جس کے اخراجات کے لیے اپنی جماعت ہیں چندہ کرکے کئی ہزار رو پیہ جمع کی جو متولیوں کے تبضہ ہیں رہا' ایک عرصہ کے بعد مقدمہ فیصل ہوا' اپیل کے جملہ اخراجات پورے ہوجانے کے بعد ایک معقول رقم لی انداز ہوگئی جو متولیوں کے قبضہ ہیں بطور امانت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو رو پیہ مقدمہ میں خرج ہوااس کے ذمہ دارکون ہوں گے؟ اگر بعض اہل چندہ پس انداز رقم ہیں سے اپنے چندہ کی میں خرج ہوااس کے ذمہ دارکون ہوں گے؟ اگر بعض اہل چندہ پس انداز رقم ہیں سے اپنے چندہ کی رقم کے موافق واپس لین چ ہیں تو شرعاً انہیں واپس لینے کاحق ہے یانہیں؟ متولی اپنے اختیار سے چندہ دہ ہندگان کی رائے کے خلاف صرف کرنا چا ہیں تو پہتو تو ان کا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب: مسجد کارو پیدجواس مقدمہ میں خرج ہوااس کے ذمہ دارمتولی بین مسجد کی رقم پراس کا بار نہیں

پڑے گائیاس صورت میں ہے کہ الل جماعت کا مطالبہ واجبی ہواوروہ اس مطالبہ میں حق بجانب ہوں۔

جورو پیدکدا ئیل کے لیے باہمی چندہ ہے جمع کیا گیا تھااس میں ہے جو بچھ بچا ہوا ہے وہ متولیوں کے ہاتھ میں امانت ہے اور چندہ دہندگان کی ملک ہے اوراس کو بفذران کے حصہ کے واپس کیا جائے گا' مثلاً دس بزاررو بیدتھا' اس میں سے پانچ بزارخرج ہوگیا تو جس نے سورو ہے چندہ میں دیتے تھے وہ بچاس رو پے واپس لے سکتا ہے۔

متولیوں کو چندہ و ہندگان کی اجازت کے بغیراً پی رائے سے اس روپے کو کا رخیر ہیں صرف کرنا جا ئزنہیں ہے کیونکہ نہ وہ اس روپے کے ما لک ہیں اور نہ سوائے اخرا جات اپیل کے کسی دوسرے کا م میں صرف کرنے کے وکیل بنائے گئے ہیں۔ (کفایت اُٹٹی جے یص ۱۳۸)

# امام کومسجد کی آمدنی ہے ایام رخصت کی تنخواہ دینا

مسجد کے مکان کامستحق امام ہے یا منتظم؟

موال مسجد کا ایک مکان خالی تھا اور مسجد کے متولی اس کو کرائے پر ویناچاہتے ہیں بہت سے لوگ لینے کے خواہش مند ہیں امام صاحب نے بھی خواہش طاہر کی اور مسجد کے ایک پنتنظم نے بھی

مسجد میں رہے نکالنے والے کوامام بنانا

سوال:مسجد میں قصداً آ واز ہے حدث کرنا لیعن گوز مارنا' میاگناہ صغیرہ ہے یا کہیرہ؟ اورا یسے شخص کوامام بنانا کیساہے؟

جواب بمسجد میں رہے خارج کرنامنع ہے اگر میدل مسجدے باہر ہے تو خلاف مروت بقینا ہے بلکہ زور ہے ہوا نکالناتو خارج مسجد بھی شرعاً منکر ہے اور کراہت تحریمیہ کوسٹلزم ہے اور مسجد میں کرنااشد کراہت کولیے ہوئے ہے۔ بس میخص اگر اس حرکت سے بازند آئے اور تو بہند کرے تو دہ امام بنانے کے قابل نہیں اور ملیحدہ کرنے میں فتنے نہ ہوتو اس کوا، مت سے الگ کردینا جا ہیے۔ (مدادالا حکام خاص ۲۵۲)

رقم مسجدے امام وغیرہ کی آ مدور فت کا صرفد دینا

سوال: کیااوقاف کی آمدنی میں ہے عل وہ تنخواہ کے ملاز مین کوشہرہے باہر لانے لے جانے کے لیے اوراوقات نماز میں بہنچنے کی غرض سے موٹروں کا انتظام کرنا درست ہے یانہیں؟ جواب: اگرمسجد کی آمدنی وافر ہوتو درست ہے۔ ( کفایت المفتی جے میں ۳۲۸)

ز ما نه جنگ میں امام مسجد کو محفوظ مقام پر پہنچا نا

سوال: کیا منتظمین اوقاف و مسجد پر اس فتم کے خطرے کے زمانہ میں آئمہ مساجد ومؤذ نین ودیگر ملاز مین کومحفوظ مقامات پر نتقل کرنے کا فرض عائمہ ہوتا ہے یانہیں؟ اوراس معالمے میں کسی قتم کا امتیاز روار کھنا ان لوگوں کی جان ومال کے استخفاف کوستلزم ہے یانہیں؟

ا مام مسجد کا ز مانه جنگ میں کمزورا فراد کیساتھ شہر میں رہنا

سوال: اگر غیرستطیع افرادشہرے باہرنسٹا محفوظ مقامات پر جانے کی قدرت ندر کھنے کی وجہ سے

شهر میں رہنے پر مجبور ہول توالی حالت میں کیا آئمہ مساجداور مؤذ نین کاشہر ہی میں رہنا ضروری ہے؟ جواب: ضروری نہیں۔ ( کفایت المفتی ج سے ۳۲۸)

### ا مام کو پیشگی تنخواه دینا

سوال: امام مسجدا ہے اہل وعیال کے لیے مکان بنانا جا ہتا ہے کیا بید درست ہے کہ منتظمہ پیفتگی اسے میرقم دے دے اور تنخو او سے ماہوار مثلاً دس رویے منہا کر تی رہے؟

جواب: عام عرف کے مطابق بیٹنگی تخواہ دی جاسکتی ہے بشر طیکہ مار زمت جھوڑنے کی صورت میں بقید قم واپس لینے اور بصورت وفات تر کہ ہے وصول کرنے کی قدرت ہو۔ (احس النة دیٰج۴م ۴۳۷)

# مزارکے چندہ سے امام ومؤذن کی شخواہ دینا

سوال: ایک مزار ہے اس کے احاطے میں ایک مبحد ہے 'لوگ آتے جاتے مزار کے صندوق میں روپے ڈالتے ہیں' کسی کی کیا نبیت ہے معلوم نہیں' کیا مسجد کے مؤذن اور امام کی تخواہ اس صند دق کے روپے سے دینا درست ہے؟

جواب: ظاہر تو میہ کہ بیدو بید مجدومزار کے تحفظ وضرور بات کے لیے اس میں ڈالتے ہیں گیں بیدو پیدونوں ہی کی ضرور بات میں صرف کرنا درست ہے بلکدا گر وہاں ایک کمتب قائم کردیا جائے تو زیادہ مناسب ہے تا کہ سجد بھی آبادر ہے اور صاحب مزار کو بھی تواب ملتار ہے۔(نآدی محودیہ ہمامی ۱۳۲۲)

# امام سےمعاہدہ کی ایک صورت کا حکم

سوال: امام صاحب کوزر مسجد سے شخواہ دی جاتی ہے اور امام چوتھائی او قات میں تشریف نہیں لاتے مہتم نے مطے کیا ہے کہ اگر امام ایک ماہ میں میں وقت بااس سے کم نہ آئے تو شخواہ پوری دی جائے اگر اس سے زائد غیر حاضری ہوتو وضع کیا جائے کیا بیہ معاہدہ جائز ہے؟ اکثر مقدی اس طریقہ کو جے نہیں کہتے ؟

جواب: اس طرح معاملہ بھی ورست ہے متندی نئیمت بچھ کراس پر رضا مدہ جا کیں ' مہتم صاحب سے درخواست کریں کہ دہ ان ہی عیر حاضری کا سچے انداز ہ رکھیں کہ درسہ کے ملاز مین کے لیے حاضری کارجشر ہوتا ہے جس سے جے علم ہوجا تا ہے۔ ( فناوی محمود بیرج ۱۳۷۸)

### امام کومعزولی کرنے میں متولی اور نمازیوں کا اختلاف

سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کوعمرو نے عام مخص یا مثلاً کسی مخصوص ادار ہے

کے سربراہ زید (عالم دین) کو ایک محلے میں کسی سابقہ ذاتی یا مورہ فی استحقاق کے بسبب ابتداء امام محید مقرر کیا۔ حالا نکہ یہ دونوں (امام اور ناصب امام) اس محلے کے نہیں باہر کے ہیں۔ اور عمرہ بلکہ عمرہ کا قائم مقام یا وارث صرف خود کو زید کی معزولی کا اس لئے واحد مستحق سمجھتا ہے کہ اس نے یا اس کے پیشرو بی نے زید کو مقرر کیا تھا۔ گرم جد کے مستقل نمازی زید پراعتاد کرتے ہیں۔ اور اس کی بامت پر اس لئے بہت خوش ہیں کہ امام نہ کور سے کوئی تصور شرعی نہیں ہوا۔ لہذا (۱) امام یا ناصب امام کا غیر مقامی ہوتا امامت کے مسئلے میں کسی قتم کے فرق کا باعث بن سکتا ہے؟ (۲) مصورت نہ کور ہیں واقعی عمرہ یا اس کا قائم مقام اور وارث زید کو بل قصور شرعی معزول کرسکتا ہے اور مستقل نمازی اس میں قطعاً ہے ہیں دہ جاتے ہیں؟ بیٹوا تو جروا۔

جواب: فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ نصب امام کاحق بانی مسجدیا اہل محلّہ کو ہے۔ پس مستقل نمازیوں نے اگر زید پراعتاد کر لیا ہے ادراس کوا مام مقرر کر دیا ہے تو زیدامام ہو گیا۔ بشر طبیکہ ادر کوئی شرعی قصور زید میں نہ ہو۔ عمر ویا اس کے ورشہ جب بانی نہیں تو ان کومعز ولی امام کاحق نہیں۔ امامت میں وراثت نہیں چلتی امام کا تقررا کئر اہل محلّہ کی رائے ہوتا ہے۔

قال في الدرالمختار الباني للمسجد اولي من القوم بنصب الامام والموذن في المختار الا اذاعين القوم اصلح ممن عيه الماني الخ و في الشامية (قوله الباني اولي) و كذا اولاده و عشيرته اولي من غيرهم الشامية (قاب الوقف) و في الاشباه ولدالباني اولي من غيرهم اله سيجي في الوقف ان القوم اذا عينوا موذنا او اماما و كان اصلح ممانصبه الباني فهر اولي ردالمحتار . باب الاذان) والخيار الى القوم فان اختلفوا اعتبراكثرهم شامي باب الامامة فقط والله تعالى اعلم.

امام يامؤ ذن كوشخواه ميس زمين دينا (نآدي منځ محودج م ٥٨٣٥)

"سوال: مسجد کی زمین امام یا مؤذن کو تخواه میں دینا کیسا ہے؟ مثلاً پانچ بیکھ زمین امام یا مؤذن کو دے دیا کہ آپ کو مسجد کی خدمت کے معاوضہ میں پانچ بیکھ زمین دی آپ اپنی ضروریات اس سے پوری کریں خواہ اس زمین سے امام یا مؤذن کو کافی ہویانہیں؟

جواب:اس معاملہ پرامام یا مؤ ذن رضا مند ہو جا کیں دورمسجد کونقصان نہ ہوتو یہ بھی درست ہے۔( فرآویٰمجمود بیرج کےاص ۲۲۰ )

#### امامت كي اجرت ميں صرف كھا نالينا

سوال: زیدا کیکمسجد میں امامت کرتا ہے اور اس کوصرف مسجد کی جانب ہے کھاٹا ویا جاتا ہے تو بیمعاملہ درست ہے یانہیں؟

جواب: اگراجرت میں صرف کھانا ہی دیا جاتا ہے تو بیہ معاملہ فاسد ہے اور اگر اجرت میں کھانے کے علاوہ کوئی قبل یا کثیر تخواہ بھی ہوتو معاملہ درست ہے۔ ( نزوی محودیہ جسام ۳۹۳) ما حدکہ شراب میں اور کی ملس لیدا دا

امام كونماز جنازه كيلئے سواري میں لیجانا

سوال: امام صاحب کمزور ہیں قبرستان ایک میل سے زیادہ فاصلہ پر ہے جتازے کی نماز پڑھانے کے لیےلوگ سواری میں بٹھا کرلے جاتے ہیں متولی صاحب کا کہنا ہے کہ امام صاحب پیدل چل کرجا کمیں یاا پی طرف ہے رقم خرچ کرکے جا کمیں متولی کا یہ کہنا کیما ہے؟

جواب: متولی کامیر کہنا اور اصرار کرنا بالکل غلط اور ہے جاہے صعیف کی معذوری کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔(فقاوی محمود میرج ۱۵ص ۱۵۰)''خاص کرامام کا زیادہ اکرام واحتر ام چاہیے' (م'ع)

# مسجد میں آئی ہوئی چیز کس کاحق ہے؟

سوال: جوچ مادامجدين آتاب وهكس كاحق ع؟

جواب: مسجد میں کھانے پینے کی جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ امام ومؤذن کے لیے دی جاتی ہیں'ان کا بی حق ہے اگر مسجد کے لیے کو کی چیز دی جائے' مثلاً صف کوٹا' جائے نماز وغیر د تو وہ مسجد کی ہے۔ ( فآوی محمودیہ ج ۱۵ مسل ۱۷ ۲)

# امام کاصف اول پر کھڑ ہے ہوکرنماز پڑھانا

سوال: مسجد میں تین صفوں کا محن ہے اور امام کے پاس محراب تک سیکھے کی ہوائیس پہنچی تو کیاا مام صف اول پر کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھا سکتا ہے؟

جواب. اگرمقند یوں کونگی نہ ہو مب مسجد میں ساجا کیں تو بجائے محراب کے صف اول میں محراب کی سیدھ میں کھڑا ہوجائے تب بھی مضا کقہ نہیں۔( فآوی محمود بیرج ۱۵ص ۲۲۳)

### مسجد کے بوڑھے خادم کومراعات دینا

سوال بمسجد کا ایک قدیم ملازم ہے جو کا م کرتے کرتے بوڑ ھا ہو گیا ہے تھوڑ اتھوڑ اکا مکرتا

رہتا ہے تواس کو بوری تنخواہ مسجد ہے دے سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: اس کی طاقت کے موافق کا م بھی تجویز کردیا جائے اتنی مراعات کی گنجائش ہے۔

اذان کے بعد تنہا نماز پڑھ کرمسجد سے نکلنا

سوال: کسی مخص کواگر جلدی ہو مشلاً سفر در پیش ہوئیا کو کی اور ضروری کام تو اذان کے بعد مسجد میں نماز پڑھ کر جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب:اگر جماعت کے انتظار میں معتد بدحرج ہوتو ترک جماعت جائز ہے۔

مسجد کی جائے نماز کا محافظ مؤون ہے

سوال: مسجد کا مصلی و دیگر جائے نماز امام کی ذمہ داری میں رہنا جاہے یا کسی اور کی؟ یہال پر لوگ اپنے مکا نات میں رکھتے ہیں مسجد میں نہیں لاتے جس سے نماز یوں کو تکلیف : وتی ہے مسجد کی جائے نماز شادی کی تقریبات بستر وغیر واستعمال میں لاسکتے ہیں یانہیں؟

جواب اس کی حفاظت کے لیے ملازم رکھا جائے مثلاً مؤذن اذان بھی سکیے مسجد کی صفائی اور حفاظت بھی کرے اس کی تکرانی میں سامان جائے نماز وغیرہ بھی رہے کہ مسجد کی چیز سیجے جگہ پر خرج ہواور نماز یول کو بھی تکلیف نہ ہو مسجد کی جائے نماز شادی وغیرہ میں استعمل کرنا شرعاً جائز نہیں۔ (فآوکی محمود یہ ج ۱۵ اص۱۹۳)

# مؤ ذن نه ہوتو کیا پھر بھی مسجد محلّہ کی شار ہوگی؟

سوال: یہاں ایک مبحد محلّہ کے باہر مگر پوری ذمہ داری اہل محلّہ پر ہے وہاں ، جنگا نہ جمعہ مراوی وغیرہ ہوتی ہے اس میں مؤذن متعین جمیں ہے دفت ہونے پر کوئی بھی اذان دیتا ہے تو کیا مؤذن کی تعیین ہے دفت ہونے پر کوئی بھی اذان دیتا ہے تو کیا مؤذن کی تعیین کے بغیر بیمسجد "مسجد محلّہ" شار ہوگی؟ یا شارع عام کی؟ اگر محلّہ کی مسجد ہے تو جماعت ٹائیکا کیا تھم ہے؟

جواب: مؤذن مقررتہیں ہے گروفت مقررہ پراذان ہوج تی ہے اور یا نچوں وقت جماعت وقت پر ہوتی ہے تو یہ ''مسجد محلّہ'' کے تھم میں ہے اور سب احکام مسجد محلّہ کے جاری ہوں گے اور جماعت ثانیہ کمروہ ہوگی۔ خارج مسجد یاکسی کے مکان میں ووسری جماعت ہوسکتی ہے کمر بلہ وجہ شرک اس کی عادت کر نیما کمروہ ہوگا۔ ( فآوئی رجمیہ ج۲ص ۹۲)

#### مسجدا ورمتعلقات مسجد

# مسجد کی رقم ہے تنجارت کرنا

سوال: لوگ محلے کی مسجد میں خرج کے لیے چیے دیا کرتے ہیں تو ان پییوں کو مسجد کے مال میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے تجارت میں لگا نا درست ہے یانہیں؟

جواب: چندہ و ہندگان کی اجازت ہے درست ہے۔ (امداد الفتاوی ص۲۶ے۲۶)

### مسجد کی آمدن ہے مسجد کی اشیاءخرید نا

سوال: ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجد کی عام آمدن ہے مسجد کے لیے چٹائی لوٹا وغیرہ خرید کرنا جائز نہیں ہے اور حوالہ ویتے ہیں کہ مولا ناعبد انحی لکھنوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے نفع المفتی ہیں ابیا ہی لکھاہے کیاان کا بیکہنا درست ہے؟

جواب: اگر چندہ دینے والول کا بیہ إذ ن صراحناً ما ولالناً ہے تو جائز ہے ورنہ نا جائز' نفع المفتی میں تلاش کرنے ہے یہ مسئلہ نبیل ملا۔ (احسن الفتاوی ج۲ص ۴۵ )

#### اسباب مسجد كابيجيا

سوال: متولی مسجد کی کوئی شک کسی وجہ سے فروشت کرسکتا ہے یا جیس؟

جواب: بیشی جس کو بیخا جا ہے ہیں اگر فرش وجائے نماز وغیرہ ہے بینی ایک چیز ہے جو مجد ک عمارت میں متصل نہیں اور منقول ہے تو اس کا تھم میہ ہے کہ جس نے بیشی مسجد میں دی ہے وہ اس کو نج سکتا ہے اگر وہ نہ ہوتو اس کا وارث اور جب وہ بھی نہ ہوتو قاضی کی اجازت سے یا اکثر مسلمانوں کے اتفاق سے بچ جا کز ہے اور اگر وہ شکی ایسی ہے جو مسجد کے اندر بطور جز و کے لگ چکی تھی پھر جدا ہوگی جیسے کڑی تختہ وغیرہ یا انہدام کے بعد اینیش تو قاضی یعنی حاکم اسلام کی اجازت سے اور اگر وہ نہ ہوتو اکتر اہل اسمام کے انفاق سے اس کی بیچے جا کڑ ہے اور اگر وہ شنی غیر منقول جا سیداو کی تشم سے ہو مسجد کے لیے وقف ہے تو اس کا بیچنا کہی طرح جا تر نہیں۔ (امادالفتاوی جسے کے)

### مسجد کے ل سے مسجد کے مسل خانے میں نہانا

موال: مبحد کائل ہے اس کے پانی سے سل خانے میں شمل کرنایا کیڑے دھوناجا تزہم یانہیں؟ جواب عسل خاندا کر حدود مبحد میں ہے تو عام لوگوں کے لیے اس کا استعمال جا تزنہیں

صرف امام مؤذن اور خدمت مبجد سے متعلقہ افراد ہی اسے استعال کر سکتے ہیں۔ اورا گرضروریات مسجد کے لیے وقف تام ہونے سے پہلے رفاہ نام کے لیے لگایا گیا ہے تو ہر انسان کو پانی لے جانے کی اجازت ہے بشر طبکہ مسجد کی تکویٹ نہ ہواور اس سے نمازیوں کو تشویش و ایڈ شہو۔ (احس الفتادی ج مس سے)

مسجد کے قرآن کو بدلنا

موال ، ہماری مبجد میں ایک ترجمہ والاقر آن شریف ہے جھے اس کی ضرورت ہے میں اس حکہ ایک معرا (بلاتر جمہ والا) رکے دول اور وہ قر آن اپنے گھر لے جاؤں تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: مسجد کے وقف قر آن سے بدلنا جائز نہیں مسجد میں جیٹھ کراستفادہ کرتا جائز ہے۔ مسجد کے چندہ کو بدلنا

موال: متحد کے چندہ ہے اگر کوئی ریز گاری لے لے اور نوٹ دے دے تو پہلین دین متجد کے اندریایا ہر جائز ہے یانہیں؟

جواب: مسجدے باہر جائزے اندر جائز نہیں۔ (احس عنوی جام ١٥٥٥)

### مسجد كي الماري مين اپناسا مان ركھنا

سوال ایک موادی صاحب مبحد میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اوران کے پاس اپنا مکان بھی ہے اس کے باوجود مبحد کی الماری میں جو عین عبادت گاہ میں ہے تجارتی کتا ہیں رکھتے ہیں جا کڑے بائیں؟
جواب: مسجد میں الماری اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس میں مسجد کی چیزیں رکھی جا کیں کسی اور کو اس میں اپناسا مان رکھنے کی اجازت نہیں تو را خالی کردی جائے۔ (قرون محدد یہ 17 میں 17 میں است

مسجد کی کتاب کو با ہر نکالنا

سوال: ایک محض مسجد بیس رکھی ہوئی کتاب مضمون ستانے کے لیے گھر اٹھا کر لے گیا اور سنانے کے بعد پھر پہنچادی اس کا پیغل درست ہے یانہیں؟

جواب. اگر کتاب مسجد پر ونف ہے تو اس کا کسی دومری جگہ نشتل کرنا جا ئز نہیں مسجد کی حدود میں ہی اس سے انتفاع کیا جائے۔ (احس الغتاویٰ ج۱ مس ۴۵۰)

مسجد كقرآن طلبكودينا

سوال: آج کل مساجد میں لوگ عموملاً بلاا جازت قرآن مجیداتنی کثرت ہے رکھ جات سے

کے قرآن مجید کے ڈھیرلگ جاتے ہیں جو یوں ہی مدتوں دکھے رہتے ہیں انہیں نہ کوئی اٹھا تا ہے نہ تلاوت کرتا ہے بالآخر بوسیدہ ہونے کے بعدان کو ڈن کرنا پڑتا ہے اگریے قرآن مجیدان نا دار بچوں کووے دیئے جا کمیں جو کمتب یا مدرسہ میں پڑھتے ہیں تو جا کڑے یانہیں؟

جواب: کسی کی ملک میں دینا جائز نہیں نہ ہی مدرسہ میں دیئے جاسکتے ہیں البتہ ہالت استغنا دوسری قریب مجد کی طرف منتقل کرنے کی اجازت ہے اگر مسجد سے باہر سیختی لگادی جائے کہ' یہاں قرآن جید بلااج زت رکھنا ممنوع ہے کوئی دیجے گا تو کسی مدرمہ میں یا کسی مسکیون کودے دیا جائے گا'' پھر بھی کوئی رکھ جائے تو ختظم کو مدرسہ میں یا کسی مسکیون کودیتے کا اختیار ہے۔ (احس النتاوی ۱۲ م ۱۵۵ مسلی کو تا لا لگا ٹا

سوال: (۱)مسجد کوغیراو قات نماز میں تالالگا ناجا تزہے یانہیں؟

(۲) اگرود فریقول (مثلاً دیوبندی و بر ملوی) کا جھگڑا ہوجائے تو اس خوف ہے کہ جھگڑا مزید نہ بڑھئے حکومت یا انتظامیہ کامسجد کومقفل کر دیتا جا کڑے؟

جواب: (۱) اصل تھم تو ہہ ہے کہ معبد کو چوہیں تھنٹے کھلا رکھا جائے تا کہ کوئی مسممان کسی بھی ونت عبادت کے لیے آئے تو اے دشواری نہ ہوگر آج کل کھلا رکھنے ہیں کئی مفد میں۔مثلاً

المتجدكا سامان چورى بوجاتا ہے۔

۲ \_ لوگ محد کا یانی بحر کر لے جاتے ہیں \_

۳۔ بھی بے کا رلوگ مسجد میں لیٹ جاتے ہیں اور شکھے جلا کر کئی گئی تھنٹے پڑے رہتے ہیں۔ ۳۔ بھی لوگ فارغ بیٹھ کروٹیوی با تنبس شروع کرویتے ہیں۔

ان مفاسد كاسد باب اسكے بغیر مكن نبیل كه تمازول كے سوابقيداو قات میں مسجد كو بندر كھا جائے۔

(۲) ہمالت مجبوری بیاقدام جائز ہے گران حالات میں پورے محلّہ کا فرض ہے کہ حالات کومعمول پر لاکرمسجد کو کھلوانے کی کوشش کریں مسجد کا اس طرح ویران پڑار ہنا پوری آبادی کے لیےاللہ تعالیٰ کی نارائنی کا سبب ہے۔ (احسن الفتاویٰ ج۲ص ۲۸ میں)

محلّہ والول کامسجد کیٹینکی سے پانی بھرنا

موال: ہماری مسجد میں چندا ال خیر نے بجلی کی مشین لگوائی ہے اس سے مسجد کی نینکی ہمری جاتی ہے اور مشین کا بجلی بل مسجد کی آیدنی ہے ادا کیا جاتا ہے محلّہ والے مسجد کی اس ٹینکی ہے اپنے

گھروں کے لیے مانی مجر سکتے ہیں مانہیں؟

جواب: ٹینٹی کا پانی مسجد کے لیے مخصوص ہے محلّہ والوں کو پانی بھرنے کی اجازت ویتا سیج نہیں ہے ٔ ہاعث نزاع بھی ہے۔ (نڈوی جمیدج ۲ ص ۹۰)

### مسجد کی صف اور چٹائی کوٹھوکر مارنا

سوال: مسجد کی جٹائی ٹھوکروں ہے کھولتے ہیں اور کیٹیتے ہیں ہے۔ اولی ہیں شامل ہے یا ہیں؟
جواب: مسجد کی چٹائی جس پر نمازاوا کی جاتی ہے ہاتھ سے کھولتی چاہیے ہیروں سے ٹھوکر مار
کر کھولنا اور بچھا نا ہے اولی ہے۔ فقہا ورحمہم اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں مسجد کے کوڑے کر کمٹ کو
نا پاک اور ہے اولی کی جگدنہ ڈالے کیونکہ وہ قابل تعظیم ہے۔ (فقاوی رجمیہ جاص ۱۲۵)

### کمرے میں جانے کے لیے مسجد کی حجیت کوراستہ بنانا

سوال: مسجد کی دیوار کے مصل کمرہ ہے کمرہ مسجد کا ہے اس میں جانے کے لیے مستقل راستہ نہیں ہے مسجد کی حقیت پرے گزرنا پڑتا ہے ایسے کمرے میں مدرسہ کے مدرس کا قیام کرنا کیا ہے؟ جواب: مسجد کا کمرہ مسجد کے خود مم استعال کر سکتے ہیں دوسر لوگ استعال نہیں کر سکتے ہاں اگر مسجد کے متعال کمرہ مسجد کے خوام کواس کی ضرورت ندہ و مسجد کے متعال مدرسہ ہوتو بھر مدرسین بھی استعال کر سکتے ہیں جبکہ مسجد کے خوام کواس کی ضرورت ندہ و اور خالی پڑا ہو مسجد کے خوام کواس کی ضرورت ندہ و اور خالی پڑا ہو مسجد کے ورسرا اور خالی پڑا ہو مسجد کے دوسرا اور خالی پڑا ہو مسجد کے دوسرا کی گنجائش ہے۔ دوسرا نظام ندہ و بہال سے جانے کی گنجائش ہے۔ (فاوی جمیدی مسجد)

### مسجد کے احاطے کے کمرے کرائے پر دینا

موال: ہمارے بیبال شاہی مسید کے احاطے میں پچھ کمرے ہیں ان کمروں میں زنانہ سکول تھا'اب وہ خالی پڑے ہیں' وہ جگہ مسلمان کرائے پر طلب کرتے ہیں' مسجد کے احترام کی صانت دیتے ہیں تواس شرط بران کو یہ کمرے کرائے بردینا کیساہے؟

جواب: مسجد کے جمرے عموماً امام اور ضداً م سجد کے کیے ہوتے ہیں۔ لہذاان کوائ کام میں لیا جائے کرائے پرنہیں و رہے سکتے۔ اگر زائد کمرے ہول تو تعلیم کے کام میں لیے جا کمی ہاں اگر بائی اور واقف نے کرائے کے لیے اور سجد کی آ مدنی کے لیے بنائے ہول تو کرائے پر و سے سکتے ہیں' پشر طیکہ مسجد کو ضرورت نہ ہوا ور اس سے مسجد کی بے حرمتی نہ ہوا ور نماز بوں کو حرج و تشویش نہ ہوا ور کرائے دارے سے آ مدور فت کا راستہ ایک ہوور نہ کرائے پرنہیں و سے سکتے۔ ( ناوی جہدے و م م م م) مسجد کے بانی کے استعال کی بعض صورتوں کا حکم

سوال: مساجد میں نمازیوں کے پینے کا پانی رکھا جاتا ہے اب اگر کوئی شخص خارج مسجد بیشا ہوتو وہ سجد کے اندر سے پانی منگا کریں سکتا ہے یانہیں؟

جواب: اگر پانی رکھوانے والہ صرف نمازیوں کے لیے پانی رکھوا تا ہے تو سوائے نمازیوں کے اور کوئی شخص میہ یانی نہیں بی سکے گا۔

سوال جمام میں وضو کے لیے پانی بھراجا تا ہے تو اس پانی سے شسل کربھی سکتے ہیں یا نہیں؟ جب کہ کنوال موجود ہےاور بہلوگ نمازی بھی نہیں ایسے خص اور دوسرے پا بندصوم صلو قادونوں کا تھم مکساں ہے یا نہیں؟ جواب: جو پانی مسرف وضو کے لیے بھراج تا ہے اس کوشسل میں خرج نہ کرٹا جا ہیے۔

مسجد کی رقم ہے پروس کی دیوار کرانا

سوال: استجد کے برابر میں آیک فخص کا مکان ہے مسجد پر چڑھنے ہےاس کے مکان کی بے پردگی ہوتی ہے کیامسجد کی رقم ہے اس کا پردہ کرایا جاسکتا ہے وہ دیوار مالک مکان کی ہے؟

جواب: مسجد کی رقم ہے دوسرے کی دیوار پر بغرض پروہ دیوار تقمیر کرنا ناجائز ہے ہال مسجد کی دیوار پر تقمیر کردی جائے تو جائز ہے ہال مسجد کی دیوار پر بردہ قائم کرنے کی صورت نہ ہوگئی ہوتو اہل مسجد الک مکان کی اپنے پاس سے آئی اعاشت کردیں کہ وہ اپنی دیوار پر پروہ قائم کرسکے۔(کفایت المفتی جسم سے ال

مسجد کی آمدنی حافظ کوانعام میں دینا

سوال: ختم نزادی اور شبینہ کے موقع پرای آیدنی ہے حفاظ کوانعامات تقسیم کیے جاتے ہیں حالانکہ وقف کنندگان میں ہے کسی کی تحریر میں ان مدات میں خرج کا کوئی اشارہ نہیں ہے؟

جواب: تراوی میں قرآن کریم سنانے دانوں کورہ پیددینا درست نہیں 'ہاں اگروہ ہمیشد کا امام بھی ہواوراس کورمضان المبارک میں اصل تخواہ سے زرید کچھ دیا جائے تو اسی مسجد کے اوقاف ہے دینے کی اجازت ہے۔ (فآوی محمودیہ ج ۸اص ۱۷۹)

### مساجد كارو پينه حكومت كودينا

سوال. کیا مساجد کار و پہیے حکومت کو ہنگا می حالت میں دینا جا تزہے؟ جواب: مساجد کار و پہیرونف کار و پہیے جو کہ امانت ہے متولی کومسجد کے ملاوہ کسی جگہ بھی خرج كرنے كى اجازت نبيل ( قاوي محوديہ ج ١٨٨ ص ١٨٨)

# مسجد کی رقم سے وضو کا یانی گرم کرنا

سوال: جوروبيم مجدي جع مواس ي في كرم كريك بي يانبين؟

جواب: جوروپید مسجد کی مصالح کے لیے جمع ہواس روپید سے تمازیوں کے لیے سروی کے زمانے میں پانی گرم کرنا ورست ہے تا کہ دوبا آسانی وضوکرلیا کریں۔(فآوی محمودیہ جمام ۱۹۰) م

مسجد کے روپے کسی غریب کودینا

سوال: جن مساجد کے پاس کا فی رو پیہ جمع ہے ٔ وہ غر با موقرض دے کران کی حالت سدھار سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:اس کی اجازت شہیں۔ (فرآوی محمود میرج ۱۸مس۱۷۳)

عسل خانوں کے منتقل کرنے میں مسجد کی رقم لگانا

سوال: مسجد کے احاطہ میں قسل خانے استجا گا ہیں اور ایک سبیل گئی ہوئی ہے مسجد کی کمیٹی کی رائے ہے کہ استجا گا ہوں کو واٹر مشین لگا کر وسیج کیا جائے کیونکہ مسجد کے نام وقف کافی ہے اس لیے قوم نے اس محیری کوشل خانے میں تبدیل کر دیا کی چھرلوگوں نے کہا کہ مسجد کے باہر مسجد کی قسم مسجد کی یا کمیز گی اور صفائی کے لیے کر دہے ہیں تو اس معالی ہو استعال نہیں کی جاسکتی جواب دیا گیا کہ ہم میکام مسجد کی یا کمیز گی اور صفائی کے لیے کر دہے ہیں تو اس صورت کا کیا تھم ہے؟

جواب: مسجد کی پاکیز کی اور نماز باجماعت میں سہولت پیدا کرنے کے لیے خسل خانوں کو باہر منتقل کردینا درست ہے جس طرح قدیم خسل خانوں پر مسجد کا روپدیز جہواہے اگر ای طرح ان خسل خانوں پر مسجد کا روپدیز جہواہے اگر ای طرح ان خسل خانوں پر مسجد کا روپدیز جہونو کیا اشکال ہے؟ اگر اشکال ہے تو کوئی پڑی بات نہیں' اس کے لیے مشتقلاً چندہ کرلیا جائے۔ (ناوئ محودیہ ج ۱۹ مل ۱۹۱)

#### مسجد كابيثراستنعال كرنا

سوال: بجلی کا ہیٹر نمازی یا پنتظم مجداستعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ یا حلاوت کے وقت استعال کر سکتے ہیں؟

۔ جواب: ہنتظمین باعام نمازی جس دفت عام ضرورت کے دفت استعمال کریں تو درست ہے' خاص کرآ دمی اپنی تلاوت کے لیے استعمال نہ کرے۔ ( فناد کی محمودیہ ج ۱۸ص ۲۰۱)

### مسجد كالمصلي لوثابا هر ليجا كراستعمال كرنا

سوال بمسجد کالوٹا مصلی وغیرہ مسجد کے باہر لے جا کراستعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: مسجد کالوٹا مسجد کے باہر نہ لے جا کیں جبکہ اصاطر مسجد میں ضرورت پوری ہونے کا انتظام ہے مسجد کامصلی بھی خارج مسجد استعال نہ کریں خاص کر بیٹے کر باتیں کرنے کے لیے۔ مسجد کی آمد نی کی کوئی حد متعدن تہدیں ہے

موال: مسجد کی آمدنی کس حد تک برد هائی جاستی کے کیااس کا کوئی نشانه مقررہے؟ جواب، مسجد کومرمت کی ضرورت ہوتی ہے کبھی تجدید مسجد کی نوبت آتی ہے اس لیے جس قدر زیادہ آمدنی ہو بہتر ہے امام اور مؤزن اور مسجد کی صفائی کے لیے جو خادم ہوں ان سب کو معقول تنخواہ دی جاسکتی ہے کہ اس زمانے کی قاتل گرانی میں اطمینان سے گزر ہو سکے۔

بہرحال جس کام میں مسجد کا مفاوزیادہ ہواس پرالل محلّہ کے ذمہ داران کے مشورے اور اتفال ہے کام کیا جائے۔ (فتاوی رجمیہ ج۲ص۱۲۳)

# مسجد کی زمین کرائے پردینے کا طریقہ

سوال: مسجد کی ایک زمین ہے جماعت والے اسے ماہانہ دوسور و پے کرائے پر مانگ رہے ہیں اور دوسر سے لوگ تین سور دیے ماہانہ دینے کے لیے تیار ہیں تو کس کوکرائے پر دی جائے؟
جواب: مسجد کی زمین کرائے پر دینا ہے تو اس کی خوب تشہیر کی جائے اور مساجد ہیں اعلان لگا دیا جائے '' فلال زمین جو فلال جگہ دواقع ہے فلال مسجد اس کی مالک ہے اس کوکرائے پر دینا ہے'' پھر جو زیادہ کرایہ دین جو فلال جگہ دواقع ہے فلال مسجد اس کی مالک ہے اس کوکرائے پر دینا ہے'' پھر جو زیادہ کرایہ دین جو فلال کے بردینا ہے'' پھر جو کرایہ دین جو فلال کے بردہ چڑھ کر ایدہ کیا تاہے جواجر دائوا ہے کہ بردھ چڑھ کر کرایہ کا معالمہ کریں کہ مجد کو فائدہ پہنچا تاہے جواجر دائوا ہی ماعث ہے۔ (فادی شریدج ہوس سے)

#### وضوخانے کے پاس پیشاب خانے بنانا

سوال بمسجد میں وضوغانے کے پاس بیٹاب ف نہ بنانا چاہیے یانبیں؟ جواب سینمازیوں کی ضرورت کے لیے ہے اگر پھھ دور ہوتو ٹھیک ہے تا کہ مسجد میں ہد بونہ آئے اوروضو کرنے وابوں کواذیت نہ ہواور ضرورت بھی پوری ہوتی رہے۔ (نآویٰ محودین ۱۸ س ۱۳۵۵)

### مسحن مسجد کے پنچے کونالی بنانا

سوال: مسجد کے برآ مدہ ہے متصل وضو کرنے کی نالی ہے اور وہ نالی صحب سے ینچے کو ہوتی

خَبِي الفَتاوي (١٢٩)

ہوئی ہہر چلی جاتی ہے قووضو کا پائی مسجد کے شخ ہو کر گزرتا ہے شرع کیا تھم ہے؟ جواب، نالی مذکور کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے کہ مسجد کے اوپر سے بنچے نک ایک ہی تھم رکھتی ہے اور وضو کا پائی مسجد میں ہے بہن عظمت واحتر م مسجد کے خلاف ہے اگر چیڈنما زمیس کراہت نہیں آتی ۔ (فآوی مفتاح العموم غیر مطبوعہ)

#### متحد کے کنویں میں بیت الحقاء بنانا

سوال: مسجد کا ایک کنوں جوم جد ہے ہہ ہر ہے اور تقریباتیمیں ساں ہے بندہ اور خشک ہے اور خشک ہے اس کی تمیں ساں سے بندہ کا اس کی تمیں ساں میں قامد ہے گارے کا مشورہ مید ہے کہ اس کی تمیں فٹ میں قامد ہے گارے اس کی تمیں فٹ گھراؤ کر کے اس کے اوپر لینٹر ڈال کر اس کا بیت گئی ، کا گر ھا بناوی جائے اور پانی کی سیلانی با ہر کی جائے آیا ہے جائے این جائے ہیں؟

جواب جب کہ کنوال حدود مسجد ہے ؛ ہر ہے اور مستعمل نہیں ہے بسہ گندی چیزیں ڈالنے سے پٹ گیا ہے تو بداشیہ بیت الخلاء کا گڑھ بنا نا جائز ہے۔

(نوٹ) ایسے گندے کئویں میں قاعدے پارے کے اوراق ڈاٹ ہے اولی ہے کسی غیر آ باد جگہ دفن کردینا چاہیے۔( فقادی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

#### ضامن سے مسجد کی غلہ کی قیمت وصول کرنا

### دوسرے کا مکان مسجد کودینا

سوال: میرے ایک عزیز کا ماکا ن تھ جو یا کستان جیئے گئے تھے میں اس کی و کھے بھ ل کرتا تھ' میں نے اس کومتجد میں دے دیا' اب مجھے اس کی ضرورت ہے متجد والے منع کرتے ہیں' میں رہھی حیا ہتا ہول کے متجد کو پچھے ہیے دے دول گروہ نہیں مانے تو و دمبر احق ہے یا نہیں؟

جواب، جب كدا ہب اس مكان كے ما لك نبيل مكداس كى د مكير بھ رہے فقط ذ مددار ہيں تو آپ كو يہ بھى حق نبيس كداس كومسجد ميں دے ديں يااس كے ہاتھ فروخت كردين اسپنے ذاتی ہيے ہے مسجد کی جس قدر خدمت واء نت کریں سب موجب اجر وثواب ہے البتہ ما مک مکان کی اجازت ہے آ پ کو صرف استعمال کرنے کاخل ہے۔ ( قدوی محمودیہ ج ۱۸ مسجد کی نالی بنانے کا طریق نہ

سوال ، مسجد میں دو طسل خانے ہیں 'جن کا پانی شروع بی سے باہر جاتا تھا' متولی نے پانی کو مسجد بی کی طرف کھولد یا ہے اوراس کی لاگت بھی مسجد بی کے خزانے سے اوا کی ہے وجہ ریہ ہوئی کہ مڑک پر کیچیز رہتا تھا' اس بارے میں فتو کی کیا ہے؟

جواب: مسجد کے شسل خانوں کا پانی اس طُرح پرِ نکالنا کہ وہاں کیچڑ ہوجائے اور چلنے والوں کو نکلیف ہو نہیں چاہیے اگرا ندرون احاطہ پانی کی جگدہے جس کے ذریعے راستہ محفوظ روسکے تو راستے کو بچانا چاہیے مسجد کے متولی نے ٹھیک کیاہے۔ (فق وی محمود ریے جے کاص ۲۱۵) معمد علی مناسب نے مسجد کے متولی نے ٹھیک کیاہے۔ (فق وی محمود ریے جے کاص ۲۱۵)

مسجد میں ادھاراگائی ہوئی اینٹوں کی واپسی کی صورت

سوال: مسجد کے پچھ آ دمیوں نے ایک شخص ہے اینٹیں ادھار لے کرمسجد میں نگا دیں اب مسجد والے اینٹ والیں نہیں کرتے اینٹول والا بہت غریب ہے تھم شری سے مطلع فرما کیں؟
جواب: اس سے وہ اینٹیں مسجد والوں نے خرید کرلگائی ہیں تو وہ مسجد کوتو ژکرا بیٹیں لینے کاحق دار نہیں رہا ابستہ قیمت کاحق وار ضرور ہے اگر قیمت میں روبید مقرر کیا گیا تھا تو اس کو روبید یا جائے اگر قیمت میں اینٹیں منگا کراس کو دید یا جائے اگر قیمت میں اینٹیں منگا کراس کو دی جائے اگر قیمت میں اینٹیں منگا کراس کو دی جائے اگر قیمت میں اینٹیں منگا کراس کو دی جائے۔ (فق وئ محمود بیرج کام ۲۲۴)

مسجد کے نیجے نذخانہ اور او ہر ہال بنانا

سوال ایک مسجدا زسر نونغمیری گئی اور تمیش نے ہے کی کہ مجد کے پنچے نہ خانداو راو پروسیع ہال بنایا جائے نتہ خانے کو جم عت کے لیے ورمسجد کی ہالہ تی منزل کو مدرسہ کے لیے اور تقریب ت شادی بیاہ عقیقہ وغیرہ مواقع پرلوگوں کو کھا نا اور ہا راتیوں کو گھبرانے کے لیے اور دیگر کا مول کے لیے استنعال کیا جائے گا۔

محے میں جماعت خانے یا تقریبات منانے کے بیے کوئی اور جگہ نہیں ہے اور نہ ستنقبل میں کوئی ایسی جگہ میسر آسکتی ہے ایسی مجبوری کی حالت میں مسجد کے تہ خانے اور بالائی منزل کوکرائے پروے سے جیسے ہیں یانہیں؟

مسجد کا ڈھیلاا ہے گھرلے جانا

سوال: بہت ہے آ دمی مسجد کے چراغ میں سے ہاتھ پاؤں میں تیل لگاتے ہیں اور بہت ہے آ دمی مسجد کے اندر سے ڈھلے لے جا کر گھر پرر کھ لیتے ہیں ایسا کرنا سیح ہے یا نہیں؟ جواب: ان دونوں ہانوں کی اجازت نہیں۔(نآدی محودیہج ۱۲۴۵)

مسجد کی د بوار پر بدیچه کروضو کرنا

سوال: مسجد کے حن کی دیوار کے اوپر کے حصے کوصد رمدرس نے تو ژکر جوکور بنوایا اوراس پر بیٹھ کر وضوخو دیناتے ہیں اور دیگر لوگ بھی اس پر وضو کرتے ہیں' کیاشر عالیا کرنا جائز ہے؟ جواب: فی نفسہ وہاں وضو درست ہے جبکہ وضو کا پانی مسجد میں نہ گرتا ہوئیکن صدر مدرس کو مسجد کی و یواریں ازخود متولی اور مصلوں سے مشورہ کے بغیراس تصرف کاحق نہ تھا۔ (فقاد کی محودیہ جمام ۱۵۵)

مسجد کے سی حصہ کوا بے لیے خصوص کر لینا

سوال: مسجد کے کسی حصے سے اپنا ذاتی فائدہ حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب: مسجد کے کسی حصے کواپنے ذاتی فائدے کے لیے مخصوص کر لیمنا جائز نہیں حتیٰ کہ تماز کے لیے بھی اپنی جگہ مخصوص کرنے کاحق نہیں کہ وہاں کسی کو کھڑ اہونے اور نماز پڑھنے ہے روکے۔ (نادی محمودیہ ج ۱۹۵۵)

مسجدي كتاب كومكان برر كاكرمطالعه كرنا

موال امام صاحب نے لوگوں کی اصلاح کے لیے چندہ کر کے ترجمہ شیخ الہندا ورتفیر حقائی رمذی امام صاحب مذکر ہ و کتا ہیں استے مکان میں رکھ کرمطالعہ کر کے لوگوں کو سنا تا ہے جس سے مسلمانوں کی کافی اصلاح ہوتی جارہی ہے کیا ہے کتا ہیں امام اسپنے مکان میں رکھ سکتا ہے؟ جواب: چندہ دینے والول کو اطلاع کروے کہ میں نے آپ کے دیئے ہوئے چیموں سے جواب: چندہ دینے ہوئے چیموں سے

جائی الفَداوی (e) الفَداوی الفَداوی الفَداوی الفَداوی الفَداوی

کت بیں خربدی ہیں ان کومکات پررکھ کرمطالعہ کرتا ہوں ان کواحتر اض نہ ہوتو بس کا فی ہے اگران لوگوں نے امام کو پیسیوں کا ماسک بنا دیا تھا تو پھر سی قتم کا بھی اعتر اض نہیں۔ (فق دی محمود بیدج ۵اض ۱۹۸) مسجد کے بیو دیے کا مچھل تو کو ٹانا

سوال بمنجد میں اگر خوشبو دار پھول کا پیڑ لگایا جائے تو اس کا پھول تو ڑنا جائز ہے یائیں؟ جواب اگر چول کا درخت منجد میں گایا جائے تا کہ نمازیوں کواس سے راحت پہنچے قواس کا پھول تو ڑکر ہاہر نہ لے جامیں وہیں لگارہنے دیں۔ (فق وی محمود میرج ۱۵ص ۲۰۴)'' تا کے مقصود حاصل ہوتارہے' (م'ٹ)

مسجد کی لکڑی کو پانی گرم کرنے میں استعال کرنا

سوال: مسجد کی حبیت ہے اتری ہوئی کئڑی وغیرہ ہے مسجد کے نمازیوں کے لیے پانی گرم کرنا کیماہیے؟

جواب: اگروہ س، ن بے کارہے ککڑی دغیرہ تومسجد کی ضرورت کے لیے اس سے پانی گرم کرن درست ہے۔ ( فق وی محمود میہ ج ۵اص ۲۰۴ )

ناك صاف كر كے مجدے ہاتھ يونچھنا

سوال ناك چينك كرمسجد كى ديوار سے انگى يونچسنا كيسا ب؟

جواب: خلاف تہذیب ہے اور دوسروں کے لیے یا عث اذیت اور مسجد ہے ہے امتنائی ہے۔( فقادی محمودیہ ج ۱۵ اص ۲۰۲)''اس لیے منتے ہے''(م'ع)

مسجد کی سٹرھی وغیر ہ اپنے گھر پیجا کراستعمال کرنا

موال متولی مجدی اجازت ہے کو کی شخص مبیدی سیر حمی تبائی گھر لے جو کراستندال کرے بید کزے بینیوں؟
جواب جو چیز مسجد کے چیے سے خریدی گئی اور دوسر ہے اوگ اپنی ضرورت کے لیے مسجد سے وقت جی تقاضا ہے و دے سکتے ہیں توان کو یہ م طور پر وہ چیز نددی جائے ہاں اگر مسجد کی مصالح کا نقاضا ہے و دے سکتے ہیں۔ ( فقاوی محمود بیرج ۱۵ اس ۲۰۷)'' کی کھرکرا بیر مقرر کر لیا جائے' ( م م ع )

مسجد کی د بوارے ملاکر مکان بنانا

سوال: مسجد ہے متصل کی شخص کی زمین ہے وواپنی زمین میں میں ارت بنوانا جا ہتا ہے جو کہ

مسجد کی دیوار بی سے شروع کرتا ہے اگر چہ وہ زمین ای کی ملیت ہے لیکن تا نون حکومہ تربی استہار ہے اس کو کم از کم تین فٹ جگہ جیوژ کر تمارت بنانا چ ہیئے تا نون کے لحاظ ہے تو اس کو لوئی و ہے کر رہ کا جاسکتا ہے کیونکہ اگر شخص دیوار سے ملاکر شروع کرتا ہے تو مسجد کو نقصان پہنچے گا اور پرنالے روشن وان و غیرہ بند بموجا کیل گے تو کیا ایک حاست میں قانون کے بوتے بھوئے مطابق شرع بھی اس کو نوش دے کر روکا جاسکتا ہے؟ خوادہ وراضی بھی نہ بو؟

جواب: مسجد کی حببت کا پانی گرنے کے لیے جگہ کا حجھوڑ ناحق مسجد ہے ہترا تحفظ مسجد کے لیے بھی اس کور و کئے کی ضرورت ہے۔ ( نآوی محمودیہ نے ۱۵ م ۲۰۷ )

### مسجد کی حصت یر سے چڑیا کا شکار کرنا

سوال: مسجد کی حصت پر بین کر بندوق ہے چڑی مارنا یا سی ایسے ور انت ہے جس ہے گر ر مسجد میں آئے شکار کھیلنا کیما ہے؟

جواب: مسجد کی حصیت پرشکار کے ہے چڑھنا منع ہناہ راس طرح شکار کھیلٹا کہ جانور مسجد میں گرے اور مسجد ملوث ہور بھی منع ہے۔ ( قاوی عمودیہ ن داس ۲۵۳)

# مسجد کے وضوفانے وغیرہ کی حجیت کا تھکم

سوال بمسجد کے ایک طرف استنجائی نے اور دوسر کی طرف وضو خانہ ہے اور ان کے اوپر
کمرے ہیں اور کمروں کے اوپر چھت ہے اور سیجیت مسجد کے قانو نی جھے سے بالکل ملی ہوئی ہے
تو اب بے چھت مسجد کے اندر داخل ہوگی یا نہیں؟ اس حبیت کے بارے میں یجھ ہوگوں کا خیال ہے
کہ داخل مسجد ہے اور یچھ کہتے ہیں کہ خارج ہے ای وجہ سے جماعت ثانی بہت سے لوگ نہیں
کرتے اور یچھ لوگ بلا کھنگ کر لیتے ہیں؟

جواب بمحن کا جو حصہ تماڑ کے لیے تجویز کیا گیاہے اس کے اوپر کی حیجت تو مسجدہ کیان وضو خانے اوراستخاخانے کی حیجت شرعی مسجد نہیں اس پر مسجد کے احکام جاری شدہوں گئا گراتی قیہ مسجدی وو چار آ دمی جماعت ہے رہ گئے مثلاً سفر ہے ایسے دفت آئے کہ جمی عت ہوچکی ہے تو ان کو وہاں جمہ عت کرنا مکر وہ وممنو گئی نہیں لیکن اس کی عادت نہ ڈالی جائے۔ (نز دی محمود یہ ج ۱۵ سسم میں اسکار

#### مسجد کا سامان ما نگنا

سوال: مسجد كاس مان مانكن مشنّ سيمنث قلعي روغن ونيمره الحرجين كك دو چيف نك ما نك

جواب، مبحد کی چیز برا اجرت اور بلا قیمت لینے کا حق نیس نداجازت ہے نہ بلا اجازت جو چیز اجرت پردیئے کے لیے ہواس کو اجرت پر لیمنا درست ہے اور جو چیز فروفت کرنے کے لیے ہو اس کی قیمت دے کرلین درست ہے۔ (ناوی محمودیہ ج ۵ اس ۶۳۲)

#### مسجد کے پیسے سے تسل خانے بیت الخلاء بنانا

سوال: مُسجد کے چیے ہے مسجد کے امام ومؤذن کے لیے پاخانہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اور نمازیوں کے لیے پانی کے انتظام کی ہابت خرچ کرنا کیسا ہے؟

جواب: جس طرح عنسل خانہ وضوخانہ مسجد کے پہنے ہے بنایا جاتا ہے ای طرح مؤذن و امام کے لیے پاغانہ بنانے کی ضرورت ہوتو وہ بھی درست ہے وضو استنجااور عنسل خانے کے لیے پانی کا انتظام بھی مسجد کے پہنے ہے درست ہے۔(نآویٰ محودیت ۵۴۸) وقت میں ۲۲۲)

سوال مسجد کی پچھ و تف جگہ ہے وہ بغیر معاوضہ لیے سی ادارہ کو مدرسہ چلانے کے لیے و بے سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: مسجد کی وقف جگہ مسجد کے مفاو کے لیے ہے کہذا کسی ادارہ کو مفت ویٹا جائز نہیں' کرایہ لیا جائے اورا سے مسجد کے مفاومیں استعمال کیا جائے۔(فاوی رجمیہ ۲۵م۵۷)

#### مسجد کے وقف سے جناز ہ خرید نا

سوال اوقاف مجدے جتاز وخرید ناجائزے یانہیں؟

جواب: فقہا تحریر فرماتے ہیں کہاوتا ف مسجد سے نہ جناز ہ بنا تکتے ہیں نے فرید سکتے ہیں واقف نے اجازت دی ہوتب بھی نہیں خرید سکتے کیونکہ ایسی ہاتوں کی اجازت معتبر نہیں۔( نزدی رہے ہے سہر ۱۳۳۳) مسد کے سبر ان مان کے اسال کی شدہ کا شدہ

# مسجد کی آمدنی ہے جنازہ کی جاریائی خریدنا

سوال بمسجد میں جو تخت اور جار پائی مردوں کے نہلانے اور قبرستان لے جانے کے واسطے مہیا کی جاتی ہے تو وہ مساجد کی آمد نی میں سے بنا تا جائز ہے یانبیں؟

جواب: ناجا تزہے۔ (فآدیٰ محودیہے ۱۵س ۲۳۳)

مسجد کی زائد چیز وں کوفر وخت کرنا

سوال: مسجد کی کوئی چیز مثلاً پھڑ ککڑی وغیرہ بالکل تکمی پڑی ہوئی ہواور کام نہ آ سکتی ہوتو اس کو چھ کروہ پیسے مسجد میں لگا سکتے یانہیں؟

جواب: مبحدے نکلی ہوئی اشیاءاوراسباب جومجدے کام ندا سکے فروخت کرے اس کی قیمت مبحد میں انہیں اشیاء کے شل کام میں خرج کردی جائے تو جا تزہے۔ (کنامت اُمفنی ج ایس ۱۸۹) مسجد کے زاکر قراآن کوفر و خدت کرنا

مید سے را مدس اس و سر و ست سر با سوال: مسجد میں ضرورت ہے زائد قر آن مجید موجود ہیں ٔ رمضان السبارک میں بھی پڑھنے کا نمبر نہیں آتا ہے جب قرآن مجید پڑھنے میں نہیں آتے تو اب کیا کریں' کیاان کوکسی دوسری مسجدیا

مدرسین دے سے بین؟ یاان کو ہدیہ کر کے اس قم کو مجد کے فزانے بیں جن کر سکتے ہیں؟

جواب: زائد قرآن مجیدول کودومری مساجد یا مدرسول میں پڑھنے کے لیےدے دیا جائے کیونکہ ان کے وقف کرنے والول کی غرض یمی ہے کہ ان میں تلاوت کی جائے۔ (کنایت اُمعتی جے میں ۱۸۱۲)

مسجد کارو پیددین تعلیم میں خرج کرنا

سوال: مسجد کا روبیہ یا ایسے مکانات کا کرایہ جن کومسجد کے روپے سے تغییر کیا گیاہے ویغی تعلیم کے مدارس میں صرف کیا جاسکتا ہے پانہیں؟

جواب اگردی تعلیم ای مسجد جن بوتی ہوجس کا روپیہ ہے تو دین تعلیم بیں خرج کرتا جائز ہے اوراگردی تعلیم بیں خرج کرتا جائز ہے اوراگردی تعلیم کا مدرسداس مسجد سے علیحدہ جگہ بیس ہے تو اگر مسجد کے وقف بیس اسکی اجازت واقف نے دی ہویا ہے مستنعنی ہو کہ اس روپے کی اسے فی الی لی فی ال ال حاجت نہ ہوتو خرج کرنے کی گئجائش ہے۔(کنایت المفتی جے میں ۱۸۱)

مسجد کا سامان زینت کسی کو دینا

سوال: مسجد کاس مان زینت مثلاً بودوں کے تملے وغیرو (وراں حالہ نکہ ان کی آب پاشی کھاد وغیرہ وقف مسجد ہے ہو) یا اور کوئی سامان کیا متولی اپنی رائے سے لانے لیے جانے یا کسی کو غاتبان دیسینے کا مجاز ہے بانہیں؟

جواب: سیلے اگر متحد کی ملک ہیں توان کو متولی اپنی مرضی ہے استعمال نہیں کرسکتا بلکہ متحد ک زینت کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں اور اگر متولی کی ملک ہیں توان کا مسجد ہیں رکھنہ اور مسجد کے بانی سے سیراب کرن ج ترنبیں۔ ( کفیت المفتی ج مے ۲۸۳)

مسجد کی چیز ول کو بدلنا' بیجینا

سوال ، مسجد کے فائد ہے کے لیے دقف کی ہوئی چیزیں ردو بدل کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب ، جو چیزیں شرعہ وقف ہوگئیں ان کوفروخت کرنا درست نہیں ۔ ہاں اگر وہ بالکل ہی قابل انتفاع نبدر ہے توایک حالت ہیں اس کوفروخت کر کے اور اس کی قیمت ہے ایس ہی کار آمد شکی مسجد کے لیے خرید کروقف کر دی جائے ۔ (زوی محبودیدین ۱۹۵۵ میں ۱۳۰۹)

منولی کامسجد کے صف کمپنی کی بینے کرنا

سوال ایک متولی نے تقریبا ایک بزارروپے کے صفی مصلیان کی ،علمی عیں فروخت کر اوالے اس بات کاعلم اس وقت ہوتا ہے جب کہ باغ سل بعد متولی کے عزل کا موقع آتا ہے وہ بھی جب کہ ایک واقف آدی نے توجہ دل فی کہ فلاں کمپنی کے تین شیئر مجد کے نظ ان کے کاغذات بھی آپ نے نے (یعنی متوں تافی) نے سنجال لیے یا نہیں ؟ پوچھنے پر معزوں متوں کہت ہے کہ ذاہ ہیں آپ نے ان حصول کا روپیہ جن نہیں ہے وہ تو میں نے پونے سال ہوئے بھی ڈائے او ہوان کا روپیہ جنع کرنا تو میں بھول گری تھا، خیراب جنع کیے دیت ہوں کہ کہ کر کھاتے میں لکھ دیے اور چونکہ رقم موجود نہیں تھی اس سے کسی سیٹھ کا حوالہ د ، کر جمع کیا ان تی م با تول سے ف ہر ہور ہ ہے کہ متول نے موجود نہیں تھی اس سے کسیسٹھ کا حوالہ د ، کر جمع کیا ان تی م با تول سے ف ہر ہور ہ ہے کہ متول نے خوالہ نے کی ہے اس اس کے مرصہ بی ان خوالہ نے گا اور اب حصص کی فیہ یہ بھی دگئی ہوگئی ہے اب اس متولی پر حصص کی آ مدنی چار بولی ہورہ ہے اور اب حصص کی قیمت بھی دگئی ہوگئی ہے اب اس متولی پر حصص کی آ مدنی چار بولی ہورہ ہے یا نہیں ؟

جواب اس تمام روئیداد ہے متولی کی بدانظ می تصرف ہے جا اور خیانت تو ٹابت ہوتی ہے تا ہم ہلاک کے گئے سنا نع کا عنوں واجب نہیں صرف حصص کی قیمت فروخت اس کے ذمہ واجب الا ک کے اس کے ذمہ واجب الا دا ہا ورمتولی عال یوس ہے کہ وہ رقم اس ہے مائے اور حوالہ قبول ندکر ہے۔

جواب بالايرايك اشكال كاجواب:

موال أو منك صحت شراة بها كن به وسكا المهايكن شرى كودن الم المهارت من يجو كلك كرين المراح الماكن المسكني في الله والمحتار و بحلاف منافع الغنيب (الى قوله) وقالًا للسكني اوللاستعلال في الشاسى اقول اولغير هما كالمستحد الح جلد خامس

اس سے وہم ہور ہا ہے کہ اوقاف کے ہلاک بے گئے من فق کا نندن اجرمشل کے ساتھ ہے؟ جواب فقوی مرسد میں عدم صان کا قسم اس امر پر سن ہے کہ متولی اول کا قبضہ فیصل نیس نھا، قبض تولیت تھا اگر چداس نے عمس بیا کیا جو وقع کی سبود کے ضاف تھ تاہم نقیق طور پر ہونہ صب نہیں تھا۔

اشكال ثانى حنهان واجب ند ہو ے كالحكم قبندتو يت كى وجہ ہے جَا قبضہ خصب كى وجہ ہے الشالى اللہ عنهان واجب ند ہو ال كالى منہ اللہ وليل اجمالى كى وجہ ہے شش و جن ميں ہوں كة فر قبضہ توليت كى وجہ ہے خصب كيول ثابت أبيل ہوتا أكر الل كى وجہ ہے ہوكہ قبضہ توليت ور حمل قبضہ ابدائ ہے الل وجہ ہے قبضہ خصب مؤثر نہيں ہوتا تو يہ تھى ففنہ مكر تھم يحات كے خلاف ہے كونكہ سب افغاہ جن اللہ وجہ كدا كركونى ففل المانت كا الكاركرد ہے تو وہ عاصب كہلائے گا۔

جواب، میسی به کرمود ی و ایوت کا انا رکرو ی قار کے بعد ال کا تبصد و ایوت بدل کر قضد نصب ہوجا تا ہے گئین متوں کا قبضہ اند و یعت نین ہے مواس و ایون بیت بیل تقرف کا حق نمیں رکھتا مرف محافظ ہوتا ہے اور متولی تقرف کرتا ہے اور من کا حق رکھتا ہے تو جب تک وہ کسی شرم وقف کی مراحظ من غفت نہ کرے اس وقت تک س کو ما صب قر ارنبس و یا جاسکتا اگر کوئی تقرف اس کی رائے بیس وقف کی شرائط کے خود ف شاہوا وروہ کر ڈائے اور دو سرے اوگ اس کو وقت کے لیے معتر ہم میں تو زیادہ سے زیادہ اس و آئے محد کے لیے تو لیت سے معز ال کیا جاسکتا ہے ہے۔

اس کی رائے بیس وقف کی شرائط کے خود ف شاہوا وروہ کر ڈائے اور دو سرے اوگ اس کو وقت کے ایس کو تا ہے معتر ہم میں تو زیادہ سے زیادہ اس و آئے محد کے لیے تو لیت سے معز ال کیا جاسکتا ہے۔

( کفایت المفتی جے مصرا اور میں 10)

# مسجد کی حبیت پر مائک کی الماری بنوانا

سوال بمسجد کے اوپر کے حصد بیں گئید کے قریب صندہ ق کے طور پر بغیداما کی موائی جب تاکہ لاؤڈ البیکر بھا ظات کھی جا سکا اور فراس کے وقت اسٹا ال کی جائے۔ تھی ہو تا ہوں کہ جائے۔ اور وستعمل جواب مسجد سے باہر الماری کی جائے بینا نمیں کہ وہاں استعمال جواب مسجد سے باہر الماری کی جائے بینا نمیں کہ وہاں استعمال کرنے کے لیا جھت پر چے مسجد کی فویت نہ آئے ہا کہ ایک ہوئے ہائے ہوئے ہائے ہوئے ہائے ہوئے کہ جھت پر ہے صفر ورت بڑھے گو کر دو آگھا ہے۔ (قروی گھروی تا 10 ملاورت کے اللہ مسجد کی جھت پر ہے صفر ورت کے اللہ مسجد کی تھا ہے۔ (قروی گھروی تا 10 ملاورت کے اللہ مسجد کی تھا ہے۔ (قروی گھروی تا 10 ملاورت کے اللہ مسجد کی تھا ہے۔ (قروی گھروی تا 10 ملاورت کے اللہ مسجد کی تھا ہے۔ (قروی گھروی تا 10 ملاورت کے اللہ مسجد کی تھا ہے۔ (قروی گھروی تا 10 ملاورت کے اللہ مسجد کی تھا ہے۔ (قروی گھروی تا 10 ملاورت کے اللہ مسجد کی تھا ہے۔ (قروی گھروی تا 10 ملاورت کے اللہ مسجد کی تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کو تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کرتے تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کی ت

### مسجد کے ما تک برنبلیغ کا اعلال کرنا

سوال محفے کے گفرول میں جرتین ہے اس کا ملان اور مشدہ جد کا علان کرنا کیں ہے! جواب محفے کے گفرول میں جو آتا ہے ، تی ہاس کا علان درست ہے کہ مشدہ بچے کا عدر خارج مسجد کیاجا سکتا ہے۔ (فقادی محمود میرج کاص ۲۲۱) ''کرائپلیر مجدادر مسجد کے میناروں پر نہ ہو' (مع) مسجد کے ما کک پرنظم وغیرہ برا ھٹا

سوال. رمضان شریف کی را تو آمیں مسجد کے ما تک پر بھی تقریر کرتے ہیں بہتی نظم پڑھتے ہیں ونت کا اعلان کرتے ہیں اس وفت گھر ہیں بہت ہے لوگ تہجد و تلاوت ہیں مشغول ہوتے ہیں ان کی نماز اور قرآن میں کافی خلل پڑتا ہے شرع تھم کیا ہے؟

جواب: اعلان کرنے سے نماز و تل وت شی تشویش ہوتی ہے گراعلان کرنے والے بھی اعلان کو تہجد و تلاوت سے کم نہیں بیجھے کہتے ہیں کہ آپ کا تبجد و تباور جارے املان کی بدولت سب کہ بستی والے بیدار ہوتے ہیں بہت ہے تبجد و غیرہ پڑھتے ہیں اور بحری کی اطلاع سب کو ہوج تی ہے جس سے سب کے روزے سنت کے مطابق اور آ ممان ہوجاتے ہیں اعلان کرنے والے حضرات نہیں مائے اپنا کا مرابر کیے جائے ۔ (فراف کی مودیدی ۱۸جسوں) اپنا کا مرابر کیے جائے ۔ (فراف کی مودیدی ۱۸جسوں) مسجد کی وقع قا و ما فی مسلم نی مسجد کی وقع قا و ما فی مسلم نی کو و بینا

سوال: آگرہ کی جامع مسجد شاہ جہاں صاحب قرآن ٹانی کی صاحبز ادی کی تغییر کردہ ہے۔ شاہ زادی مرحومہ تن المذہب عقائد کی پابند تھی مسجد کی دکانات کی آمدنی قیام و بقائے مسجد و دیگر اخراجات مسجد کے کام آتی ہے اس آمدنی ہے مبلغ پانچ سورو پے متولیان مسجد نے قادیانی مشن کو دیے جو یورپ میں تبلیغ اسلام کامدی ہے بینعل متو میان کا کس صدتک ج تز ہوسکتا ہے؟

جواب: قادیانی فرقہ جمہور عدہ اسلام کے زدیک کافر ہے اور تجربہ نے ثابت کردیا ہے کہ السیاع عقائد باطلہ کی ترویج واشاعت سے کسی حالت میں نہیں چو کتے 'اس لیے سجد کے فنڈ سے کسی قادیانی 'احمدی' مرزائی جماعت کوروپید دینا جو ترنہیں' اگر چہوہ کتنا ہی اطمینان ولا تیں کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں کیونکہ ان کے فزد کی اسلام کے مقہوم ہیں مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی یا کم از کم عجد داور میں عرزا فلام کی تبلیغ ہے اس صورت ہیں کمینی خوداس رقم کی ضامن ہوگی۔ ( کفایت المفتی ج سے کہ یہ کفروضلال کی تبلیغ ہے اس صورت ہیں کمینی خوداس رقم کی ضامن ہوگی۔ ( کفایت المفتی ج سے کسی کا کھیا

مسجد کا کام نه کر نیوالے کا حجرہ سے نکالنا

سوال ایک فخص مجد کے جرہ پری صاند قابض ہے مسجد کا کوئی کام بھی نہیں کرتے بارش میں صفیں بھی کرنے اس میں صفیل بھی کر خراب ہو جاتی ہیں مگر بیاض تا تک نہیں مسجد میں کوئی تیل وغیرہ دینے آتا ہے تو بیاس سے بینے لے

کر نظم کرجاتا ہے 'لوگوں نے سات آٹھ ہار جمرہ ہے نکال دیا گر پھر آجاتا ہے اس کے لیے کیا تھم ہے؟ جواب: ایسے شخص کومبحد میں رہنے اور سونے ہے باکل روک دیا جائے۔(قربی محمودیہ جماس ۲۰۳۳) ''تا کہ وہ ظلم وغصب کے گناہ ہے ہیے اور مبحد کو کوئی محافظ ل سکے' (م ع) ہمر سک میں میں انہ سے ' مربحک

مسجد کی چیزوں کوتلف کرنے کا تعلم

سوال: اُگر کو ئی شخص بعض اشیاء مبجد کو جیسے فرش دخر وف وغیرہ کو بہ خیال غصب تلف کر دے تو متولی اور نماز یوں کورضا یا جر سے معاوضہ لینا جا ئز ہے یانہیں؟

جواب: اگرمبجد کوکسی سامان کی ضرورت ندر ہے تب بھی اس سے فاکدہ اٹھانا کسی کو جائز نہیں؟ تواحتیاج وضرورت کے وقت (لینی جب مبجد ضرورت مند ہو) تو کب درست ہوسکتا ہے جوخص قادر ہواس کوعوض لینے پر جبر جائز ہے۔(امداد الفتادی ج ۲۲س۲۲)

### مسجد کی آمدنی سے افطار کرانا

سوال: بعض مساجد میں رمضان شریف میں مساجد کی دکا نوں اور مکانات کی آمد نی ہے نمازیوں کوا نطار کرایا جاتا ہے آیا ہے جائز ہے یا جائز ؟

جواب جس پرجود کان وقف ہے اور واقف نے افطار کی اجازت دی ہے اس کی آمدنی ہے اس محد جس اس کی آمدنی ہے اس محد جس افطار کے لیے صرف کرنے کی اجازت ہے واقف کی اجازت نہ ہوتو ورست نہیں ہال اگرون تف کے زمانہ ہے یہ دستور برابر چوا آر ہا ہوتو بھی درست رہے گا۔ ( فقویٰ محودیہ جمام ۱۵۹)

" كبرية مى علامت إذن بي " (مأم)

# مسجد کی رقم سے بیٹری بھروانا

سوال .مسجدوں میں سپیکرر کھے جاتے ہیں اس کی بیٹری بحرواتے ہیں اس میں جوصرفہ ہوتا ہے کیااس کومسجد کے جمع شدہ رویے ہے ادا کر سکتے ہیں پنہیں؟

جواب: اگرمسجد کی ضرورت کے لیے بیصرفہ ہے تو مسجد کے لیے جمع شدہ روپے ہے ان کو پورا کرنا درست ہے درنداس کا انتظام علیحہ ہے کیا جائے۔ ( نقاد کامحمودیہ جماص ۱۲۸)

### منجدى طرف كفركي كھولنا

سوال: اگرمکان کے بالا خانے میں مسجد کی طرف کی کھڑ کیاں کھو لی جا کیں جن ہے ہوا کے سواا در کوئی تمرض ( زمین یا فرش میں قبضہ دنصرف کرنا وغیرہ ) نہ ہوتو جا تز ہے یانہیں؟ جوب، اگر کھڑ کی وغیرہ ہوا آنے کے لیے کھولی جائے بیتو جائز نہیں کیونکہ راستہ حقوق ملک سے باور مسجد غیر مموک ہے اور اگر کھنل ہوا وغیرہ کے بیے کھولا ہے اور جس و اوار میں کھڑ کی کھوا تا ہے۔ وہ اس کی مملوک ہے اور اگر کھنل ہوا وغیرہ کے بیے کھولا ہے اور کی مملوک ہے اور کی نرض فا سد شدہ وتو اس میں اگر مسجد واہل مسجد کو کسی تھم کا ضرر وحرج ن نہ بیا تو جو برز ہے اور اگر کوئی نقصال یا ہے احتیاطی ہو جائز نہیں مشلا مسجد میں وہ س سے دھوال شہر جو بائر نہیں مشلا مسجد میں وہ س سے دھوال شہر جو سے یا سرڈیے وغیرہ و بال سے بھیڈ کا جائے 'بیٹے ہے۔ (امداد الفتا وی جاس کا مرد کا دور الداد الفتا وی جاس کے اور کا کہ کا جائے 'بیٹے ہے۔ (امداد الفتا وی جاس کے اور کا کہ کا حاس کے بیٹے کا جائے 'بیٹے ہے۔ (امداد الفتا وی جاس کے ایک کے دور کا کہ کا دور کی دور کا دور کا کہ کا کہ کا کہ کا دور کا کہ کے کہ کا دور کا کہ کوئی کا کہ کا کہ کا دور کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کی کا کہ کی کوئی کا کہ کوئی کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کوئی کی کا کہ کر کے کا کہ کہ کوئی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کی کا کہ کر کے کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کوئی کی کا کہ کا کہ کی کی کہ کی کے کھوا کہ کوئی کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کوئی کی کہ کا کہ کی کر کے کہ کوئی کی کے کہ کوئی کی کے کہ کی کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کر کا کہ کی کوئی کا کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کر کی کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کر کی کا کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کا کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کر کی کر کی کر کی کر کی کی کر کی کے کہ کی کی کر کی کر کی کا کہ کی کی کر کی کی کر کی کے کا کر ک

#### مسجد کے بیسے سے شامیانے لگانا

سوال منسجد ہیں ٹن بیائے کرائے پرمنگوائے جاتے ہیں ٔ ماہ رمضان میں چونکہ مصلیا ن ک کثرت ہوتی ہاہ رد تو پ کی شدت ہوتی ہے تو ہیمصارف مسجد میں شامل ہوکر جائز ہے یا نہیں؟ جماب رینشرورت انواض مسجد ہے ہاں لیے جائز ہے۔ (امدادالفتہ وی ٹی ہمش ااے)

# مسجد کے کنویں سے پانی بھرنے سے روکنا

سوال مسجد کا کنوال مسجد کا متونی اپٹے گمان میں احتیاط و طبارت کے لیے سفید بیش ممازیوں کے پانی پینے اور علی و وضو کے بیے تخصوص کرتا ہے کہتا ہے کہ عام اہل محلّہ کے گھر ول بر لے جانے کے بین پیچی فہیں ہے توام کے برتن جو پانی بجر نے کو اتنے میں 'پیوڑ دیتے جتے ہیں ' کے جانے میں ' کیواں ایس بول کے ایس مسجد کی مثالی اور با می کے ہے منع کرنا تو جائز ہے جب کہ قریب کوئی کنواں ایس بول ہوں ہے جانے مارٹ اگر دوسرا کوئی کنواں ایس بوس ہوت ہوں کا میں ہوتے ہیں گھرا در حرام ہے۔ ای طری اگر دوسرا کوئی کنواں نہ ہوت بھی منع کرنا حرام ہے۔ (احداد اختاوی ن میں شاک)

# مسجد کی بجل مسجد کے باہر لے جانا

سوال ، مسجد ئے قریب سرئک پر جلسہ منعقد کیا جار ہاہے جس میں ایک بزرگ عالم وین کا وعظ ہوگا اس ضرورت ہے مسبد کی بحل تار کے ذریعے لے جاکر استعمال کرنا ارست ہوگا جب کہ منتظمہ سے اس کی اجازت بھی لے لی جائے؟

جواب، مسجد کی بجلی مسجد ہیں ہے ساتھ خاص ہے کسی ایسے کام کے سیے اس کا استعمال ہا کو اشیاء کا مسجد میں دبیش نہیں ' تو کہ وہ کام اپنی جگہ تنفی ہی نیکی کا ہو جب مسجد کی اشیاء کا استعمال دوسری مسجد میں جائز نہیں تو جام جگہوں کے لیے کیوں کر جائز ہوگا؟ منتظم کی الیم بے موقعہ بلکہ خلاف شرع اجازت کا کہنے المبہ زمین راحسن انفقاء کی جے ۲ ص ۲ میں)

# مسجد کی حبیت ہے جل کے تارگز روا نا

سوال ، مسجد کے مقتب میں کوئی راستہ نہیں ہے کچھا شیخ ص کی زمین بلاہتمیر پڑی ہوئی ہے ۔ اگر کوئی شخص مسجد کے شال کی جانب بجلی لیٹا چاہیں اور وہ زمین والے اجازت ند دیں تو کیا مسجد ک حصت پر بجل کے تارگز رواد ہے جائیں کچھا شیخ ص مخالف ہیں کہ بجل کے تارگز روائے ہے بجل لینے والوں کو تو نونی حق ہوجہ ہے گا' مسجد کو دو ہا رہ تعمیر کرانا ہے ؟

جواب زمین کے مالکان اجازت نہیں دیتے 'قانو فی حقوق سے تخفظ کے لیے قویہ خطرہ مہر کر بھی ہوگا' پھر جب کہ محبر کواز سرنولقمیر کرانا بھی تجویز ہے تو اس کا حاظ بھی رکھا جائے کہ تقمیر کے وقت پریشانی لاحق نہ ہو۔ ( نہاوی محمودیہ نہ ۱۸ص۲۱۲ )

مسجد کی بجلی دوسرے کودینا

سوال کیا مسجد ہے دوسر مے مخص کو بجلی اور روشنی دی جاستی ہے؟ جبکہ کو کی نقصان شہو؟ جواب جہاں تک ہو سکے مسجد کی بجلی کا تعلق دوسر ہے ہے نہیں ہوتا جو ہے اگر چداس سے مسجد کی بجلی میں کوئی فرق ندآ ہے۔ ( فقاوی محمود میدن ۱۳۵۰ میس ۲۰۱۲) '' پورا محلّد استعمال کرے گا با اختصاص نے اعتراض ہوگا'' (م م ع)

# مسید کی بھی ہے قادیانی کوئنکشن وینا

سوال کی فریاتے ہیں عوہ وین اس مسئلہ کے بارے میں کد آئیں مسجد کا متولی برض مندی متعدلات کے اگر ہیں ایک مرزائی قادیائی دکا ندار سے تعادن بایں معنی کرتا ہے کہ مسجد سے مرزائی متعدد کے مرزائی ہیں کے اس مرزائی سے دوستانہ تعلقات نم کورکی دکان کو بجلی کا سنگشن دیا ہوا ہے۔ مداہ ہازیں چند مقتد ہیں کے اس مرزائی سے دوستانہ تعلقات کو جسے میں اس مسجد ہیں نماز پڑھنے سے کوئی اعتقادی ضل یا ان مقتد ہیں کے اس مرزائی قادیائی سے دوستانہ لعقالت کی وجہ سے ان سے عیک سیک اوران کو فہ کورہ بالا تعادل میں رضا مندی کی وجہ سے کوئی شرعی عذر یا مدم جواز اور حرج قودا تعربیں ہوگا۔ ایک جالت ہیں اس دکا ندار سے سودا وغیرہ فرید کرنے اور مسجد کے متولی سے دوا بطاقائم رکھن سیجے ہوگا یا نہیں ؟ فقط۔

جواب نہ بنٹر طاصحت سوال متونی کے لئے بیہ جائز نبیس کہ وومسجد کی بجل سے کسی مرز ، ٹی کو گنکشن دے۔ لہذا متولی پر لازم ہے کہ وہ مرزائی کی دکان ہے ، بلی کا کنکشن منقطع کرد ہے۔ باتی اس مسجد میں نماز جائز ہے نماز میں کوئی حرج نہیں آتا۔ نیز مرزائیول ہے دوستانہ تعلقات رکھن جائز نہیں۔ نبذ امسمانوں پرل زم ہے کہ دو تخلع دنتر ک من پنجر ک پڑمل کرتے ہوئے مرزائی سے دوستانہ تعلقات منقطع کردیں۔فقط داللہ تعالی اعلم۔ (فتروی مفتی محمود جامر ۵۸۳)

## نكاح خواني يا قرآن خواني كيليئ مسجد كى بجلى استعمال كرنا

سوال: مسجد میں نکاح خوانی یا قرآن خوانی کے وفت مسجد کی بتی اور تیکھے چلائے جاتے ہیں تو جتنی و رمسجد کی بجلی جلائی جائے اس کاعوض متولی لے سکتا ہے یانہیں؟

جواب: اصل تو یہی ہے کہ ان کا مول کے لیے روشنی کا انتظام خود ہی کرلیں مسجد کی بتی اور پنکھوں کواستعمال نہ کریں۔

مسجد کی لی ہوئی د کان کوزیا دہ کرائے بردینا

سوال: ایک محض نے مسجد کی جائیدادر س روپے ماہوا رکرائے پر لے رکھی ہے اوراس کواپنے طریق سے بارہ وروپے کرائے پر دے رکھی ہے مسجد کی جائیدادسے بین اٹھ نا جائز ہے یائیس؟ جواب: اگراس محض نے اس جائیدادیل کوئی تصرف نہیں کیا بلکہ جس طرح مسجد سے لیتھی ای طرح دوسرے کو دے دی تب تو بیمن فع نا جائز ہے اس کا صدفتہ کرنا واجب ہے اگر اس جائرال جائیداد کی کوئی اصلاح یا مرمت کی ہے اور پھر دوسر مے محض کوری ہے تو بیمنا فع جائز ہے نیز اس لیے بھی نا جائز ہے کہ وہ جائز ہے نیز اس لیے بھی نا جائز ہے کہ وہ جائز ہے کہ ایک جائر کی اسے اور پھر دوسر مے محض کوری ہے تو بیمنا فع جائز ہے نیز اس لیے بھی نا جائز ہے کہ وہ جائز ہے کہ وہ دی کی اس کے رہنے دان کا مریف ہے اس جائیداد کو نقصان پہنچ مشلا اگر جائیداد کو نہ دے کہ لو ہار کی بھٹی اور کام سے اور آٹا پھینے والے کی مشین سے دکان اور مکان کی دیواروں اور جھت اور بنیا دول کو نقصان پہنچنا ہے ۔ (نوز جمود بیر جام ۱۹۸۰)

حوض کی جگہ برد کان بنانا

سوال: مسجد میں حوض ہے اس مسجد کی آر نی سیجھ بین متولی صاحب کل مصارف اپنی جیب

خَامِحُ النَّتَاوِيْ ... ﴿

سے برداشت کرتے ہیں'اب متولی صاحب کا خیال ہے کہ حوض کی جگہ ٹوئی مگوا کیں اور حوض کو ختم کرے ایک می رت بنوادیں تا کہ تولی صاحب کے بعد بھی اس کے کرائے ہے مسجد کی ضرور بات پوری ہوتی رہیں اور کوئی وشواری جیش ندا کے کوشرعاً متولی کو بیتن حاصل ہے یانہیں؟

جواب: اگرنماز یول کووضو کی تنگی نه ہوا در جو کام حوض سے لیا جا تا ہے وہ مہولت سے ٹونٹی سے حاصل ہو جائے نئے ترک رت بنانے سے معاد کے بیش حاصل ہو جائے نئے تک رت بنانے سے معاد کے بیش نظر وہال کے محددار آ دمیول کے مشورے سے ایسا کرنا درست ہے۔ (نتری محودیہ جامی ۱۵۰)

## د کان کودوسرے کرائے داری طرف منتقل کرنا

سوال: میرے شوہرنے ایک مجد کی دکان کرائے پر لی تھی اس بیں کاروبار کرتے اور کرایہ ماہ بماہ ادا کرتے تھے اب ان کا انتقال ہو گیا' متولی صاحب کہتے ہیں کہ دکان خالی کر دوا کیک طرف دوسمرے صاحب کہتے ہیں کہ روپے لے کر مجھے دکان کا قبضہ دے دو' کیا دکان پر روپے لے کر قبضہ دے سکتے ہیں؟ اور بید قم ہمارے لیے ج تزہوگی؟

جواب، آپ کوحق نہیں کہ روپے لے کرکسی کو دکان پر قبضہ دیں بلکہ متولی کے کہنے کے موافق خالی کر دیں وہ جس کو چاہیں گے کرائے پر دے دیں گے اور جو کرایہ سجد کے لیے من سب ہوگا مقرر کرلیں گے۔ ( فآوی مجمود بین ۵اص ۱۵)

### مسجد کے قریب افتادہ زمین میں دکان بنانا

موال مسجد کے قریب ایک کنواں ہے جومسجد کا کنوال کہا، تا ہے محلّہ کی رائے سے کنویں پاٹ کر کئی مسجد کے پیشاب گھر اور د کا نیں تغییر کی گئیں میسجد کے لیے جائز ہے یانہیں؟ سرکاری کاغذات میں میچکہ کسی ملکیت نہیں ہے صرف '' جا و پختہ'' لکھاہے؟

جواب بمسجد کے قریب کھے جگہ عاملة مصالح مسجد کے لیے ضالی تجھوڑ دی جاتی ہے ایسانی حال کچھ اس جگہ کامعلوم ہوتا ہے ضاص کر جہ کہ کوئی اس کی ملکیت کا مدی بھی نہیں ہے ۔ توالی حالت میں اس جگہ مصالح مسجد کے لیے متفقہ دائے ہے ڈکا نیس وغیرہ بنواوینا شرعاً درست ہوا۔ ( ن دی جمودین عاص ۱۹۸)

### اس صورت میں مسجد کی زمین کے کرائے پردی جائے؟

سوال: مسجد کی ایک جگہ ہے مسجد کے ایک متولی نے وہ جگہ ایک شخص کو کرائے پر دینے کا عہدو بیال کرلیا ہے اور کرایہ بھی طے ہوگیا'اس کے بعد محلے کے ایک شخص نے مطالبہ کیا کہ بیجگہ

جَامِحَ الفت وَی مِ عَ الله مِنْ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ عَلَى مِن مِن اللهِ عَلَى مِن مِن مِن مِن م یکھے کرائے پر دی جائے اور میر میں کرامیہ بھی ریوا ہ واسیخ پر آ مادہ ہے اس صورت میں دوسرے نمی کوہ ہ زمین کرائے پر دینا کیس ہے؟

جواب وعدہ کرینے کے بعد برا وجہ شری خلاف کرنا ورست نہیں۔صورت مذکورہ میں متوں نے جماعت (براوری کے ذرو ر معزات) کے مضورے سے یا پہنے سے حاصل شدہ اختیار کی بناء پر میکام کیا ہے۔ تو اب س کے خلاف کرنا جا نزنیل ہے ارا کرمتولی نے بحض اپنی رائے سے کیا ہے ورجہ وت کیا ہے۔ تو اس کام سے اتفاق نہیں کیے ہے تو متوں کا کیا ہوا مقامدہ معتبر ند موگا۔ (فرون رجمیہ جامی ۱۹۹۸) مسجد کی و کان کی گیٹر می کا ایک مسئلہ

سوال مسجد کا ایک کمرہ کرائے پروینا تھا دوگا بک سے جن بین سے ایک نشر قم و سے رہا تھا اور

ایک کے پاس بوری قم موجہ نظی مگر سودا انہیں ہے ہے ہوگیا کہ کمرے کا عطید ساڑھے پونی ہزار

روپیا ورکرا یہ وہانہ چاہیں روپ ہے۔ انہوں نے منظور کرلی مسرف یک ہزار روپ نقد اسے اور بقیہ
قم دینے کا وعدہ کیا تم بوری وعموں نہ ہموئی تھی اس سے کمرہ کا قبضہ انہیں نہیں دیا سودا ہے ہوئے کہ ڈیڑھ والجاند معذرت چاہی اور کمرہ کی اور کو دینے کو کہا اور اپنی قم واپی طاب کرنے لگے ہم نے کہا جب کوئی کرائے وار آیا اب سواں یہ ہے کہ کوئی کرائے وار کمرہ کی تب بی قم کا فیسد ہوگا آٹھ ماہ بحد دوسرا کرائے دار آیا اب سواں یہ ہے کہ ان ہے کہ جواب جب کہ کمرہ کا قبضہ نہیں ویا تو ن سے اس مدت کا کرائی وصول کرنا شرع درست نہیں ، جب کہ کمرہ انہوں نے معذرت کرے واسرے واسے کے ہے کہ د یا تھا۔

ایک ہزار کی رقم اگر چہعطیہ کہہ کردی ہے کین فاہر ہے کہ ن کامقصود لقد مجد کی خدمت کرنا نہیں ہے مکداس امید پردی ہے کہ وہ مکر ولیس گے اگر وہ محض خدا کے واسطے دیتے تو اب واپسی کا مطابہ نہ کرتے البذابیووی پیٹری ہے جس کو مسجد کے لیے درست نہ بچھتے ہوئے آپ نے اس کا نام عطیہ رکھ ویا۔ جس طرح بیعانہ جزء قیمت ہوتا ہے اور بیج کا معاملہ ختم ہوجائے پرس کی واجی شرما لازم ہے جس طرح مسجد کے بیے بگڑی کو آپ درست نہیں سجھتے 'اسی طرح کی ہوئی رقم بھی مسجد کے لیے جبرار کھنا درست نہیں۔ (فرقی محدودیوں ماس مید)

مسجد کے برتنوں کو کرائے پروینا

موال انظامیہ نے مسجد کی آمد ں سے پچھ برتن خرید ہے جو شادی اور دیگر تقاریب کے بیے کرائے پر دیئے جاتے ہیں اور اس کا جو بھی کر اید وصول ہوتا ہے اس سے اخراجات کممل کیے جات جین کیااک طرح برتنوں کا کرایدوصول کرنااور مدرسہ ومسجد کے انتظامات میں لا ناشر عا درست ہے؟ جواب: شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں وہ کراید مذکورہ ضروریات میں صرف کرنا درست ہے۔(نآویٰجمودیہجے ۱۵میم)

# مسجد کے کنویں پرنماز پڑھنا

سوال: ایک مسجد نقیر ہور ہی ہے اس میں فرش کے در میان کواں آگیا ہے کنویں کے اوپر بھر رکھ کرنماز پڑ معنا درست ہے یانہیں؟ جواب: درست ہے۔( اَوَیٰ محددین ۱۳۵۵) مسجد کی آمد فی سے بالٹی خرید نا

سوال: مسجد کے مال ہے مسجد کے شعل خانوں بین شعب کے داستھے ہائی فرید ناجائز ہے یا نہیں؟ یا کوئی شخص ہائی فرید کرمبجد کو دقف کرتا ہے تو اس بائی کو عام اوگوں کے داسطے شمل خانے بیں دکھناجا کز ہے یا نہیں؟ جو اب جو دقف ہواس کی آیدنی ہے شمل خانے کے لیے بالٹی فرید نااور مختسل خانے میں رکھ دیتا کہ نمازی دفت ضرورت اس ہے شمل کرلیا کریں جا کڑ ہے۔ اس طرح کوئی شخص ہائی ہی فرید کراس مقصد کے لیے وہاں رکھ دے تب بھی درست ہے۔ (ناوئ محودیہ ۱۵ میں ۱۷۷) جسیا بہت ہے مقامات میردستورہ (مع)

مسجد کے رویے سے قبرستان کی زمین خربیرنا

#### مسجد كادهان ادهار دينا

سوال: مسجد کا کچھ دھان اس زمین میں کھیتی کرنے والوں کوادھار دیا تھااور بیداوا مسجم موسم میں ادھار کیا تھا تو اس وقت بھاؤ سستا ہوا ہے اور جس وقت دھان دیا تھا اس وقت مہنگا ہوتا ہے اس جامع الفتاوی -جلدہ -10 طرح دو تین سورو بے کامسجد کا نقصان ہوتا ہے تواس طرح مسجد کا دھان قرض دینا درست ہے یہ نہیں؟ جواب ، شرعاً درست نہیں مسجد کا جس قدر نقصان ہور ہا ہے اس کا صون او زم ہے جتنا دھان ویا تھااگرا تناہی وزن کر کے واپس مل گیا تو صان لازم نہیں اگر چہ قیت میں فرق ہوا۔

ر ناویٰ محدد ہے جندے سے وکا نیس بنانا (ناویٰ محدد ہے جندے سے وکا نیس بنانا

سوال: متولی نے جو عالم بھی تھے متجد کے لیے برآ مدے کی ضرورت محسوں کی اور اپنے ایک شاگر دکوافر یقة لکھا کہ ہمارے محلے کی متجد میں برآ مدہ کی ضرورت ہے اور اہل محلّہ استے تخیر نہیں آپ وہاں سے چندہ کر کے بھجوادو۔ چنانچہ وہاں سے آٹھ نوسور دیے قم آٹنی اب بعض اہل محلّہ جا ہتے ہیں کہاس قم سے متجد میں دکا نیس بنوادی جا نیس تا کہ متجد خود کھیل بن سکے اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: جس مقصد کے لیے چندہ لیا گیا اور دینے والوں نے دیا ہے! س مقصد میں وہ رو پہیہ خرچ کیا جائے دوسرے مقصد میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰڈااس روپے سے برآید ہ بنوایا جائے اور دکان یاکسی اور کام میں بیدو پیٹرج کرنا درست نہیں ہے۔ ( فرآو کی محمود میں ۲۲۳)

مىجد كالينٹر بردوسي كى د بوار برركھنا

سوال: مبحد کا ایک حجرہ میرے مکان سے ملا کرتغمیر کیا گیا' میرے مکان کی خام دیوار کو حجانث کراپنے حجرے کی دیوار قائم کرلی اور دیوار میں ایک فٹ و با کرلینٹر ڈال لیا' کیا بغیر ہالک کی اجازت کے ایسا کرنا جائز تھا؟ نیز ایک حجیت اور بنوائی ہے جو فدکورہ حجیت سے ملائی گئی اور روثن دان رکھ دیا جس کی وجہ ہے ہے ہردگی ہوگی'شرعا کیا تھم ہے؟

جواب: مسجد خدا کا گھر ہے اس میں کسی ووسرے کی زمین بغیر مالک کی اجازت کے شامل کرلیٹا یا اس کی و بوار پرمسجد کالینٹریا گارڈر وغیرہ رکھنا یا مسجد میں کوئی ایساروشن وان کھولنا کہ جس سے دوسرے کے مکان کی بے پردگی ہوشر عالیہ جائز نہیں کیدتی تلفی ہے گناہ ہے۔ اگر مسجد میں کسی کی زمین کی ضرورت ہوتو قیمتا خریدی جائے۔

البذاصورت مسئولہ میں مبید کے ان تصرفات کے لیے دیوار کا کوئی حصہ لے لیا گیا ہوتو اس کی قیت اداکی جائے اگر ہے پردگ ہواس کا انتظام کیا جائے اور جس کی حق تلفی کی گئی اس سے معذرت کی جائے درنہ آخرت کی بازیرس سے نجات نہیں۔(فادی محودیہ ۱۳۵۸ ۱۳۵۵)

مسجد کا چنده عمومی کام میں خرج کرنا

سوال: چندحضرات نے مسجد کے لیے رو پیاجمع کیا تھالیکن وہ رو پیاعمومی کام میں خرج کرنا

جاہتے ہیں اگر چہ ہا قاعدہ حساب مع رسیدول کے موجود ہے لیکن سب چندہ دہندگان سے دریافت کرناایک امر مشکل ہے الیمی حالت ہیں شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: جس طرح چندہ جمع کیا گیا ہے (ان کوجمع کر کے یا گھروں پر جاکر) اسی طرح ان سے اجازت لے لی جائے یاان کا چندہ والیس کر دیا جائے۔ جب رسیدیں بھی موجود ہیں آواس ہیں کیا مشکل ہے؟ یا اعلان کر دیا جائے کہ اس چندے کوفلال کام میں خرج کیا جائے گا جس کو نامنظور ہووہ اپنا چندہ واپس لے لیا واسط کی نہی طرح واپس لے لیا واسط کی نہی طرح واپس کے دچندہ دہ ہندگان تک بالواسط یا بلا واسط کی نہی طرح مینے جائے مثلاً ایک اشتہار چھا ہے کہ تقسیم کر دیا جائے یا محلوں اور مسجدوں میں کہددیا جائے۔

غرض اپنی وسعت کے مطابق اعلان کردیں یا واپس کردیں اس سے زائد کی ذمہ داری نہیں ۔(نزویٰجمودیہ:۱۴می۱۴م)

#### مسجد کے لیے چندہ دے کروایس لینا

سوال: مسجد کی تغمیر کے لیے لوگوں نے چندہ دیا تھا' پھرلوگوں میں پچیداختلاف ہوگیا جس سے دہ لوگ اپنا چندہ دالیس ما نکٹے لگے اور مسجد کی تغمیر کے لیے بہت ساسامان بھی خرید لیا گیا تھا تو وہ لوگ اپنا چندہ دالیس لے سکتے ہیں یانہیں؟ اور متولی کو دالیس کرنے کا اختیار ہے یانہیں؟

جواب: جب كدوه چندوسب كالخلوط ہے اوراس كاسامان بھى خريدليا گيا ہے تواب واپس لينے كاحق نہيں رہانہ متولى كوواپس و بينے كاحق رہا۔ ( فقاوى مجمود بيرج • اص١٦٢)

### حوض میں کلی اورمسواک کرنااور پیردھونا

سوال: مسجد بیل حوش پر وضو کرتے وقت وانتق کی کومسواک ہے صاف کرتے کے بعداس مسواک کو حوض میں ڈبو کر دھونا 'کلی کرتے وقت بجائے نالی کے پانی میں ہی کلی کرتا' بیر حوض ہی میں ڈبو کر دھونا' یہ تینوں با تیں کہاں تک درست ہیں؟ یائی میں خرابی ہوگ یائیں؟

جواب: وہ حوض دہ در دہ ہے وہ ان چیز ول سے ناپاک نہیں ہوگالیکن ادب اور سلیقہ یہ ہے کہ کلی حوض میں نہ کی جائے بلکہ نالی میں دھوئی جائے حوض کی حوض میں نہ کی جائے ہیں کی جائے مسواک کی لکڑی بھی نالی میں دھوئی جائے حوض میں نہ ڈبوئی جائے ہیں ہوئی جائے میں کہ پانی نالی میں کرے حوض میں نہ کرے۔ میں نہ دبوئی جائے ہیں ہوئا جائے '(م'ع) (فقادی محمود میدج واص و ۱۵)'' مسلمانوں کو بے تمیز نہیں ہوتا جا ہے'' (م'ع)

#### طاق بھرنے کی ضرورت سے طاق بنا نا

سوال: متحد \_ محراب میں طاق بناناعور تول کے طاق بحرنے کی غرض ہے کیا ہے؟

جواب عورتوں کا طاق بھر نامسجد کی ضرورت میں داخل نہیں۔(فرآوی محمودیہ جواص ۱۵۸) ''اس لیے بنانے کی اجازت نہیں' عورتوں کے عقا کد کو مزید خراب کرنا اور محبد کی ہے ترمتی بھی ہے'(مزع)

### مسجد کا جا ندی کارو پیدامانت کے کرنوٹ دیتا

سوال: مجدکارہ پیہ بدل کردیتا' مثلاً چاندی کارہ پیہ ہےادرنوٹ دے تو کیا خیانت کا مجرم نہیں ہے؟ جواب : یقیغاً بیصورت خیانت میں داخل ہے' اس کے ذمدلازم ہے کہ وہ چاندی کا روپیہ دے جواس کے پاس جمع کیا گیا ہے اگر وہ جاندی کا روپیرخرج کرلیا ہے تواس کی قیمت دے جو موجودہ روپیہاورنوٹ ہے یقیناً زیادہ ہے۔ (نزوی محددین ۱۹۳۰)

### مسجد كالوثااي ليے خاص كرنا

سوال: زیدمبحد کا ایک لوٹا اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے ووسر اکوئی استعمال کر لیتا ہے تو ناراض ہوتا ہے اوراس کوٹا یا ک مجھتا ہے شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب. زید کا بیطریقہ غلط ہے اگر اس کو وہم ہے کہ دوسرے کے استعمال سے لوٹا ٹاپاک ہوجا تا ہے تو اس وہم کوچھوڑ دے اگر نہ چھوٹ سکے تو اپنا لوٹا خرید کرعلیجدہ رکھے اور تماز کے دفت لے آیا کرے تا کہ دوسرے کواس کے استعمال کی تو بت ہی نہ آئے۔( نآدی محودیہ ۱۰۰۰ ۲۰۳)

### سڑک پرمسجد کی ڈاٹ لگا نا

سوال: مسجد میں توسیج کی ضرورت ہے متولی واہل محلّہ کی رائے ہے کہ مسجد وومنزلہ بنوائی جائے اور اور کا محت ہے کہ مسجد وومنزلہ بنوائی جائے اور اور کا محت جانب پورب میں سڑک تک بنایا جائے اور نمازیوں کے واسطے خارج سڑک پر چوگئی کی اجازت سے ڈاٹ لگائی جائے زمین چوگئی تی کی ملک رہے تو نمازاس ڈاٹ پر جائز ہوگئی نہیں؟ اور جماعت کا تواب ملے گایا نہیں؟

جواب: مڑک پرڈاٹ نگا کرنماز پڑھناصورت مسئولہ بیں شرعا درست ہاور جب کہ می می دیاں تک متصل ہیں تو جہاعت کا تواب لے می دیاں تک متصل ہیں تو جہاعت کا تواب لے می دیاں تک متصل ہیں تو جہاعت کا تواب لے کالیکن یہ ڈاٹ میجرشری کے تھم جس نہ ہوگی کیونکہ می تحت الٹری سے آسان تک کی کی ملک نہیں ہوتی بلکہ محض لندونف ہوتی ہے اور یہاں ڈاٹ کے نیچ سڑک ہے جو چوگی کی ملکیت ہے۔ مقامی مصالح (مثلاً اندیشہ فساؤ کسی غیر تہ ہی جلوس کے گزرنے کے وقت) کا مشورہ ارباب حل وعقد اور وہاں کے تیجر کے موت کی کارید ہروں اور علماء ہے موقع دکھلا کر کر لیا جائے۔ (ناوی مورہ ارباب حل وحقد اور وہاں کے تیجر ہے موقع دکھلا کر کر لیا جائے۔ (ناوی مورہ ارباب حل موقع دکھلا کر کر لیا جائے۔ (ناوی مورہ ارباب حل موقع دکھلا کر کر لیا جائے۔ (ناوی مورہ ہے ہوں)

### مسافر کے لیے سجد کی چٹائی کا استعمال کرنا

سوال: مسافرا گرمسجد کی چٹائی لیٹنے کے لیے استعمال کرے تو کیا یہ فتو ہے کی روہے درست ہےاور تقویل کی روسے ناجائز؟

جواب: فتویٰ کی روسے درست ہے اور تقویٰ کی روسے احتیاط اولیٰ ہے حرام نہیں۔

( نرّ د کامحمود بیج اص ۹ ۲۷۹)

برش ہے مسجد کی صفائی کرنا

سوال بمتجد میں بجائے جھاڑو کے بالوں کا بنا ہوابرش استعال کرنا کیا ہے؟

جواب: اگر وہ خزیر کے بالول سے بنا ہوا ہے تو وہ ناپاک ہے اور نجاست کو مجد میں داخل کرتا منع ہے اور آگر خزیر کے علاوہ کسی دوسرے جانور کے بالول سے بنا ہے تو وہ ناپا کے نہیں اس کو مسجد میں داخل کرنا جائز ہے تا ہم اگر اشتباہ ہوتو چھوڑ وینا چہیے۔(نآوی محمودیہ ہاس میں مسجد میں داخل کرنا جائز ہے تا ہم اگر اشتباہ ہوتو چھوڑ وینا چہیے۔(نآوی محمودیہ ہے اس میں میں موتو ف نہیں دیگر اشیاء کافی ہیں '(مرم)

### مسجد کے متصل فرش پر کیٹر ہے دھونا

سوال: اگر کوئی شخص جس جگہ کنوال ٹل وغیرہ لگا ہواہے وضو کی جگہ کپڑے دھوئے توبیہ جائز ہے یانہیں؟ اورمسجد میں رہنے والوں کومثلاً طالب علم اورمسجد کے اماموں کواج زت ہے کہ دہاں کپڑے دھولیں اور کوئی نمازی دیندار دھوسکتا ہے یانہیں؟

جواب: جو جگہ مجد نہیں اس پرنماز نہیں پر تھی جاتی 'وہاں اس طرح کیڑے دھونا کہ دومروں کواذیت نہ جواور مسجد کے فرش پر مستعمل پاتی 'یا اس کی چھینٹ نہ جائے ورست ہے اور اس میں امام وغیرامام سب برابر ہیں گر جو تحض مسجد ہی میں رہتا ہے اس کو دوسری جگہ کیڑے دھونے کے لیے جانے میں دفتہ ، ہے اس لیے اس کے تق میں گنجائش زیادہ ہے بہ نسستہ، دوسرے لوگوں کے کہ وہ بہ مہولت دوسری جگہ جاسکتے ہیں یا اپنے گھر میں دھو سکتے ہیں ان کے کسی دوسری جگہ جانے میں مسجد کی تکمرانی یا کسی اہم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فاوی محمود یہ جاسے ۲۳ سے ۲۳ سے ۲۸ سے ۲۳ سے ۲۳ سے ۲۳ سے ۲۰ سے ۲۰ سے کسی دوسری جگہ جانے میں مسجد کی تکمرانی یا کسی اہم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فاوی محمود یہ جاسے ۲۳ سے ۲۳ سے ۲۳ سے ۲۰ سے ۲۰ سے دوسری جگہ جانے میں مسجد کی تکمرانی یا کسی اہم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فاوی محمود یہ جاسے ۲۳ سے ۲۳ سے ۲۰ سے ۲۰ سے ۲۰ سے ۲۰ سے ۲۰ سے کسی دوسری میں دوسری جگر دیا ہے کہ دوسری جگر دیا ہے ۲۰ سے ۲۰

## جنتزى ايك مسجد سے دوسرى مسجد ميں منتقل كرنا

سوال: زید نے اوقات کا نقشہ مسجد میں لگایا اور وقف کردیا عرصہ چیرس ل ہے وہ بالکل بے سودلگا ہوا ہے مسجد کے امام اس پڑمل نہیں کرتے ایس حالت میں اگر وہ نقشہ کسی دوسری مسجد میں جہاں پابندی سے نماز ہورہ ی ہے اور اس مسجد میں نقشہ بھی نہیں وقف کر دیا جائے تو درست ہوگایا

### متفرقات

# مسجد حرام میں ثواب کی زیادتی عام ہے

سوال: یہ جوحد بٹ شریف میں آیاہے کہ سجد حرام میں ایک لاکھ کا تواب اور مسجد نبوی میں پچاس ہزار کا تواب توبیہ جماعت کے ساتھ مخصوص ہے یا منفر دکو بھی اگر منفر دکو ہے جماعت کے ساتھ کس قدر تواب ملے گا؟

جواب: عام ہے اور جماعت کا جرجداہے۔(امدادالفتادی ج ۲ص ۲۹۷)

### مفسد شخص کومسجد میں آئے ہے رو کنا

سوال: خوف فتنه کی وجہ سے غیر مقلدین کومقلدین کی مسجد میں آنے سے رو کنا شرعاً ممنوع ہے یانہیں؟ جبیبا کے فتنوں کا اکثر مشاہرہ ہوتار ہتاہے؟

جو خص گھر میں نماز پڑھنے کاعادی ہواس کو معجد میں نماز پڑھنے ہے رو کنا سوال: ایک محض ہمیشہ اپنے گھر میں سال دوسال نماز پڑھتار ہے اور بجر مسجد میں آ کرنماز رِ من الكور كيا إي مخفل كوم بديس نماز نه راهن ويتاجا زب؟

جواب: جو تفس اس كوم بريس آنے سے روك كا سخت كنه كار موكا\_ (ارادالفتاويٰج م ١٦٩)

#### بلب كے سامنے نماز پڑھنا

سوال: خادم نے آتش پر ستوں کو دیکھا ہے کہ النین کے سامنے دات کو کھڑے ہوکر پر ستش کرتے بیں اب عام طور پر معجدوں میں بحل کی روشنی سر پر دہتی ہے یا سامنے خادم ایک کونے میں کھڑے ہوکر نماز پڑھ لیتا ہے امام کے پیچھے اب کھڑ آئیس ہوتا تو خادم اس روشنی سے علیحد درہے یا نہیں؟

جواب: اس میں اختلاف ہے اور مختار عدم کراہت کولکھا ہے لیکن جب کراہت کی علت عبادت ہے اور سوال میں عبادت سراج کا شبہ ظاہر کیا ہے تو احتیاط رائح ہے لیکن ضرورت بھی آسانی بیدا کرویتی ہے اگر اس سے بچنا دشوار ہو گئجائش کا تھم دیا جائے گا اور اگر آسانی سے انتظام ہوجائے تو اختلاف واشتباہ سے بچنا عزیمت ہے۔ (الدادالنتادیٰ جام ۲۹۵)

# كافر كے مسجد میں داخل ہونے كا حكم

سوال: تنوج کی شاہی مسجد کو ہندو دیکھنے آئے ہیں مؤذن وغیرہ لا کی کی وجہ ہے ان کو اجازت دے دیے ویتے ہیں وہ لوگ ننگے ہیراورزانو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور عورتیں اہنگا پہنے ہوئے ہوئی ہیں ایک مشرک لوگ ہوتی ہیں ایک مشرک لوگ ہوتی ہیں ان کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت ہوسکتی ہے یا نہیں؟ مشرک لوگ تا پاک ہیں اس وجہ ہے ہم ان کو مسجد کے اندر داخل ہونے ہے شاخ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ فلا ہر میں نجاست نہ ہوتو داخل ہونا جائز ہے کیا تھم ہے؟

جواب: مشرکوں کے بدن باطن کے پاک و ناپاک ہونے کی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ۔
جہ بہ مسلمان بچوں کا جب کے غالب احوال میں ان کا بدن ناپاک ہوتا ہے مسجد میں داخل کرنا حرام ہے تو
بالغان کفار جہاں علاوہ نجاست غالبہ کے دومرے مواقع بھی ادخال مسجد کے جمع ہیں ان کو مسجد میں داخل
ہونے کی کیسے اجازت دی جائے گی اور نجاست کا ان پر غالب ہونا ظاہر ہے خصوصاً پا خانے کے بعد
نجاست ذائل کرنے کا اہتمام نہ ہونا ان کا لینٹی ہے اور دومرے مواقع میں سے بڑا مانع ہے کہوہ متدروں
میں مسلمانوں کو بیس جائے و بے تو غیرت اسلامی ضرور مانع ہونا چا ہیں۔ (امداد الفتاوی جامی ۲۰۷۰)

#### نماز کے دفت مسجد کا دروازہ بندر کھنا

سوال بمسجد کے دودروازے میں ایک محلے کی جانب اور دوسراشارع عام کی جانب ان میں سے

ایک درواز و نماز کے وقت بندر کھا جاتا ہے حالا تکہ اس طرف بھی مسلمانوں کے پچھ گھر جین اس درواز ہ کے بندر کھنے کی وجہ سے اس طرف کر ہے والے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو درواز ہ بندر کھنا کیسا ہے؟
جواب : مسجد کا سامان چوری ہوجانے یا مسجد جیں جانور وغیرہ کے کھس جانے کا اندیشہوتو دروازہ بند کیا جاسکتا ہے لیکن نماز کے وقت کھولنا ضروری ہے۔ جب دونوں دروازوں کی طرف مسلمان آباد جیں تو نماز کے وقت دونوں دروازے کھلے رہنے چاہئیں بند کر کے نمازیوں کو پریشان کرنا درست نہیں ہے ہاں اگر جانوروں کے اندر آجانے کا ڈر ہوتو اس طرح بندر کھا جاسکتا ہے کہ نمازی خود کھول کر مسجد جی آ سکیس اور نمازیوں کی شکایت باتی تدرہ ۔ (فقاد کی رحیم ہے ہے ہے اسکتا ہے کہ نمازی خود کھول کر مسجد جی آ سکیس اور نمازیوں کی شکایت باتی تدرہ ۔ (فقاد کی رحیم ہے ہے ہے ہے ہے ۔

مصارف خیر کیلئے کیا گیا چندہ کسی بھی مسجد میں صرف ہوسکتا ہے؟

سوال: المجمن اسلامیداوقاف کے پاس جامع معجد کی آمدنی یہ ہے کہ پچھ رو پید مسجد کی جائیداد ہے اور پچھ رو پید ماہواری چندہ ہے وصول ہوتا ہے اور البجمن کے متعلق تین چارم بحدیں اور بھی جی جی جی جی جی بین ان مسجدوں جس کوئی آمدنی نہیں ہے اور وہ مسجدیں بہاڑی علاقے جس ویران پڑی ہوئی جی فریب جین اس لیے البجمن چاہتی ہے ہوئی جی وہاں کے لوگ بہت غریب جین اس لیے البجمن چاہتی ہے کہ جامع مسجد کو جو آمدنی ہوتی ہے اس جی سے جامع مسجد کا خرچہ نکال کر باتی روبیہ جو کافی بچتا ہے ان ویر ن مسجدوں پرصرف کر دیا جائے ہیں امام رکھا جائے کیا تھم ہے؟

جواب: الجمن جورہ پید ماہواری چندہ وسول کرتی ہے اگر وہ جامع مسجد کے نام ہے وصول مہیں کرتی بلکہ مصارف خیر یا مساجد زیر گرانی الجمن کے نام ہے وصول کرتی ہے تواس آ مدن کوان غیر آ باد مساجد کے آ باد کرنے پر بلاتکلف خرج کرسکتی ہے لیکن اگر خاص جامع مسجد کے نام سے وصول کرتی ہے تو آ کندہ اعلان کرد ہے کہ وصول شدہ رقم مساجد زیر گرانی پر بھی خرج کی جائے گ وصول کرتی ہے تو آ کندہ اعلان کرد ہے کہ وصول شدہ رقم مساجد زیر گرانی پر بھی خرج کی جائے گ وونوں صور تیں نہ ہوں اور نہ ہو کیس تو بھر ط ملے کہ جامع مسجد کو بچے ہوئے رہ ہے کی فی الحال بھی حاجت نہ ہوا ور مستقبل میں حاجت نہ ہو اور شرخ میں حاجت نہ ہوا وار شرخ ہو سے کر جامع مسجد کو خاب ہو کے رہ ہے کی فی الحال بھی صرور تی جوادر سینفتیل میں حاجت ہوئے کا اند بیشہ بھی نہ ہو فاضل رقم ان غیر آ باد مساجد پر بقدر مضرورت خرج ہوسکتی ہے۔ ( کفایت المفتی ج میں کے کا)

### چندے ہے بی معجد میں اینے نام کا پھر لگانا

سوال ہمارے یہ ں مسجد بن رہی ہے ایک شخص پھر پر تاریخ سنگ بنیاد اور ابنانام کھدوا کر لگانا چاہتا ہے میں میحد چندے سے تغییر ہور ہی ہے میخص چندے کی فراجمی اور دیگر کا موں میں زیادہ حصہ لیتا ہے گاؤں والے اس پھر کے لگوانے سے ناراض ہیں آ ب فرما کیں کدید پھر نصب کریں یانہیں؟
جواب: اگر مسجد والے ان صاحب کو مسجد کا امتولی بنا ہیں اوران کے اہتمام ہیں مسجد کا کام ہوتواس پھر پریہ عبارت لکھ وی جائے کہ ''اس مسجد کی تعمیر فلال صاحب کے انتظام واہتمام سے ہوئی'' تو شرعا اس کی مخبائش ہے لیکن خووان صاحب کا مطالبہ کرنا اخلاص کے خلاف ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ناموری کے خواہش مند ہیں میخواہش نہایت علوا تو اب کو ختم کرنے والی ہے و تیا ہیں ایسے خص کی شہرت ہوجائے گی مگر آخرت میں مند ہیں مالیس کے تواب سے محروم رہے گا۔ (فرادی محمود میں ۱۸ میں ۱۸ میں ۱۸ میں اس میں موری کے خواہوں ا

سوال: یہاں ہر جمعہ کومسجد دھوئی جاتی ہے اگر ضروری سمجھ کر دھوئی جائے تو کیا تھم ہے؟ جواب: ہر جمعہ کومسجد دھونا کوئی تھم شرعی نہیں ہے اگر صفائی کے لیے دھوئی جائے اور اس کو تھم شرعی نہ سمجھا جائے تو مہاح ہے۔ (کفایت بمفتی جسم ۱۸۱)

دوسرے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا

سوال: ایک شخص مسجد محلّد کی جماعت جیموڑ کر دوسرے محلّد میں جا کرنماز پڑھتا ہے اس کا میہ فعل شرعاً درست ہے یانہیں؟

جواب اگر مسجد محلّه کا امام مسجیح العقید و ہے اور بھی کوئی شرعی یاطبعی ما نع اس میں موجود نہیں تو اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری جگہ کا رخ کر تاضیح نہیں مسجد محلّہ کا اتناحق ہے کہ اگر اس میں داخل ہونے کے بعد کسی کی جماعت بھی نوت ہوگئی تو طلب جماعت میں دوسری مسجد میں جانے کے بجائے مسجد محلّہ میں ہی انفر اوا نماز اوا کرنا افضل ہے۔

غرض اس فض کائیل صدید گررا ہوا اور خلاف شرع ہے گرا ال محلہ کواس تنم کے خص سے سوء خل رکھنا یا اس پرطعن و شغیع کرنا جا رنہیں عمور اس تنم کا طرز عمل مسائل شرعیہ سے ناو تغیت یا کسی غدا نہی پرٹن ہوتا ہے اس کے اصلاح ضروری ہے۔ اگر سمجھانے سے نہ سمجھے تب بھی استا ہے حال پر جھوڑ دیا جائے اس تنم کے لوگوں سے الجھنے کے بجائے ایسے لوگوں پر محنت کی جائے جو سرے سے نماز ہی ہے آزاد ہیں اور کسی مسجد میں بھی قدم نہیں رکھتے۔ (احسن الفتاوی جام ۱۹۳۹) مسجد میں جگی تدم نہیں رکھتے۔ (احسن الفتاوی جام ۱۹۳۹)

سوال . ایک آ دی مؤذن کے قریب ٹو پی رومال رکھ کر وضو کے لیے جائے تا کہ پھراس جگہ

آ کربیٹے جائے تو میرجکہ کیااس کے لیے تنعین ہوجائے گی؟

جواب: وضو ہے پہلے خو درومال ٹوپی رکھ کریا دوسرے سے رکھوائے تو اس ہے جگہ متعین نہ ہوگی جگہ کا حق داروہ ہے جو ہرا دہ نماز بیٹھے پھراتفا قا وضو وغیرہ کی حاجت ہوجائے اور رو ،ال وغیرہ رکھ کرجلدوا ہیں کے قصد ہے اٹھے تو اس جگہ کا حقیقتا وہ حق دار ہے اب دوسروں کو جیھنے کا حق نہیں۔(فآوی رجم یہ ج ۲مس ۱۳۳۷)''مطلب رید کہ سجد میں ریز رویشن نہیں'' (م'ع)

مسجد کی تغییر کے زمانے میں نماز با جماعت کا حکم

سوال: ایک مسجد تغییر ہور ہی ہے حکومت کی جانب سے نئ تغییر کی اجازت اس شرط پر ملی ہے کہ تغییر کا سامان سرک پر ندر کھا جائے اس لیے ملیہ سجد میں رکھنا پڑتا ہے جس میں بہت جگد گھر جاتی ہے تو تغییر کے دوران مسجد میں نماز با جماعت پڑھی جائے یانہیں؟ نماز پڑھیں تو جگد تکالنامشکل ہے دوش کا پانی تغییر میں کام آر ہا ہے اور مزدورا کٹر ہندو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں ان کو پاک نایا کی کا بچر خیال نہیں ہوتا ' نیز نماز کی وجہ ہے کام بند کرتا پڑے گا ایسے حالات میں کیا تھم ہے؟

جواب: صورت مسئولہ بیں مجد کا ہے کار ملب فروخت کرویا جائے وقت پراڈان و جماعت ہونی چاہئے وقت پراڈان و جماعت ہونی چاہئے مختصری ہی جماعت کی جائے چند تمازی ہونی چاہئے مختصری ہی جماعت کی جائے چند تمازی اپنے گھر ہے وضوا ورسنت سے فارغ ہوکر آ جا کیں اور بعد کی سنتیں بھی گھر جا کرادا کریں اس طرح صرف دیں پندرہ منٹ کا م بندرہ گا'جمعہ موتوف کردیئے بیں کوئی مضا کفتریں مسجد کے احر ام کا یورا خیال رکھا جائے اور گند کا اندیشہ ہوتو بچول کوروکا جائے۔ ( فناوئی رہیمیے ج۲ ص ۱۰۹)

''معجد حرم'' نام رکھنا

سوال: یہاں پرایک مبید "مسجد حرم" کے نام سے تقمیر ہورہی ہے توبینام رکھ سکتے ہیں یانہیں؟
جواب: قادیانی نے بہی تلمیس کی تھی کہ اپنانام نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز کیا اپنی بیوی
کا نام ام الموشین کا نام تجویز کیا اور اپنی مبحد کا نام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبحد کا نام تجویز کیا اپنی مجد کا نام تجویز کیا اس طرح اس نے اپنی امت کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اُست کے جرستان کا نام تجویز کیا اس طرح اس نے اپنی امت کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اُست سے بے نیاز دیے تعلق بنانے کی کوشش کی ( نعوذ باللہ ) اپنی مبحد کا نام آب حضرات ہی تنہیں کی نہ ہوتا ہم دھوکہ اور مغالط ہے بچنا بھی ضروری ہے۔ ( قاد کی گھردیہ ج مام کا ا

### مسجدغر باءنام رکھنا جائز ہے یانہیں؟

سوال: سورت میں ایک مسجد تقریباً چارسوسال پرانی ویران تھی ایک دوماہ ہے اس کومرمت کرکے آیاد کی گئی ہے اوراس کا نام'' مسجد غرباء'' رکھا گیا ہے' آس پاس کے لوگ اکثر خشہ حال ہیں'اس نام پر بہت ہے لوگوں کواعتراض ہے'اس لیے بینام رکھنا جا تزہے یانہیں؟

جواب: تعارف کی غرض ہے بینام رکھا جاتا ہے۔الہٰڈااس وجہ ہے کہ اس جگہ کے لوگ اکثر غریب ہیں یا غرباء نے مسجد تقبیر کی ہے اورغریب لوگوں کی مسجد ہے۔'' مسجدغر باء'' نام رکھنے میں شرعی قباحت نہیں ایسانام رکھ سکتے ہیں۔ (فآوی رحیمیہ ج۲ص ۹۱)

### مبلیغی نصاب مسجد کے ماکک پر پڑھنا

سوال: مسجد میں اذان اور کسی عالم کی تقریر کے لیے لاؤ ڈسپیکر لگایا گیا اب اگراس پرقر آن کریم 'نعت وظم' تبلیغی نصاب یا کوئی تعلیمی کتاب پڑھی جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ اس وقت کچھ لوگ ٹماز بھی پڑھتے رہتے ہیں؟

جواب: تبلیغی نصاب ان لوگوں کو سنا نامقصود ہوتا ہے جو دہاں موجود ہوں 'بغیر ما تک کے ان کو آ واز پہنچ جاتی ہے گھر کیوں ان کو ما تک پر سنایا جاتا ہے اس واسطے اس مقصد کے لیے ما تک استعمال نہ کریں ٔ خاص کر نماز یوں کو جب کہ اس سے پریشانی ہوتی ہے زورزور سے نعت وغیرہ بھی اس پر پڑھنے کی ضرورے نہیں۔ (فاوی محمود بیرج ۸اص۱۳۳)'' نیا جازت' (مع)

# د مسجد شهبید کردی گئی''اور'' تو رژ دی گئی'' کہنے کا حکم

سوال:''مسجد کی دیوارشہید کر دی گئ'' کے بجائے'' تو ٹر دی گئ'' کہنا کیساہے؟ جواب:''مسجد کی دیوارشہید کر دی گئ'' یا''مسجد کی دیوارتو ٹر دی گئ' ان دونوں عبارتوں کا کہنا جا کڑے اس میں کوئی تو ہیں نہیں ہے۔( کفایت المفتیٰ جسوں ۱۲۷)

## میکہنا کہ ' <sup>دمسجد صرف ہماری قوم کی ہے''</sup>

سوال: اگرکوئی یہ کے مسجد صرف ہاری قوم کی ہے دیگر قوم کو کسی امریس دخل دیے کاحق خمیں ہوں ہے؟

نہیں جس کونماز پڑھنی ہو پڑھو گرا تظام میں کسی کو دخل دینے کاحق نہیں تو کیا تھم ہے؟

جواب: پڑھنے کاحق تو تمام مسلمانوں کو ہے گرمسجد کا انتظام کرنے کاحق مسجد کے بانی اور واقف یا متولی کو ہے اگر وہ انتظام درست رکھے تو خیر ورنہ دوسرے مسلمانوں کومشورہ وینے کاحق ہے زیردسی انتظام میں مداخلت نہیں کرنی جا ہے۔ (کفایت اُلفتی جسم ۱۲۷)

# سرسوں کے تیل کومٹی کے تیل پر قیاس کر نا

سوال: مسجد میں مٹی کا تیل جانا تا جائز ہے یا نہیں؟ چونکہ لاٹٹین کی وجہ سے بو کا از الہ ہو جاتا ہے اوراگر بومنع کی وجہ ہے ہے تو بوتو چراغ میں جو سرسوں کا تیل جانا ہے اس میں بھی ہوتی ہے اوراس کے بجھانے کے وقت بھی ہوتی ہے؟

جواب: لالثین کے اندر بھی بد بومحسوں ہوتی ہے لہذااس طرح بھی منع کیا جائے گا اور چراغ میں جو تیل عاد تا جلتے ہیں ان میں بد پونہیں ہوتی اور بجھانے سے جو بد پوٹھیلتی ہے اول تو وہ اسی بد پونہیں ٔ دوسرے ضرورت ہے۔ فکلا یَصِٹُ الْقَیّاسُ (ایدادالفتادیٰ ج مص ۱۹۸)

# عورت مسجد کی صفائی کرسکتی ہے؟

سوال: مسجد کی صفائی مردکرے یا عورت اور مرد کے ہوتے ہوئے عورت کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: بے پردگ وغیرہ کوئی قباحت نہ ہوتو عورت مسجد کی صفائی کی سعادت حاصل کر سکتی ہے۔ (ندویٰ رحمیہ ج۲م ۱۱۱)

#### مساجدوغيره كابيمه كرانا

سوال: یہاں مساجد و مدارس کے طریقے پرجتنی بھی ممارتیں ہیں وہ حکومت کے رجشر میں وقف کے نام سے نہیں بلکہ باشندوں کی منتظمہ کے نام سے رجشر کرائی جاتی ہے یہاں عیسائی حکومت ہے ملک کی ایک سیاسی پارٹی تشدد پہند ہے جوغیر ملکی لوگوں سے بہت بدسلوکی کرتی ہے ان کے مکان وکان مساجد و مدارس کونقصان پہنچاتے ہیں جلاڈالتے ہیں شیشے توڑو ویتے ہیں ان امور کے بیش نظراس ملک میں مساجد و مدارس کا بیمہ کرالیا جائے تو شرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب: اس پریشان حالی میں بیمدا تار نے کی گنجائش ہاوراس کا افتاء بھی مناسب ہے کہ خالفین نقصان پہنچا نا ہے کار رہے گا گر جور قم بیمد کے جور قرم مسجد کر مدرساور عبادت گا ہوں کی ہوگی اور زائد رہے گا گر جور قم بیمد کے خمن میں اوا کی گئی ہو ہو آقم مسجد کر درساور عبادت گا ہوں کی ہوگی اور زائد رقم غرباء کو تقسیم کرنا ہوگی اگر ضرورت پڑج نے تو مسجد و مدرست اور عبادت گا ہوں کی بیت الخلاء بیشاب خانے عسل خانے میں بھی لگا سکتے ہیں "خواہ وغیرہ التھے کام میں استعال نہیں کر سکتے۔ بیشاب خانے عسل خانے میں بھی لگا سکتے ہیں "خواہ وغیرہ التھے کام میں استعال نہیں کر سکتے۔ (فاوی کی رہیمیہ جاس کا ۱۲۲)" اولوالعزم حضرات کواس کی حاجت نہیں کہی حر دت ایمان کہ دشمن کے زخم کوم ہم کی امید پر برواشت کیا جائے" (م ع)

### حنفی ٔ احمدی لوگوں کا کیے بعد دیگر ہے جماعت کرنا

سوال: شہر پٹیالہ میں ایک قدیم مجد ہے اس میں دوا یک حنی نمازی تھے اس لیے فرقد احمدی
کے اشخاص جواس محلے میں تھے اس مسجد میں نماز پڑھنے گئے نماز کے دفت دونوں فرقوں میں تکرار
ہونے پر پولیس نے یہ انتظام کیا کہ جمعہ کی نماز پہلے حنی پڑھ لیا کریں ابعد میں احمہ کی اور دومر ک
نمازیں ایک دن حنی پہلے پڑھ لیا کریں اور ایک دن احمہ کی تو ایک مسجد میں دوفرقوں کے ام م اور
دوجہ عتیں ہو کتی ہیں؟ اس مسجد کا بانی حنی تھا؟

جواب: جب کہ وہ قدیم ہے حنفی فرقے کی مسجد تھی اور وہی اس کے بانی بھی ہے تو اس میں نماز وجماعت کاحق صرف ای فرقے کے اہل محلہ کو ہے وہی مسجد کے مہتم اور متولی ہیں۔

''اہل محلّہ خود مزاحم نہ ہوں'' (م'ع) مسجد کی حقاظت کیلئے جہا و کرنا

سوال: یبال چارکوس پرایک موضع میں پرانی مسجد ہے اس کوایک کافر شہید کر کے بت خانہ بنوانا چاہتا ہے تو مسلمانوں پراس کا روکنا فرض ہے یا مستحب؟ اور سب مسلمانوں پرفرض ہے یا خاص اس گاؤں والوں پر؟

جواب:اس مسجد کی صیانت سب مسلمانوں پر فرض ہے محراز نا ہر گز درست نہیں ہے مسب قاعدہ سر کاری طور سے سر کار کی طرف رجوع کرنا جا ہیے۔( فآویٰ رشید یہ ۵۲۵)

مسجد کی دوسری منزل میں نماز پڑھنا

سوال: اول ایک مسجد ایک منزله تمی میراس کو دومنزله بنایا گیا جس میں بنچ محن بالکل نہیں رہا

چونکہ کی حالت میں نیچے کے درجے میں گرمی بخت ہوتی ہائی لیے بعض مواہم میں اوپر کی منزل
میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ بعض علماء سے معلوم ہوا کہ سجد کی جھت پر نماز پڑھ نا کروہ ہے جب سے
سخت تر دو ہے کہ دوسر کی منزل میں نماز پڑھی جائے تو اس کراہت کا ارتکاب لازم آتا ہے اورا گرنے چے
کی منزل میں پڑھی جائے تو سخت تکلیف ہوتی ہے جی کہ ایک روز سخت گرمی کی وجہ ہے ش آگیا تھا ،
علاوہ اس کے ایسا کرنے میں غالب گمان مدہ کہ اس موسم میں اس میں کوئی نماز نہ پڑھے گا اور سجد
معطل ہوجائے گی تو ایسی حالت میں موسم گر ما میں اوپر کی منزل میں نماز پڑھنادرست ہے یا نہیں ؟
جواب ، صورت نہ کورہ میں اوپر والی منزل میں نماز بلا کراہت جائز ہے سجد کی چھت پر نماز
کا کروہ ہونا اس صورت کے ساتھ خاص ہے جب کہ اہل محلّہ جھت پر نماز کے لیے جگہ نہ بنا نمیں
اور اس کوچھت ہی قرار دیں اور جب اس پر نماز کے لیے دوسری منزل بنادی گئی تو اب میسقف
اور اس کوچھت ہی قرار دیں اور جب اس پر نماز کے لیے دوسری منزل بنادی گئی تو اب میسقف

مىجد كےاندر صحن يا حصت پرنماز پڑھنا برابر ہے يا ثواب ميں فرق آتا ہے؟

سوال: نمبرا مسجدا ورحن کی نصیات ایک درجه میں ، نی جاتی ہے یا علیحدہ؟ نمبرا مسجد میں نماز پڑھنے سے نواب کی زیادتی اورصحت میں امام کے نماز پڑھانے سے نواب کی کئ کیا تواب میں بہلی ظامتجدوسی کے دودرہے ہیں یا ایک ہی درجہ ہے؟ گرمی کے دنوں میں صحن میں نماز پڑھنا ہوتا ہے؟

جواب: جہاں تک زمین نماز پڑھنے کے لیے وقف کی گئی ہے وہ سب فضیلت میں برابرہے
اور جب مبحد میں صف بندی ہوجائے ادر جگہ نہ رہ تو جولوگ خارج مبحد کھڑے ہوکر نماز میں
شامل ہوتے ہیں ان کو بھی مثل مبحد والوں کے ثواب ماتا ہے۔ غرض اندرون مبحد وصحن مسجد میں کوئی
فرق نہیں۔ ہاں مبحد کی جھت اور مبحد کے اندرونی حصہ میں نقتہا و نے فرق بیان کیا ہے کہ جھت میں
وہ ثواب نہیں جوداخل مبحد میں ہے۔ گوتھم اعتکاف میں وہ بھی مسجد ہی ہے۔ (امدادالا حکام میں ادالا)
غیر مقلد کو مسجد سے تکالنا

سوال: کچھالوگ مذہب ہے انکار کرتے ہیں اور تقلید کے منکر ہیں اوراپنے مکانوں میں اور جا بجالا مذہبی کا اظہار کرتے ہیں گر ہم لوگوں کی مسجد میں خوف کی وجہ سے رفع یدین نہیں کرتے اور ندآ مین بالجبر کرتے ہیں گر ہاتھ سینہ پر باندھتے ہیں تواہیے لوگوں کو مجدے نکالنا جا کڑے یا تہیں؟ اوران کی افتذاء درست ہے بانہیں؟

جواب: ایسے لوگوں کومسا جد سے رو کنا درست نہیں اوران کے پیچھے افتداء درست ہے بعض حنفیہ کے نز دیک مطلقاً بعض کے نز ویک اس شرط کے ساتھ کہ امام مقتدی کے مذہب کی رعایت کرے اور نماز میں کسی مبطل اورمف رصلوٰ قاکا ارتکاب نہ کرے۔ (فاوی عبدائی ص ۱۵۸)

### مسجد کے سامنے باجا بجوانے کی کوشش کرنا

سوال: پچپیں سال ہے سونی بت میں رام لیلا ہوتی ہے عظم سرکاری ہے متجد کے قریب پچپیں قدم آگے پیچھے ہا جا بند ہوجا تا ہے امسال بعض مسلمانوں نے ان کے ساتھ با جا بجوانے کی کوشش کی ایسے لوگوں کے لیے شرع تھم کیا ہے؟

جواب: جب کہ ۱۵ سال کے عرصہ ہے مسلمانوں کا بیتن مسلم ہے کہ ان کی مساجد کے سامنے احتراباً با جانبیں بجایا جاتا تھا اور اس حق کے ثبوت میں انظای قانون ان کا حامی ہے۔ تو اب کوئی وجنبیں کہ مسلمان اس حق ہے دست برداری کریں اوروہ مساجد کے احترام کی مخالفت اور باجا بجانے کی اجازت جو اسلام میں قطعاً حرام ہے احترام کریں خلاصہ بید کہ باجا بجانا شریعت اسلامیہ میں منوع اور حرام ہے اور مساجد کی ابانت یا ان کے احترام کے خلاف کوئی قعل کرتا ہے می حرام ہے اور شاہد کی اجازت کی اجازت کی ہوائی ہوا

## جرمانها در تبرع کی رقم مسجد میں خرچ کرنا

سوال: قصاب لوگ بکر یوں کی تجارت کرتے ہیں'ان کے یہاں دستور ہے کہیں عدد بکری فروخت ہونے پر آٹھ آنے مسجد کے نام سے تاجروں سے وصول کرتے ہیں اور قدن کی ہیں ذرک ہونے والی بکر یوں کی آئیس فیج کراس کی قیمت اور جماعت کے مکان جو کرائے پر دیے جاتے ہیں اس کا کرایہ اور جماعت میں جب کسی پر قصور کی وجہ سے جرمانہ کیا جاتا ہے اور جماعت کے برتن جو تانے کے جین کرائے پر دیے جاتے ہیں ان کا کرایہ یہ سب افراجات مسجد کے پیشوا و برت جو نان کی اور وعظ و فصائح مسجد کے پیشوا و موزن رمضان شریف ہیں جافظ کو اجرت تراوت کا اور مسجد ہیں روشنی اور وعظ و فصائح مسجد کی مرمت کو نان رمضان شریف ہیں جافظ کو اجرت تراوت کے اور مسجد ہیں روشنی اور وعظ و فصائح مسجد کی مرمت ک

قبرستان کا حصار بھاعت کے اطاک کی تغییر دمرمت فیبرو اسکینوں بیواؤں لا دارث میت کے کفن وفن اور جہاعت کا کوئی جھڑ ااگر سرکاری کورٹ بیل ہواس کا خرج اور جونشی اس کا دفتر لکھت ہے اور بھی بھی مجھ مجد کے چند ہے وغیرہ بیل بیتمام مصارف شرع شریف کے مطابق بیل یا نہیں؟ جواب: فی کوڑی بکری فروخت ہونے پر آٹھ آنے اور آنتوں کی قیمت مسجد میں دینا وینے والوں کا تیمرع ہے جب کدوہ اپنی خوشی ہے بغیر کسی جبر کے دیں تو جا نزہ مکانات اگر مسجد کے دیں تو ای ملک بیل تو اس کی خوشی اوراج زت مصجد میں صرف ہوسکت ہے اوراگر کسی خوش کی ملک بیل تو اس کی خوشی اوراج زت ہوسکتا ہے نہ کہ مسجد میں کسی جوسکتا ہے اوراگر کسی خوش کی ملک بیل تو اس کی خوشی اوراج زت ہوسکتا ہے نہ کہ مسجد میں کسی مسجد میں کسی مسجد میں تراہ کے حافظ اور میں رقان کا جرات دونئ مرمت اور حصار میں رقان کی بیل وائن وغیرہ میں نزج ہوسکتی ہوسکتی ہول اورٹ اس میں تراہ کے حافظ اور میں رقان کا جرات کی مرمت اور حصار میں رگانا بیبیوں بیواؤں مسکینوں کا وارث اموات کے گفن فرن میں لگانا جا ترنہیں اگر مسجد کی ضروریات مشتفی ہوں تو دفتر کے مسکینوں کا وارث اموات کے گفن فرن میں لگانا جا ترنہیں اگر مسجد کی ضروریات مشتفتی جی اوران کو مجد کے مال سے شخواہ دے سکتے ہیں۔ (کفایت المفتی جا کسی مسجد میں جی اوران کو مجد کے مال سے شخواہ دے سکتے ہیں۔ (کفایت المفتی جا کسی مسجد میں جی اوران کو مجد کے مال سے شخواہ دے سکتے ہیں۔ (کفایت المفتی جا کر اس کی می کی خما فریع ہونا

سوال: شہر برہان پوریس مفرت شاہ نظام الدین بھکاری کے زمانے سے مغرب کی نماز موصوف کی درگاہ کے پاس ندی کے اندر ہوتی ہے دور دراز سے لوگ اس کے لیے سفر کرتے ہیں اور بیمشہور کردکھاہے کہ چاریاسات سال مغرب کی نماز وہاں ادا کرے توایک جج کا ثواب ملتاہے ہے کیا ایساعقید ورکھنا جا تزہے؟

جواب: بیطر ایقد بے اصل ہے اس کی کوئی اصل شرع میں نہیں ہے تین مساجد کے متعلق مخصوص تواب کی تقصرت کا حادیث میں موجود ہے۔ مسجد حرام مسجد نبوی مسجد انصلی ان کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر کرنے کی ممانعت ہے۔ (فآوی محمودیہ ج ۱۵ مسل میزوں کی طرف لوگ بہت دوڑتے ہیں۔انامتہ'(م ع)

نقشه مسجد نبوی کی طرف رخ کر کے درُ و دیرُ حنا

سوال: ہرنماز کے بعد (معجد نبویؓ کے) نقشہ کی جانب رخ کرکے ہاتھ ہا ندھ کر درُود شریف پڑھنا کیساہے؟ جواب: بیے طریقتہ کسی دلیل شرق سے ٹابت نہیں نماز میں جو دڑود شریف پڑھا جا تاہے وہ افضل ہے نماز سے پہلنے یا بعد میں جب دل چاہے جس قد ربھی تو فیق ہو بڑےادب واحترام کے ساتھ بیٹھ کردڑود شریف پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے۔(نآوی محمودیہ یہ ۱۸س۳۲)

# مسجد میں دی ہوئی اشیاء کو بار بار نیلام کرنا

سوال: مری اندا کراوغیرہ لوگ مجد میں خدا کے نام پردے دیتے ہیں پھراس کی نیاہ می ہوتی ہے تو سال: مری اندا کراوغیرہ لوگ مجد میں خدا کے نام پردے دیتے ہیں پھراس کی نیاہ می ہوتی ہے تو یدرست ہے یانہیں؟ جب کداس کوچھڑا کر پھراس چیز کوم جد میں دیتے ہیں بار بارایسا ہی کیا جا تا ہے؟
جواب: نیلام کا بیاطر یفنداس چیز کواپٹی ملک بنانے کے لیے نہیں بند یہ نیلام خرید نے سے مقصود مسجد کی اعداد کرنا ہے اگراس میں نام ونمود تقصود نہ ہوتو یہ درست ہے۔ ( فردی محودیہ جا گراس میں نام ونمود تقصود نہ ہوتو یہ درست ہے۔ ( فردی محودیہ جا گراس میں نام ونمود تقصود نہ ہوتو یہ درست ہے۔ ( فردی محودیہ جا گراس میں نام ونمود تھا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔

ایک مسجد کی اذ ان دوسری مسجد میں کافی نہیں

موال: دومسجدیں بالکل متصل میں ٔ دونوں میں الگ الگ جماعتیں ہوتی ہیں تو کیا ایک مسجد کی اذان کافی نہیں؟

جواب: جب دومسجدیں متصل ہیں اور دونول میں جدا گانہ جماعت ہوتی ہے تو ہرمسجد میں اذ ان بھی جماعت کے لیے ستنقل کہی جائے۔ ( ناویٰ محود بینۃ ۱۹۴۵)

### عيدگاه كود ومنزله بإمسجد بنانا

سوال: عیدگاہ ، بادی میں آئی ہے اور نمازیوں کے لیے تاکافی ہوتی ہے آبادی ہے بہر دوسری عیدگاہ بنانا اولی ہے یا اس کو دومنزل کر دیا جائے؟ شق اول پر قندیم عیدگاہ کو کیا کیا جائے؟ جواب : دومنزلہ بناسکتے ہوں تو دومنزلہ بنالیں اگر آبادی ہے باہر دوسری عیدگاہ بنا کمیں تو موجودہ عیدگاہ کو پنج گانہ نماز کے لیے مسجد قرار دے لیں کی بھی کر کتے ہیں کہ موجودہ عیدگاہ ہی رکھیں اوراس میں معذورین نمازعیدا داکریں۔ (فآد کا محددیہ جاس ۲۲۱)

### بحرمتي كي وجه مع متحدكو بندر كهنا

سوال: ایک مسجد بازار میں ہے بازار کے لوگ اس کے لل ہے پانی بھرتے ہیں تو یہ درست ہے بانی بھرتے ہیں تو یہ درست ہے بانہیں؟ نیز لوگ مسجد کے شسل خانوں میں آ کر گندگی کرتے ہیں نیز ویباتی عورتیں مسجد میں آ کر جیٹھتی ہیں کھانا وغیرہ کھاتی ہیں جس سے مسجد میں چھنگی اور مکوڑ ہے آئے ہیں لوگ جنسل خانے ہیں بھٹک بھی چھتے ہیں اس صورت میں مسجد غیراوقات نماز میں بند کردی جائے یانہ کی جائے؟

جواب: اگر چداوقات نماز کے علاوہ مبجد کو بند کردینا بھی درست ہے گر مناسب نہیں کہ
لوگوں کو بانی کی تکلیف ہوگی جو کام مبجد میں غلط کیے جائیں ان سے رو کئے کے لیے مبجد کے
مؤون کو تنہید کرد سے بااعلان لکھ کرلگا و یا جائے جب بار باران کو تع کیا جائے گا تو تو تع ہے کہ مان
لیس کے نیز اوقات نماز میں جب وہ مبجد میں آئیں گے تو ان سے درخواست کی جائے کہ وہ نماز
ادا کریں محض بطور مسافر خانے مبجد کو استعمال نہ کریں اگر و ہاں تبلیغی جماعت کا طریقہ اختیار کیا
جائے تو انشاء اللہ تعمالی زیادہ نفع کی امید ہے اس سے مبجد کا احر ام بھی دلوں میں پیدا ہوگا جس
جائے تو انشاء اللہ تعمالی زیادہ نفع کی امید ہے اس سے مبجد کا احر ام بھی دلوں میں پیدا ہوگا جس
جائے تو انشاء اللہ تعمالی زیادہ نفع کی امید ہے اس سے مبجد کا احر ام بھی دلوں میں پیدا ہوگا جس

#### جان کے اندیشے سے مسجد کو چھوڑ نا

سوال: جس مسجد پر فساق کا غدبہ ہو فسق و فجور کے خلاف کسی وین تھم کوشا کع نہ کیا جاتا ہو اور جس مسجد بر فساق کا غدبہ ہو فسق و فجور کے خلاف کسی وین تھم کوشا کے ہوئے اوا سینگی نماز کے لیے جاتے ہوئے مسلمان اپنی آ بروکا خطرہ محسوں کرتے ہوں کیا وہ مسجد پورے گاؤں کی جامع مسجد رہنے کے قابل ہے؟ اور کیا اس میں نماز بینج گانداور نماز جمعہ جائز ہے؟

جواب: جس شخص کوایک متجد میں جانے سے جان کا یاعزت کا خطرہ ہووہ دوسری متجد میں جا کرنماز ادا کرلئے جا کرنماز ادا کرلئے جا کرنماز ادا کرلئے حسب ضرورت ومصلحت ایک سے زائد مساجد میں جا کرنماز ادا کرلئے حسب ضرورت ومصلحت ایک سے زائد مساجد میں جمعد درست ہے جھٹڑ ہے اور فساو سے پورا یورا پر ہیز کیا جائے۔ (فادئ جمودیہ ۱۳۵۸م)

# صحن کے شالی وجنوبی برآ مدہ میں نمازیوں کا کھڑا ہونا

سوال: مسجد میں موسم کر ما و برسات میں نمازیوں کوشخن میں نماز ادا کرنا مشکل ہوجا تا ہے۔
اب منصوبہ بیہ ہے کہ شائی اور مشرقی حصہ میں برآ مدہ بنادیا جائے اور نیج میں شخن غیر مسقف چھوڑ دیا
جائے تا کہ موسم کر ما و برسات میں لوگ دونوں برآ مدوں میں نمازادا کریں لیکن بھی میں جو شخن ہے
وہاں مصلیان کی صفیل ندجوا کریں گی۔ آیا اس صورت میں شائی اور مشرقی جانب میں برآ مدہ بنادیا
جائے یا نہیں؟ نماز میں کوئی خلل تو ندہوگا؟

جواب: اس طرح باجمی مشورہ کر کے حسب ضرورت برآ مدہ بنانا درست ہے اندرونی مسجد کی صفوف سے برآ مدے کی صفول کا اتصال رہے گا سخت دھوپ اور بارش کے دفت اگر محن خالی رہے اور اندرونی مسجد نیز برآ مدے میں نمازی کھڑے ہول آقر بھی نماز درست ہوجائے گی۔ (فاوئ محدودیت ۱۸۳۳)

### دخول مسجد کی دعاء کہاں پڑھی جائے؟

موال: معجد كا بيرونى احاط ببت وسيع مونے كى وجه اصل معجد كے حدود عليحد و بين اليمى صورت بين مسجد مين واخل مونے كى دعاء كون سے درواز ہے ہے داخل موتے وقت پڑھى جائے؟ جواب: جو جگه نماز كے ليے متعين ہے كہ وہاں تا پاكى كى حالت ميں جاتا جائز نہيں خواہ مسقف ہو يا غير مسقف وہاں پيرر كھتے ہوئے دعاء پڑھى جائے۔ (فادئ محدد بين ۱۸ س ۲۱۲)

#### مسجد ببيت ميس حائضه كا داخل مونا

سوال ، گھر کی معجد بالکل مسجد کے تھم میں نہ ہوگی تو کیا گھر کی مسجد میں حیض و نفاس والی عور تیں اور نا پاک مردوعورت داخل ہو سکتے ہیں؟

جواب: داخل موسكتے ہيں \_ ( فادي محودية ١٥٥ م ٢٩٧)

#### مسجد بیت میں جماعت کی حیثیت

سوال. کیا گھر کی مسجد میں جب کہ اتفاقیہ جماعت کی نماز کی ضرورت پڑ جائے مکان کی طرح؛ تصال امام اورا تصال مفوف صحت اقتداء کے لیے شرط ہے؟

جواب:جوچیزمسجد میں مانع افتداء ہے وہ مکان پر بھی مانع ہے۔ ( فقادی موریہ ۱۳ س ۲۹۷)

#### مسجد مين سنتول كااداكرنا

سوال: گھروں میں جومسجد بنانے اور نماز پڑھنے کا تھم حدیث شریف میں آیا ہے اس میں نماز اوا بین و تہجدو غیرہ کی پڑھنی جائے یا پنجگا نہ سنن مؤکدہ یا غیرمؤکدہ اور نفل بھی پڑھنی جا ہے؟ ماز اوا بین و تہجدو غیرہ کی بات تو بیہ ہے کہ سنن مؤکدہ خاص کر قبلیہ بھی مکان پر پڑھیں کیکن اگر فوت ہونے کا اختال ہوتو مسجد میں پڑھیں۔(فادی محودیہ جام ۲۹۷)

### مسجد میں نمازے روکنے پر بھی بردھنے والے کوثواب ہے

سوال: اگر کسی معجد میں اذان عام نہ ہوا در معجد کے متولی صاحب نمازیوں کود کھے کر ہے ہیں کہ شہر کے اندر متر ہے ہیں کہ شہر کا ندر متر ہے ہیں کہ شہر کے اندر متر ہے ہیں اور ہیں بہیں کوئی ضروری ہے تو کیا اس بات کے کہتے ہے اس معجد ہیں نماز ہو سکتی ہے؟ جواب: شرعی معجد ہے کسی نماز پڑھنے والے کونماز ہے رو کئے کاحق نہیں ، جو خص رو کتا ہے وہ متحجد اس کی ملکیت نہیں ہوجائے گی بلکہ اس کا رو کن غلط موادر نماز اس مسجد ہیں درست رہے گی ۔ (فآوی مجمودیی نام ۱۹۹)

مسجدمين جماعت ثانيه كى ايك صورت كاحكم

سوال: قدیم متجد میں مذر ہے تنگی کے باعث بازو میں متجد ثانی موسوم کر کے جدید متجد تغییر کی ہے سیال متحد کی ہے سیال متحد کی ہے دیاتی ہے اس نی متحد میں متحد کی ہے دیاتی ہے اس نی متحد میں لوگ ہے ہیں تو کیا ہے جائز ہے؟

جواب: اگرجد بدوقد یم دونول مجدول بین مستقل اذان نماز جماعت کا اہتمام ہوتا ہے اور پابندی ہے ہوتا ہے تو دوسری جماعت کی میں نہ کی جائے۔ اگر دونول کا امام ومؤ ذن ایک ہی ہے اور ایک بی جماعت ہوتی ہے تو محض بعد کا اضافہ ہونے کی وجہ ہے وہ دوسری مجد مستقل مہر نہیں بلکہ دونول مل کرایک ہی محبد ہے وہاں جماعت ثانیہ نہ کی جائے۔ (فاوی محمود بیرج محاص ۲۹۷)

امام کابیکہنا کہ''نمازاُ دھار پڑھی ہے''

نبى على السلام كيلئ بحالت جنابت مسجد ميں داخل مونا جائز تھا؟

سوال: حضور صلی امتد علیہ وسلم کے لیے حالت جنابت میں مسجد میں واضل ہونا جائز تھایا نہیں؟ اگر جائز تھا تو آپ صلی امتد علیہ وسلم کی خصوصیت تھی یاسب کے واسطے تھم برابر ہے؟ جواب: آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا درواز ومسجد میں تھا کہذا بحالت جنابت آئخضرت صلی اللہ علیہ وسم کو گزرنے کی اجازت تھی ہرایک کو مسجد میں بحالت جنابت داخل ہونا آئخضرت صلی اللہ علیہ وسم کو گزرنے کی اجازت تھی ہرایک کو مسجد میں بحالت جنابت داخل ہونا اس وقت بھی جائز نہ تھا وراب بھی کسی کے لیے جائز نہیں۔ (فاوی محمودیہ جاس ۱۲۲)

جس چبوترے پراذان وغیرہ ہوتی ہواس کا تھکم

سوال: ایک چپوتره ہے اوروہ مسجد مشہور ہے مؤذن وامام مقرر نہیں اڈ ان وجماعت باضابطہ ہوتی ہے عرصہ ہواایک حاکم نے مجمع عام میں اس کے مسجد ہونے کا اعلان کیا تو پیر جگہ شرعاً مسجد ہوگی یا نہیں؟ جواب: اس چپوترے کا مسجد مشہور ہوتا' امام ومؤذن کا مقرر ہوتا' اذ ان و جماعت کا وہاں باضابطہ دنا' نیز حاکم وقت کا مجمع عام میں اس کے مسجد ہونے کوشلیم کرنا اورا ملان کرنا' بیامورا یسے ہیں کہ اس مسجد ہونے کے لیے شاہد عدل اور بہت کافی ہیں۔

۔ اگر وقف نامدموجود نہ ہو یا واقف کاعلم نہ ہوتب بھی اس کے مبحد ہونے میں کوئی خلل نہیں آتا کیونکہ امور ندکورہ کامسجد کے ساتھ خاص ہوناکسی پڑتی نہیں ٔ بے شارمسجدیں ایسی ہیں کہ ان کا وقف نامہ موجود ہے نہ واقف کا حال معلوم ہے۔

کسی ایک شخص یا چنداشخاص نے مل کر پچھ حصہ زبین کو بھی پختہ چبوتر ہ بنا کراور بھی کچاہی رکھ کرنماز وغیرہ عباوات کے ساتھ اس کو خاص کر دیا اور عام طور پر مسلمانوں کو اس جس نماز کی اجازت دے دی اورصورت مسئولہ جس تو امام ومؤذن اوراذان و جماعت بہ قاعدہ ہوتی ہے ماکم وقت نے بھی اس کو تسلیم کرلیا ہے۔ لہٰڈااس کے مسجد شرکی ہونے جس کوئی شبہ نہیں اوراس کوغیر مسجد قرار دینا سیح نہیں۔ (فرآوی محمود ہیں جس میں ک

### مخصوص مسجد كيليغ مصحف كو وقف كر دينا

سوال الركم فخض فے قرآن مجيد كى سجد كے ليے وقف كرديا واس معجد كے ليے خصوص ہوگا يانہيں؟ جواب بنہيں ورمخار ميں ہے:

وَقَفَ مُصَحَفًا عَلَى اَهُلِ مَسْجِدٍ لِلْقِرَاةِ أَنْ يُحُصُونَ حَازَ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى الْمَسْجِدِ عَلَى الله مُعَصُورًا عَلَى هذَا المسْجِدِ.

(قتاوي عبدالحثي ص٢٧٧)

### محلے کی مسجد کو آبا در کھنا ضروری ہے

سوال: مبحد کے مطلے میں ایک قوم کے تقریباً پندرہ سولہ گھر ہیں! وردیگرا قوام کے دودوالک ایک گھر ہیں اقوم کئرین میں سے صرف دو تین آ دی نم زیڑھتے ہیں باتی ندنماز پڑھتے ہیں اور نہ وقت معینہ پر پیش امام کی خدمت کرتے ہیں اس لیے مجد میں کوئی امام نہیں تھہر تا اورا گر دیگرا قوام کے آ دی قوم کثیر کے ایک دوآ دی سے رائے لے کر کوئی امام رکھ لیتے ہیں توجب امام کی خدمت کرنے کا موقع ہوتا ہے تو قوم کثیر میں سے بھی کہاجا تا ہے کہ امام مبحد ہم سے بوچھے کر رکھا تھا کوئی کہتا ہے کہ میدام مبحد ہم سے بوچھے کر رکھا تھا کوئی سے کہتا ہے کہ میدام مبتد ہم سے بوچھے کر رکھا تھا کوئی سے اکثر خالی رہتی ہے اورا قوام تعمیلہ تنہا اس مبحد کا خرچہ برداشت نہیں کر کئی۔

اگردوسری متحدیل جانے کا تھم نہیں ہے تواگر متحد ندکور کی غیر آیادی کے باعث کوئی عذاب نازل ہونے لگے تو اقوام قلیلہ کے نمازی غضب الٰہی ہے محفوظ رہیں گے یا قوم کثیر کے ہمراہ مغضوب ہوجا کیں گے؟

جواب: جماعت اصح قول پر واجب ہے بلا عذر جماعت چھوڑنے والے پرتعزیر ہے اگر سب ترک جماعت کی عادت کرلیں تواہ م کوان سے قال کرناچا ہے۔

تحرساتھ ہی محلے کی مجد کو آبادر کھنا بھی ضروری ہے اگر تمام نمازی دوسری مسجد میں نماز کے لیے جا کیں محد میں نماز کے لیے جا کیں گئے ہے۔ اور نرمی سے مجد کو ایس جد کو آبادر کھنا جا ہے اگر خرباء امام کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے اور بلا اجرت امام میسر نہیں آتا تو امراء ہی کی رائے ہے کی صالح کوا مام مقرد کر میا جائے۔

جب دوسری مسجد میں تمام نمازیوں کے جانے اور پہلی مسجد کوچھوڑنے کا تھم نہیں ہے تو مسجد فہ کور غیر آباد کیوں ہوگی؟ اگر اتوام کثیر ذہر دئی مسجد سے نکال دیں اور نمازنہ پڑھنے دیں اور اقوام قلیلہ اس فقنہ کی وجہ ہے کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھیں تو انشاء اللہ تعالی ان کواس مسجد میں نمازنہ کیڑھنے کی وجہ ہے گناہ نہ ہوگا کیونکہ فقنے اور فساد سے بچنا ضروری ہے تا ہم فقنے پر آبادہ ہوتا اور مسجد کو چھوڑ تا ہر گر ہر گر مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ مصالحت سے کسی صالح امام کو مقرر کر لیما چاہیے تا کہ مسجد بھی آبادر ہے اور غضب النہ بھی کسی پر تازل نہ ہو۔ (فراوی محمودین اص ۱۹)

### مسجد وبران ہوجانے کے باوجودترک وطن کرنا

سوال: ایک قصبہ ہے اس میں سوڈیڑھ سوگھر مسلمانوں کے جین ایک مجد بھی ہے اب کسی وجہ سے مسلمان ایک ایک کر کے اپنے گھرول کو کفار کے ہاتھ فروخت کررہے جین میسلملہ بول ہی جاری رہاتو مجدوریان ہوجائے گی تو مجد کا خیال نے کرتے ہوئے اس طرح مکانات فروخت کرنا کیساہے؟ جواب: جہاں تک جواز ہنچ کا تعلق ہے تو مالک کواپنی ملک فروخت کرنے کاحق حاصل ہے اور شرکی ایجاب وقبول ہے ہوجائے گی لیکن حالات کی نزاکت کود کھتے ہوئے ان کواس کا لحاظ جا ہے کہ بغیر مجبوری کے ایسانہ کریں مجبوری کی حالت جی تو جہ ہے۔

الصنا: المل ثروت حضرات اس ویران مونے دالی مجد کو آبادر کھنا چاہیں تور کھ سکتے ہیں مثلاً زکو قاد غیرہ کے روپے جمع کر کے اس سے فروخت شدہ مکانات کو دالیس لے کر کرائے پران کور کھ سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: اگر وہ اپنے فروخت کر دہ مکانات کو پھرخزید کرمسلمانوں کو کرائے پر دے دیس جس

ے مسجد آباد ہوجائے تو یقیناً بیہ بہت بڑا کا م ہوگا مگر اس کی ترغیب ہی دی جاسکتی ہے مجبور نہیں کیا جاسکتا اور زکو قاکارو پیاس میں خرج نہیں کیا جاسکتا کہ پیغر باء کاحق ہے۔

الصناً: اگر کوئی ول وارمسجد کا خیال رکھتے ہوئے ای محلے میں نیا گھر تقمیر کرے یا تقمیر کرنے والوں کی امداد کرنے تو کیسا ہے؟

جواب: انشاء الله اپن نبیت کے پیش نظر اجرعظیم کامستی ہوگا۔

ایفناً: اہل ٹروت حضرات کو بار باراس مسجد کی ویرانی کے اسباب سنائے جاتے ہیں گر کوئی ایک بھی متاثر نہیں ہوتااس سلسلے میں خدائی فر مان کیا ہے؟

جواب ان کے لیے ازخود کوئی تجویز کی جاسکتی ہے ترغیب دی جاسکتی ہے۔

الصناً: ایک صدیث تن گئی ہے جو ج سے زیادہ فضیت رکھتی ہے دہ یہ ہے کہ دریان ہونے دائی سجد کو آباد کیا جائے یہ بات درست ہے یانہیں؟

جواب: مجھےمعلوم نہیں بدروایت محفوظ نہیں۔ ( فقاد کامحمود میرج ۵اص۲۳۳)

تا ژی یی کرمسجد میں داخل ہونا

سوال: تا رُی اگر چینی نفسہ نشر آور ہے گر تھوڑی پینے ہے نشر نہیں ہوتا صرف منہ میں ہوآئے گئی ہے۔ البندانشہ ہونے ہے بہلے وضویا کلی کر کے نماز پڑھ لینا کیسا ہے؟ اور پی کر مجد میں مسلمانوں کی صفول میں جانا جن کو یہ ہو بری معلوم ہوتی ہے جائز ہے یا نہیں؟ اورا کر آیت کر بحد آلا تَقُرُ ہُوا الصّلوٰ قَ وَالْنَهُمُ سُكَادِي كے مطابق عدم جواز كے ليے نشہ ہونا شرط ہے تو نشہ س قدر مشروط ہوگا؟ خمراور تا رُی میں نجاست وحرمت اور صدود وغیرہ کے ایمام کے لیاظ ہے کوئی فرق ہے یا نہیں؟

جواب: نشه کی حالت میں نماز کا سیح نه ہونا قرآن میں صراحیّہ ندگور ہے۔

لَاتَقُرَبُوا الصَّلَوةَ وَٱنْتُمُ مُكَارِى حَتَّى تَعُلَمُوا مَاتَقُولُونَ ۗ

'' نزدیک نہ جاؤنماز کے جس وقت تم نشہ ہیں ہوئیہاں تک کہ بچھے لگو جو کہتے ہو''

للمذاجب تک الی حالت رہے کہ یہ بھی پیتہ نہ ہو کہ ہماری زبان سے کیا نکلا اور ہم نے کیا پڑھا تو نماز جائز نہ ہوگی اور تاڑی چنے کے بعد نشہ ہونے سے پہلے پہلے کلی کر کے نماز پڑھ لیما درست ہے گرم جد میں جاناممنوع ہے بلکہ ایسے تفض کو مسجد سے نکال دینا درست ہے۔ ( فاوی عبد الحی ص ۲۷۲)

مدارس ومساجد کی رجسٹریشن کا حکم

سوال: آج کل جو مدارس ديديد ومكاتب قرآنياورمساجدكوجوك وقف الله وترجيل رجيه و كرايا

جاتا ہے تواس رجسٹریشن سے کیاوہ اوارہ اپنی وقف للدکی حیثیت پر ہاتی رہتا ہے؟ اس رجسٹریشن سے کیا وقف کی حیثیت برکوئی اٹر تونہیں بڑتا؟ اس سلسلہ کے درج ذیل شبہات کا جواب مطلوب ہے؟

ا کیااس سے وقف متد کا شخفظ مزید ہوجاتا ہے؟ ۲ اس سے مسلک کی تفاظت ہوج تی ہے؟
سا کیاا تدرون وہیرون کے شرور سے وہ ادارہ اوراس کے تعلقین ومتعلقات محفوظ ہوجاتے ہیں؟
سا سوری ( نیعنی رجسٹر ڈ با ڈی) کو اخلاص و بیسوئی سے کام کرنے کی سہولت ہوجاتی ہے؟
جب کہ رجسٹریشن کے عدم جواز کے سلسلہ میں ایک فتوی کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے؟

اس شمن میں جب حضرت مولا نامفتی جیل احمد تھا نوی صاحب زید مجدہ جامعہ اشر فیہ لاہور ' مولا نامفتی زین العابدین زید مجدہ دارالعلوم فیمل آبا دُ مول نامفتی عبدالرؤف صاحب زید مجدہ دارالعلوم کراچی 'مولا نامفتی ولی حسن خان تو کی زید مجدہ جامعہ العلوم اسلامیہ علامہ ہنوری ٹاؤن کراچی سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے درج ذیل تحریری جوابات دیئے:

### حضرت مفتى جميل احمرتفانوي كافتوي

سوال مدرسه مظا ہرالعلوم سہار ن پور ہمارا قدیم مدرسہ ہست کی شوری اسر پرستان ممبران واکابرین علائے ہندوستان رہے ہیں۔ اس وقت بھی بغضلہ تعالی شوری کے اراکین جید علاء اور معروف ویندار اور مخر تنہار ہیں۔ مدرسہ کی اب تک رجشریش نہیں ہوئی تھی وارالعلوم و بوبند کے فتنہ کے بعدارا کین شوری اور ہمدردان مظا ہر عوم کی رائے ہوئی کہ مدرسہ مظا ہر العلوم کواستی کا بخشے کے لیے اورا ندرونی و بیرونی انسانی شرور ہے محفوظ رکھنے کے لیے سبب کے طور پر رجشر فر کرالیا جائے چنا نچہ محل شوری کے باقاعدہ اجلاس میں (جو کہ حضرت مولا تا انعام الحسن صاحب کرالیا جائے چنا نچہ محل شوری کے باقاعدہ اجلاس میں (جو کہ حضرت مولا تا انعام الحسن صاحب وامت برکا تہم کی بیاری کی وجہ سے نظام الدین میں ہوا) متفقہ طور پر طے بایا کہ مدرسہ مظا ہر العلوم کی شور کی کورجشر ڈ کرالیا جائے۔ سوس نشیز رجشریشن ایکٹ کے ضابطہ کے مطابق کسی بھی ادارہ کی شور کی کورجشریشن آفس میں ادارہ کی درخواست بیش کرنی نہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں تہران صدر بیشن آفس میں ادارہ کی درخواست بیش کرنی ہوتی ہوتی ہوتے۔

حضرت مولا نامحرطلحہ صاحب وامت برکاتہم کوسیکرٹری مقرر کیا گیا۔ چنانچہان کے دستخط سے رجسٹر پیٹن کی درخواست داخل کر دی گئی جس کی کارروائی جاری ہے۔

سائل نے آج سوسائٹیز ایکٹ کے تخت رجٹر پیٹن کرائے والے ماہرین اور وکلاء سے رجٹریٹن ایکٹ اور اس کے تحت رجٹر پیٹن کرانے یا ہونے والے اداروں کے بارے میں تفیلات معلوم کیس پر تفصیلات بھی لف ہیں جس سے انداز و ہوتا ہے کہ رجسٹر بیشن سے کی بھی ادار و کے کئی بھی وقف کونقصان سینینے کا قطعا کوئی اختال نہیں ہے نہ ہی اس بیس حکومت کی کوئی بداخلت ہے بلکہ رجسٹر بیشن کے بعدا دارہ کی ملکی قانون کے اعتبار سے قانونی حیثیت اس درجہ بیس بن جاتی ہے کہ دافعی بیا کیے باقاعدہ ادارہ ہے اور اگر بھی اس کو اندرونی یا بیرونی شرسے دو جار ہونا برخ تا ہے تو ملکی قانون کی طرف سے اس کو تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے۔

اندرین صورت آپ ہے درخواست ہے کہ کیا رجسٹریشن موجودہ حالات میں کرانا شرعاً جائز ہلکہ ضروری نہیں ہے؟ ماکل صغیراحمہ۔ لاہور

از احقر جمیل احمد تھانوی سابق مدرس مدرسه مظاہرالعلوم سہارن پور مفتی خانقاہ اشر فیہ تھانہ بھون حال مفتی جامعہ اشر فیہ لا ہور یہ عرض کرتا ہے کہ آپ کے استفتاء میں صرف دو چیزیں ہیں انہی کے متعلق تفصیل ہے عرض ہے:

ارجر ایشن شرعاضروری باورند کرانی پر گناه ہوئی تو نہیں کہاجا سکتا ہے گرتا جا کر بھی نہیں کہا جا سکتا ہے گرتا جا کر بھی نہیں کہا جا سکتا ہے جو ایش عرصہ نکاح ناموں کا رجر یشن جا کر ہے گرشر عاضروری کہ جس کے بغیر صحیح ہی شہویا نہ ہونے پر گناہ ہوئیس ہے ہاں ایک فتح کی حفاظت کا قانونی فر ریو ضرور ہے اور صدیوں سے تمام مسلمانوں کا اس پر تعامل بلائکیر ہاں ایک فتح کی حفاظت کا قانونی فر ریو ضرور ہے اور صدیوں سے تمام مسلمانوں کا اس پر تعامل بلائکیر کا معمول ہے جو حفاظت کا قانونی فر ریو نی خرور پی مدارس رفاہ عام کے اداروں کی رجر پیشن کا معمول ہے جو حفاظت کے لیے نہایت سخس ہے۔ خصوصاً اس نہانہ میں جب کہ اگریز وں کے جمہوریت کے لفر یہ بہوریت کے دلفریب پرو پیگنڈہ نے نامان پر بھی روز روز ڈاک ڈال پر یا حکومت کی طرف سے اس کی اعاش پر شخص تو ہوئیکہ برخص پرا پی تملوکات اور ہر مسلمان پر یا حکومت کی طرف سے اس کی اعاش ہوئی کی بلکہ ضدائی اوقاف پر بھی روز روز ڈاک ڈال فرا کے خال محمول کا میں ہونے تا کی جفاظت واجب ہوئی کہ اس کی حفاظت واجب ہوئی کہ اس کی حفاظت اور ہر مسلمان پر فو سلمید " تک جانے کی بھی اجازت ہوئی کر دیا ہوئی اسباب حفاظت میں "مین قتل دوں ماللہ فہو شہید " تک جانے کی بھی اجازت ہے اور رجمئریش اسباب حفاظت میں ہورہ ہوئی کے دوجہ میں اسباب حفاظت میں ہورہ ہوئی کر دوجہ میں اسباب حفاظت میں ہورہ ہوئی کے دوجہ میں اور دیے بین مقدمتہ میں اور اجب ہوئی ہوں۔ بھی ہوں۔

اس کو مداخلت فی الدین کہتا ہے اصل ہے صدیوں سے سب کوتمام رجسٹریوں کا تجربہورہا ہے کہ رجسٹری سے کسی کی ملک نہ زکاح میں طلاق میں کسی مسجد وا دارہ میں کوئی مداخلت ہے اور نہ رجسٹری کے قانون میں اس کی مخبائش ہے ہاں مخالفوں کی مداخلت سے ایک گونہ بچاؤ ہے اور میہ سب چیزوں میں ہے اورسب کے تجربہ سے ہے۔

٢ ـ مينوي به چندوجوه تا قابل اعتبار ب:

الف: درسہ کے مفتی اعظم مولا نامفتی محمود حسن صاحب کے دستخط کے بغیر ہے کسی نا تجربہ کارنو آموز کی اپنی رائے ہے حقیقت مفتی اعظم ہے معلوم کی جاسکتی ہے۔

ب: دستخط کرنے والوں میں کوئی فتوے کا ماہر نہیں اس طرح اس نے برے نے ہزار دستخط مجمی کا لعدم جین۔

ج: مولا نامحریکی خود مدرسہ کے ہمتہ مثق مفتی مدرسہ ہیں 'برس ہابرس سے کام کرنے والے وہ کہدر ہے ہیں:''احقر کو موالات سے پوری لاعلمی ہے' لہندا جن امور پرفتویٰ کی بنیاد ہے اگر وہ صحیح موتے تو مدرسہ میں برسوں کے مفتی صاحب کے لیے غیر معلوم کیسے ہو سکتے تھے؟

د: مفتی محمد یخی به بھی کہدرہے ہیں کہ 'معلوم نہیں واقعہ انسابی ہے یا اور پچھے ' انہوں نے بتادیا کہ جب تک واقعات کی تحقیق نہ ہونتو کی درست نہیں اس لیے دستخط سے معذوری کر دی۔ و کوئی بات بغیر ثبوت کے تسلیم نیس ہوسکتی 'جھوٹ کا دعوی بغیر ثبوت کے خود جھوٹ بن کررہ جاتا ہے۔

و: لا ہور کے اس افسر سے جواس محکمہ کا خوب ماہر ہے اس کی شخفین مسلک ہے کہ ''ابیا کوئی اند بیشنہیں کوئی مدا صنت نہیں ہوتی بلکہ مخالفوں کے خطرے کا سد باب ہے'' جس سے اس کا ہوتا صروری بات ثابت ہے گوشر کی واجب نہ ہوا حتیاطی واجب ہوگا اور برسوں کے سب کے تجر بات الگ اورا گرکوئی اند بیشہ ہواتو علیحد گی کی کوشش بھی تو ممکن ہے وقتی مصرات سے تو حفاظت ہوگی۔

ز:فتو کی کامدار چارنمبرول پرہے:

اول: سیکرٹری ہونا جھوٹ ہے گراس کے لیےان سے ثبوت لیا جاسکتا ہے۔ اگر نظام الدین ہیں مجلس شور کی کا اجتماع اورسب کا ان کوسیکرٹری بناہ بین ٹا ایت کردیا گیا تو پدوفعہ خود جھوٹ بن کررہ جائے گی۔ دوم: اگر میسیح ہوتو علم و تد برتو ایک عام مفہوم ہے اس میں اس کے انواع واخل ہیں علم دین کا مدرسہ بھی واخل ہے اسے جھوٹ کہنا خود جھوٹ ہوگا۔

سوم: سوسائی آگریزی لفظ ہے جانے والوں ہے مفہوم معلوم کیا جائے بظاہر چندافراد کا مجموعہ بی تو ہے تو اس کے عموم میں مجلس شور کی بھی داخل ہے اس کودینا 'اس کے زیرا ہتمام مدرسہ کو دینا ہے ندکہان کی ذاتوں کواورزیرا ہتمام وقف ہے تو وقف کوبی وینا ہوا مجموٹ کیسے ہوا؟ چہارم 'ادارہاورسوسائٹ کے معنی میں عام خاص کی نسبت ہے عام ہرخاص پرمشتمل ہوتا ہے تو جھوٹ کیونکر ہوا؟

پھرانہی نمبروں کی بنیاد پر چندسوالات قائم کیے گئے ہیں۔

سوال: الکاجواب خلاف شرع کیوں ہے جب کہ مجلس شور کی اس کی نوع پرجنی ہے۔
سوال: اللہ مداخلت فی الدین کا امکان اب امکان تو ہر کا فربلکہ ہر غیر متدین حکومت ہیں
ہردفت ہر مسئلہ ہیں رہتا ہے آخر ہر حکومت حکومت ہی تو ہے گھرزندگی ہی منقطع ہوکرر وجائے گی۔
مگرایسے امکانات تھم کے مدار نہیں ہو سکتے خصوصا جب تجربات خلاف کا اعلان کر رہے ہیں۔
سوال: ۳ شمیک ہے گرکذب وملف کا ثبوت ضروری ہے جوعدالت یا تحکیم ہے ہوسکت ہے۔
سوال: ۳ شمیک ہے گرکذب وملف کا ثبوت ضروری ہے جوعدالت یا تحکیم ہے ہوسکت ہے۔
سوال: ۳ سے بی ہاں اگر ثبوت شری سے نسق ٹابت ہوجائے اگر نہ پائے تو حجونا الزام

سوال:۵ جب که زید کا کفریافسق تابت ہو، اور توبدنه کرنا ثابت ہواور معاون کا کفریا کبیرہ کی مدداور تو بدنہ کرنا ثابت ہو در نہ عدم ثبوت ہرالزام سے تعزیز تعذیر ہے۔

ے: ﴿ جُنْ مَفْتَى صاحب كَا فَتَوَكُا هُم كُوهِ وَ بِرْ الْمُفْتِولَ كَاوِرَانَ كَ تَصَدِيلَ الله خالى موت بوت بال المتباري كل بحريجي "أكراييا بو" مقيد هاس ليے جب تك سوال كے مندر جات ثابت نه بول محريفتوكى بى بيس اوراذا فات المشرط فات المشروط.

طنہ ناواقف صاحبان کے دستخط ای دھوکہ پر ہوئے کہ واقعہ ایسا ہے اگر وہ و قعات ٹابت نہ ہوئے تو یہ کالعدم ہیں کلبذا کو کی چیز قابل ائتبار نہیں۔

ی: جب تک بوت عدالت یا تحکیم سے ثابت ندموں ان کا اثرام تعزیز کا مستحق ہے۔ والتداعلم مفتی زین العابدین کا فتو کی

جواب: رجسر پیشن حفاظت کا قانونی ذر بعد ہے اور تقریباً تمام علماء بلکہ بوری اُمت مسلمہ کا اس پر تعامل ہے بریں بنا بلاتر دوصورت مسئولہ بیں رجسر پیش کرانامسخس امرہے بلکہ بقول مفتی جمیل احمد صاحب تعانوی مدظلہ العالی مقدمتہ الواجب واجب کہنے کی بھی مخباش ہے۔ مولا نامفتی عبد الروزف سکھروی کا فتو کی

حامداً ومصلیاً! دورحاضر میں رجنریش کرانا حفاظت کا ایک قانونی ذریعہ ہے جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے اس لیے مساجد و مدارس اور م کا تب قرآ نیدوغیرہ کور جنز ڈ کرانا نہ صرف جائز ہے بلکہ سخسن ہےاور رجیٹرڈ کرانے سے دقف کا وقف ہونا ہر گزمتا ٹرنہیں ہوتا' وقف بدستور وقف بی رہتا ہے بلکداس کی حفاظت میں مزیداضافہ ہوجاتا ہے جوٹٹر عامطلوب ہے۔ والتداعلم مفتی ولی حسن ٹونکی کا فتو می

جواب: دینی اور ندمبی تعلیمی اوارے کی بقاء اور استحکام میں رجسٹریشن ممداور معاون ہوتا ہوتا اور آئندہ ہیں آئے والے نزاعات کا فیصلہ بھی اس سے ہوجا تا ہے اس لیے جائز بی معلوم ہوتا ہے رجسٹریشن ہوج نے کے بعد کے خطرات وہم کے درجہ میں ہیں اس لیے اعتبار نہیں جبکہ تجربداور عادت سے ثابت ہے کہ غیر مسلم حکومت کا دخل اوارے پرنہیں ہوتا اور وہ حسب سابق اپنی آزادی پر برقر ارد ہتا ہے اس لیے رجسٹریشن کی کا دروائی جائز اور قابل لحاظ ہے۔ واللہ تعالی اعلم

نوٹ:استفتا، چونکہ مظاہرالعلوم سہاران پورے متعلق ہے اس لیےا پی رائے سے ضرور مطلع فر ہاویں۔ جواب: ان اکا ہر کے تفصیلی جوایات کے بعد میرے جواب کی چندان ضرورت رہمی مگر دین سر بھر سے اسلام کا جدے کی سے مثاب

جِونَدة بخاب كاحكم إلى ليقيل حكم من چند كلمات بيش فدمت بين:

رجٹریشن کی حقیقت رہے ہے کہ 'وکسی ادارے کی طے شدہ حیثہت پر حکومت کے باختیار ادارے کی مہرتقد ایق ثبت کرانا' تا کہاس کی حیثیت کو تبدیل نہ کیا جاسکے لیس جس ادارے کی جو حیثیت بھی ہودہ رجٹریش کے بعد نہ صرف یہ کہ بدستور باتی رہتی ہے بلکہ جو محض اس کی حیثیت کو تبدیل کرنا جا ہے اس کے خلاف تا نونی جارہ جو کی ہوسکتی ہے۔

چونکہ فتنہ وفساد کا دور ہے اور بہت سے واقعات الیے رونما ہو بھے ہیں کہ فعط مے لوگ و نی و نی بی اداروں کو لا وارث کا مال بچھ کران برمسلط ہوجاتے ہیں بھی اہل ادارہ کو فاظ روی پر مجبور کرتے ہیں بھی اہل ادارہ کو فاظ روی پر مجبور کرتے ہیں بھی اس نام سے دوسراادارہ قائم کر لیتے ہیں جس کا نتیجہ عام مسلمانوں کے حق میں افتتار و خلفشار اور اہل دین سے تنفر کے سوا پھی نیس نگلا اس لیے اکابر کے دور سے آئ تک سام رجم پیشن کرانے کامعمول بغیر تکیراور بغیر کسی اختلاف کے جاری ہے اور فتوں سے حفاظت کے مجبور بیشن کرانے کامعمول بغیر تکیراور بغیر کسی اختلاف کے جاری ہے اور فتوں سے حفاظت کے لیے رجم پیشن کرانا بلاشیہ مستحس بلکہ ایک حد تک ضروری ہے۔ یہ و تبجیل "بی کی ایک صورت ہے جو ہمیشہ اسلامی عدالتوں میں ہوتی رہی ہے اور جس کے فصل احکام فاوی عالمگیری جلد ششم میں جو جمیشہ اسلامی عدالتوں میں ہوتی رہی ہے اور جس کے فصل احکام فاوی عالمگیری جلد ششم میں موجود ہیں۔ (آپ کے سائل اوران کا مل جلد ۱۹۵۰)

والله اعلم وعلمه أتم وأحكم!

# احكام الوديعت

#### ودلعت بلاضان

#### ودلعت كى تعريف

سوال ودلعت كى تعريف اورشرى تم كياب؟

جواب وربیت کا دوسرا ناما است بولیا نوی معنی اس کرک (چیورٹ نے) کے بیں اور شرعاً دوسر کوا پنے الی کی مقاطت کے لئے مقرر کرنے کے بیں فی التو برشر در (بو) لغته الترک وشرعاً (تسلیط الغیر علی حفظ ماله صربحا او دلالة) اور ود بیت کی مقاظت مودع پر واجب باور مال اس کے تبضیی امانت بوتا باور مطالبہ کے وقت واپس لازم اور ضروری بے نیز امانت کا نداجار و چائز ندر بان اور ند بی ماریت پر وینا جائز ہوا گرالیا کیا گی توضان لازم ہے عالمگیری میں ہے و اماحکمها فو حوب الحفظ علی المودع وصیرورة المال امانة فی یده و وجوب ادائه عندالطلب گذافی الشمنی والو دیعة لاتو دع و لاتعار و لاتو اور لاتو اجر و لاتو هن وان فعل شینا میها صمن گذافی البحر الوائق (جسم ۳۳۸) (منهاج الفتاوی فیم مطبوعه)

# امانت كرويد ميك نے كھالتے كيا تھم ہے؟

سوال. جوتوث یارو پیمیم مدرسه یا متولی معجد کے پاس جمع ہے اور وہ نوٹ دیمک نے کھالئے یارو پید ہاوجود حفاظت کے چوری ہوگیا تواس کا تا وال مہتم یا متولی کے ذیعے ہوگیا نہیں؟ جواب ایکن نے اگر معروف حفاظت میں کی نہیں کی تو نوٹ یا رو پید ضائع ہونے کی صورت میں اس پر حنمان نہیں۔ ( کفایت اُمفتی ۴س ۱۱۵)

#### ا مانت کے ضائع ہونے کے خدشہ کی صورت میں فروخت کر نرکا تھم سوال ۔ اگر کسی امانت کے بارے میں اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہواور مالک تک رسائی بھی مشکل ہوتو الی صورت میں امانت کے ساتھ کیا کرنا چاہئے؟ کیا اے فروخت کر کے رقم مالک کوری جائے تی ہے؟

جواب اہ نت میں بنیادی طور پر مالک کے حقوق کی رعایت ضروری ہے ہیں وجہ ہے کہ اہ نت میں خیانت حرام اور ناجائز ہے اہانت ، لک کواصل حالت میں واپس کرنا مودع کی ذمہ داری ہے لیکن جہال کہیں اہانت کے ضافع ہونے کا خطرہ ہوتو ایس کرنا مودع کی ذمہ داری ہے لیکن جہال کہیں اہانت کے ضافع ہونے کا خطرہ ہوتو ایس حالت میں مالک سے رابطہ ممکن نہ ہوتو ایس صورت میں حاکم وقت کو اطلاع دے وجہ سے مالک سے رابطہ ممکن نہ ہوتو ایس صورت میں حاکم وقت کو اطلاع دے کر تحفظ اہانت کی صورت تالاش کی جائے اورا گرحا کم وقت سے بھی رابطہ کی صورت میں مالک کے لئے محفوظ رکھی جائے تا ہم ان تمام صورتوں میں مالک سے ہمدردی کا جذبہ محرک رہے گا اورا گرحتی المقدور کوشش کے باوجودامانت ضائع ہوگی تو محافظ پر جذبہ محرک رہے گا اورا گرحتی المقدور کوشش کے باوجودامانت ضائع ہوگی تو محافظ پر کوئی تا وان لا زمنہیں۔

قال العلامة خالداتاسى رحمه الله: اذاكان صاحب الوديعة غائباً غيبة منقطعة بحيث لايعلم موته ولاحياته يحفظها المنتودع الى ان يعلم موت صاحبها اما اذا كانت الوديعة ممايفسد بالمكث يبيعها المستودع باذن الحاكم ويحفظ ثمنها امانة عده لكن اذالم يبيعها ففسدت بالمكث لايضم (مجلة الاحكام مادة ۵۸۵٬۵۸۵ الفصل الثانى فى احكام الوديعته) وفى الهدية: اذاكانت الوديعة شياً يخاف عليه الفسادوصاحب الوديعة غائب فان رفع الامر الى القاضى حتى يبيعه جازوهوالاولى وان لم يرفع حتى فسدت لاضمان عليه لانه حفظ الوديعة على ماامربه كذافى المحيط (الفتاوئ الهندية جالم حفظ الوديعة على ماامربه كذافى المحيط (الفتاوئ الهندية جالم حفظ الوديعة على ماامربه كذافى المحيط (الفتاوئ الهندية جالم حفظ الوديعة على ماامربه كذافى المحيط (الفتاوئ الهندية جالم حدی)

امانت ضائع ہوجانے کی ایک صورت کا حکم

سوال میں سودالینے کے لئے جارہاتھ کہ ایک اور دکان دار نے مجھے پانچ سوروپ دیئے کہ میرے لئے بھی سودالیتے آنا میں نے ان کے پیےاپنے بیپیوں کے ساتھ لپیٹ کر جیب میں ڈال لئے ای جیب میں میرے پندرہ روپ اور بھی تھے جب میں نے شہر پہنچ کردیکھا تو جیب میں پندرہ روپ تو ہیں لیکن جو ایک ساتھ لیٹے ہوئے تھے وہ نہیں ہیں وہ راستے میں کہیں گر گئے یا

امین کوامانت میں تصرف کاحق ہے

سوال کی اجن کوامانت جی تقرفات کرنے کا کہاں تک تی حاصل ہے؟
جواب ایمن پرامانت کی تفاظت لازی ہے اس کی تفاظت کیلئے جو بھی تدبیرافقیار کرتا
پڑے کرسکا ہے گر تفاظتی تدابیر کے علاوہ دیگر تقرفات کرنا تا جا کز ہے بصورت بلاکت ضاص ہوگا۔
وفی الهندیة: والو دیعة لاتو دع و لاتعار ولا توجر و لاتو هن وان فعل شیاً منها ضمن گذافی البحر الرائق (الفتاوی الهندیة ح م ص ۱۳۳۸ کتاب الو دیعة) قال العلامة طاهرین عبد الرشید البخاری رحمه الله:
والو دیعة لاتو دع و لا تعارولا تو جروولا ترهن وان فعل شیاً منهاضمن (ظامنہ الفتاوی تی می الباب العاریۃ) و مثله فی شرح معلمة الاحکام مادہ المک کتاب العاریۃ) و مثله فی شرح معلمة الاحکام مادہ المک کتا میں الباب الاول فی عمومیة الامانات) معلم فتاوی حقانیه ج ۲ ص ۱۳۹۸ کتاب العاری فی عمومیة الامانات)

امین کووکیل بنانے کی ایک صورت

سوال ... زید عمرو کے پاس اہانت رکھتا تھا ایک مرتبہ ذید نے عمرو سے ہارہ روپے جواس کا اہانت تھا طلب کیا عمرو نے کہا جھے تو صرف دس روپ یا دین زید نے یا دولایا تو عمرو نے ہارہ روپ دولایا تو عمرو نے ہاں روپ دولایا تو عمرو نے ہاں روپ دولایا تو عمرو نے دوبارہ عمرو کے پانچ روپ دیئے کہ فلاس چیز تر ید کر ہمارے پاس دواند کرنا عمرو نے نہ بھیجا جب زید نے تقاضا کیا تو عمرو نے لکھا کہ میرے ذہ تہارا پجونیس زید نے دفع دفع کرنے کی غرض سے لکھا کہ تم یہ پانچ روپ کسی مدرسے یا یتیم خانے میں وے دواس نے دفع دفع کرنے کی غرض سے لکھا کہ تم یہ پانچ کو دیے جملا کر صرف زید کے نام روپ یوافل میں دو یہ بیروافل کردیا اور لکھا کہ تم نے جمرا دلوایا ہے تو الی مشتبہ صورت میں جبکہ زید کی تحریرے خلاف روپ یہ عمرو

نے صدقہ کیا تو آیازید کو پانچ رو بے عمر دکودیتا جانے پانہیں؟

جواب جب اول باریس زیدگی یا دو ہائی پرعمرو نے ہارہ روپ اوا کئے تو بدلالت حال اس کے وجوب کا اقرار کر نیا جواس پر جمت ہاب دوبرہ جوزید نے عمروکو پانچ روپ دیے وہ امات جیں اس کارکھنا عمروکو جائز نہ تھا اس کئے یہ کہنا کہ جبر اُ دلوایا غلط ہے اور بیصد قد زیدگی طرف سے ہوگیا اور بیصد قد دینا زیدگی تحریر کے خلاف نہیں ہے زید کا اصل مقصود تو یہی تھا کہ میری طرف سے دیا جائے ووسری ہات محض رفع نزاع کے لئے کہددی تھی اس خلاف مقصود نہیں ہوا اس لئے یہ سے دیا جائے دوسری ہاست محض رفع نزاع کے لئے کہددی تھی اس خلاف محسود نہیں ہوا اس لئے یہ یہ دیا تھی دیا جائے دوسری ہاست کھی اس کا کہددی تھی جو اور نے مرد سے عمرو لے سکتا ہے اور نہ عمرو سے زید۔ (ایدادا مفتین ج مرص ۲۲۳)

### امانت کارو پیپردوسرے سے اٹھوا نار کھوا نا

سوال . . . مدرس کے جہم عرصے سے ایک ہی شخص ہیں جو آکھوں سے معذور سے پھر عرصے سے مہتم و وہر سے سادر بینے گر عرصے سے مہتم و وہر سے صاحب بینے گر غرائی ہے ہیں معذور پھر ہیں ہو ہے گئے انہا اور اہلیہ کی بینی میں معذور پھر ہیں ہے۔ بھی انہا اور اہلیہ کی بینی و غیرہ سے جن پران کوا تناوتھار کھواتے اور نگلواتے سے پھر خزائی کی صاحب نے بوجہ معذوری بخوش سبکدد تی صاصل کی حساب لگایا گیا تو حساب میں ایک سو پندرہ روپے پانچ آنے نو پال کم برآ مد ہوئے جس کا علم خزائی صاحب کو بینی ہوں اور اس کے جس کا جواب میں ایک سو بیندرہ بروپے باخچ آنے نو پال کم برآ مد ہوئے جس کا جواب . . . اگر خزائی صاحب کے پاس روپیہ وافل کرنے اور واپس کرنے اور واپس کرنے اور واپس کرنے کا حساب بلیحدہ رہتا ہواور ان کے پاس روپیہ بینی خوالے اور واپس لانے والے اور واپس لانے والے متعین ہوں اور اس بات کا تطعی موجود کی کا قطعی شوت نہ ہوتو صرف کا غذات مدرسہ کے اندرا جات سے جس پرخزا خی کے تقد لیقی موجود کی کا اور پہلی صورت میں جس میں باز پرس کا حق ساب کی اور پہلی صورت میں جس میں باز پرس کا حق ساب کی اور پہلی صورت میں جس میں باز پرس کا حق سے صندو تی کی اور پہلی صورت میں جس میں باز پرس کا حق سے اگر خزائی صاحب ہمیشہ اسے باتھ سے صندو تی کی اور پہلی صورت میں جس میں باز پرس کا حق ہو گا البتہ جبکہ انہوں نے دوسر سے لوگوں سے کی اور کھوائی اور نگلوائی تو ایس صورت میں وہ صاحب ہمیشہ اسے باتھ سے صندو تی کو کہوائی اور نگلوائی تو ایس صورت میں وہ صام میں ہوں گے۔ ( کھا بت المفتی جمھیں ا

مجبوری کے تحت امانت فروخت کرنے کا حکم

سوال .. جناب مفتی صاحب! آج ہے دوسال قبل ایک افغان مہا جرنے ہارے پاس دو بوری گندم امانت رکھی تھی اورخود کہیں چلا گیا اس کے بعدے آج تک ہمارا اس ہے کوئی رابطہ نہیں ہوسکا کہ وہ کہاں ہے اور نہ جمیں اس کے گھریار کاعم کوئی ہے جبکہ اس کی گندم پڑی پڑی خراب ہور ہی ہے ان حالات میں شریعت محمری صلی اللہ عدیہ وسلم کی رو ہے اس کا کوئی حل بتا کیں؟ کیا ہم اس گندم کوفر وخت کر کے اس کی قیمت بطوراما نت محفوظ رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب بل ضرورت شدیده کسی کی امانت میں نصرف کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا تاہم مجوری کے خت بہت سارے مخطورات میں بھی مخبائش نکل آتی ہے چونکہ صورت مسئولہ میں بھی ضرورت شدیدہ ہے اس سے شرعاً آپ عدالت ہے اجازت کیکراس گندم کوفر وخت کر کے اس کی قیمت کواپنے پاس بطورا، نت محفوظ رکھیں لیکن اگر عدالت تک رسائی ممکن نہ ہواورگندم کے ضائع ہونے کا خوف ہوتو پھر چندمسلمائوں کے سامنے اسے فروخت کر کے رقم محفوظ رکھیں۔

لمافى الهندية. وان كانت الوديعة شياً لايمكر ال يؤاحرفا لقاصى يأمره بأن يبغق من ماله يوماً اويومين اوثلاثة رجاً ان يحصر المالك ولايأمره بالانفاق زيادة على ذلك هل بل يأمره بالبيع وامساك الثمن. (الفتاوى الهندية ج٥ ص٢٢٠ كتاب الوديعة، وقال مولاناعبدالكريم: وفي العالمگيرية: وان كانت الوديعة شياً لايمكن ان يؤاجر فالقاضى يأمره بأن يفق من ماله يوماً اويومين اوثلاثة رجاء ان يحضر المالك ولايامره بالانفاق زيادة صلى ذلك ملى يامره بالبيع وامساك الثمن. اه وفي ديار نالايمكن الوفع الى القاضى فجماعة المسلمين قائمة مقامه.

اس سے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ بیں بکرے کوفر وخت کرکے اس کی قیمت امانت میں رکھنی چاہئے مگر خود تنہا فروخت نہ کرے بلکہ چند معتبر مسلمانوں کی رائے سے فروخت کرے۔ (امداد الاحکام ج عص ۱۱۳ کیاب الود یونہ) فیا وئی حقامیہ ج ۲ ص ۲۹ میں)

> امین کے بکسہ ہے امانت کپڑے کاغائب ہونا جبکہ اپنی تمام چیزیں محفوظ تھیں

سوال عماء کرام کیارائے دیتے میں کہ ایک لڑکی رشیدہ نے تقریباً ۵۰رو ہے کا کپڑا ہمیدہ کے پاس بطورا مانت رکھا لیکن جب رشیدہ نے امانت اس سے طلب کی تواس نے اپنا بحسہ کھولاتواس میں مطلب با کل نھید مخاک پڑی تھی میں صرف رشیدہ کے امانت کپڑے بیس تھے جمیدہ کی ہر چیز اس بکس میں باکل نھید مخاک پڑی تھی

رشیدہ بھی سفید پوش بندی ہے اور جمیدہ بھی درمیانی حیثیت کی مالکہ ہے اب آپ بتائے کہ جمیدہ رشیدہ کو اس مسم کے کپڑے اپنی طرف سے لے کر دیتا جا ہتی ہے لیکن رشیدہ علاء کی رائے لینا زیادہ متاسب سمجھت ہے آپ قر آن وحدیث کی روشی میں بتائے مہر مانی ہوگی آیا کہ وہ اس سے لیا کہ ذیل بیا ہوگ آیا کہ وہ اس سے لیا کہ ذیل سے جواب حمیدہ نے اگر اس امانت کی اپنی طرف سے پوری حفاظت کی ہے اور اس نے اس میں اپنی طرف سے کوئی تعدی یا قصر نہیں کی ہے اور یہ بالکل ایک اتفاقی حادثہ ہوتو پھر حمیدہ پر منان واجب نہیں اور اگر حمیدہ نے اس کی حفاظت میں کہ قتم کی کوتا ہی کی ہویا اس کا ذکر کسی چور وغیرہ سے کیا ہوغرض اس کی طرف سے کوئی قصور ہوا ہو تو حمیدہ پر اس کی قیمت اوا کرتا ضروری ہے۔ نقط واللہ تعالی اعلی حارف سے کوئی قصور ہوا ہو تو حمیدہ پر اس کی قیمت اوا کرتا ضروری ہے۔ نقط واللہ تعالی اعلی ۔ ( فقا وکی مفتی محمود جہ میں ۲۱۳)

#### ود لعت معدضان

نابالغ کے پاس ود بعت رکھنا سے ہے

سوال کی چینے پاس امانت رکھنے کی ولی وغیرہ کی طرف سے اجازت ہو) کے پاس اور ایست رکھنا گئے ہے۔ جواب کی چین امانت رکھنے کی ولی وغیرہ کی طرف سے اجازت ہو) کے پاس ور ایست رکھنا گئے ہے۔ اور حفاظت ندکرنے سے (ضالع ہوگئ تو) اس پر ضان لازم ہے۔ (احسن الفتاء ٹی جے میں اور جمیعی اور خص کے حوالہ کر کے مالک کی طرف بھی جوانا جا اس بہبی اس کی اور جمیعی اور خص کے حوالہ کر کے مالک کی طرف بھی جوانا جا اس بہبی سائیل سوال میں اور اور دوسرے پر بر سوار ہوا ہوا ہور ہوا اور دوسرے پر بر سوار ہوا ہوا ہور دوسرے پر بر سوار ہوا ہوا کہ کے سائیل پر زید کا سامان جس میں دو تھن ہاں تھیں باندھی گئیں راستہ میں گئی دفعہ ایسا ہوا کہ گھڑ ہیں گرنے لگئیں تو دونوں مل کر اس کو باندھ لیتے تا وقتی منزل مقصود ہے کچھ فی صلہ باتی تھا کہ زیدا بھا تہ آئے ہوگیا اور بر کہ کو معلوم ہوا کہ تورٹ کو گئر کی ہوگئی ہے در بعد جا کر بر کو معلوم ہوا کہ تورٹ کو گئر کی گئر کی گئر کی سے تو وہ سائیل سے اس اور زید کو آواز دی زید بلانے کی آواز تن ادر سائیل سے اس اور ایمی کی گئر کی کو دوراہ پر چیلتے ہوئے اور جو اس را ہرکے پاس نہیں آیا اوھر بر نے دیکھا کہ گری ہوئی جینی کی گئر کی کو دوراہ پر چیلتے ہوئے اور جو اس راہ بیک کی موئی جو اس راہ بیکن و ہیں کھڑا ان تظار کرتا رہا بر کے پاس نہیں آیا اوھر بر نے دیکھا کہ گری ہوئی جو اس راہ بیکن و ہیں کو تھا در می شور کی دی اور کہاد کے مودہ سائیل سے تو اس نے ایک نامعلوم شخص کو جو اس راہ بی کو تھا کہ کری ہوئی جو تی کی گئر کی کا خوب سے بی گھڑ کی اس خوب ہوئی جو کھی کو تھو کی سے تو اس نے ایک نامعلوم شخص کو جو اس راہ بیکھر کی اس خوب ہوئی جو کھی کو تھو کی سے کھر کی اس خوب ہوئی جو کھر کی کی کھر کی اس کو جو اس رائیل کے تو کا کہاد کے مورہ کی مورہ کی اس کو خوب سے بی کھر کی اس کی کو خوب سے بیا ہوئی جو کھر کی ان کھر کی اور کہاد کے کھر کو دوس کی کھر کی اس کی کھر کھر کو دو کہ کو کھر اس کے تو کو کھر کی اس کو کھر کی دوراہ کی کھر کی دوراہ کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کی دوراہ کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کے کہر کو کھر کی کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کھر کی کھر

کودے دینا ہے کہ کر بکر سائیکل پرسوار ہوااور مہل گفتری اٹھانے والوں کو جا بکڑااور بصدمشکل اپنی تخفر ی ان ہے لے لی زید جہاں کھڑا تھا نصف گھنٹہ وہاں بکر کے انتظار میں کھڑے رہنے کے بعد منزل مقصود کی طرف چل دیااس خیال ہے کہ بحر دوسرے راہتے ہے شاید چلا گیا ہے میرے یاس منزل مقصود پرخود بخو د آجائے گا چنانچہ بکرتقریباً دونین گھنٹہ کے بعد زید کوملااورسارا قصہاس کو سنایا نیز دوسری گفر ی کے متعلق بھی بتا ویا کہ میں نے ایک شخص کے ہاتھ تیرے ہاس بھیج دی تھی ۔لیکن زیدنے جواب دیا کہ وہ کٹھڑی جھے نہیں ملی بلکہ تونے سازش کر کے میری کٹھڑی کم کر دی ہاب زید کہتا ہے کہ میری تھوری بکر سے پاس میری اما نت بھی بکر کو نامعلوم شخص سے حوالہ کرتے کاحق نہیں تھااس نے امانت میں دانستہ خیانت کی ہے لہذا اس کے ذمہ ہے کہ مجھے تھوری میں مم شدہ سامان کی قیمت جو یانج صدرہ پیہ ہے جھے اوا کر لیکن بمر کا والد کہتا ہے کہ میں نے زید کوشع کیا تھا کہتم بکرکوسا مان اٹھوا کرشہر نہ لے جانا کیونکہ ریم عقل ہے کہیں نقصان نہ کر دے۔ دوسرا ہیں با ہرجار ہا ہوں اس نے گھر میں رہنا ہے لیکن زید نے اس کے برعکس بحرکوساتھ لیاسا مان کوسائنگل یر باندھنے میں بے احتیاطی کی سامان گرتے وقت اس کے بلانے کے باد جو وسائکل سے اتر کر ا پی جگہ پر کھڑار ہا بکر کے پاس نہ آیا بھر کے اِس کے پاس نہ پہنچنے کے باوجود زیدسائنکل پرسوار ہو کرشہر کوچل دیالیکن اینے سامان کی حفاظت اور بکر کی ایداد کی غرض ہے بکر کے یاس نہ پہنچا س کے علاوہ علاقے کے مجھدار اور معاملہ فہم لوگ بھی اس معاملہ میں بعد مختین واقعات یہی کہتے ہیں کہ مجر نے کوئی سازش نہیں کی بلکہ زید کی ہے احتیاطی اور بکر کی معروف ہے وقو فی کی وجہ سے بیانقصان ہوا ہاب جواب طلب امریہ ہے کہ مندرجہ بالا واقعہ کی روشنی میں شرعاً بمر پر کوئی تاوان لازم آتا ہے یا نہ جبکہ زید ابھی تک مصر ہے کہ برتے سازش کی ہے اورامانت میں دانستہ خیانت کی ہے لبذا تاوان اس کے ذمہ ہے علماء کرام دامت برکاتہم ہے استدعا ہے کہ اس معاملہ میں جوشر کی فيصله ہوتح مرفر ما كرعندالله ما جوروعندالناس مقتكور ہوں۔

جواب ... وفي العائمگيرية ص ٣٥٣ ج٣ ولوقال رددتهابيدا جنبي ووصل اليک وانکر ذالک صاحب المال فهو ضامن الاان يقربه رب الوديعة اويقيم المودع بينة على ذلک کذافي المحيط روايت بالا يمعلوم بوا كرصورت مسكوله ش بكرضامن بتاوان اس كذمه بجيبا زير كياتا بدفقا والترتفالي اعلم

فى فتاوى قاضى خان على هامش عالمگيرية عشرةاشياء اداملكها انسان ليس له ان يملك غيره لاقبل القبض ولابعده منه المودع لايملك الايداع عند الاجسى الخ وايضافى قاصى خان واذادهع المودع الوديعة الى احبى فهلكت عندالثانى ضمن الاول دون الثانى فى قول ابى حنيقة رحمه الله وقال صاحباه رحمهما الله تعالى للمالك ان يضمن ايهماشاء فان ضمن الثانى رجع الثانى على الاول وان ضمن الاول لايرجع على الاثانى وهوومودع الغاصب سواء ص٣٥٣ ج٣٠ الاول لايرجع على الثانى وهوومودع الغاصب سواء ص٣٥٣ ج٣٠ فقط والله تعالى اعلم (فتاوى مفتى محمودج ٩ ص٢١٢)

امانت کواجنبی کے ہاتھ پہنچانا

سوال زید کے دو کیڑ ہے عمر و خیاط نے بکر کو جو زید کے مل زم کالڑ کا عاقل بالغ ہے ہے کہہ کرد سینے کہ ان کو زید کے باس پہنچاد ہے بکر نے ان کو بخوش اپنی تھو میل میں لے لیا اور رتھ کی سوار می میں سوار ہو کر دوانہ ہوارا سیتے میں بکر کی غفلت ہے ایک کرتا گم ہو گی اب زید کو اس کرتے کی قیمت بکر سے بیٹا جائز ہے یا نہیں ؟ جواب عمر و خیاط کو یہ کیڑ ہے سپر دکرتا جائز نہ تھ اس لئے عمر و کیا طاکو یہ کیڑ ہے سپر دکرتا جائز نہ تھ اس لئے عمر و کے اس کا تا وان لے سکتا ہے۔ (یداد اُلمنظین ج مس ۴۷)

مستنودع كى غفلت موجب ضان ہے

سوال عمرونے زید کے پاس تو ہزار چھسوتو مان بطورامانت رکھے اور پچھرونوں کے بعد زید ہے کہا کہ میری امانت میں سے فلال کو چار ہزار فلال کو ایک ہزار فلال کو پانچ سوتو مان و ب ویں امانت دار زید نے سستی کی اور رقم ان لوگول کے حوالے نہیں کی اسی ہفتہ حکومت کا اعلان ہو کہ پاخچ سوتو مان سکد ایرانی بند ہوجائے گا جن کے پاس بینوٹ ہیں بارہ دن کے اندراندر بنک میں جمع کرادیں اس کے بعد بینوٹ قابل قبول نہ ہوں کے بیر قم جوزید کے پاس اہ نت تھی ان میں پانچ سوتو مان کے نوٹ میں ہوت کا مانت دار نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ ان میں پانچ سوگئی اس کے نوٹ میں جمع کرا کر تبدیل کراوں تا آئکہ جمع کرنے کی مدھ ختم ہوگئی اس کے نوٹ بھی ہیں جنہیں بنک میں جمع کرا کر تبدیل کراوں تا آئکہ جمع کرنے کی مدھ ختم ہوگئی اس کے نوٹ بھی ہیں جنہیں بنک میں جمع کرا کر تبدیل کراوں تا آئکہ جمع کرنے کی مدھ ختم ہوگئی اس کے نوٹ بھی ہیں جنہیں بنک میں جمع کرا کر تبدیل کراوں تا آئکہ جمع کرنے کی مدھ ختم ہوگئی اس طرت یہ پانچ ہزارتو قانو ناضائع ہو گئے آیا امانت دار کے فیصان کا ادا کرنا ضروری ہے پہلیں ؟ جواب اس میں مستود علی غفلت طا ہم ہے اس لئے اس پرضان و جب ہے۔ اس جواب اس میں مستود علی غفلت طا ہم ہے اس لئے اس پرضان و جب ہے۔ اس جواب اس میں مستود علی غفلت طا ہم ہے اس لئے اس پرضان و جب ہے۔ (احس الغة دی ج کے مرح) \*

#### اجير ہے امانت كاضمان لينے كا ايك حيليہ

سوال زیدکاایک بیس مودع بالاج (جس کو جرت دے کراجین بنایا گیاہو) کے ذریعے ہے آیا جس جس سورو ہے کا ال آیا گرائ جس سے بچپی رو ہے کا مال رائے جس جوری ہوگیا زید نے ہر چندکوشش کی کہ جو مال تلف ہوگ ہے اس کا معاوض ل جائے گرمودع بارا جرنے ہی تہد دیا اب تھوڑے مرحے کے بعد زید کا ایک بیس جس جس جی سروے کا مال تھا ای مودع بالا جرکے پاس کم مولیا اب مودع بالا جرنے باس مال کی فہرست و تی ہا اب زیدا ہے سابق بچاس رو ہال حرح بالا جرح اس مال کی فہرست و تی ہا اب زیدا ہے سابق بچاس رو ہالا جرح اس مال کی فہرست و تی ہے اب زیدا ہے سابق بچاس رو ہالا جرد و سول کرسکت ہے کہ بجائے بچاس رو بے اس مال کی فہرست و تی ہے۔ (ایدادالعتادی تام سابق بچاس رو ہوگا بالا جرد رو ہالا جرد کے بالا بالا جرد کے بالا جو بالا جرد کے بالا ہوں کے بالا جرد کے بالا ہوں کے بالا ہوں کے با

## امین کے وکیل پرضان کی ایک صورت

سوال ہندہ نے ٹرید کہ چمپائلی اور جگنو بنوانے کے داستے ، کی زید نے عمر کودے دمی اس کا بیان ہے کہ بیس طاقحج میں سامنے رکھ کر پانجامہ پہنچے لگا اور بھول کر چلہ گیا اب مبتدہ زید ہے اور زیدعمرو سے دعویٰ کر سکتی ہے یانہیں؟

جواب صورت نذکورہ بین مساق مؤکلہ مود مازید وکیل مود با اوکیل مود کا اوکیل مود کا اوکیل مود کا الوکیل مود کا المود کا کے تھم بین ہے اور و د کا المود کا مثل مود کا کہا کت و دیعت سے ضامن نہیں ہوتا استہلاک سے ہوتا ہے اور نسیان استہلاک ہے ہیں صورت مسئولہ بین عمر وضامی ہے اب مسہ قاکو افتیار ہے کہ خواہ زیدسے دعوے دور ہوا ور دہ عمر و سے دعویٰ کرے اور خواہ ابتداء بی سے دعویٰ کرے افتیار ہے کہ خواہ زیدسے دعوے دور ہوا در دہ عمر و سے دعویٰ کرے اور زید ہے کھ تعرف کرے در ہوا در دہ عمر و سے کھ موافذہ کرے در المداد الفتادیٰ جسم سے ایک گستمدہ عور شامیل میں موسیق کے ہاں رہائش پذیر ہو اور بعدوفات کے بچھ لوگ اس کے وارش ہونے کا دعویٰ کریں اور بعدوفات کے بچھ لوگ اس کے وارش ہونے کا دعویٰ کریں موسیق کہ دور کی کہ جب دہ میں کہ جب دور کی کہ جب دور کے دار ہے کہ دور کی کریں موسیق کی دی ہونے کا دعویٰ کریں کہ جب دور کی کہ جب دور کی کہ دور کی کو کہ دور کی کی کہ دور ک

سوال . . کی فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ ایک عورت لا ولد جس کا کوئی رشتہ دار خیص با کل وہ خود کہتی تھی کہ میرا کوئی ولی وارث نیس ہے اگر ہوت تو مبری دستگیری ندکرتے وہ عورت اکثر میرے گھر رہا کرتی تھی ملائت ود کھ درو میں ہم لوگ اس کی دوااور خدمت وغیرہ کرتے ہے مائی فرکورنے میری اہلیہ کو اپنی مسئنی (بٹی) بنایا ہوا تھا ایک دو سرے پرجان دیتی تھی گزشتہ سال جب وہ تج پرجائے تھی تو ہمیں کا لکھ دیا کہ پرشتم ازیں شتنے کی مجہ سے نہ ہو سکی دریں اثن اس

سال روائل ج سے ہم اپناسکنی مکان بھی (ہماری محبت وضدمت سے متاثر ہوکر بخوشی ورضا) مجھے اورا پی سخین بٹی کولکھ دیا اوراس کا قبضہ بھی مجھے و ہے دیا وہ عورت مائی قضاالہی ہے مکہ معظمہ بیں فوت ہوگئی اس کی وفات کے بعد بعض لوگ اپنے آپ کواس کا وارث ظاہر کرتے ہیں نہ کورالصدر حالات میں میرے قریضے اور متوفیہ کے سکنی مکان جوہم کووے گئی ہے وغیرہ کا شرعاً کیا تھم ہے بیز اپنے میں میر ورفقا و سے بھی وہ ائی ہی کہتی تھی کہ میری وارث وما لک میری محبنی بی اہلیہ ساجد علی ہے۔

لقطه کا ضان واجب ہونے کی ایک صورت

سوال ....زیدگی گائے چوری ہوئی دریاعبور کراتے ہوئے وہ گائے کچڑ میں پھنس تنی اور چورچوڑ کر چھوڑ کر چلے گئے ملاحول نے اس گائے کو پھنسا ہوا پا کر نکال ٹی اور کتنے دنوں تک اپنے مویشیوں کے ساتھ رکھی اس مدت میں نہ تو تھانے میں اطلاع دی نہ تھیے والوں کو باوجووے کہ ملاح خوب جانے تھے کہ فلال قصیے کی گائے ہے جب مالک کو پتہ چلاتو اس نے ملاحول سے گائے طلب کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے مم ہوگئی ہے مگر معلوم نہیں کہ فی الواقع مم ہوگئی ہے یا ملاحوں نے خود ہم کرتی ہوتا تو ان ملاحوں برمنمان سے بانہیں؟

ا ما نت کے صان کی ایک صورت کا حکم

سوال . ، متولی نے متحد کدرسداورا پناؤتی رو پیدا لگ الگ ایک بی بیس میں تالا انگا کرر کھو یا انفاق سے چوری ہوگئ امین صاحب نے تام نکلوائے تو پیندلگا کہ متولی کا بھیتجااور دوغیر شخصوں نے ل

کریکام کیا ہے اجین صاحب بہت پر بیز گاراورامانت دار مخص تھے پچھ بی دن بعداجا تک انتقال ہو کیا انتقال ہے دو برک بعد گاؤں دالوں نے ان کے وارثوں پر عدالت جس استفافہ کیا ہے اور مقدمہ چل رہا ہے کیا اجین صاحب کے وارثان سے گاؤں والے روپیدوصول کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ جواب اجن صاحب کے وارثوں سے بدروپید طلب کرنے کا گاؤں والوں کوکوئی حق

بواب ماحب مے واربول سے بیارہ پیرطاب مرے 6 اول مہیں ہے نہ وہ بیرقم ادا کرنے کے ذھے دار ہیں۔( کفابیت المفتی ج ۸ص ۱۱۹)

امانت ضالَع ہوجانے برضان کا حکم

سوال نزیدنے عمر وکو پکھر تم کاروبار کے لئے دے دی عمر وکاروبار کے سلسلے میں سفر پر چلا گیا سفر کے دوران اس نے رقم اپنے رفیق سفر کو دے دی جس سے سی نے وہ رقم چوری کرلی تو کیا زیدا ب عمر و سے صنان کا مطالبہ کرسکتا ہے نہیں؟

جواب. ... چونکه محوو سے بیرتم برفاقت عمروضائع ہوگئ ہے البداان دونوں ش سے کی پر ضائیں ہے تا ہم اگر عمروم و محبور سے جدا ہو چکا تھا تو ہلا کت کی صورت میں عمروز یدکا ضائی ہوگا۔
قال العلامة سلیم رستم باز : ٹم اعلم ان المستوداع الاول انمایضمن اذا اودع الو دیعة و هلکت بعدان فارقها و اماقبله فلاضمان علی احدلان الثانی قبض المال من یدامین کمامرو الاول لایکون بالدفع صمیناً مالم یفارق بحضور رایة فاذافارق فقد ترک الحفظ اللازم بالتزامه فیضمن ہترکه (مجمع الانهر) (شرح مجلة الاحکام' مادة ٥٩٤ ص ١٩٣٨. قال العلامة ابن نجیم المصری رحمه الله: فافادان المودع لایودع فان اودع فهلکت ابن نجیم المصری رحمه الله: فافادان المودع لایودع فان اودع فهلکت الاول عندائن ان لم یفارق الاول لاضمان علی و احدمنهما و ان فارقه ضمن الاول عندائی حنیفة و لایضمن الثانی (البحرالرائق ج ک ص ١٤٣٢ کتاب الودیعته) و مثله فی البزازیة علی هامش الهندیة ج ۲ ص ۲۵۲۳ کتاب الودیعته) و مثله فی البزازیة علی هامش الهندیة ج ۲ ص ۲۵۳۳ کتاب الودیعته الثانی فیمایکون اضاعة النخ (فتاوی حقانیه ج ۲ ص ۲۵۳۳)

رقم اما نت کی تنبد ملی کاحکم سوال .. . اگرامانت خواہ مسجد یا مدرسہ یا دیگر کسی کی ہومبادلہ کرے بیٹنی روپے کے پیسے پا پیسوں کے روپے کرے ضرورۃا درست ہے یا خیانت میں داخل ہے؟

جواب. .. امین کونضرف کرنا درست نبیس خواه مال مسجد و مدرسه بو خواه کس شخص کا اگر ایسا کرے گانو ضامن بوجائے گا۔ ( فناوی رشید بیص ۵۲۹ ) امائت رقم اگراہین کے قصد کے بغیرضائع ہوجائے توضان واجب بہیں ہے سوال ہوا گراہین کے قصار کے جواب کے متعلق تکلیف فرمادیں ایک عورت ہاس نے اس سوال ہوا کہ کو بچاس اس سلد کے جواب کے متعلق تکلیف فرمادیں ایک عورت ہاں فروخت ایخ لڑکے کے ساتھ رشتہ وار کو بھی روانہ کیا جہاں فروخت کرنا تھا وہ رشتہ وار واقف تھ تو وہ وہاں سے چل پڑے چلتے چلتے شہر کو بہنج گیا وہاں سوئے کو فروخت کیا جس کی رقم بچیس رہ ہے ہوئی رات ہوگی وہاں سوگے سونے کی رقم مثل بچاس روپ کروخت کیا جس کی رقم مثل بچاس روپ کروخت کیا جس کی رقم بچیس رہ ہے ہوئی رات ہوگی وہاں سوگے سونے کی رقم مثل بچاس روپ کروخت کو رشتہ وار کووے و تے سوئے وقت ہے رشتہ وار کے بی سموجود تھے جب سوکرا مضاتہ صبح کورقم سنجائی رقم ہاتھ نہ تی وہ رقم جیب بیل تھی سی نے نکال کی تھی آ دمی بھی ووٹوں غریب ہیں کورقم سنجائی رقم ہاتھ نہ آئی وہ رقم جیب بیل تھی سی نے نکال کی تھی آ دمی بھی ووٹوں غریب ہیں آ ہے بیفرما کیں کہ شریعت اس عورت کورقم والیس کرنے کی اجازت ویت ہے پہیں؟

جواب صورة مسئوله میں چونکہ بیز بوریااس کی قیمت ایا نت تھی ای رشتہ دار کے پاس اوراما نت اگرامین کے قصد کے بغیراس نے ضالع ہوتو امیں پرشرعاً اس کا منهان واجب نہیں ہوتا لہذ میر عورت اس می سے رقم واپس نہیں لے سکتی ۔ وابند تعالی اعلم (فق وی مفتی محمودی ۴۹۰۰)

ضان امانت کے متعلق دوعبارتوں میں تطبیق

سوال معجد کے زیورات اوانت رکھے گئے طلب کرنے پراس نے جواب ویا کہ وہ زیورات چوری ہوگئے ما انکہ نہ نقب پڑی نہ کوئی چوری کی طامت نظر آئی نیزمجد کے زیوروں کے ساتھاس کے ذاتی نیور بھی رکھے ہوئے تھاس کے زیور محفوظ بیں اس کے بقول معجد کے زیور چوری ہوگئے تو اس پرضان ہے یا نہیں ؟ زید کہتا ہے کہ اس کو ضان نہیں دینا پڑے کے گا دلیل یہ ہے وہی امانہ فلاتصمن بالھلاک مطلقاً سواء امکن المتحوز ام لاھلک معنیا شنیا ام لالحدیث الدار قطبی لیس علی المستودع عیرالمعل ضمان (در مختارے ۳ کتاب الودیعة)

عمرو نبتا ہے کہ اس سے ملف لیاجائے گا اگر حلف ہے اعراض کر ہے وال کو اس کو حتوان اوا کرتا اور گرا اور اگر صف لے لے قرنبیل وردیل میں شعر پیش کرتا ہے وال قال قد صاعت میں البست و حدها یصح و مستحصف و قد بہ صور ( در مختار کتاب الودیونة ) ان میں کس کا قول سے اس کی اس میں کس کا قول ہے اس جواب ہے اور دوسری عبارت میں حتمان نہیں کہی عارت ہوزید نے پیش کی ہے اس کا مطلب میں ہے اور دوسری عبارت جو عمرو نے پیش کی ہے اس خرش یہ ہے کہ وقوانے ہلاک و ایجت جب ظام کے خل ف موقان سے صف سے این جا گا آگر وہ صلف سے کہ وقوانے ہلاک وہ بیت جب ظام کے خل ف موقان سے صف سے این جا گا آگر وہ صلف سے کہ ہور کہ اس موقانی سے صف سے این جا گا آگر وہ صلف سے کہ ہورگا تو اس میں صف سے این جا گا آگر وہ صلف سے کہ ہورگا تو اس میں صف سے این جا گا آگر وہ صلف سے کہ ہورگا تو اس میں صف سے این جا گا آگر وہ صلف سے کہ ہورگا تو اس سے صف سے این جا گا آگر وہ صلف سے کہ ہورگا تو اس سے صف سے این جا سے گا آگر وہ صلف سے کہ ہورگا تو اس سے صف سے این جا سے گا آگر وہ صلف سے کہ ہورگا تو اس سے صف سے این جا سے گا آگر وہ صلف سے کہ ہورگا تو اس سے صف سے این جا سے گا آگر وہ صلف سے کہ ہورگا تو اس سے صف سے این جا سے گا آگر وہ صلف سے کہ ہورگا تو اسے کہ ہورگا تو اس سے صف سے این جا سے گا آگر وہ صلف سے کہ ہورگا تو اس سے صف سے این جا سے گا آگر وہ صلف سے کہ ہورگا تو اس سے صف سے این جا سے گا آگر وہ صلف سے کہ ہورگا تو اس سے صف سے کہ ہورگا تو اس سے صف سے کہ ہورگا تو اس سے صف سے سے کہ ہورگا تو اس سے صف سے کہ ہورگا تو اس سے صف سے کرنے ہورگا تو کہ ہورگا تو کہ ہورگا تو اس سے صف سے کہ ہورگا تو کہ ہورگا

الفتاوي (أ

صان نہیں اور اگر وہ حلف نہ کرے تواس سے معلوم ہوگا کہ دعوائے ہلاک سیحے نہیں ہے البذا اس صورت میں کہ امین کے اپنے اور محفوظ رہے اور صرف و بین سے وہ جت کے چوری ہوگئے دعوی خلاف فل ہر ہے اس لئے حلف س جانا اور حلف کر لینے برضان یا تد نہ ہوئے کا حکم کرنا ہی ہے اور حلف سے انکار برضان کا تھم کرنا ہی ہے۔ ( کفایت المفتی ج ۱۸ میں ۱۸)

بینک میں جورقم بلاسودر کھی جائے وہ قرض ہے یا امانت

سوال کی فرماتے ہیں علاء دین ومفایان شرع متین دریر مسئلہ کہ مسمی زیدا پی رقم کو بنک ہیں ہیں اما تا رکھتا ہے جس کا وہ بنک ہے وئی سود دصول نہیں کر تا اور نہ بی اس کی سود لینے کی نہیات ہے بنکہ بنک کو اپنی رقم کے سنے حفاظت کی جب جمعتا ہے بنک و اس رقم ہیں تغیر تبدل کرنے رہے بیک بیک دیا تا خیج میں زید کے مطالبہ کرنے برائین بنک واتا خیج رقم فور واپس کر دیتا ہے تو فر ماسے اس صورت ہیں رقم بنک ہیں رکھنا جا تزہے یا نہیں ۔ بیٹوا تو جروا

جواب امانت میں تغیر وتبدل این کے سئے جائز نہیں البتہ اس رہ بے کوفر ضد حسنہ کی صورت سے و بے تو اس میں تغیر تبدل جائز ہے۔ س کو تصرف بیل لاسکتا ہے اگر بالفرض وہ رو پہیے ضائع ہوگیا تو بھی بنک والول کواوا کرنا ہوگا بھی بوقت مطالبہ اس کو بواسود وا پس سے سکتا ہے البندا میہ قرض ہوا اور سجی امانت نہیں۔ واللہ الحظم بالصواب ( فرآوی مفتی تنووج امانت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب ( فرآوی مفتی تنووج امانت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب ( فرآوی مفتی تنووج امانت اس

# متفرقات

امانت کواییخ ذاتی خربیج میں لا کر دوسری رقم دینا

سوال آگر کسی کارو پریامات ہویا چندہ مجد کا کی کے پال بواور وہ خاص رو پریاسی صرف بیس لاکرا سکے عوض دوسرارہ پریا لک کورید ہے یا مسجد کے صرف میں کرد ۔ یہ نوشی گنہ گار ہے یا نہیں؟ جواب یہ تھرف ناور سبت ہے ہاں اگراس نے اجازت سے فی نو درست ہے اور مال وقف بیس کسی طرح بھی ایس تصرف ناور سبت ہے۔ (فق وئی رشید بیص ۵۲۹)

جن چيزوں کا مالک معلوم نه جوان کوکيا کيا جائے؟

سوال جب کوئی مکار، کردے پردیاج تا ہے تو کرائے پر بینے والے است مہے خرید کرمالک کودے میتا ہے کا کھھوالین مہال واقت اس بیس بہت سے اٹ مہال اور سے نک مہاود س

ان کا پیتہ چلے گا ، نکان کووایس کرنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے لیکن جواشخاص بیرونی ہیں یا مرگئے ہیں یا ان کا پیتہ بیس ان کی بابت کی کرنا جا ہے ؟ ان اشخاص ہیں اہل اسلام واہل ہنود دونوں ہیں۔

جواب ... جن اشامپ کے مالکوں کا پچھ پنة نہ چلے ان کوفروخت کر کے و ووام مالکول کی جانب سے مصارف خیر میں خرج کردے جائیں۔(ایدا دالفتادی جسم ۳۲۲)

امانت کی رقم کاکسی دوسرےکو مالک بنانا

سوال .....زید آگرے میں ہے اور اس کا روپیہ (مثلاً ہزار) دہلی میں ایک فخص کے پاس
امانت ہے زید بیدچا ہتا ہے کہ اپ اس روپ کا ما لک اپنی زوجہ کو بنادے اس صورت میں کوئی ایسا
طریقہ ہے کہ بغیر اس روپ کی موجودگی کے فقط زبان کے اقر ارسے یا کاغذ تحریر کرنے ہے وہ
روپیدزید کی ملک سے فارخ ہوکراس کی زوجہ کی ملکیت میں داخل ہوجائے یا اس روپ کوزید حاضر
کرکے دست بدست دے تب ہی زوجہ اس روپ کی مالک سے گی؟

جواب ملک زوجه کی خاص اس رویے میں بغیر قبضہ کے نہیں ہوسکتی۔ ( قادی رشیدیے ۵۲۹)

## معير بإمستعير كي موت سے اعاره فنخ ہوتا ہے

سوال ..... رشید خان فرید خان کی خدمت کرتا ہے فرید خان نے خدمت کے عوض میں رشید خان کودن کنال زمین دیدی رشید خان زمین کی پیداوا رہے فا کدہ اٹھا تار ہاا ہے جبکہ رشید خان بوڑھا ہوگیا ہے اور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہا تو فرید خان نے فدکورہ زمین رشید خان ہے لے کراس کے بیٹے جاوید خان کو دے دی کچھ وقت گزرنے کے بعد فرید خان کی جائیداو کی وجہ ہے حکومت نے میٹے جاوید خان کو دے دی کچھ وقت گزرنے کے بعد فرید خان کی جائیداو کی وجہ ہے حکومت نے میٹے جاوید خان کو دی دی کہاں زمین ہوستوراس کے تصرف میں ہے اب جاوید خان کا دوسرا بھو کی سلیم خان دعویدار ہو کہ چونکہ میز بین ہمارے والدصا حب کی ملکیت ہے اس لئے میں دوسرا بھو کی سلیم خان دعویدار ہوں کیا از روئے شرع سلیم خان کا اس دی ملکیت ہے اس لئے میں جواب سیم حال کی حقیقت پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرید خان نوڑھا ہوگیا تو زمین نے کر جب رشید خان بوڑھا ہوگیا تو زمین نے کر زمین وی تھی وہ عاریتا وی کو دی دی لہذا معلوم ہوگیا کہ بید ینا عاریتا تھا نہ کہ بطور تملیکا 'اس لئے نہ کورہ زمین اگر فرید خان زعرہ ہوتو اس کی ملکیت ہے نہ کہ رشید خان اور بیٹوں کی 'اورا گرفرید خان خوت ہو چکا ہے تو ید خان زعرہ ہوتو اس کی ملکیت ہے نہ کہ رشید خان اور بیٹوں کی 'اورا گرفرید خان فوت ہو چکا ہے۔

قال العلامة خالد اتاسى رحمه الله: تفسخ الاعارة بموت المعيرا والمستعير (مجلة الاحكام) مادة ٤-٨٠٨، الباب الثالث الفصل الاول)

قال العلامة قاضى خان رحمه الله: واذامات المستعبرا والمعير تبطل الاعارة كماتبطل الاجارة بموت احدالمتعاقدين (فتاوئ خانية على هامش الهندية ج٣ ص٣٨٣ فصل فيما يضمن المستعبر) ومثله في سراجية على هامش فتاوئ قاضى خان ج٣ ص ٨٢ كتاب العارية (فتاوئ حقانيه ج٢ ص ٢٠١)

#### خائن کے باس ہے امانت کو واپس لینا

موال .. اگر چپاپے حقیقی بھائی کے نتیموں کے مال میں خیانت کرے اور بے مصرف ان کے مال کوخرج کرے تو اس صورت میں اس بتیم کے مال کود وسرے امین ومعتبر محض کے پاس رکھنا جائزے یانہیں؟ نیز دادایا مال کواگر دے دیا جائے تو درست ہے یانہیں؟

جواب در محتار میں ہے کہ اگر باپ بینیموں کے مال میں اسراف کرے تو بینیموں کا مال کسی اسراف کرے تو بینیموں کا مال کسی اسراف کرے تو بینیموں کا مال کسی اسراف کر باپ جوعلی الاطلاق ولایت کا حق رکھتا ہے جہ بسا کہ دیگرامل ک کا بھی بہی تھم ہے اس سے ٹابت ہوا کہ باپ جوعلی الاطلاق ولایت کا حق رکھتا ہے جب اسراف کرنے سے اسکی ولایت سلب ہوجاتی ہے تو چی کو بدرجہ اولی خیانت طاہر ہونے کی صورت میں ولایت کا کوئی حق نہیں اور امین ہونے میں دادایا مال کی تخصیص نہیں بلکہ جو مشخص بھی امانت وحقاظت کی المیت رکھتا ہوو ہی احق اور مقدم ہے۔ (امدادالفتادی جسم ۲۳۳)

## كتاب العاريت

عاریت کے بعض مسئلے عاریت کی تعریف اور شرطیس

سوال ... عاریت کے لغوی اور شرع معنی بتا کی نیز شرا کط بھی بیان کے جا کیں؟
جواب ... عاریت کے لغوی معنی کسی چیز کو مائے دے دینا اور شرع معنی منافع کا بغیر عوش (مفت) ما لک بنا دینا توریر اور اس کی شرح میں ہے (ھی) لمعة اعادة الشبی و مشوعاً (تعملیک منافع مجاماً) ہند ہے میں عاریت کی تعریف ان الفاظ میں ہے تعملیک المعنافع بغیر عوض اور اسکی مختلف شرطیں ہیں اے عاقل ہوتا ۲۔ مستعیر کی جانب سے قبصنہ ہو جاتا ۳۔ شجیر

مستعارت الله والماشرائك كم من المستعبر ومها ان يكون المستعار ممايمكن الاسها) العقل ومها القبض من المستعبر ومها ان يكون المستعار ممايمكن الاسهاع به بدون استهلاكه فان له يمكن فلا تصح اعارته كذافي البدائع (ن ١٩٠٣) (منهاج الفتاول غير مطبول)

نابالغ كى چيز عارية لينے كاعلم

سول تھوٹ نا مجھ ہے کی مملوک چیز کا ماریٹا استعمال والدین کے لئے جائز ہے یا مہیں اول طرح نا ہاتا مجد دار ہے کی مملوکہ اشیء جین قام کتاب تولیدوغیرہ کا عاریتاً استعمال، ستاذ وغیرہ کے لئے جائز ہے یائیں ؟ جبکہ قرقی ہے وہے۔

جواب نابانی کی مملوکه این کا استعمال والدین استاذ مرشد و غیر وست کیلئے ناچ از اور گناه کیرو ہے۔ والدین کوچ ہے کہ زبان مورت میں خود والدین الشیاء کو پوفٹ ضرورت استعمال کر تعلیل سکے استعمال کر تعلیل کے استعمال استعمال کر تعلیل کے اور والدین کا جازت نے سز فار نیمرہ کیا ہے۔ استعمال کر تعلیل کے اور والدین کی جازت نے سز فار نیمرہ کیا ہے۔ استعمال کر تعلیل کے اور والدین کی جازت نے سز فار نیمرہ کیا ہے۔ استعمال کر ناجا کر ہوگا۔ (احسن اختیادی ن میں دور استعمال کر ناجا کر ہوگا۔ (احسن اختیادی ن میں دور استعمال کر ایمان کے جازت کے سز فار نیمرہ کے استعمال کر ناجا کر ہوگا۔ (احسن اختیادی ن میں دور ایمان کی جازت کے سز فار نام کی استعمال کر ناجا کر ہوگا۔ (احسن اختیادی ن میں دور ایمان کی دور کی دور ایمان کی دور کی دور کی دور ایمان کی دور کی د

دودھ کے جانورمستعار لیٹا

سوال کے ہے ، ووٹ کے ہے گا ہے بھینس بطور یا ریت لیان جائز ہے یا بیس ؟ اس طرح اجارہ پرلانا جائز ہے یا نیس ؟

جواب جینی رودھ سے بورے پرلینا ہو گرفتار ساریتا لیا ہوئی ہے۔ (حس افتادی نامی میں میں الکر کوئی شخص دکان کا تھم اعار بہا ہے کراب ھالی نہ کرتا ہوتو کیا حکم ہے اس کے تواب کے برائیس الرحم نے جھے کہا کہا بی دی سالہ کہا ہے کہ کہ سالہ کہا گہا ہی دی سالہ کہا ہے کہا کہا بی دی سالہ کہا ہے تھے کہا کہا تھی دی سالہ کہا ہے تھی ہے کہا کہا تھی دی سالہ کہ ہوتا ہے تو اس کے تھی ہے بہت ہوتا ہی ہی جگہ تا اس کے تعین السیار تھی ہوتا ہے تو اس کے تعین السیار تھی ہوتا ہے ہوتا

الرحمان كو عارضى طور پر بیشنے كے لئے بغیر كسى كرا بيہ طے كئے دے دیا تو بیتیر ك ارعار بين ہے اور عار بينة دينے كى صورت ميں تفيس احمد جب جائے الى لے سكتا ہے، للمعبواں يو جع عل الاعارة حتى شاء (المعجله ماده ٢٠٨)

پی صورت مسئولہ میں انہیں الرحمٰن پر لازم ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے فو اتھڑا فالی کرکے مالک کو والیس کروے شرعاً اس کو اب اس جگہ بیٹھتا جائز نہیں۔ متی طلب الدعیر العادید لوم المستعبر ردھاالیہ فوراً (المجلة مادة ۵۲۵) فتاوی مقتی محمود ج ۹ ص ۱۳س)

ما تکی ہوئی چیز دوسر ہے کودینا

سوال زید نے ایک چیز اپنے استعال کے لئے عاریت پرلی وہ یمی چیز دوسرے کوہمی عاریت پردے سکتا ہے یانہیں؟ ادر اس بارے میں اصل یا مک سے اجازت لینانشروری ہے یا نہیں؟ یا بلاا جازت بھی وے سکتا ہے؟

جواب ، اعارے کی جارصورتیں ہیں ا۔غیر کودیئے سے صراحیٰ منع کیا ہو۔ ۲۔مستعمل کی تعیین کی ہو۔ ۳۔سکوت کیا ہو۔ ۳۔عام اج زت کی تصریح ہو

میلی صورت میں غیر کو دیتا جائز نہیں دوسری صورت میں یہ تنصیل ہے کہ اگر وہ چیز مستعمل کے اختلاف ہے متاثر ہوتی ہوتو دوسروں کو دیتا جائز ہے ایسری صورت میں غیر کو دیتا جائز ہے مگر جو چیز مستعمل کے اختلاف ہے مثاثر ہوئی وہ اپنے استعمال میں لائیکے بعدد وسرے کو بیل و ہے سکتا اور دوسرے کو دی تو خوداستعمال نہیں کرسکتا چوتی صورت میں عام اجازت ہے۔ (اسن اختاوی بڑے میں وہ ۲۵)

#### معير اورمستعير كااجاره اورعاريت ميں اختلاف

سوال ... زیدنے بکر سے مکان کے لئے نکڑیاں حاصل کیس اور نکڑیاں وا پس کرتے وقت بحر نے دعویٰ کیا کہ نکڑیاں اجارہ پر دی گئی تھیں نہ کہ عدریۃ جبکہ زید کا کہنا ہے کہ نکڑیاں عدریۃ حاصل کی ٹئی تھیں اب اس اختدا ف کوحل کرنے میں ہماری رہنمائی فرمائمیں ?

جواب اگر برگواہوں کے دریاج سے بیٹا ہت کردے کہ نید نے ماریاں اجارہ پر حاصل کی تھیں تو زیدا جرت دیے کا پابند ہوگا ور نہاریا گر ہوگا اور کرایہ سینے سے بری ہوگا۔ وفی الهندیة، وا ذاقال اعرتنی داب کی وهلکت وقال المالک غصبها منی فلاصمان علیه الله یکن رکبها فان قد رکبها فهوضا من وال قال

اعرتنى وقال المالك اجرتكها وقدركهاوهلكت من ركوبه فالقول قول

الراكب والاضمان عليه كذافي المحيط (الفتاوي الهندية ح٣ ص٣٥٢ كتاب العارية الباب الثامن في الاختلاف الواقع في هذاالباب والشهادة فيه

قال العلامة حيرالدين الرمليّ : وان قال اعرتني وقال المالک اجرتکها و هلکت من رکوبه فالقول قول الراکب ولاضمان عليه کذاذکره کثير من علمائما' (فتاوی خيرية علی هامش تمقيح الحامدية ج٢ ص ١١١ کتاب العارية ومثله في الهداية ج٣ ص ١٣ ٣ کتاب الاجارات (فآولُ تقادير ٢٠٢٣)

# مستعار لی ہوئی چیز کا ضمان واجب ہونے کی ایک صورت

سوال....خسر یا خوش دامن نے بہو ہے کچھ برتن استعال کے واسطے لئے اور ہیہ ماعاریت کی تصریح نبیں کی وہ لوگ ان کواستعمال کرے دہے بھروہ بہوم گئی اور شوہرُ والیدین اور جھوٹے چھوٹے بیجے بعض ہشیار بعض محض لا یعنقل وارث تھوڑ ہے اور اِن میں ہے بعض برتن قبل موت و بعد موت شکت بھی ہو گئے اب تین امر دریافت طلب ہیں اول توبہ ہبہ کہا جائے گایا عاریت دوسرے عاریت ہونے کی صورت میں مالک کی موت کے بعد خواہ ورثہ کی اجازت یا مرحومہ کی پہلی اجازت ہے ان برتنوں كاستعال كرنا جائز بي يانبيس؟ تيسر ب يدكروث جانے دالے برتنوں كاضان واجب بيانبير؟ جواب 💎 صورت مذکورہ ہبداور عاریت کے درمیان متر دد ہے اور ہبد کا کوئی توی قرینہ موجود نبیں ضرور تاعاریت پرمحمول ہوگی کیونکہ وہ ادنیٰ متیقن ہے جبیبا کہ ہبہ وود بعت میں تعارض کے دفت ودیعت برحمل کیا جاتا ہے جب عاریت پر ہونا ثابت ہو گیا تو عاریت معیر یامستعیر (لیحنی عاریت مردینے یا لینے والے ) کی موت ہے باطل ہوجاتی ہے ہی ورشہ ہے دو بار وعاریت پر لیما ضروری ہواان میں ہے شوہرٔ والدین خوداور سمجھ دار باپ کی اجازت سے عاریت و بیٹے کے مختار ہیں پس ان کی اجازت توممکن ہے البتہ ناسمجھ بچہ نہ تو خودا جازت وے سکتا ہے نہ باپ کواس کا مال عاریت دیتا جائز ہے اور مشترک ہونے کی وجہ سے بددن تقسیم اینے جھے کی مقدار میں بھی کسی کو ا جازت نہیں' پس قبل از تقسیم واپس کرنااس کا واجب ہےاور جو برتن مرحومہ کی موت کے بعد ٹو نے ہیں ان کا ضمان تو ضرور آئے گا کیونکہ عاریت باطل ہونے کے بعداس کا تھم مثل غصب کے ہوا کہ تلف سے صان واجب ہے اور موت سے پہلے اعارہ ہاتی رہنے کی صورت میں جو تعدی اورغفلت ے ضاکع ہوااس کا ضان لا زم ہے ورنہیں ۔ (امدا دالفتا ویٰ ج سم ۳۳۳)

## مزروعه زمین کو بهبه کرنے سے متعلق متعدد سوال جواب

سوال ۔ (۱) جس زمین کی قصل ابھی تک تیار نہ ہو کیونکہ مزارع کا قبضہ قصل کے تیار ہونے تک موعود ہوا لیسے مزارع کوشرعاً کس طریقہ سے بے دخل کیا جاسکتا ہے تا کہ مالک اپنی زمین زیر کاشت بذریعہ مزار کا ہبہ جب جا ہے کر سکے۔

(۲) کا ایکاء کے انتقال کے وفت جن قطعات کا بہد کیا گیا تھاان قطعات کا پہُر حصہ مزروعہ و بیشتر حصہ بیوجہ عدم وسائل آ بپاشی و بنجر وغیرہ غیر مزروعہ تھا لہٰذا غیر مزروعہ حصہ جات مزارع کی حجو بل میں نہیں تنصے بلکدان پر مالک قابض تھا کیاا ہے غیر مزروعہ حصوں کا بہدیجے ہوگیا۔

(۳) جومزروہ زبین مزارع کوکاشت کے لئے دی جاتی ہے اس بیں ہے پکھ زبین اگر دہ قابل کاشت ہوتی ہے آئندہ فصل کے لئے خالی چھوڑ دی جاتی ہے کیا اس خالی زبین پر قبضہ مالک تصور ہوگا یا مزارع ؟ اگر قبضہ مالک تصور ہوتو کیا ایسی خالی زبین کا ہمہ سیجے مانا جائے گا۔

(۳) مثال كے طور پر اگرانيك قطعه برقبه دس بيكھ زين بي سے تين بيكھ مزروعه بواور سات بيكھ غير مزروعه اور سات بيكھ غير مزروعه اور الك نے اليے قطع زين كا 1/2 حصه نابالغ اولاد كے نام بهد كيا بواور بعد تحقيقات ثابت ہوكر مزروعه زين كا مبدنا جائز اور غير مزروعه كا بهہ جائز ہے تو كيا غير ذرى رقبه سے بهدوالا 1/2 حصہ بيني يا نچ بيكھے كا مطالبه كيا جاسكتا ہے۔

(۵) چونکہ باپ کی طُرف سے تابالغ اولاد کے تام ہمہ شدہ زمین پراس نے خود قابض ہوتا ہے لہٰذا مزارع کو بے دخل کرنے کا سوال پیرانہیں ہوتا چاہئے لیتی واہب اپنی مرضی وطیب خاطر سے مزارع کو بے دخل نہیں کرتا بلکہ اسے بحیثیت قائم مقام ہوہوب لہ ہمہ شدہ زمین پر مزارع بحال رکھنا چاہتا ہے اس صورت میں صرف ہمہ کرنے کے لئے مزارع کوفرضی طور پر دوبارہ قبضہ دیتا کوئی غرض پورانہیں کرتا لہٰذا نظر تانی فرما کراس بارے میں وضاحت فرمائی جائے۔

جواب .....(۱) بغیر رضا مزارع زمین کی تملیک نہیں کرسکتا البتہ جب نصل یک جائے تو اس کے بعد تملیک کرسکتا ہے۔

(٣) جن بنجر قطعات برما لك خود قابض تفااسكا بر بحب لركى نابالغه بوبغير فبض مح بوجاتا بـ الله وبغير فبض مح بوجاتا بـ الله و الله بحل بالله بحل بالله بحل الله بحد بحد بالله بوتوقيض بوتك الله الله بالله ب

نہیں ہے اور حصے کا ہمیہ ہوجا تا ہے نو غیر مزروں کا 1/2 مصریح ہمیہ ہوگا بعنی سات بیٹھے کا 1/2 حصہ ہوگا۔ (۵) چونکہ مزار رگ کا قبضہ سے قبضہ ہے اس لیے قبض کو والیس کرنے کے بعد ہی ہمیہ سے جو وسکتا ہے پہلے ہمیہ سے جی نہ ہوگا۔ والقد اعلم (فرآ وی مفتی محمود ج عسر ۳۱۲)

# كتاب الهبة

ہبہاوراس کے بعض شرا کط ہبہ فرضی اور ہبہمشاع کا تعلم

سوال کیافرہ نے بیں ماہ دین ومفتیان شرع متین اس مسکد میں کہ عمر نے ایک مشتر کہ جائیدا: غیرمنقسمه که جس میں (براور بزرگ اور بمتیہ ہ اور پھیوپھی کا حصہ شریک تھا) ۲۸۹۲ میں ا پنے ڈاتی اغراض ومصالے وقت کی وجہ ہے فرضی طور پر چندروز کے لئے وقع الوقتی کے طریقہ پر حصه ۸ کا داخل خارج سرکاری کاغدات بخصیل میں جس کوز ماننه ۱۳ سال کا ہوا بذر بعیہ ہبیہ زبانی اسپے نابالغ پسر زید کے نام بولایت خود کرا دیا جبکہ اس کارروائی داخل خارج کا حال من کرشر کا ء مذکور السدر معترض ہوئے تو عمر نے جمد شرکاء ہے اس کارروانی کاراز صاف طور پر طاہر کر کے ( کہ بیا چندروز ہ فرضی طریقہ پر کارروائی وائس خارے علی میں لائے گئے میں محل اعتراض ہے اورا کر کوئی ا ندیشهآ پشرکاءکواس کی بابت ہے تو اب جلد ہے جید میں بنی اس قرضی کار روائی داخل خارج کو والہل کئے لیز ہول چنانچے تمرینے دو سرے سال ۹۵ ۱۸ میں جس کو ۳۰ سال کا ہوا بڈر بعید درخواست محکمہ مخصیل ہے کارروائی داخل خارج واپس لے کڑ کھر اینے مشتر کہ جائیداد کا داخل خارج بدستور سابق اپنے تا • کرا یہ ورہ کا نہ تا بھن ومتصرف جیس کہ بمیشہ ہے قیار ہا ورتا ایں دم ہے بعدو، پھی دا**خل خارج فوراً ہی ہر دو ہرا**درا بے خالد وعمر میں باصر رَّ نفتَنُونشیم جا ئیدا دیڈکورشروع ہو گئی (چونک پھوچھی ہیوہ اورا؛ ولیڈھیں اور بجزیڈ کورہ برادر ڈادگان جالد دعمر کے کا فیارٹشری ان کا نہ تھا اور خور دونوش بھی بھوپھی موصوفہ ئے ہر دو برادر زادگان خالد وٹمر کے ساتھ بمیشہ ہے شریک تھا برو**قت** تقشیم جائندا دا پتا حصہ شرنی خالد وعمرے حق میں بخوشی مجھوڑ کر دست کش ہوگئی بعد اس کے ہمشیرہ ہندہ نے بھی ایٹا ٹرقی < مہ جا سداد پذکور کا بلا کی داب کے بطبیب خاطر خودا ہے برادرون خالد وعمر بودے دیا اور وہ ہمی دست کش ہو کئیں آخر کا ر ۹۸ ایس خالد وعمر نے جائیدا دیڈ کورہ یا ہم

نصف بذر بعد عدالت تقتیم کر کے مالکانہ قابض ومتعرف ہو گئے چنانچہ اس عرصہ ۳۰ سال میں بہت ہے انقالات رہے و تع جائیداد اللہ فرکورظہور میں آئے تاایں وم ہوتے رہے تقریباً سات آتھ انتقالات رہے وقع جائیدا و نہ کوراس وقت ہے آج تک عمر کے ، لکانہ طریق پر بلاشر کت غیرے ومساہمت احدے کئے حتیٰ کے واقع ۱۲ اکتوبر۱۹۲۲ جس کوز ماندایک سال نو ماہ کا ہوا اس جائیدا دے ایک موضع بضر ورت خو دا در بغرض ا دائے قر ضد ذاتی فر دخت کیا کوئی مخالفت اورکسی قتم کا کوئی عذر زید کی جانب ہے نہیں ہوا اب عمر کے بسبب اپنی پیرانہ سالی اپنی جائیداد ند کور کو وقف لوجہ انٹد کر کے اپنے ور ششری کا حسب حصص شری گز ار ہ مقرر کیا عمر کے ور ششری دو پسر اور ا یک دختر ہے زوجہاولی متو فیہ کے بطن سے زیداور ہندہ ہیں اور زوجہ ثانیہ متو فیہ کے بطن سے بمر ہے اور س ونت زید کی عمر حالیس سال کی ہے اب تحریر وقف لوجہ اللہ کے وقت بسبب اغواء چند برا دران بوسف زیدعذر دارہے کہ جائیدا دیند کورہ کا داخل خارج ۱۸۹۴ء ہیں جوایک سال کے کئے زید کے نام رہا خواہ وہ کسی نوع پر رہالبذا جا ئیدا د مذکورہ سب مجھ زید کو ملنا جا ہے بھر برا درمختلف البطن کوگز ارہ نہ دیا جائے کیونکہ جائنداد مذکورہ میںصرف مجھ زید کاحق ہے زید کا مقصداصکی اس عذر ہے صرف اس قدر ہے کہ بکر کو گزارہ نہ دیا جائے اور وہ محروم کیا جائے پس اس بارے ہی محقق علاء کرام احکام شرع شریف کے موافق جیسائھم فریا ئیں سے اس کی تعیل کی جائے گی۔ بینوا تو جرا جواب جونکه عمرے اس بات کا قرارشر کاء کے سامنے کرلیا تھا کہ اس نے جوداخل خارج بذر بعد ہبدا ہے پسرزید کے نام کیا ہے وہ کارروائی محض فرضی تھی اس لئے وہ ہبدقائل اعتبار نہیں۔

فقد صرح فى شرح الأشباه أن الهزل مبطل للهبة للاصح لوصدق الموهوب له سكوته الموهوب له (ص ٢٥) وقلت: وقد وجدتها اتصديق من الموهوب له سكوته عند بيع عمرارضا من الوهوب لأ داء دينه والسكوت فى مثل ذلك اقرار كما صرح فى الشامية نقلاً عن الأشباه سكوته عند بيع زوجته أوقريبه عقاراً اقرار بأنه ليس له على ماافتى به مشايخ سمرقند خلافاً لمشايخ بخارا قال: لكن المتون على الاول (ج٣ ص ٢٨٩)

دوسرے وہ ہبداس حالت میں ہوا تھا کہ عمر کا حصد دوسرے شرکاء کے حصہ سے ممتازنہ تھا اور وہ داخل خارج زمین مشترک پر داقع ہو تھا جس میں دوسرے شرکاء کا حصہ بھی ہبدہو گیا تھا اس لئے بھی دو ہبہ قابل اعتبار نہیں۔

جامع الفتادئ-جلدا-13

قال في الهندية في شرائط صحة الهنة وأن يكون الموهوب مقسوماً اذا كان ممايحتمل القسمة وأن يكون الموهوب متميزاً عن عيرالموهوب ولا يكون متصلاً ولامشغولاً بغيرالموهوب ومنها أن يكون مملوكاً للواهب فلاتجوزهبة مال الغيربغير اذنه لاستحلاله تمليك ماليس بمملوك للواهب بدائع اه ج۵ ص ٢٢٨)

لہٰذازید کی عذر داری بناء براس ہبہ سابقہ کے محض لغو ہے البتہ اس واقعہ میں یہ بات قابل مندیہ ہے کہ چھوپھی اور ہمشیرہ اپنے حق سے عمر اور خالد کے حق دست کش ہوئی تھی اس دست کش سے ان کا حق ساقط نہیں ہوتا بلکہ بدستور ہاتی رہتا ہے۔

قال في الاشباه: ولوقال الوارث تركت حقى لم يبطل حقه اذالملك لا يبطل بالترك،

پس پھوپھی اور ہمشیرہ کاحق خالد وعمر کی ملک جب ہوسکتا ہے جبکہ انہوں نے ان کے ہاتھ اپنا حصہ بیج کر دیا ہو یا ہبد کر دیا مگرصحت ہبہ کے لئے تنسیم املاک شرط ہے ہبہ مشارع درست نہیں اور صورت مذکورہ میں اول تو ہبذہیں ہوا۔ صرف دست کشی ہوئی ہے۔ جولفو ہے ور ہبہ بھی ہوا تو متاع کا ہوا جو درست نہیں۔ وائد اعلم (اعدا دالہ حکام ج مہص ۲۷)

## ہبہ کی تعریف اور شرا بط

سوال ہبدک تعریف کیا ہے؟ اوراس کی شرا نظ کیا ہیں؟

جواب ہبدی تعریف مالکیمی ادر تنویر وغیرہ بیل ان الفاظ سے کی گئی ہے ھی تمالیک عین بلاعوض مفت بیل کی چیز کاما لک بنادینا ہبد کہا تا ہے ہبد کے جی ہونے کی تمن شرطیں وام ب (ہبد کرنے دالے) بیل پایا جانا شروری ہیں اے ماقل ہوتا ۲۔ بالغ ہونا ۳۔ مالک ہوتا اورشکی موہوب (جس چیز کو ہبد کیا گیا ہے) میں بیشرط ہے کہ وہ قبضہ میں ہوغیر مشاع ہوئے کے علادہ کی دوم قبضہ میں ہوغیر مشاع ہوئے کے علادہ کی دومرے کاس میں حق نہ و۔ (منہاج الفتادی غیر مطبوند)

تملیک بھی ہبہ کے مترادف ہے

سوال اگر کوئی شخص بهد کرتے وقت تملیک کا لفظ استعمال کرے تو کیا اس صورت میں بہدا ورتملیک الگ الگ جی یا دونوں ایک جیں؟

جواب، الغت کے اعتبارے تملیک عام ہے اور ہبدخاص ہے لیکن موجود وعرف میں تملیک اور ہبد دونوں ایک دوسرے کے مترادف استعال ہوتے ہیں اس لئے صرف لفظ تملیک ہے بھی ہبہ ہی متصور ہوگا۔ قال العلامة الحصكفي رحمه الله: هي تمليك العين مجاناً اي بلاعوض (الدرالمختار على صدرردالمحتار جلده ص١٨٧ كتاب الهبة) قال العلامة محمداتاسي :الهبة تمليك مال الآخربلا عوض (مجلة الاحكام مادة ٨٣٣ كتاب الكتاب السابع في الهبة) ومثله في كزالدقائق ص٢٥٣ كتاب الهبة) وثري تماثي كرالدقائق ص٢٥٣ كتاب الهبة) في وي كرالدقائق ص٢٥٣ كتاب الهبة)

ہبہ میں قبضہ ضروری ہے

سوال ۔ ہندہ کے باپ کے ترکے سے کئی کے سات عدد ملے جس میں سے اس نے چارعدد

اپنی حیات وصحت کی جالت میں اپنے بھائی عمرہ کے نام بہہ با حوض کر کے اپنے بی سامنے قابض بنادیا اور

کچھ عرصے کے بعد مریض ہوگئی اور بحالت مرض ترکہ کے بقیہ تین عددا پنی بھانجی خد بچہ اور بھانے بحرکے

نام بہدکرد سے گر قبضہ دینے سے پہلے بی فوت ہوگئی تو اس صورت میں اول وٹائی بہدکا کیا تھم ہوگا؟

جواب ہبداول نافذ ہوگا اور بہد (موہوب لہما کا) قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے نافذ نہ ہوگا۔

مبدی ہوئی جائیداد جب تک الگ ندی جائے تو ہبہ درست نہیں ہے اوراصل مالک ہی اس کا مالک ہے

سوال کیافزہاتے ہیں الماء دین دریں سند کرزید فوری ہوگیا (بکر) زید کی ورافت کے 1/6 حصہ کا باکک ہے اس کی فوتکی کے تیسر ہے دان ۱۱ آدمیوں کے مابین بکر نے بلاکسی ج<sub>ر</sub>کے ابنا کا سنوفی کے اولا د (۲ لز کیاں تابالغ اور دولڑ کے نابالغ) کو بخش دیا دعا خیر پردھی گئی بعد میں اس نے اپنے ورشد کا مطالبہ کیا کیا شرع اس وراشت کا حصہ دلاتی ہے اگر دلاتی ہے آواس پرکن حد آتی ہے کیا شرعاً اسے لینا جائز ہے۔

جواب . صورة مسئوله من يكركا إنا حصر علي دوكر نه سي بلغ يدى اولا دكوم بدكرتا سي نهي المراسة موا يكر برستورا بي حمد 116 كاستحق به اورا سكا مطالبه شرعاً سي اورا بناحق ليما جائز مهد وهدة حصة من العين لوارث اوغيره تصح فيما لا بحتمل القديمة ولا تنبح فيما يحتملها كذافي القنية (عالم كيوية ص ٣٢٠ ج م) والشيوع من الطرفين فيما يحتمل القسمة مابع من جواز الهبة بالاجماع (عالم كيوية ص ٣٢٨ ج م) والله الفرائل في الاجماع (عالم كيوية ص ٣٤٨ ج م) والله الفرائل في مورة مورة ١٢٨ م

#### ہبہ میں قبضہ س وقت کامعتبر ہے؟

سوال .... صحت ہر کینے موہوب کا قبضہ اس جمل میں شرط ہے یا کہ جنس کے بعد بھی کافی ہے؟
جواب .. مجلس کے بعد قبض اس شرط ہے معتبر ہے کہ واہب کے اذان صرح سے ہوخواہ اذان
بوقت ہر پایا جائے یا بعد میں مجلس کے اندرقبض کیلئے اذان صرح شرط نہیں بلکہ تخلیہ ( یعنی شکی کو خالی کر
دیا) ادر کمین من القبض ( یعنی قبضے کی قدرت و بے دینا ) بھی کافی ہے۔ (احسن الفتاوی جے می ۲۱۲)
میں دیا اور کمین من القبض ( یعنی قبضے کی قدرت و بے دینا ) بھی کافی ہے۔ (احسن الفتاوی جے می ۲۱۲)

ہبہ میں مناسب شرط لگانا

سوال ، ہبہ میں شرط لگانا جائز ہے؟ یا ہبہ تیج ہے اور شرط باطل؟ جواب، ، اگر شرط ہبہ کے مناسب ہوتو شرط اور ہبد دونوں تیجے ہو جائیں گے ورنہ عقد تیجے ہو جائے گا اور شرط باطل \_(احسن الفتاویٰ ج یاص ۲۵۹)

تاحیات ببهکرنے کا حکم

سوال ۔۔۔ بیوی کو مکان یا تھیت اس طرح ہیہ کردے کہ تاحیات تیرا پھر میرا یا میرے وارثوں کا اتفاق سے شوہر کا انتقال ہو گیا اورعورت اپنی پوری زندگی فائدہ اٹھاتی رہی اگرعورت کا بھی انتقال ہوجائے تو اس مکان یا تھیت کا دارث کون ہوگا؟ شوہر کے در ثدیا عورت کے؟

جواب، مکان وغیرہ عمر بھرکے لئے زوجہ کو ہبد کرنا عمر کی ہے اور بیرجا کز ہے اور واپسی کی شرط باطل ہے لہذا تا حیات عورت متمتع ہوگی اور بعد میں اس کے ورثاء ستحق ہوں گئے شو ہر کے ورثاء واپس نہیں لے سکتے۔(فآوکی رجمیہ ج۲ص ۱۳۷)

# ہبد کے لئے واہب کی رضامندی ضروری ہے

سوال ..... باپ نے اپنی بیٹی کو ہبہ میں پچھ سامان اور نفتری ویدی بیٹی نے بقدر ضرورت اس میں سے لیااور جو ہاتی بچاوہ ہاپ کو ہبہ کر دیا کیا شرعاً یہ ہمتے ہے؟

جواب .....اگریہ ہبہ بلا جبروا کراہ کے اپنی خوشی اور رضا مندی ہے ہوتو شرعاً سیجے ہے کیونکہ مہر مسمی معجّل بعدالقبض عورت کی ملک ہے اور اس میں اس کا تصرف نا فذہے۔

قال العلامة محمد خالد اتاسي رحمه الله : يلزم في الهبة رضاالواهب فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والاكراه

(مجلة الاحكام؛ مادة • ١٦، ص٢٢، الباب الثاني في شرائط الهبة)

قال العلامة ابن البزاز الكندى رحمه الله: قال لهاوهى لاتعلم العربية قولى وهبت مهرى ممك فقالت وهبت لاتصح بخلاف الطلاق والعتاق لان الرضاشرط جواز الهبة . (البزازية على هامش الهندية ج٢ ص٢٣٥ نوع في هبة المهروغيره) ومثله في الخانية على هامش الهندية ج٣ ص ٢٨١ فصل في هبة المرأة مهرهامن الزوج (فتاوئ حقانيه ج٢ ص٣٨٣)

نابالغ كيليح ببه مين بھي قبضه شرط ہے

موال نزید لاولد نے ایک لڑی کو گودلیا کچھ عرصہ بعد وہ لڑی دونابالغ لڑکوں کو چھوڑ کر فوت ہوگئی زید نے پچھ جائیدادان کے والدگی سر پہتی ہیں ہبہ کر دی زید کے مرنے پر جائیداد کی سر پہتی ہیں ہبہ کر دی زید کے مرنے پر جائیداد کی سر پہتی ہیں ہبہ کر دی زید کے مرنے پر جائیداد کے سہام تقسیم ہیں نزاع ہوامتونی کی ایک بیوہ اور حقیقی بھائی ہے اس صورت ہیں زید کی جائیداد کے سہام کس کس کول سکتے ہیں؟ اور زید کا ہب نامہ شرعاً سمجھ ہے یا نہیں؟

قرائن ہے بھی ہبہ کا شوت ہوجا تا ہے

سوال ، نریدنے بلانصری کے کھرو پیدا ہے بچپا کودیا کدا یک نشست گا واپنی زمین میں بنالو عمرو بچپانے ایک مکان بنالیا اب عمرو کی وفات کے بعد زید عمرو کے دارثان ہے اس روپے کا طالب ہے تو شرعاً اس روپے کوزید واپس لے سکتا ہے یائیس؟

جواب ..... صورت مسئولہ میں زید نے عمر وکو جو روپید دیا ہے شرعاً ہمہہ ہے اگر چہ کوئی تصریح مہیں شرطا ہرا قرینہ ہم پر دلالت کرتا ہے اور جب ہمیں قرینہ بھی تملیک کے لئے کافی ہے اور جب ہمیہ مختقتی ہو گیا اور عمر و دفات پا گیا اب زید کو وار ثان عمر و سے دعوے کاحق نہیں اور واپس لینا جائز نہیں کیونکہ متعاقدین میں کہی ایک کی موت رجوع ہمبہ سے مانع ہے۔ (امدا دالفتا وئی جسم ۲۷۷) قر اس سے شبوت ہمبہ کی ایک اور صور ت

سوال جمروزیدایک بی مکان میں رہتے تھے لیکن قبضه اور <sup>مسک</sup>ن برفریق کا جدا جدا تھا عمرو

کے جھے کا مکان حکومت نے نیل م کر دیا زید نے عمر و کوروپیدویا کہ وہ نیلام خریدے عمرونے وہ مکان خریدے عمرونے وہ مکان خرید کے بعد وارثان عمرو سے مکان خرید لیا اور تاحیات عمر و کے بیش رہا اور عمرو کی وفات کے بعد وارثان عمرو سے بھی زیداس طرح کے تبرعات کرتا رہا اب زیدوارٹان عمرو سے اس امر کا دعوی کرتا رہا ہے کہ مکان میرے رویے سے خرید ہے تو شرع زید کا دعوی اور واپسی کا مطالبہ جائز ہے یانہیں؟

جواب ، صورت مسئولہ میں زیدنے جورو پہیم وکودیا اور عمرونے اپنے نام پرخریدا اور قبضے میں عمرو ہی کے رہا ہیں بیردو پیدوینا ہبہ ہے اگر چہتصرتی نہیں کی عمر قرائن ہبہ پر دلالت کرتے ہیں اور وہ ملکیت عمروکی ہے اور جب عمر دمر کیا اب رجوع ہبہ کانہیں ہوسکتا۔ (امدا دالفتا وی ج ص)

چوری کا ہبہ شدہ مال اصل ما لک کولوٹا نا واجب ہے

سوال ایک شخص نے کسی کو چوری کا مال بہد کیا کچھ مدت کے بعدای مال کا اصلی مالک کھی آگیا اور اس نے میں کہ موجوب لہ ہے اپنے مال کی واپسی کا مطالبہ کیا گراس نے یہ کہد کر واپس کر نے سے اٹکار کر دیا کہ بید مال قلال شخص نے ججھے جبد کیا ہے نہذاتم اس سے مطالبہ کر واب سواں بیہ کہ کیا اس شخص (اصلی مالک) کا موجوب لہ ہے اپنے مال کا مطالبہ کرنا درست ہے اور کیا اس کے ذہبے مال واپس کرنا ضروری ہے یا جیس؟

جواب اً ٹرکس نے چوری کا مال اپنے کسی دوست بارشتہ دار کو ہبہ کیا ہوا ور بعد میں اس کا اصلی ما لک آجائے تو چوری کا موہو بہ مال اس کے اصلی ما لک کو والیس کیا جائے گا اور اس کا دونوں سے مطالبہ کرنا درست ہے البتہ جس کے پاس وہ مال موجود ہے اس پر واپس کرنا واجب ہے۔

لماقال العلامة اشوف على التهانوئي: (سوال) زيد نے عمروکی ايک چيز چرائی اور بمرکو بهدکر دی اور بکرنے خالد کو بهدکر دی اب معلوم ہوا کہ زید نے چوری کی تھی اس حالت میں شے مسروقیہ کا اداکر تاکس کے ذھے واجب ہوگا؟

جواب جس کے باس اب ہاس پرردواجب ہے اورا گراس کوخبر نہ ہوتو جس کہ خبر، و اس پرخبر کرنا واجب ہے اور اگر اس صاحب خبر کو ہمہ میں بھی وخل ہے تو اس پر استخلاص اور استر داو میں بھی سعی واجب ہے (امدا دا افتا و کی جلد موص ۵ سے کتاب انہیہ )

قرائن بھی تھیل ہبہ کیلئے کافی ہیں

سوال جنب مفتی صاحب! میرے بڑے بھائی نے بیٹی کی شادی کے لئے جھے کی تھے۔ دی میں نے وہ رقم بیٹی کی شادی برخرج کردی اس بات کو تقریباً بیس سال گزار چکے ہیں اوراس دوران بڑے بھائی نے رقم کی واپسی کا تقاضانہیں کیا یہاں یہ یادرہے کہ جب بڑے بھائی نے مجھے رقم وی تھی تو اس نے قرض یا واپسی کی کوئی تصریح یا وضاحت وغیر ونہیں کی تھی اور نداس کو واپسی کی کوئی تصریح یا وضاحت وغیر ونہیں کی تھی اور نداس کو واپسی کی کوئی امبید تھی اب ان کے انتقال کے بعدان کی اولا دمجھ سے اس رقم کی واپسی کا مطالبہ کر رہی ہے تو کیا شرعاً بھائی کی اولا و کا یہ مطالبہ درست ہے یا نہیں؟

جواب ہبدی بھیل کے لئے ایجاب وقبول لین ہبدی تصریح ضروری بھی قرائن بھی الذظ کے قائم مقام ہو سکتے ہیں صورت مذکورہ کے مطابق ہیں سال تک بھائی کا مطالبہ نہ کرتا اور قم دے کروا پسی کی امید نہ رکھنا اور نہ بی قرض کی تصریح کرنا میسب چیزیں اس بات پروال ہیں کہ آپ کو بڑے بھائی گے امید نہ رکھنا اور نہ بی قرض کی تصریح کرنا میسب چیزیں اس بات پروال ہیں کہ آپ کو بڑے بھائی نے بی کی شادی کے لئے جورقم دی تھی وہ بطور ہبتھی اس لئے اب اس کی اولا دکورقم کی واپسی کے مطالبہ کا کوئی حق نہیں۔

لماقل العلامة الحصكفيّ فلت فقدافادان التلفظ بالايجاب والقول لايشترط بل نكفي القرائل الدالة على التمليك لكن دفع الى الفقيرشيئاً وقضه ولم يتلفظ واحدمنهماشي (الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار جيم ص٥٠٨ كتاب الهبة) قال العلامة داماد آفديّ: قالوالووضع ماله في طريق ليكون ملكاً لرافع جازفلا يشترط التصريح بالهبة (الدرالمتقى في شرح الملتقى في ذيل مجمع الانهر جيم ص٩٠٩ كتاب الهبة) (ومثله في امدادالفتاوي جيم ص٢٢٨)

لفظ "جھوڑ دیا" سے بہد کا تھم

 جملہ 'میں اپناشیئر بیٹے کودیتی ہوں''سے ہبہ کا تھکم

سوال .... ، ہندہ نے بازار کا آیک حصہ بیٹے کو ویا بیٹے نے بازار کمپنی کے دفتر میں جا کراس جھے کو اپنے نام کرالیا اور پھر نے بھی دیا اب بیٹے کا انقال ہوا ہندہ کہ بی ہے کہ میں نے وہ حصہ بیٹے کو ہمہہ نہیں کیا تھا در شد کہتے ہیں کہ دفتر میں وہ شیئر بیٹے کے نام لکھا ہے اور ہندہ کے یہ الفاظ درج ہیں میں اپناشیئر پیار دمجہت سے اپنے بیٹے کو دیتی ہول' بیالف ظ ہمہ کی دلیل ہے اس میں شرقی تھم کیا ہے؟ جواب ... صرف دفتر میں لکھا ہوا ہونا تو جہت نہیں بلکہ والدہ کا اقرار یا ہمہ کے گوا ہوں کا موجود ہونا شوت ہمہ کے لئے ضروری ہے ہیں والدہ دفتر میں لکھے ہوئے الفاظ کا اقرار کرتی ہے یا اس امر کے گواہ موجود ہیں تو بیشک حصہ (شیئر) ہمہہوگیا۔ اور اگر بیٹے نے قبضہ بھی کرلیا ہوتو بیٹے کی اس امر کے گواہ موجود ہیں تو بیشک حصہ (شیئر) ہمہہوگیا۔ اور اگر بیٹے نے قبضہ بھی کرلیا ہوتو بیٹے کی طابق مشاع میں آ میا اور اس کی بی بھی صحیح ہوگی اگر جہ سے ہمشاع ہے لیکن مفتی بہتول کے مطابق مشاع کا ہمہ قبضے کے بعد ملکیت کافائدہ دیتا ہے اگر جہ ملک فاسد ہی ہو۔

اورا گروالدہ ان الفاظ اور ہبد کا قرار نہ کرے اور ہبد کے گواہ نہ ہوں تو پھر والدہ کا بیقول کہ میں نے عاریتہ ویا تھا والدہ ہے تتم لے کر قبول کیا جائے گا اگر وہ تتم سے اٹکار کرے تو صرف اٹکار پرور شہ کے ہبد کا دعوی ٹابت ہو جائے گا۔ ( کفایت المفتی ج ۸ص۱۵۲)

## اردومیں'' وینے'' کالفظ تملیک کے لئے ہے یانہیں

موال . . زیدکار قول که دیس نے اس کی حیات تک اس کو صرف رہ خکامکان دیا تھا ھذہ لک عمری مسکنی کے ذیل ہیں آتا ہے یا ھذہ لک عمری تسکنھا کے تحت ہیں؟ اور بیقول فدکور مکان دینے کو جالاتا ہے۔ یا صرف منفعت یعنی بود وہاش کے دینے کو؟ اور بیک میں نے تم کوتا حیات رہنے کا مکان دیا کیا فرق ہے؟ جواب .... اردو ہیں دینے کا لفظ تملیک عین کے لئے تصوص نہیں بلکہ تمسیک عین اور تملیک منفعت دونوں کے لئے مستعمل ہے اور اس قول میں که ''اس کوصرف رہنے کو مکان دیا دینے کی حجت کا بیان صراحتا موجود ہے کہ تمسیک منفعت کے لئے ہے اور عربی کا جملہ دادی لک جہت کا بیان صراحتا موجود ہے کہ تمسیک منفعت کے لئے ہوا ورعم فی کا جملہ دادی لک جہت کا بیان صراحتا موجود ہے کہ تمسیک منفعت کے لئے ہوا وی کا جملہ دادی لک جہت کا بیان صراحتا موجود ہے کہ تمسیک منفعت کے لئے ہوا کا گور آگر تمہارے لئے جہد ہے تم اس میں رہانی کرنا یا ہیں نے تم کو گھر دیا تم اس میں رہانی سے تم کو گھر دیا تم اس میں سکونت کرنا ان صورتوں میں کہا ج سکتا ہے کہ رہائش کا ذکر بطور مشورے کے ہے دیے کی جہت سکونت کرنا ان صورتوں میں کہا ج سکتا ہے کہ رہائش کا ذکر بطور مشورے کے ہے دیے کی جہت کی جہت

پوری کرنے کے لئے نہیں کیکن اردو کی ان مثالوں میں'' میں نے تم کو صرف پڑھنے کے لئے قرآن و ویا'' میں نے صرف تم کو پڑھنے کے لئے کتاب دی'' میں نے تم کو صرف لکھنے کے لئے قلم دیا'' میں نے تم کو صرف پانی چینے کے لئے گلاس ویا'' میں نے تم کو صرف سونے کے لئے باتک ویا' 'وغیرہ وغیرہ تملیک عین ہرگزنہیں مجی جاتی صرف تملیک منفعت مقصود ہوتی ہے۔

پس صورت مسئولہ میں صرف سکونت مکان کا دینا تا حیات مراد ہے اور بیرعاریت ہے ہبہ نہیں۔( گفایت المفتی ج ۸ص ۱۵۵)

## كسى كے ياس جمع كرنے سے بهكاتكم

سوال . ...زید نے اپنامال بہ صلحت ہمشیرہ کے پاس جمع کردکھاتھ ہمشیرہ انتقال کرگئی توزید نے اس کے شوہر عمرہ دے اس مال کوطلب کیا عمرہ نے اپنے جھے داروں کے روبر داس کے دالیں دیے کا اقر رکیا چند ماہ بعد عمرہ بھی انتقال کر گیا اب زیدا گرگواہ پیش کرے تو دہ مال الیس ال سکتا ہے یا نہیں ؟ جواب . . سوال میں ذکر کر دہ صورت وضع لیعنی ہمشیرہ کے نام حساب میں تکھوا دینا کہ سے فلال کا ہے اس سے ایجاب وقبول و قبضہ ہوتا اس لئے ہمبر نہیں ہوا یس زید ہی اس کو لے لے کیوں کہ وہ مال اس کا ہے نہ کہ اس کی ہمشیرہ کا۔ ( فقاد کی با قیات صالحات ۲۰۸ )

## بيول كوبهبه بالعوض اورورثه كيلئة وصيت كاحكم

سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین صورت ذیل میں کہ زید نے اپنے مرنے سے پندرہ سال ہیشتر اپنے کل مکانات مسکونہ وجملہ اٹات البیت اور متعدد اراضیات مشخصہ اپنے چار ہیٹوں کے نام ہبہ بالعوض کر دیئے اور ہبہ نامہ بصورت رجسٹری کھل اور دفتر سرکاری میں نام داخل وخارج ہوگیا 'اور موہوب ہم کو بتفتہ کروا دیا چونکہ موہوب ہم اس پندرہ سال کی عہت میں بصیغہ ملازمت اپنی اپنی جگہ متعین رہے اس لئے بظاہر قیض ودخل جملہ جائیداد منقولہ وغیر منقولہ اور جملہ انظامات بابت حق ظنت آ عدتی اراضی فہ کورہ زید کے ہاتھ رہا کئے اس بی سال زیدا پی بقیہ اراضی بذر دیدا کی اور تین اور زوجہ ٹائی اور تین مارائے ذیل آتھیم کروی۔

(۱) شرط اول: میں جائندا دند کور و دصیت نامہ پر تاحین حیات قابض اور متصرف رہوں گا۔ (۲) شرط دوم: میرے مرنے کے بعد میری تجہیز و تنفین اور خیر وخیرات میرے جیچے کریں گے اوراس مبائیدا دکی ایک سال کی آمدنی میرے مرنے پرمیرے بینے کے بعد دوسرے سال موافق تقسیم وصیت نامہ ہرخص اپنے اپنے حصہ پر قابض و دخیل ہوجائے گا۔ موافق تقسیم وصیت نامہ ہرخص اپنے اپنے حصہ پر قابض و دخیل ہوجائے گا۔ اب موصی اہم کو دویا توں میں نزاع ہے۔

ا امراول یہ کدوسیت نامہ کی شرط ٹانی کی صحت سے انکار کرتے ہیں کہ اول تو الاو صیة للو ادث مدیث ہے اورا گرومیت سے بھی ہوتو اس میں اس شم کی شرا نظ کالگا ویٹا تو ہر گرضی نہیں ہوسکتا لہٰذا ہم ایک سول کا اضطار نہیں کرسکتے بلکہ مرنے کے بعد ہی ہو و آوارث ہیں (موصی ہم) کے امر ثانی اراضی موجودہ ہبہ نامہ کی آ مدنی کے بقد رحصہ و رافت ہم لوگ بھی مستحق ہیں (ملائک نید نے دصیت اور ہبہ کی آ مدنی کہیں الگ الگ نہیں رکھی بلکہ یجائی رکھ کرا ہے اورا پنی اہلیہ دور بول کی شخص کی پرورش اور دین لین ای شخص سے کرتا رہا اور موصی ہم میں سے کسی کی کو بھی سریانہ کی جو بھی سریانہ کی گرومی سریانہ کی گرومی سریانہ کی گرومی کی بین ایس موجود ہوں ہوں ہے کہی ہو بھی وار تو ل کے نے اس شرط سے کہی ہو بھی دور سا اور دین گین اورا گر بھی ہیں نہیں دیا ہو بھی وار تو ل کے لئے اس شرط سے اسے دوسوال ہیں اول آ ہیں کہ صورت مسئولہ ہیں زید کو بھی وار تو ل کے لئے اس شرط سے مصیت کردینا تھی جے یا نہیں اورا گر بھی ہیں اس میں نامہ ہی باطل ہے تو است کردینا تھی ہوں گرومیت نامہ ہی باطل ہے تو است کردینا تھی اس ہوں کے بائیں دوسوں کے یا نہیں۔

ٹا میا، آ مدنی با میداد ہبہ نامہ جوزید نے بحثیت منتظم نداینے چار بیٹے (موہوب لہم) کے نے بطور سر ما ہیچنے کی ہے اس میں موصی لہم کوئن وراشتہ پہنچنا ہے یانہیں؟

واضح ہو کہ موجوب کہم اپنی مالیت کے جوآج پندرہ سال ہے جمع ہوتی رہی ہے گاہ بگاہ پکھ پکھے لئے کراپنی اپنی جگہ جہاں و دمازم ہیں خرج میں لاتے رہے۔فقط بینواتو جروا

جواب نید نے جوزین چار بیٹول کے نام بہہ بالعوض کی ہے وہ تو اس کے بیٹول کی ملک ہوگی۔ اور جوزیمن بذر بعہ وصیت تامہ کے بیٹیول اور زوجہ اور محروم الارث تا تیول کے نام کی ہے اس بیس چونکہ بیٹیاں اور بیوی وارث ہیں ان کے لئے وصیت باطل ہے ہاں اس بقیہ جائیداد کے تہائی میں محروم الارث نا تیوں کے لئے وصیت سیچے ہے اگر ان کے لئے تہائی کی یا اس ہے کم وصیت کی ہوفیہاں سے کم وصیت کی ہوفیہاں سے کم وصیت کی ہوفیہا اور تہائی ہے بال اس ہے جو بدون وارثول کی اجازت کے شیخے نہیں موسیت کی ہوفیہاں ہی اور وجہ بھی اور اس بقیہ جائید دکی وہ تہائی ہیں جاروں جیٹے بھی وارث ہیں اور بیٹیاں بھی اور وجہ بھی اور جائیداد ہیں اور بیٹیاں بھی اور وہ وہ تو تو تو تو تو تو تو تا تو روب ہیں اور بیٹیاں بھی اور اس کی اور زوجہ بھی اور جائیداد ہیں اور بیٹیاں بھی اور اس کی اور خوب اس کی اور خوب کی حقد ارنہیں کیونکہ وہ تو ترکہ سے خاری ہے جبکہ ذید نے اپنی حیات میں اس کی الک بیٹول کو بناویا۔

نوٹ: میدجواب ال صورت بیس ہے جبکہ وصیت نامد میں بنتایا بہد کے افاظ نہ نہ ہول صرف وصیت بی کا ذکر ہوور نہ وصیت نامد کی نقل بھیج کر سواں دو بارہ کیا جائے۔واللہ اعلم (امداد لا حکام ج مہم اہ)

ببيوں كوجا ئىدا دہبەكر دى مگر قبصنه خو دركھا

موال ۔ ۔ ایک شخص نے کچھ جائیدادا ہے ایک بیٹے امراک بیٹی کو ( دونوں بالغ بیں ) ہمبہ
کر دیالیکن مرتے دم تک قبضہ ونفرف اس کا رہا سرنے کے بعد دونوں جائیداد کی آمدنی اور
پیداوار لیتے رہے گردومرے ورٹاء کہتے ہیں کہ بیہ ہمبیتی نہیں اوراس بیں ہمار بھی حق ہے۔
جواب ہمبیمل اور سیح مہونے کیلئے قبضہ کامل شرط ہے لہٰذا جبکہ مرحوم وفات تک جائیداد پر
خود ہی قابض ومتصرف رہا اوراسکی زندگی ہیں لڑکی اورلڑ کے کاما اکا نہ قبضہ اورتضرف ٹابت نہیں ہے

تو یہ ہبه معتبر نبیں ہے جملہ در ۴ء دارث میں دہ اپنا حصہ لے کتے ہیں۔ ( فنّاویٰ رحیمیہ جسم س ۱۷۷) سر

ہبہ کرنے کے بعد مرض میں شخفیف ہوجا تا

سوال ایک مریض نے شدت مرض بیں بہہ کیا اور بعد بیں افاقہ ہو گیا اور خطرے کی صورت نہیں رہی گرمرض کا اثر باتی تھا اور اس و لت بیں مرض جدید کا تعلہ ہوا اور فوت ہو گیا تو شخص بوت ہیں مرض الموت سمجھا جائے گا ہیں؟ اور مرض سابق کا اثر باتی رہنے کیوجہ ہے ہہ میں خلل تو نہیں " یکا؟ جواب امراض محتد و بیں ایک سال گذر نے سے قبل وت کا واقع ہوجا نا نفاذ بہہ سے مانع نہیں ہوگا ( یعنی ہمیا فذہ ہوجا ہے گا ) بلکہ صرف خوف و بلا کت کی صورت میں ہے ہیں صورت نہ کورہ بیں صورت نہ کورہ بیں وہ خض مرض الموت کا بیار متصورت ہوگا اور مرض سابق کے اثر کے باقی رہتے ہوئے ایک سال کے اندرا ندر مرض جدید کے جملے ہے موت کا آجانا ہمیں خل نہ دیگا ( فق وی عبدا کی صورت )

متبنیٰ کوکل جا ئیدا دہبہ کرنے کی ایک صورت

سوال زیدنے بکر کو تقریباً مجیس سال تک محبنیٰ بنا کر رکھا اور ا رسے کل اخراجات کا فیل رہاوفات ہے ایک ماویسلے بحالت صحت معتبہ کو اہوں کے روبر و کہدد یہ کیمیر گال جانبداو منقولہ دغیر منقولہ کا مالک بکر ہے میں نے کل جائمیراواس کی ملک کردی ہے۔

نیزموت ہے جارد ن پہلے صندون کی جانی دغیرہ بھی میر دکر کے طرر گواہوں ہے سامنے کہد ویا کہ سابق میں بھی میں تجورکوا پنی کل جائیدا دکا ما لک کے ہوئے تقااب بھی اقرار کرتا ہوں کہ میری جانبیا دکاما مک توہے کیا شرعاً بکرتمام جائیدا دکاما لک ہوگیا ؟ جواب اس صورت میں کہ زید دود فعہ معتبر گواہوں کے روبر و بکر کے لئے جائیداد کی ملکیت کا اقرار کر چکا ہے اور موت سے پہلے منقولہ ترکہ پر قبضد دے چکا ہے توشر عابیہ تملیک سیجے ہے اور مید مبدہے۔ ( فآوی مظام رعلوم ج اص ۱۸۷ )

## نابالغ کو ہبہ کیا تو والد کا قبضہ کا فی ہے

سوال ... زید نے کچھ سوتا یا جا ندی اینے تابالغ بچوں کودے دیا تو کیا باپ کے نیت کرنے سے دہ بچے اس سونے جا ندی کے مالک ہوجا کینگے یا ان کا قبضہ ضروری ہے تو اسکی کیا صورت ہوگ؟ جواب منابالغ اولا دکو مدید یا تواول دکی ملک کیلئے والد کا قبضہ کافی ہے۔ (احس الفتادی جوس ۲۵۸)

## عورت کواگر باپ کی طرف سے جائیدادملی ہواوروہ زندگی میں شوہرو بچوں پرتقسیم کردے تو کیا حکم ہے

سوال ... کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک مورت کو اپنے باپ ہے پچھے زمین وراشت میں آئی ہے پچراس ہے چھے زمین وراشت میں آئی ہے پھراس ہے چند سال کے بعد اپنی رضا ہے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور خاوند فرکورکومطابق حصص شرق کے تملیک کر دی ہے اور کا غذات میں بھی بیان دے کر درج کرا دی ہے آیااں کا بیکام جائز ہے یا نہ سوال بید کیا گیا ہے کہ اس صورت کوتو میراث کہتے ہیں اور میراث موت کے بعد ہوتی ہے تملیک کرنے والی زندہ ہے لہٰ ذااس کا بیکام نا جائز ہے۔ بینوا تو جرا

جواب واضح رہے کہ ہرخص پی زندگی میں حالت صحت میں اپنی ال وجے ہدکرے کرسکتا ہے جبکہ طیب قلب ہے ہوکی دباؤیال الح کی وجہ ہے نہ ہواس طرح ہوخص اپنی زندگی میں اپنی جا سیدا دکوا ہے وارتوں میں تقسیم کرتا جا ہے تو تقسیم کرسکتا ہے اور ایسا کرتا جا ترہے گراس کا لحاظ کر کھنا ضروری ہے کہ اپنی تمام اولا و میں برابری کرے تی کہ اڑکے اور اڑکی کو بھی بحصہ برابر تقسیم کرے اور بلا وجہ شرعیدا پی اولا و میں کو کم اور کسی کو زیادہ ندھ تا کہ کی عزیز کی دل شکی نہ ہو اور کسی کی قطع رحی نہ ہو جائے۔ کہ ما قال فی المعالم گیریة ص ا ۳۹ ج م و لو و هب اور کسی کی قطع رحمہ الله تعالی انہ لاروایة لهذا فی الاصل عن اصحابنا وروی عن ابی حنیفة رحمہ الله تعالی انہ لاہا میں به اذا کان التفضیل لزیادہ فضل له فی الله ین وان کانا سواء یکرہ ' فقط لاہا تعالی اعلم کی اور نہیں اگر سب الگ الگ کرکے برایک کو قضہ بھی بعد از تقسیم ولار ہا ہو تو الله تعالی اعلم کی ورنہیں (ہناوی مفتی محمود ہ و ص ۱۳۳۸)

#### ملكيت كى خبر دينے سے مبدمنعقد بيس موتا

سوال مسجمرونے کہا بیہ مال زید کا ہے اس کہنے ہے ہمبہ ہوجا تا ہے یانہیں؟ جواب سے ہمبنیں ہوتا البتہ آگر عمرویہ کیے کہ میرا بیہ مال فلاں فخص کا ہے تو ہمبہ ہوجائے گا۔ ( فآوی عبدالحی ص ۳۲۹)

" میں نے جھ کواس کا ما لک بنادیا" اس جملے سے مبد کا حکم

موال... اگرزیدئے خالدہے کہا کہ 'میں نے تجھے اس گھر کا مالک بنا دیا'' تو اس کہنے ہے ہبہ ہوجائے گایائیں ؟

جواب .. بعض ئزديك ہوجائے گا دربعض فقہاء كہتے ہيں كداگر ہبد پركوئی قريند موجود ہوتو ہبہ تھجے ہوگا۔ (فآويٰ عبدالحي ص ٣٢٨)

#### اولا دمیں ہے صرف غریب بچی کی مدد کرنا

سوال . . . زید نے اپنی ایک لڑکی غریب گھرانے میں دی اس کے نام ایک جھوٹا سا مکان کردیں یا مدد کے طور پر کوئی رقم اسے دیتے رہیں تو کیا اولا دمیں ناانصافی اور حق مارا جانا تو نہیں ہوگا؟ دوسرے بیجے بیجیاں ماشاءاللہ خوش حال ہیں؟

جواب الانمال بالنیات جب که نیت واقعی دوسرے در ثاء کاحق مارنے اور کم وینے کی نہیں ہے غریب بڑی کی مدد کرنامقصود ہے اور وہ مختاج ہے انشاء اللہ گئمگار نہ ہوگا اور دوسرے ور ثاء مانع نہ ہول گے۔ ( فآو کی رحیمیہ ج۲ص ۱۵۱)

## باب بیٹے سے ہبدی ہوئی زمین واپس نہیں لےسکتا

سوال .....کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین کہ ذید کے تین جئے ہیں اور تینوں شادی شدہ ہیں ان جی سے درمیانے جئے کوزید کے والد نے ساڑھے ۱۱۲۳ یکڑر قبدا پی ملکیت ہے 1 یکڑ رقبہ بی کے درقبہ میں چاہ لگانیا جاچکا ہے اور چونکہ بیچاہ باقی رقبہ سے مشتر کہ ہے لہٰذا معرف چاہ کا حصرتم پر لازم ہاوا کروتو موہوب الیہ نے مصرف بی کا ایوں کے سامے باپ کواوا کردیا بلکہ کھے ذائد حساب بھی جس طرح باپ راضی ہوکردیا اور اس کے بعد بقایا ۲۰۰ ویو پیرنگالا وہ بھی اوا کردیا مگر والدصاحب بیٹے پر کھے نارائیس کی وجہ سے وہ رقبہ واپس کرنا چاہتا ہے جس رقبہ والدصاحب کا عدد کیکر جن کی قیمت ۲۳۰ رو پیروہ اس نے جرآ لے لئے واپس کرنا چاہتا ہے جس رقبہ والدصاحب کا عدد کیکر جن کی قیمت ۲۳۰ رو پیروہ اس نے جرآ لے لئے واپس کرنا چاہتا ہے جس رقبہ والدصاحب کا عدد کیکر جن کی قیمت ۲۳۰ رو پیروہ اس نے جرآ لے لئے دائیس کرنا چاہتا ہے جس رقبہ والدصاحب کا عدد کیکر جن کی قیمت ۲۳۰ رو پیروہ اس نے جرآ لے لئے

ہیں حالانکہ اس رقبہ میں موجوب الیہ نے چار پانچ سال سے اصطفاد رمکان وغیرہ بنالیا ہے گراب والد صاحب کا ارادہ بیہ ہے کہ ہمبہ شدہ زمین کو دالیس لیمنا جا ہتا ہے اور مکان سکونت سے بھی ہے دخل کرانا جا ہتا ہے آیا عندالشرع زمین جو کہ موجوب الیہ کو دی گئی اس کا واپس لیمنا جا تزہے یا نہیں۔

جواب مورة مسئولہ میں اگر موبو بدز مین باب کے رجوع سے پہلے گوز تھی اور تقسیم وغیرہ سے صدود قائم ہو بھی خصے تو بہتے ہوا در باپ کا رجوع عن البید بوجہ بہتی ذی رتم محرم سے نہیں۔ لقولہ علیہ الصلواۃ والسلام اذا گانت الهبة لذی رحم محرم لم یو جع فیھا اور اگر صدود وغیرہ قائم نہیں خصو چو کہ اس صورت میں ہیں جے نہیں بلکہ بہدفا سد ہے بہدمشاع ہاں لئے اس کے اس کے اس سے نہر زمین اپنی موہ و بدز مین واپس کرسکتا ہے۔ والنداعم (فاوی مفتی محدودی اص ۱۳۳۹) بنجر زمین آ یا دکی تو ما لک کون ہوگا؟

سوال نرید نے ما مک کی اجازت ہے ایک بخر پھر کی رہیں آ ، دکی زید کے مرفے کے بعداس کے دو بیٹے زیبن پر قابض رہے جس کا عرصہ تقریباً ساتھ ساں ہے اب ما مک کا بوتا وہ زمین ان ہے لے سفتا ہے یا نہیں ؟ اوراس فقر رہت کے فیضہ اوراس مشفت کا شرعا کوئی حق ہے یا نہیں ؟ جواب بہتے ہے دراز ، و نے ۔ او کوئی حق مکیہ سام ساسی بونا او جبکہ سواں میں اعتراف کیا گیا ہے کہ زید نے عرو ہے جو ما لک تھا اجازت حاصل کر کے رہی کو آباد کیا تھا تواب مالک کی مائیت ہے فکار کرنا کیے درست ہوگا؟ اور مشقت کے عوض میں ساٹھ سال کی رہائش کا فائدہ مالک کی اجازت ہے حاصل کیا گیائی کوئی خوظ رکھن جیا ہے ۔ ( کفیت اُلفتی نے ایش کا فائدہ مالک کی جیز میں اگر ہیوی کسی کو و سے دے ؟

سوال ہندہ نے اپ شوہرکو کچھ چیزی بغیراجازت زیدکو دیا۔ یں اب شوہرزید ہے وہ چیزی طلب کرتا ہے قادر نیزیں دیااور کہتا ہے کہ میں نے تم ہے نہیں لیں میری ایک چیز ہندہ پرآئی ہے جب وہ میری چیز جھکود گی تب میں دوں گااب بندہ کا شوہرزید ہے وہ اپنی چیزی شرعا لے سکتا ہے یائیں؟
جواب ، ہندہ کو یہ اختیار نہیں کہ شوہر کی کوئی چیزاس کی اجازت کے بغیر کسی کووے ہب کے واسطے موہوب کا واب کی ملک ہونا شرط ہے اور جب ہندہ خود ما لک نہیں ہے اور شوہر کی اجازت نہیں ہوا ور شوہر کی مخصوب کی کوئی محصوب کی کوئی دوسر الحکمی عاصب اگر شکی مخصوب کی کوئی دوسر الحکمی عاصب اگر شکی مخصوب کی کا سب صور توں میں ما ایک کواختیار ہے کہ خود عاصب سے تقاضا کرے یااس نے جس کو بلاور عاریت سب صور توں میں ما ایک کواختیار ہے کہ خود عاصب سے تقاضا کرے یااس نے جس کو بلاور عاریت

وغیرہ دی ہے اس سے طلب کرے اس لئے صورت مذکورہ میں شو ہر ہندہ کوزید سے مطالبہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ( کفایت المفتی ج ۸ص • ۱۵)

# ہبہ کی جائز صورتیں

زندگی میں جائیداداولا دکو ہیہ کرنے کا طریقتہ

سوال ۔ ۔۔زیداپنی زندگی میں اپنی جائیداد کے جھے ہانٹنا جا ہتا ہے جارٹڑ کے جارٹڑ کیوں میں کس طرح جھے تقتیم کرے؟

جواب. بہتریہ ہے کہ زیدا پی جائداد کے آٹھ دھے کر کے ہرایک لڑکے اورلڑ کی کوایک ایک حصہ تقسیم کر کے قبطہ بھی کراوے یہی صورت افضل ہے۔( کفایت اُلمفتی ج۸س ۱۶۶۱) ہم بہدگی ایک خاص صورت کا تھکم

سول معروض خدمت دالا آئد. دالد ، صحب کو پندره سوره پیرکی جائدا والد صاحب کر که بیس سے طی ہے اورا کی بر رار کی بر رکا داورا کی مکان نا نا صاحب کر کہ بیس سے طا ہے اور ہم اور دور بہن جی بر کان کی قیست کم از کم اگر چید ورہ ہوگائی جائے آواس جا درج کل جائیدا مکان کی قیست اس وقت ، سیس سورہ پیر کی بوئی فرانس کی رہ سے ہر بہن کا حصد در سہم بیس ایک سم قرار پاتا ہے اس لئے ہر بہن کا حصد ۱۴ ردیہ کا جوا ب دریانت طلب بیدا مرہ کہ دائد صاحب چاہتی ہیں کہ کی الدین اپور کی جائیدا دیں جو خود دالد صاحب کر کہ بیس سے ان کو لی ہے اس کو ہم اوگوں کو بر کروی ت کر اس بیس ان کے بعد بہنیں نہ لے کیس جس کا اندیشے بھی ہا اوگوں کو جائیدا دورے دیں جو چائی ہیں منسوب ہے اور بیا کی کا مکان اس لؤگی کو دے دیں جو چائی ہیں منسوب ہے اور بیا کی کا مکان اس لؤگی کو دے دیں جو چائی ہیں منسوب ہے اور بیا کی کا محادی خدمت کرتے رہوجس کی قومی امیدان کو اپنے لڑکوں سے ہے لیکن لؤکیوں ہے نہیں ہے کہونکہ دو افتیار کرتے رہوجس کی قومی امیدان کو اپنے لڑکوں سے ہے لیکن لؤکیوں ہے نہیں ہے کیونکہ دو افتیار میں جو بیا کی جائیداد اور جائی کی دو تھائی جائیداد لڑکوں کو ہیدکر دی جائے اور مکان جائی کا اور ایک میں بلد مکان بیا کی جائیداد وال کی الدین بین کو جائیداد کو جائیداد کی جو بیا کی خدود و اول کری کا اور ایک میں بلد مکان بیا کہ جائی جائی جائیداد ان کے شرعی حصد ہے کہیں ذائد ہے کیونکہ دو تو لڑکیوں کا کہوں کا کہوں کو کہوں کا کہوں کی کو کہوں کو کہوں کو کہوں کا کہوں کی کو کہوں کو کو کہوں کر کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کو کہوں کو کہوں کر کہوں کی کہوں کو کہوں کہوں کہوں کی کو کہوں کو کہوں کہوں کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کی کہوں کو کو کہوں ک

حصہ شرعاً ۱۲۰ روپیہ کا ہوتا ہے اور مکان اور ایک تبائی جائیداد جوچھوڑی جاتی ہے اس کی قیمت تخمینی نوسوئینتیں روپیہ تک ہے ایک بہن کوکل مکان دینے کے بعد بھی دوسری بہن کا حصہ شرعی لیعنی نمبر واار وپیہ بلکہ زائد کی جائیدا و باتی رہتی ہے۔ نمبر واار وپیہ بلکہ زائد کی جائیدا و باتی رہتی ہے۔ تنقیح

جوجائيدادوه اپنة نام ركھنا جائتى ہيں وفات كے بعد اس بيل لڑكوں كاحق بھى ثابت ہوگا حيات ہيں لڑكوں كو بهدكر نے سے ان كاحق اس متروكہ سے ساقط ندہوگا جو وفات كے وفت ان كى مك رہے گا اور اس صورت بيل لڑكوں كو بہت كم ملے گا اور خلاف عدل لازم آئے گا اور والدين بر اولاد كے بهد بيل تسويہ يا للذكو حمثل حفظ الانشين، موربہ ہے اس لئے بيصورت مناسب نبيس بكہ جس طرح وہ لڑكوں كو اى وقت بهد كر رہى بيس اى طرح لڑكيوں كو بھى بهدم القبض كر ديں اور ان كى اجازت سے مكان وج سكيدادكى آمدتى سے منتفع ہوتى رہيں ياكل جاسيدادمكانات كو وقف على الا ولاد للذكو حمثل حنظ الا وقيدن بشرط انتفاع واقف وقف كر ديں اس بيس كوئى فدر شيس دواندا علم (امداد الا حكام ج ٢٥٠٥)

#### ہبہ سے دجوع کر کے چھر نے سرے سے ہبدکرنا

سوال ۔ ہاشم کا ایک بیٹا کی بیٹی تھی اس نے اپنے وومکان بیٹے کو بہہ کر دیتے اسے مّان تما کہ بہن کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تھر کچھ عرصہ گزر نے پر بیٹے کے چال چلن سے غیر مطمئن ہوکر بہہ سے رجوع کرلیا اور دونوں مکان نئے سر سے سے تقسیم کر کے ایک بیٹے کو ایک بیٹی کو دیا بیٹے کو وہ مکان ویا جس پر اس کا قبضہ تھی بیٹی کو بھی وہی مکان دیا جس پر اس کا قبضہ تھا کیا اس کا رجوع اور شئے سرے سے بہہ جائز ہے؟

جواب، بہبہ بلاتہ من منہیں ہوتا چونکہ بیٹے نے صرف ایک ہی مکان پر قبضہ کیا تھا اس لئے دوسرامکان جس بیں اس کی ہمشیرہ رہتی تھی اس کا ہبہ سیح نہیں ہوا لہذا بیٹی کے حق بیں ہاپ کا یہ ہبہ سیح ونا فغہ ہے البت اگر دونوں مکانوں پر بیٹے کا قبضہ ہو گیا تھا تو ہبہ تمام ہو چکا لہذا بیٹی کے حق میں دوسرے مکان کا ہبہ سیح نہ ہوگا۔ (احسن الفتاوی جے میں ۲۵۳)

# والدی رضامندی کے بغیر بیٹا اگرز مین کسی کو ہبہ کردے اور قبضہ بھی دے دیتو ہبہ تام ہے یا ہیں

سوال. . بکیافرماتے ہیں علاء دین وریں مسئلہ کہ

(۱) باب کی منقولہ وفیر منقولہ جائداد ہیں ہے باپ کی غیر مرضی اور بلاجازت کے کوئی لڑکا ہبہ وغيره كردية شريعت كى روى وه به به وجائيكا ورموبوب له شے ببدشده كاحقیق ما لک بوجائيگا يانبيس\_ امل حال بیہے کہ میرالز کا سیدمحدالیاس شاہ اکثر زمین کا کاروبارانجام دیتا ہے اس معاملہ میں ہوشیار ہے اتفاق ہے ایک ملحقہ زمین فرو دست ہوئی اس پر شفعہ کرنا جا ہالیکن خورتو نہیں کیا ور ایک دوسر کے خف مسمی احمد کوشفعہ کرانے برآ مادہ کیااور دونوں نے آپس میں باہمی معاہدہ کیا کہ شفعہ کرنے پرجس فندر قم خرچ ہوگی اس کا ذ مددار میں خود ہوں گا اور تمہارا کام صرف شفعہ دائر کرتا ہے اور جبتم شفعه میں کا میاب ہوجاؤ تو تم پھراس زمین مذکورہ کو ہمارے نام بیج وغیرہ کرادینااور جب ز بین جارے نام منتقل ہو جائے گی تو پھر میں تم کواس کے عوض ایک کنال زمین جوتمبارے یاس ملحقد آبادی میں ہے دے دول گا اور تمہارے تام انتقال کرادول گامحمدالیاس واحد نے آپس میں بید جومعاملہ طے کیا تھا میری بغیر مرضی اور خلاف منشاء اور بغیر میری اجازت کے کیا مجھے اس کاعلم بعدمين ہواغرضيكه احمد كامياب ہو كيا اور زمين ند كور بيج كرا چكاليكن بيسب ميرى لاعلمي ميں ہوا مجھے عرصہ کے بعد معلوم ہوا ہے کہ اور پھر برخور دارموصوف نے میری بغیرا جازت کے حسب وعدہ خودوہ ا یک کنال زمین مسمی احمد مذکوره کو دے دی اور قبضه کرا دیا احمد اس میں ایک کیا کوشا ڈال کر دینے لگا ا بک ڈیڈھ سال گزرا ہوگا کہ بقضائے الٰہی احمہ موسوف فوت ہو گیا ( اناللہ واناالیہ راجعون ) اس صورت نذکورہ میں برویئے قانون شریعت چندامردر یافت طلب ہیںاورز مین نذکور بدستور کا غذات سر کاری ش میرے نام ہے احمد مرحوم اس ہیدو غیرہ کی بتا پرشرعاً ما لک حقیقی ہوگیا یا بالکل نہیں۔ (۲) احدم حوم کے دارثان کواس صورت میں حق دراشت پہنچاہے یا نہیں۔ بینواتو جروا

جواب ... جب باپ جائیدادگاما لک ہوتو اس کا بیٹا اس کی مرضی کے بغیر اس کو بھے وہبہ وغیر و نہیں کرسکنا۔ صورت مسئولہ بیں احمد فدکور کو زبین ویئے پراگر آپ رضامند نہ تنے تو بہ نہیں ہوتا اور احمد فدکور اس زبین کا مالک نہیں بنا ہے آپ والیس کر سکتے ہیں کیکن اگر آپ کو پندتھا کہ میرا ہیٹا احمد کو زبین دے رہا ہے یا دے چکا ہے اور آپ نے ناراضکی کا اظہار نہیں کیا اور نہ اس وقت جیسا اس نے کو ٹھا بھی ڈالا رہائش بھی اس میں رکھی اور آپ کوسب کے کا پندتھا دیکے دے شے حتی جب اس نے کو ٹھا بھی ڈالا رہائش بھی اس میں رکھی اور آپ کوسب کے کہ کا پندتھا دیکے درہے شے حتی خوا

ص مع الغناوي - جلد ٩ - 14

کہ احمد فوت ہوگیا ہے اب فر مارہے ہیں کہ میری مرض کے بغیر زمین دی گئی ہے جھے سے نہیں پوچھا گیا تھا ہے جو سے نہیں پوچھا گیا تو ایسی سے جواو پر لکھ دیا گیا تو ایسی صورت میں بہر حال آپ کی عدم رضا مندی مشتبہ ہے ویسے مسئلہ وہی ہے جواو پر لکھ دیا گیا حقیقت حال ہے آپ بخو بی واقف ہوں گے۔واللہ تعالی اعلم (فاوی مفتی محمودج اس ۲۳۲) اولا دیکے ہمیہ میں کمی زیا وفی کرنا

سوال ،،،اولادكوبهدوية من تفاضل كاكياتهم يع؟

جواب ۱۰۰۰ اگر دوسرول کا نقصان کرنامقصور بہوتو مکروہ تحریجی ہے قضاء ٹافذ ہے و بائتا واجب الرد ۲۰ اضرار مقصود نہ ہواور کوئی وجہ ترجیج بھی نہ ہوتو مکروہ تنزیبی ہے مذکر ومؤنث اولا د میں تسویہ (برابر کرنا) مستحب ہے۔ ۳۔ دین داری خدمت گزاری خدمات دیدیہ کاشغل یااحتیاج وغیرہ وجوہ کی بنا پر تفاضل مستحب ہے۔ ۳۔ بے دین اولا دکو بقدر تو ت سے زائد ہیں دینا چاہئے ان کو بحروم کرنا اور زائد امور دیدیہ میں صرف کرنامستحب ہے۔ (احبن الفتاوی جے سے ۲۵۲)

مشترک چیز کے ہبدگی ایک صوریت

سوال ۔ پندشرکاء نے اپٹی کوئی چیز کسی ایک شخص کو ہبہ کر دی ایک عالم فر ماتے ہیں کہ میہ ہبہ سیجے نہیں رہنمائی فر مائیں ۔

جواب مشترک چیز کے ہبد کی بیصورت سیح ہےصحت ہبدہے مانع وہ شیوع ہے جو موہوب لہ کے پاس ہو۔ (احسن الفتاویٰ جے سے ۲۵۵)

مشترک چیز کوموہوب کہم نے تقسیم کرلیا

سوال .... ہبدالمشاع کی صورت میں موہوب ہم نے شکی موہوب کو تقسیم کرلیا تو ہبدتی ہوجائیگا انہیں؟ جواب ..... اگر واہب کے اذن صرح سے تقسیم کیا توضیح ہے ورنہیں۔(احس الفتاویٰ بے سے الاس

قابل تقسيم مشترك چيز كوبعوض مبهكرنا

سوال.....تقتیم کے بعد قابل انفاع رہنے والی چیز مثلاً زمین مشترک میں ہے اپناحصہ بعوض جبہ کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب ، ، جائز ہے کیکن موہوب کی ملکیت ای وفقت ٹابت ہوگی جبکہ واہب ہبہ کرنے کے بعد تقسیم کر کے شک موہوب پرموہوب لہ کا قبضہ کراد ہے اور خود واہب عوض پر قابض ہو جائے اس سے پہلے نہیں۔ (فنا وی عبدالحی ص ۳۲۸)

#### بوفت تقسيم نسي ايك وارث كوزيا ده دينا

موال اگرزیدنے اپناتمام ، ل اولاد میں ہے کسی ایک کے نام ببدکر کے باتی کومحروم کردیا یا بوقت تقسیم کسی ایک جھے سے زائد دے دیا تو دونوں صورتوں میں ببدنا فذہوگا یا نہیں؟ جواب ہبد بہر دوصورت نافذہوجائے گا مگر پہلی صورت میں واہب گنہگار ہوگا اور دوسری صورت میں تارک اولی۔ ( فق و کی عبدالحی ص

#### ہبہ ہے رجوع کرنے کا مسکلہ

موال کیا واجب موجوب لہ ہے ہبدگی جوئی چیز کی واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے یا کنہیں جواب واجب اور موجوب لہ کی رضا مندی ہے یا حاکم واپسی کا تھم کرے اور دوسرے موانع مجوب ہوئی ہوئی ہوتا ہے ۔ مجھی موجود ندجوں تو رجوع جائز ہے لیکن کراہت سے خاتی ہیں ورنہ بصورت دیگر دجوع کرناحرام ہے۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : (صح الرجوع فيها بعد القبض ما قبله فلم تتم الهبة (مع انتفاع ما نعه) الآتى روان كره) الرجوع (تحريماً) وقيل تنزيها نها ودالمحتارج ص ٢٩٨ كتاب الهبة باب الرجوع في الهبة) قال العلامة محمد خالد اتاسى : للواهب ان يرجع عن انهبة والهدية بعد القبض برضى الموهوب له وال له يرص الموهوب له واجع الواهب الحاكم وللحاكم فسخ الهبة ان لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع (شرح مجلة الاحكام مادة ٣٢٨ الهبدية الماس ٢٥٥ الباب النالث في احكام الهبة) ومثله في الخانية على هامش الهدية جاص ٢٥٥ الباب النالث في احكام الهبة) ومثله في الخانية على هامش الهدية جاص ٢٥٥ الماس الهدية على الرجوع في الهبة. (فتاوي حقانيه ٢ ص ١ ٣٩)

## وارثول كواينا حصه بهبركرنا

سوال میت کے تین وارثوں میں ہے ایک نے کہا کدمیرا حصہ بقیہ دونوں کو دے دو میں خود لے لیا کروں گا مینیں کہا کہ میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا میں نہاوں گا تواس طرح کہنے سے مہمی بیتخارج ہوجائے گایا یہ بہدنا جا کز ہے؟ یا بہدمشاع ہوجائے گا؟

جواب اگرخود وارثوں ہے کہا کہ میں نے تم کو دیا تو ہیدہاور جواور کسی ہے کہا کہ ویدوتو یہ جہاکہ ویدوتو ہید ہے۔ کا دکھ میں ہے اور ہمیں کے اور چونکے کے اس کا میں ہمیں ہے اور چونکہ ہمید مشاع کا ہے لہٰ داجی اس مشاع ہوتا، نع صحت ہے وہاں جائز ندہوگا۔ (اردا الفتاوی ن ساس ۲۷۷)

# مكان كى تغيير ميں بيوى كاز يورصرف كرنا كيا بحكم مبد موكا

سوال ، . زیدنے مکان کی تقمیر کے وقت بہت دفعہ کہا کہ بید مکان مساۃ زوجۂ ٹانیہ کے لئے بنوایا گیا ہے اوراس وجہ سے چار موروپے کا زیور مساۃ کا فروخت کر کے اس میں لگایا آیا اس مکان میں میراث جاری ہوگی یا مسماۃ کا ہوگا؟

## ہوی کا دل رکھنے کیلئے زرعی زمین اس کے نام کرنا اور تصرف خود کرنا

نوٹ: اس موہوبہ جائیدا دیک بعض الی جائیدا دبھی تحریر ہے جومرحوم کی ملکیت ہی نہھی نہ مجھی اس کے قبضہ میں رہی ہے صرف بے نامی کے طور پر مرحوم کے دیگر بھائیوں نے خرید کرکے کسی قانونی مجہ ہے اس کے نام کرائی ہوئی تھی۔ بینوا تو جروا۔

جواب ہر کے میچے ہوئے کے لئے قبضہ کر لیمنا شرط ہے قبضہ ہوئے بغیر موہوب لہاس چیز کاما لک نہیں بنتا صورت مسئولہ میں اگر شخص مذکور نے اپنی جائیداد سکنی وزری فی الواقع مفت یں اپنی ایک بیوی کو ہدکروی ہوتو اگر حالت صحت ہیں ہدکر چکا ہوا ور عورت کا اس جائیدا، پرشری بخت اس کی زندگی ہیں اس کی رضا مندی کے ساتھ ہوا ہوا ور عورت اس کی واحد ما لکہ بن گئی ہے اور اس مالکا نہ کرتی چلی آتی ہوا ور بیجا ئیدا دمشتر کہ بھی نہ ہوتو عورت اس کی واحد ما لکہ بن گئی ہے اور اس شخص کی نو تگ کے بعد اس کے دیگر وار توں کا اس ہیں کوئی حق نہ ہوگا اور اگر جائیدا و نہ کور مشتر کہ ہو یا تھا۔ نہ ہوگ ہوتو جائیدا و نہ کورت اس کی موجودگ ہیں نہ کرچکی ہوتو جائیدا و نہ کور عورت کی ملکست شمار نہ ہوگ ۔ بلکہ تمام وار توں پر حصص شرعیہ کے مطابق تقتیم ہوگ ۔ کما قال فی المهدایة ص ۲۸۱ ح س و احمد بالا یجاب و القبول و القبض و فیھا ایضاً ص ۲۸۳ ح س و لا یجوز اللہ اعلم (فاوئ مقسم الا محوزة مقسومة و ھبة المشاع فیمالا یقسم جائز .

## داخل خارج سبب ہبہ ہے یا نہیں؟

سوال بی بی بی کا قبضه به حیثیت داخل خارج کا غذات سرکاری میں ہوگیا اوراس کی بی بی دگان دصول کرتی ہے تو میہ بحکم ہبہ ہوگا یانہیں؟

جواب اگرقرائن سے معلوم ہوجائے کہ خاوندکو یہ جائیداد بی بی کودینا بی مقصود ہے تو بیہ بہدہو گیا۔ (امداد الفتاویل جساس ۲۷۷)

## مریض ممتد کا ہبہ سے ہے یانہیں

 جَامِح الفَتَاوِيْ . ٠٠

ينتيم كى تعليم كے لئے اس كے مال سے مديدوينا

سوال مینیم ال دارکا سرپرست اس کے ال ہے اس کے معلم کو بھی بھی ہدید دیتا ہے۔ تا کہ نیچ کو ہنرشوق سے سکھائے توبیہ جائز ہے یانہیں؟

جواب... .. جائز ہے۔ (امدادالفة ويُّ) ج ١٩٨٢م)

مشروط بهبه كأحكم

سوال نرید نے بکرکواس شرط پرزمین ہبدوے دی کہ وہ تاحیات زید کی خدمت کرے گا لیکن بکر نے کچھ عرصہ کے بعد زید کی خدمت کرنا چھوڑ دی تو کیا خدمت نہ کرنے کی وجہ سے زید کو موہو بہزمین کے داپس لینے کاحق حاصل ہے مانہیں؟

جواب منفیہ کے نزدیک اگر چہ ہبہ میں رجوع کرنا جائز ہے گرکر اہت ہے فالی نہیں لیکن جب ہبہ کوکسی شرط کے ساتھ معلق کردیا گیا تو عدم شرط کی صورت میں رجوع کرنا بلا کرا ہت جائز ہے اگر چہ بالفاظ دیگر ہبہ منعقد ہی نہیں ہواہے۔

قال العلامة قاضى خان رحمه الله: والدليل على هذاماذكر فى كتاب الحح اذاتركت المرأة مهرها على الزوج على ان يحج بهاوقبل الروج ذلك ولم يحج بها كان المهرعليه على حاله والفتوى على هذاالقول. فتارى قاضى خان على هامش الهندية ج٣ ص٢٨٢ كتاب الهبة فصل فى هبة المرأة مهرهامن الزوج قال العلامة طاهر بن عبدالوشيد البخارى رحمه الله: والهبة لاتصح بدون الرضا وعلى هذالوقال وهبت مهرى منك على ان لاتظلمنى وعلى ان يحح بى اوعلى ان يهب لى كذاوان لم يكن هذاشرطاً فى الهبة لايعود المهر (خلاصة الفتاوى حسم ٢٩٣ كتاب الهبة فى شرح المحلة للعلامة عممدخالد اتاسى ح٣ ص ٢٨٣ كتاب الهبة الفصل الاول فى بيان المسائل محمدخالد اتاسى ح٣ ص ٣٨٣ كتاب الهبة الفصل الاول فى بيان المسائل محمدخالد اتاسى ح٣ ص ٣٨٣ كتاب الهبة الفصل الاول فى بيان المسائل

بچوں کو ملے ہوئے بدیے کا حکم

سوال نابالغ بچول کوان کے نانا یا دادا کچھ عطا کریں تو اس کودالدین ان بچول پرکس طرح صرف کریں اگر روٹی کپڑے میں صرف کریں تو یہ مال باپ کے ذمے ہے تاوقتیکہ بالغ

ہوں تو اس عطا کو بالغ ہونے تک امائیا جمع تھیں یاشیرینی وغیرہ میں خرج کردیں؟ جواب ، . . جو نابالغ کسی مال کا مالک ہواول نفقہ اس مال میں ہوگا مال کے ہوتے ہوئے باپ پرواجب نہ ہوگا ہیں صورت مذکورہ میں بیہ عطیات اس نابالغ کے ضروری نفقات میں صرف کردیئے جائیں ۔ (امداد الفتاویٰ ج ۱۳۲۳م ۴۸۸)

د يوالى وغيره ميںمشركين كامد بيه لينا

سوال ہندوا ہے تہواروں میں اگر مسلمانوں کو ہدیتا ہی جھ دیں مثلاً دیوانی کہ اس میں اکثر ہندوومسلمانوں کے بیہاں مٹھائی دغیرہ لا یا کرتے ہیں تو قبول کرنا جا کز ہے یانہیں؟

۲۔اوراگرکوئی مخص تبول کر کے کسی دوسرے کو کھلانا چاہے تو اس مخص کوار کا کھانا جا کڑے یانہیں؟

۳۔اگر کھار خاص اپنے تہوار کے لئے کوئی خاص مٹھائی بنا کیں مثلاً کھلونے وغیرہ تو اس کا دکان سے ٹریدنا جا کڑے یانہیں؟

٣ \_مسلمان اور كافر كے درميان مديد لينادينامطلقاً جائز ہے يانبيں؟

۵۔ میہ جومشہور ہے کہ خاص اس رات کو کھا ناجا ترنبیں آیابید درست ہے بانہیں؟ جواب آگر کوئی دینی ضرر نہ ہوتو کفار مصالحین سے ہدید کالین دین جائز ہے اس سے

فروع میں تصاویر کے تقوم (فیمتی ہونے کی) نفی کی گئی ہے تواس میں تھم شرعی کا بھی معارضہ ہے۔

جواب اول کا یہ ہے کہ بیا دت سے معلوم ہے کہ اس ہدی کا سبب مبدی له (جس کو ہدید دیا جارہاہے ) اس کی تعظیم ہے نہ کہ تہوار کی۔

ادرجواب ثانی کا یہ ہے کہ ہدیدو ہے میں مقصودتصور تبیس بلکہ مادہ ہےالبتہ بیروا جب ہے کہ مہدی لہ نوراً تصادیر کوتو ژ ڈالے۔(امدادالفتا وی ج ساص ۸۸۱)

#### بیوی کا ہبہ کر دہ حق مہر میں رجوع کرنا

موال ، ایک عورت نے اپناحق مہرشو ہر کو ہبہ کر دیا چندسال کے بعد کسی گھریلو تا جاتی کی وجہ ہے اب وہ عورت شو ہر ہے حق مہر کا مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا میہ مطالبہ تن ہے یا نہیں؟ جواب نوجین کارشتہ قرابت داری کارشتہ ہے ان میں سے جوبھی دوسرے کو ہبہ کر وے تو بعد میں اس کورجوع کرنے کا اختیار نہیں اسی طرح صورت مسئوں میں بھی جب ہوی نے ایک بارا پناخت مہرشو ہرکو ہبہ کردیا تواب اس کورجوع کرنے کاحق حاصل نہیں ہے

لماقال العلامة المرغيناني :وكذلك ماوهب احدالزوجين للاخرلان المقصود فيهاالصلة كمافي القرابة (الهدايه جلد سس ٢٧٣ كتاب الهبه)

لمافى الهندية اذاوهب احدالزوجين لصاحبه لايرجع في الهنة وان انقطع المكاح بينهما (الفتاوى الهندية ج م ص ٣٨٧ كتاب الهبة فصل رجوع في الهبة) فتاوئ حقانيه ج ٢ ص ٣٨٠)

دلېن کوبطورسلامي دی *ټ*و کی چیز کا <sup>حک</sup>م

سوال عورت کونکاح کے دفت سہیبیوں اور دوسر ہے دشتے داروں کی طرف ہے بطور سلامی یا بطور سلامی یا بطور سلامی یا بطور سلامی یا بطور سلامی نے بیارہ کا مالک کون ہے؟ جواب عورت کو جو کچھاس کی سہیلیوں اور بھائی بہنوں اور شتے داروں کی طرف سے سلامی یا بہند کے طور پر ملا ہواس کی مالک عورت ہے اس طرح جو چیزیں اپنے پیپیوں سے خریدی بوراس کی مالک عورت ہے اس طرح جو چیزیں اپنے پیپیوں سے خریدی بوراس کی مالک بھی عورت ہی ہے۔ (فناوی رہیمیہ ج ۲ ص ۱۵۸)

## وکان چھوٹے لڑ کے کے نام کرنے کی ایک صورت

سوال میری س ت اولا و جی جیش دی شده اور علیحده بیں چھوٹا لڑکا ہے شادی شده
دکان کا کام کرتا ہے دکان کی آمدنی بی بمشکل گزارا ہوتا ہے آٹھ سورو ہے دکان بیں ہم ماہیہ ہواور
چیس سورو ہے قرضہ ہے چونکہ بین بیار بہتا ہول اور کوئی سرماہیہ بی نہیں اس لئے اوائے قرض کی
اس کے سواکوئی صورت نہیں کہ دکان چلتی رہے اور آہتہ آہتہ اس بیں سے قرض اداکیا جے اور
اس کی صورت ہے کہ چھوٹ لڑکا اس کی ذمہ داری لئے تو میں چاہتا ہوں کہ دکان اس کے نام
رجٹری کرادوں تا کہ وہ دکان چلائے اور قرضہ دے تو کیا ہیں بڑ ہے؟ جبکہ موجود و سرم و کے سسہ
ساتہ قرض ہے اور بیں اس کو مالیت نہیں صرف فرم کا نام دے رہا ہوں۔

جواب اگردکان پر فی الحقیقت سرمائے ہے سدگنا قرض ہے تو کو فی مالیت لڑے کو ہمبہ تہیں کی جاربی ہے کہ اس میں دیگر اولا دکی مساوات کا تقلم ہو بلکہ اس صورت میں کہ لڑکا قرض کی ادائیگی کا ذمہ لے نے گواس سے مزید سولہ سویا اٹھارہ سورو ہے لیا جارہا ہے اور دکائن کی رجسٹری جس مصلحت ہے کی جارہی ہے وہ نیک ہے کہ قرض خوا ہوں کا قرض بھی ادا ہو جائے اور والدین کی کف لت بھی ہوتی رہے۔ پس صورت مسئولہ بیں دکا ن لڑکے کے نام کرا دینے میں کوئی مخطور نہیں بلاشبہ جسئز ہے۔ ( کفایت المفتی ج ۸س ۱۲۲)

## اگرمکان ہبہ کر دیا جائے اور منصل خالی بلاٹ بھی ہبہ کر دیالیکن قبضہ نہ دیا تو بلاٹ کا ہبہ درست نہیں

سوال ۔۔۔کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ایک پیچیدہ سوال بیدا ہو گیا جس کاحل ہمارے لئے مشکل ہے برائے کرم سوال ذیل کا فتوی دیا جائے تا کیمل کیا جائے۔

(۱) مید که نقشه مکان رہائٹی' پشت ہے مید مکان کریم بخش کا تھا جوصرف ایک کوٹھا تھا اس کوٹھا کی جا 'ب جنوبی تمام صحن سفید زمین خالی پڑی تھی جو کہ کریم بخش متوفی نے اپنی حیات میں اپنے رہائش کوٹھا کے علاوہ سفید زمین صحن عبدالستار ولدغلام سرور کو بعوض خدمت لکھ دی تھی۔

(۲)عبدالتنارومد غلام سردرنے کریم بخش کی حیات میں کوٹھا رہائٹی کریم بخش کے سامنے جانب جنوب سفیدز مین قبضہ کرنے کے لئے 2/3 فٹ دیواریں رکھ دیں گر کریم بخش متوفی اپنے مکان رہائش کوٹھا میں راستہ نبسر ۲ ہے آتا جاتا تھا۔

(۳)عبدالتنار دلد غلام سرور کے پاس صرف یہی کریم بخش متو فی جو کہ مکان کے آگے سفید زمین صحن بعوض خدمت عبدالتنار کو دی پھراس کے بعد علاوہ مکان کا درواز ہ بند کرنے یا کسی اور طرف ٹکالنے کی کوئی تحریز ہیں ہے۔

(۳) کریم بخش فوت ہو گیا اس کا دارث بھتیج محمرعلی مکان رہائش کریم بخش متونی کوراستہ نمبراے رکا دٹ کرتا ہے کہ بیآ گے سفیدز مین صحن عبدالستار کا ہے۔

اب فتوی دیا جائے کہ محمطی دارث کر بم بخش متونی نے راستہ نمبرا میں آنے جانے کا حق دیا راستہ نمبر ۲ کا جس سے کر بم بخش متونی اپنی حیات میں آتا جاتا تھا محمد علی حق دار دراشت ہے یا نہ برائے مہر بانی فتوی دیا جائے تا کہ حق دار کوحق مل جائے ۔عین نوازش ہوگی۔

جواب، اگرگریم بخش ندکور قدار نمبرا کا بھی عبدالت ارکو ہدکر چکا ہے عبدالتار نے 2/3 فث دیوار استان ہو ہے کریم بخش نے فث دیوار داستان کی ہے گئی ہے اور یا ویسے کریم بخش نے عبدالتار کو نمبرا کا قبضہ دلایا ہے اور کریم بخش دیسے قبضہ دلائے کے بعد بھی نمبرا میں آتا جاتا رہا ہے تو پھران صورتوں میں نمبراعبدالتار کا ہوگا اور اگر نمرا کومرے سے ہدی نہیں کیا جسے کوشایا

ہبہ کر چکاہے گر قبصنہ ولا یانہیں ہے۔خوداسے تاموت استعمال کرتا رہاہے تو پھریہ نمبر ہو وارث کا ہوگا کیونکہ ہبہ بغیر قبض تام نہیں ہوتا۔ فقط والند تعالی اعلم ( فناوی مفتی محمودج ۹ ص ۲۲۹) مصر میں سیال

#### متبنیٰ کے لئے مبدرنا

سوال ·· زیدا ہے متنبیٰ کے لئے اپنی جائیداد کا کل یا جزوقف کرے تو وہ ایسا کرنے میں عنداللّٰد گئے گار ہوگا یانہیں؟

جواب نید کوچ ہے کہ اپنی جائیداد کا تہائی حصہ متنیٰ کے لئے وقف کرے ہاتی دو ھے دوسرے شرکی وارثوں کے لئے رہنے دے یک اس کیلئے بہتر ہے۔ ( کفایت المفتی ج ۸ص۱۵۳) و مین کا مدیون کو ہمبہ کرنا

سوال ، زیدنے نکاح ٹانی کا ارادہ کیا تو زوجہ اولی ہندہ کے اقارب نے کہا کہ سوکنوں میں موافقت نہیں ہوتی اوراگر تمہارادل دوسری ہیوی کی طرف مائل ہوگیا تو ہندہ لاولد بے سہارارہ جائے گیاس لئے تم اس کی تسلی کے لئے فلال زمین حوالے کر دواور قرض مہر کے ہوش میں شار کرلو چنا نچیز بیدنے وہ زمین اس کواولا ہے کی اور پھر قبت ہے ہری کر دیا۔ زیدا ب کہتا ہے کہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ زمین تو میں دیتا ہوں لیکن شرط بیہ کدا گر ہندہ جھ سے پہلے مرگئ تو میں اس کا کوئی دوسرا وارث حصہ طلب نہ کرے چٹا نچہ وہ لوگ راضی ہو گئے اس کے بعد ہندہ اچا تک فوت ہوگئی اور وارث شو ہراور حقیقی بھائی ہے ذید کہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی گہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی کہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی گہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی کہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی کہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی گہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی گہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی گہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی کہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی ہوگئا ہے کہا ہوگئی اور وارث شور میں میرا بھی حصہ ہے اس کا تصفیہ کس طرح ہوگا ؟

جواب، زیدنے زمین ہندہ کے ہاتھ بھے کی اوراسکے ٹمن سے ہندہ کا قرض مہر جوزید پرتھااسکو وضع کرکے باتی کو ہبداورا براکر دیا اور بیدجائز ہے اس لئے زید کی ٹرط کو ہندہ کے ورشا گرتسلیم بھی کرلیس تو بھی انکا حصہ ساقط نہ ہوگا بھر جب بھی حصہ طلب کریں تو دینا بی ہوگا۔ ( نآوی با تیات صالحات ص ۳۲۱)

## باپ کی زندگی میں اپنے حق کا مطالبہ کرنا

سوال میرے سات آلڑ کے اور چارلڑ کیاں ہیں جن میں سے تین لڑکوں اور دولڑ کیوں کی شادی ہو چکی ہے اور دولڑ کیوں کی شادی ہاتی ہے شادی ہو چکی ہے اور ان کا خرج میں نے اٹھایا ہے چارلڑ کے اور دولڑ کیوں کی شادی ہاتی ہے شادی شعدہ لڑکوں میں سے دولڑ کے ہے کہدر ہے ہیں کہ جم کو جماراحق وے دووہ اسک ہونا چاہتے ہیں تو کیا جھے ان دونوں کاحق اداکر دینا چاہئے ؟ اگرا داکر نا ضروری ہے تو کس طرح اداکروں؟

جواب ... جن چارلا کے اور لاکیوں کی شادی باتی ہے اگئے بچوں کی شادی کے وقت جتنا خرج ہوا تھا ان کواس قدر بطور عطیے کے دے کر مالک ومخار بنا دیا جائے تا کہ ووا پی شادی کے وقت اس کو استعال کریں اسکے بعد جو باتی ہے اس کے آپ مالک جیں جن بچوں کوالگ ہونا ہووہ الگ ہو سکتے جیں ان کو آپ سے زبروتی مطالبے کا حق نہیں ہے اگر آپ ان کو بچھ و سیتے ہیں تو مسب کو برابر دیں۔ (فآوی رجیمیہ ج ۲ ص ۱۹۹)

ہبہ کی ہوئی چیز میں دوسروں کا کوئی حق نہیں

سوال زیدگی دو بیویال تقیس زینب و یا کنٹر پہلی بیوی زید کے روبر وانتقال کر گئی تھی زید نے اپنی زندگی میں اس کے بچوں کو بچھ ہبہ کیا اور اپنے انتقال ہے پہلے ہی حالت صحت میں دوسری بیوی کے مہر میں زمین اور تا ہالغ لڑکوں کو ایک ہاغ اور لڑکی کو ایک گھر ہبہ کر دیا آیا اب دوسری بیوی اور اسکی اولا دکو ہبہ کر دوا ملاک میں پہلی بیوی کی اولا وکو پچھی تن پہنچھا ہے ہائیں؟

جواب نرید نے دوسری ہوی کومبر کے عوض میں جوز مین دی و واس کی ہوگئ گھر لڑکی کا ہوگیا لیکن باغ جولڑکوں کو دیا ہے مشترک ہونے کیوجہ سے اگر چہ قبل قسمت ہبہ صحیح نہ ہوتا چاہئے لیکن موہوب لہم کے چھوٹے ہوئے اور واہب کے خود باپ ہونے کی وجہ سے ہبہ صحیح ہوگیا موہوب لہم کا موہوب پر قبضہ ہبدکی شرط ہے واہب باپ اور موہوب ہم نا بالغ رہنے سے باپ کا قبضہ ہوگیا۔

زیدنے اگر زینب کا مہرا دانہیں کیا ہے تو زید کے تر کے سے پورا مہراس کے فرز تدوں کو مکنا چاہئے تھالیکن چونکہ زیدا پی موت سے ہے ہے ہی اپنی الماک اولا دکو ہبہ کر چکا تھ اس لئے ان الماک سے مہرا دانہیں ہوسکتا۔ (فناوی باقیات صالحات ص ۱۳۰)

رشته داروں کو ہبہ کرنے سے حق رجوع ساقط ہوجا تا ہے

سوال ... والدنے اپنی کل جائیدادا ہے جینے کے نام ہبدکر دی ہے تو کیا اب والد کوشرعاً رجوع کرنے کاحق حاصل ہے پانہیں؟

جواب، سمکی رشتہ دار کو اگر چہ ہبہ تملیک بلائوش ہو چکا ہوتو اس صورت میں بھی رجوع جا ئزنہیں لہذا والدکواپنی اولا دے ہبہواپس لینے کاحق حاصل نہیں۔

قال العلامة المرغيناني رحمه الله: وان وهب هبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها لقوله عليه السلام اذاكانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها رواه البيهقى (الهداية ح٣ ص٢٨٧ كتاب الهنة باب مايصلح رجوعه ومالايصلح)
قال العلامة ابوالركات السفى: فلووهب الذى رحم محرم مه لايرجع فيها
(كنز الدقائق ص٣٥٥ كتاب الهنة) ومثله في مجلة الاحكام مادة ٢٢٨ ص٢٧٧)
كتاب الهنة الباب الثالث في احكام الهنة) فتاوى حقانيه ج٢ ص٣٨٢)

بدون ایجاب کے ہبہ کا تھم

سوال ببدباتعاطی لین بغیرا بجاب کے جوجا تاہے یانہیں؟ جواب بعض کے زویک سیح ہوجا تاہے۔(فقادی عبدالحی ص ۳۲۸) موہو بدز مین کے فروخت کرنے کا تحکم

سوال جناب مفتی صاحب! کیا موجوب لیموجو به زمین کوفر وخت کرسکتا ہے یانہیں؟ جواب اگر با قاعد وطور پرشر عی جبہ ہو چکا ہے تو موہ وب لیاس کا خودمختار ما لک ہے اور اس میں اس کو برقتم کے ما کا ندتھر قات کا حق حاصل ہے

قال العلامة ابوبكر الكاساني رحمه الله: واما اصل الحكم فهو ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من عير عوض (بدائع الصنائع ج٢ ص١٢ فصل واما حكم الهة فالكلام فيه في ثلاث مواصع) قال العلامة ان عابدين رحمه الله: (هي تمليك العين مجاناً اي بلاعوض (ردالمحتار ج٥ ص١٨٨ كتاب الهبة) ومثله في كز الدقنق ص٢٥٣ كتاب الهبة (فتاوي حقانيه ح٢ ص٢٨٨)

باب ہبدکی دومتعارض عبارتوں میں تطبیق

سوال . اوصى لرجل نثلث مال ومات فصالح الوارث من الثلث بالسدس جاز الصلح وذكر يحتمل السقوط بالاسقاط الخ (شامي كتاب الصلح)

قول اول اشباه میں ہے جس کا حوالہ قول ندکور میں دیا ہے۔ و لوقال الو ارث ترکت حقی لم یسطل حقه اذالملک لایسطل بالترک

ال كي شرح جموى من إعلم أن الاعراض عن الملك الى قوله وأن كان ديناً فلابدمن الابراء

بظ ہردونوں عبارتوں میں تعارض ہے تعجب سے کہ شامی نے خود اشباء کا حوالہ دیا ہے جو

اسکے خلاف ہے قیال کے مطابق قول اشباہ معلوم ہوتا ہے البتہ ہیر کہ جب بیر تملیک ہے تو چونکہ تمدیک مجاز آ ہے اس لئے ہبد میں داخل ہوتا چا ہے اور شرا اُطامٹل قبض وعدم شیوع ہوں گی البتہ اگر وہ شک قابل تقسیم ند ہوتو بظاہر ہبر صبحے ہونا جا ہے۔

شبہ بیہ ہے کہ اگر متر دک میت میں سے ایک ایک چیز مختلف جنس سے ہے مثلاً ایک الماری ہے ایک کری ہے یا اور کوئی چیز جس کو ملا کرتقشیم کئے جائے پر مجبور نہیں کیا جہ سکتا اور ہر چیز کو جدا جدا تقسیم کرنے سے دہ شے نفع کے قابل نہیں روسکتی ایسی چیز اگر دار ٹ دوسرے کو بہہ کر دے تو یہ بہتری ہوگا یا نہیں ؟

ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ سیجے ہوجائے کیونکہ مثلاً اس کا الماری میں الگ حصہ ہے اور کری میں علیحہ ہ خصہ ہے اور دہ قابل تقسیم نہیں پس شیوع صحت بہد ہے مانع نہ ہوا اگر یہ تمام بہ نیں سیج ہیں تو پھر مید اور جواب طلب ہے کہ مختلف کتا ہیں خواہ ایک فن کی ہوں مثلاً شرح وقائے ہدایہ یا مختلف فن کی ہوں انکا کی حکم ہے؟ مثلاً ایک مولوی نے انتقال کیا اور کتب خانہ چھوڑ اتمام ور ثد یا بختلف فن کی ہوں انکا کی حکم ہے؟ مثلاً ایک مولوی نے انتقال کیا اور کتب خانہ چھوڑ اتمام ور ثد نے اپنا اپنا حصہ خاص ایک وارث کو وے ڈالا تو ہے ہد بھر بق سابق صحیح ہوسکتا ہے اور برکہا ہو سکتا ہے کہ ہر کتاب میں تمام ور ثد کا حصہ ہا در ہر کتاب چونکہ تابل تقسیم ہو اور آیا ہم کا صحیح نہ ہونا (جبکہ ہوگیا البت اگر کتاب کے دو نسخ ہول تو صحیح نہ ہو کیونکہ قابل تقسیم ہے اور آیکہ ہوئے ہول اور زائد ہونے پر پھر کیا کہا جا کتاب کے دو ارث ہوں اور زائد ہونے پر پھر کیا کہا جا کتاب کے دو آید ہوئے ہوں کو ایک ساتھ شامل کے سب کہ دو وارث ہوں کوایک ساتھ شامل کر کے سب کہ کا بیں کوایک ساتھ شامل کر کے سب کہ کتابیں کوایک ساتھ شامل کر کے سب کوایک نوع قرار دیا جا گا اور ہرصورت میں ہرسیجے نہ ہوگا؟

جواب میرے بزد یک دونول میں تعارض نہیں کیونکہ لمم یبطل حقد الخ اس صورت میں ہے جب بالکلیہ درست بردار ہوجائے جیسے ہندی بہنیں اپناحق بھائیوں ہے نہیں لیتیں اور متحمل السقوط اس صورت میں کہ جب اپنے تن ہے کم پرضلح کرلے چنانچہ جازائشنے کی دلیل میں بیان کرنا اس قوط اس صورت میں کہ جب اپنے تن ہے کم پرضلح کرنے کا جواز خصوص معلوم ہوتا ہو ین اس کا قرینہ ہوا دھا جب دین اس کا قرینہ ہوا جب العین ہے کہ اپنے حق ہے کم پرضلے کرنے کا جواز خصوص معلوم ہوتا ہوتا ہو ین کیسا تھا دور جن امور کو لکھ کرآ ب نہ افع شربا۔ اور جن امور کو لکھ کرآ ب نے لکھا ہے کہ اگر میتمام با تنین صحیح ہیں الخے سووا قع بیں بیتمام با تیں صحیح ہیں اور جن امور کو لکھ کرآ ب نے لکھا ہے کہ اگر میتمام با تنین سے جبی الخے سووا قع بیں بیتمام با تیں صحیح ہیں اور خان مورکو لکھ کرآ ب نے کہ کتب مختلف اجناس مختلف ہیں اور ایک کتاب کے مختلف نسخ جنس وا حد کے مختلف افراد اور ظاہر کہی ہے کہ کتب مختلف اجناس مختلف ہیں اور ایک کتاب کے مختلف نسخ جنس وا حد کے مختلف افراد اور ظاہر کہی ہے کہ کتب مختلف اور ان خرج مورد قائل تقسیم نہ ہوگا۔ (ایداد المقسین جساس ایس)

اولا دکے ہید میں تفاضل کا حکم

سوال سمی شخص کا پنی اولا دکو بهبددینه میل کی بیشی کرنا جائز ہے یائیں؟
جواب اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں بحالت صحت و بوش وحواس اپنی تمام جائیدا و
بعض اولا دکو بهبه کر دی اور بعض کومحروم رکھا اور اس سے دوسروں کا اضرار اور ان کو بلا وجدمحروم کرنا
مقصود جو تو اگر چه قضاءً به بهبه نافذ رہ بھا کیکن و بائٹا گنبگار بوگا اور اگر کسی شرگ عذر مشلاً ایڈ ارسانی اظلم وزیادتی اور نافر مانی کی وجہ سے محروم رکھا تو گنبگار نہ بوگا بلکہ بفقد رقوت سے زیادہ نہیں و بینا
جا ہے تا کہ اعانت علی المعصیت لازم ندآ کے لیکن قضاءً برصورت میں بہد نافذ رہے گا اور اگر کوئی وجہ تفاضل موجود نہ بوتو مردوزن کے درمیان تسویہ کرنا افضل ہے۔

قال العلامة ابن البزازالكندي: الافضل في هبة الابن والبنت التثليث كالميراث وعدالثاني التضيف وهوالمختارولووهب جميع ماله من ابنه جاز وهو آثم نص عليه محمد ولوخص بعض اولاده لزيادة رشده لاباس به وان كانا سواء لايفعله وان ارادان يصرف ماله الى الحيروابه فاسق فالصرف الى الخيرافضل من تركه له لابه اعانه على المعصية وكذالوكان ابنه فاسقاً لايعطيه اكثرمن قوته (البزازية على هامش الهندية ح٢ ص٢٣٧ الجنس الثالث في همه الصغير)

قال العلامة القاضى خانَّ : وروى المعلىَّ عن ابى يوسفَّ انه لاباس به اذالم يقصدبا الاضراروان قصدبه الاضرارسوى بينهم يعطى للابنة مثل مايعطى للابن (الفتاوى القاضى خان على هامش الهندية ح٣ ص٣٤٩ فصل فى هبة الوالدلولده ومثله فى البحر الراثق ج٤ ص٢٨٨ كتاب الهبة (فتاوى حقانيه ج٢)

# هبهاوربعض شروط فاسده

شرط کے ساتھ ہبہ کرنا

سوال ... نرید نے عمر ہے کہا کہ فلال شکی مجھے ہبہ کرد ہے عمر نے اس شرط پر کہتم یہاں سے گھے نہیں کے شہراری ہے اور قبضہ کرادیا اب کی سال کھے نہیں کے نہیاری ہے اور قبضہ کرادیا اب کی سال کے بعد زیدای شکی کو گھریا اور کہیں لیے جانا جا ہتا ہے اور عمراس کے انتفاع ہے بالکل محروم ہو

جائے گا نیز زید یہ بھی کہتا ہے کہ بیں نے بیشرطاس وقت تبول نہیں کی تھی بلکہ بیں نے تو اتنی مقدار پیسے دے دیئے تنے مطلب بہ کہ بہنہیں ہوا تھا تھ ہوئی تھی عمر کہتا ہے کہ اسٹنی کے وض کچھ پیسے نہیں دیئے گئے نیز عمر کہتا ہے کہ اگر آپ نے مقدار معین دی تھی تو بیں ادا کروں گا اور وہ شے بجھے دے دے اس میں شرعی تھم کیا ہے؟

جواب ہمبری ہے مسیح ہے شرط باطل ہے واپس لینا مکروہ تحریج ہے اگر چمیے دینے کا ثبوت ہوتو واپسی کا مطالبہ بالکل ناجا کز ہے اور ضااف شرع ہے۔ ( فآوی محمود پیرج ااس ۲۷۹)

به بالشرط كي أيك صورت كاحكم

سوال ایک جامعہ کے ملازمین کے لئے بیرعایت دی گئی کہ اگر ملازم ترقی کے لئے مریدعایت دی گئی کہ اگر ملازم ترقی کے لئے مرید تعلیم حاصل کرے گا تواسے ماہوارتین سورو بے وظیفہ دیا جائے گا بشرطیکہ دوسال ہونیورٹی میں ملازمت کرے اگر بیدت ہوری کئے بغیر درمیان میں چھوڈ کر چلا گیا تو وصول کروہ پورا وظیفہ واپس کرنا پڑے گا بیشرط شرعاً صحیح ہے یانہیں؟

جواب میدوظیفه بهبه به اور بهبیشروط فاسده سے باطل نہیں بوتا شرط باطل بوتی ہے انبذا شرط کی خلاف ورزی کرنے پر بھی ملازمین ہے وظیفے کی قم واپس لیناجا تر نہیں۔(احس الفتاویٰ ج یص ۲۶۰) ہے جیس لگائی گئی ایک قرار وا د کا تھکم

سوال ندید کے دووارٹ ہیں بھتیجا بکراورزوجہ زید نے اپنیکل جائیدادوین مہر کے وض اپنی زوجہ کر میازید کے دو ارٹ ہیں بھتیجا بکراورزوجہ زید نے اپنیکل جائیدادوین مہر کے وض کے بعد بکر زوجہ کو ہبہ کر دیا ایس بھوئی کو اگر زوجہ کر بداور بکر میں کوئی پر خاش نہ ہوئی تواس وقت کل اور زوجہ زید اور بکر میں کوئی پر خاش نہ ہوئی تواس وقت کل جائیداد پر تازید گی زوجہ قابض رہے گی ور نہیں تو یہ قرار دا داس ہبہ کو باطل کرنے والی ہے یا ہیں؟ جواب اس قرار دا دے یہ بہہ بالعوض باطل نہ ہوگا۔ (فناوی عیدالحی ص

#### ہیہ۔۔رجوع کرنے کامسکلہ

سوال کیاواجب موجوب لدے جب کی جوئی چڑک واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے یا کٹیس؟
جواب دواجب اورموجوب لدک رضامندی سے یا حاکم واپسی کا تھم کر سے اور دوسر ہموانع
بھی موجود نہ ہول تو رجوع جائز ہے لیکن کراجت سے خالی ہیں ورنہ بھورت دیگر رجوع کر ٹاحرام ہے۔
قال العلامة ابن عابدین و حمد الله: (صح الرجوع فیہا بعد القبض اما قبله

فلم تتم الهبة (مع انتفاع مانعه) الآتى (وان كره)الرجوع (تحريماً) وقيل تنزيها نها (ردالمحتارج مس ٢٩٨ كتاب الهبة باب الرجوع في الهبة) قال العلامة محمد خالد اتاسى : للواهب ان يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض برضى الموهوب له وان ثم يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم وللحاكم فسخ الهبة ان لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع (شرح محلة الاحكام مادة ٣٨٠ ص ٢٥٠ الماب النالث في احكام الهبة) ومثله في الخانية على هامش الهندية ج٣ ص ٢٥٠ فصل في الوجوع في الهبة. ( فتاوى حقانيه ج٢ ص ٣٨٠)

موال بنده لاولد نے اپنے بھانچ زید کومتبنی بنالیا اور تمام جائیداد اس کو ہبہ کر دی حالانکہ ہندہ کا بھیجا بکر بھی موجود تھااس ہبہ بیس ہندہ عندائند ماخوذ ہوگی یائبیس؟

جواب اس ہبہ ہے ہندہ گنہگار ہوگی کتب فقہ وحدیث میں تصریح ہے کہ اگر بغیر کسی عذر شرعی کے بعض اولا دکو ہے میں فضلیت دی تو گناہ لازم آتا ہے جبکہ اولا دیے ہ رہے میں بیتکم ہے تو غیر دارث کے نام ہبہ کرنے کی صورت میں کس قدر گناہ ہوگا۔ (فناوی عبدالتی ص ۳۱۳)

وظيفى رسيدا ورحقوق وغيره كامبدلغوب

موال ، زید چھ ماہ بعد یکھ رو پید عکومت سے پاتا ہے تو وہ وصول کرنے سے پہلے اس رو پے کو مبد کرسکتا ہے یا نہیں؟ اگر زید، س رسید کو ہید کرے جس سے وہ رو بیدوصول کرتا ہے تواس پر وصول ہو نیوالا رو پید بہہ ہوجائیگا؟ اگر کوئی صرف کسی شے کاحق بغیر دیتے ہید کرے تو مدجا نز تصور کیا جائیگا یا نہیں؟

جواب. رسید (چھی) کا بہداور نے اور ایسے بی صرف حق واستحقاق کا بہداور نے شرعالغو ہے استحقاق اور چھی کے بہد سے بدائر نہیں ہوسکتا کہ موہوب لدوہ رو بید بہد کر سک اور ایسی ماباند ششما ہی یا سالان کا بہدو تع درست نہیں کیونکہ ایسی شخواہ وصول اور قبضے سے پہنے ملک میں داخل نہیں ہوتی اور نے وہد غیر مملوک ومعدوم کی باطل ہے۔ (فناوئی عبد الحکی ص ۲۲۹)

مشروط ببهكي أيك صورت كاحكم

موال. ، نریدانی اولا دکو جائیداداس شرط پر بهدکرتا ہے کہ تاحیات اس کی آ مدنی کواپی مرضی کے مطابق صرف کروں لڑکوں (موہب لہم) مین ہے کوئی روکنے کا مجاز ندہوگا اور میری وفات کے بعد ہر خفس اپنے اپ جھے ہیں خود تصرف کرنے کا مختار ہوگا آیا اس طرح ہمہ جا کڑے یا ہیں؟
جواب سید ہر جہ جا کڑا در صحیح ہے گر شرط صحیح نہیں بلکہ فاسد ہے اور ہے ہیں شرط فاسد کا تھکم
یہ ہے کہ شرط خود باطل ہوجاتی ہے ہے ہی کوئی نقصان نہیں آتا اگر کسی نے بشرط ندکور ہہد کیا تو ہبہ
نام اور سحیح ہوجائے گا گر اس شرط کا شرعا کوئی اعتبار نہ ہوگا بلکہ موہوب ہم کوئی اختیار ہوگا جو چاہیں
کریں اور ہمدیمیں کوئی الی صورت نہیں کہ موہوب لہ وا ہب کی زندگی ہیں کوئی تصرف نہ کرسکے بجو
اسکے کہ وہ کوئی اقرار نامد کلی دے لیکن اس اقرار ناسے کی حیثیت فقط وعدے کی ہوگی جس کا پور کرنا
دیائیا ضروری ہوگا گر حکومت اسے مجبوز نہیں کرسکتی۔ (فقاوئی عبد الحیٰ ص ۸۸)

#### مكان كأكونى أيك حصه بهبه كرنا

سوال.. اگر کس نے مکان کا کوئی حصہ بہہ کر دیا توضیح بوگایا نہیں؟ جواب ..... ہبد فاسد ہے البتہ اگر تقتیم کر کے سوہوب لہ کے سپر د کر دے توضیح ہوجائیگا۔ (نآدیٰ عبدالمئی ص۲۹)

#### والدین کااولا د کے مال کو ہبہ کرنا جا تزنہیں ہے

سوال . . . سلنی نے اپنے شوہر کی دفات کے بعداس کی تمام زمین اپ دو بھائیوں کو ہبدکر دی اور اپنی اکلوتی تابالغ لز کی سکینہ کے لئے پھی جھوڑ ااب جبکہ سکینہ بالغ ہوگئی ہے تو وہ اپنے والد کے ترکہ میں سے اپنے حصہ شرعی کا مطالبہ کرتی ہے تو کیا سکینہ کا یہ مطالبہ کرتا جائز ہے یانہیں؟ جبکہ اس کی ماں اپنے شوہر کی جملہ زمین ہبہ کرچکی ہے؟

جواب ...... بہرگا صحت کے لئے ضروری ہے کہ موہوبہ چیز وا بہب کی ذتی ملکیت ہواس بیں کسی اور کا حصہ نہ ہو شرعا کسی دوسرے کا حصہ بغیراس کی اجازت کے بہر کرنے کا کسی کوا ختیار حاصل نہیں اگر چہدو واس کی اولا وہی کیوں نہ ہو نبا برایں صورت مسئولہ میں سلمی اپنا حصہ میراث تو بھا نیوں کو جبہ کرسکتی ہے اپنی بیٹی (سکینہ) کا حصہ بہر نہیں کرسکتی اس لئے سکینہ کا مطالبہ جا مزاور سیجے ہے۔

قال العلامة قاضى خان :ولا يجوز للاب ان يهب شياً من مال ولده الصغير بعوض وغير عوض لانهاتبرع ابتداء (فتاوى قاضى خان على هامش الهندية ج٣ ص ٢٨٠ فصل في هبة الوالدلولده والعصبة للصغير كتاب الهبة) قال العلامة ابن البزاز :لايجوز الهنة لابنه الصغيرايضاً كمالا يجوز للباتع (البزازية

على هامش الهندية ج٢ ص٢٣٨ كتاب الهبة الحنس الثالث في هبة الصغير) ومثله في ردالمحتار على الدرالمختار ج٥ ص١٨٧ كتاب الهبة (فآوي هم اليرج٢ص ٣٤٩)

ہوی کو شخواہ میں تصرف کرنے کی اجازت کیا ہبہ کے تھم میں ہوگی؟

سوال. نرید ملازم اپنی کل تخواہ لاکر اپنی بیوی کو دیتا تھا اور بیوی جو جا بہتی وہ کرتی زید کچھ نہ پوچھا تھا اگر ہیںے کی ضرورت ہوتی تو ہندہ ہے انگا تھا اگر ہندہ نے دیدیا تو خرچ کیا ورنہ چپ رہتا تھا کہ اس ای تخواہ کے روپے ہے بیوی نے زید کی حیات میں اپنے نام ہے جا ئیداد خریدی اور خودی قابض ربی زید نے اس سے میکھ تعرض نہ کیا اب زید کا انتقال ہو گیا تو جا ئیداوزید کی تجی جا گیگی یا ہندہ کی؟ دواب ہو جو اس میں کلام ہے کہ ہدے کے دہدے کے دہدے کہ جہدے کے دواب سے دید کہ جبہ قرائن سے ٹابت ہو جا تا ہے لیکن یہاں اس میں کلام ہے کہ ہدے

قرائن ہیں یانہیں؟ سو جہال تک غور کیا ہے وینا ہبہ معلوم نہیں ہوتا بلکہ بیوی کوتھو مل دار سیجھتے ہیں اورمحض اس وبہ ہے سب کم کی سپر دکر دیتے ہیں کہ اس کوامور خاندداری میں تجربہ کار بچھتے ہیں تواس کود ہے دیناایک گوندا نظ م کی سہولت سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جوٹورتیں سلیقہ شعار نہیں سمجھی جاتیں ان کو بیہ اختیارات نہیں دیئے جاتے ای طرح اگر بیمعلوم ہو جائے کہ بیا پنے رشتہ دارکودیتی ہے تو یقیبنا شوہر ناخوش ہوتا ہے ان سبقر ائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہبیس محض تو کیل وایداع ہے۔ رہانہ یو جیسا اورتعرض مذكرنا بياس وجدے نبيس كداس كوما لك كرديا ہے بلكداس وجدے ہے كەز وجە پراعتما دے كە بے موقع صرف نہ کرے گی بہر حال روبیہ بچا ہوا تو شوہر بی کی ملک ہے جب اس نے جائیداد خریدی گویامغصوب رویے ہے خریدی لہذا جائدا دا وجہ کی ملک ہے اور بدرو پیدز وجہ کے تر کہ ہے وصول کر کے سب ور شذر بید کوتقسیم ہوگا جس ہیں خود زوجہ بھی داخل ہے پس اس کے جھے کی مقدار ساقط ہوجائے گی۔البتہ اگر شوہر کو یقیناً یہ علوم ہوکہ بیمبرے ہی رویے سے خریدی گئی ہے اور نی بی نے اپنے لئے خریدی ہے اس میں میرا کوئی حق نہیں میسکوت البتہ ہبد کی دلیل ہے تگر جب تک میہ احمّال باقی ہو کہ شاید شو ہر کواس کی اطلاع نہ ہو کہ بیمبرے رویے سے خریدی گئی ہے بیا طلاع ہو کہ اس نے بیہ بھا ہوکہ گوایے نام سے خریدی ہے مگر اس کومیری ہی جھتی ہےاور میرے بعد میرے ور شہ کومحروم نہ کرے گی یااس لئے وہ خاموش ہو گیا ہو کہ اس کے نام ہونے سے جائیداد محفوظ رہے گی ميرے ياس شايدكوكى قرمنے ميں نيلام كرالے توان احمالات سے جبہ ثابت ند ہوگا خلاصہ بيكہ جب تک مجموعہ قرائن کی تعیین نہ ہو ہبد کا حکم مشکل ہے (امداد الفتاوی جے ساص ۲۱۸)

مدرسه کے منتظم کو چندے کے علاوہ مدید بیا

سوال بعض حصرات بمجی بمبھی زید مہتم مدرسہ کو پکھر قم مدرے کے چندے کے علاوہ مدید شخصیص کے ساتھ ویتے ہیں تو بیر قم اس کوخو دلینا جائز ہے یا نہیں ؟

جواب ، اگراس مدیے کی وجہ ہے کوئی ممنوع شرعی لازم ندآ تا تو ہدیہ قبول کرنا فی نفسہ ورست اور جا نز ہے اورا گراس کی وجہ ہے مدرسہ کے چندے میں نقصان آتا ہو یا کوئی ووسرا محذور شرعی له زم آتا ہوتو ہے جائز ندہوگا۔ (امداد المفتنین ص۸۸۳)

## عورت نے اگراپنی جائیدا در بوراوراس کےلڑکوں کے نام کر دی توعورت کی وفات کے بعدوہ واپس نہیں ہوسکتی

سوال کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ میں کہ ذید فوت ہوااور دوج ویاں اور ایک ہوتی مشلا زینب ہے دولڑ کیاں جھوڑ گیا اس زمانہ میں چونکہ جائیداد کی تقسیم حسب رواج قانون انگریزی ہوتی تھی اس واسطے کل جائیداد دونوں ہیویوں کو دے دی گئی بعدازاں متوفی کے ہمائی اور بھتیجے نے زمنب اور ہر دو جو ہے اثر ورسوخ ہے کام لے کر جائیدا دانے نام لکھوادی لیکن دوسری ہوی نے اپنے حصد کی بعض جو ئیدا دانے ہاں رکھی اور بعض حصد متوفی کے بھتیج کولکھ کر دیدی اسکے بعد میدوسری ہوگ فوت ہوگئی اور اپنے بعدا بی اور بوقی جائیدادکو والیس کرنا چاہوئی کا میں کو دائیس کرنا چاہوئی جائیدادکو والیس کرنا چاہوئی کو دیدی جائیدادکو والیس کرنا چاہوئی جائیدادکو والیس کرنا چاہوئی جائیدادکو والیس کرنا چاہوئی جائیدادکو والیس کرنا چاہوئی جائیداد کی کا دید کھیلا جو ایس کرنا چاہوئی جائید کرنا ہوئی جائیداد کی دیاں کو نائیداد کی دولوں کو نائیداد کو دیدی دولوں کو نائیداد کرنا چاہوئی کو نائیداد کرنا کے دید کھیلا کی کو نائیداد کی دولوں کو نائیداد کی کو نائید کیاں کو نائیداد کی دولوں کو نائیداد کو نائید کو

جواب با قاعدہ شرعاً تقتیم کرنے کے بعد جو حصار کیوں کا ہے وہ لڑکیوں کو دیا جائے اور متوفی کے بعد وقع ہوگان تھا چونکہ انہوں نے خووا پی مرضی متوفی کے بعد وغیرہ سے ان کا حصہ ضرور واپس کیا جائے جو بیوگان تھا چونکہ انہوں نے خووا پی مرضی سے متوفی کے بھائی کو دے دی ہے وہ ان کے مرجائے کے بعد دا پس نہیں ہوسکتی واہب کی موت کے بعد رجوع فی الحدیث سے جو نہیں کذا فی فرآوی الفقہ ۔والنّداعلم (فرآوی مفتی محمود جوم میں الحدیث سے جو نہیں کذا فی فرآوی الفقہ ۔والنّداعلم (فرآوی مفتی محمود جوم میں ۲۹)

لڑکی کے لئے ہبدکی ایک صورت کا حکم

سوال .....زیدگی تنین لڑکیاں ہااولا دفوت ہو کیں ایک لڑکی زندہ ہے زید کا کوئی لڑکانہیں اس نے سوچا کہ آئندہ اس لڑکی اور مرحومہ لڑکیاں کی اولا وہیں جھکڑا ہوگا اس لئے اس نے ایک ہبہ نامہ لکھاا ورتقسیم اس طرح کی کہ موجودہ لڑکی کو ایک مکان اور بقیہ جائیدا دکا نصف حصہ دیا جائے اور بقیہ جائیدا دنواسوں پر برابرتقسیم کی جائے اور بیوی کے نام کوئی جائیداد نہیں کی اس کے پانچ سال بعد زید کا انتقال ہوااور ہوی نے حق کا تقاضا کیا تو میہ ہبدنا مصحیح ہے یانہیں؟ اگر صحیح ہے تو مال کس طرح تقسیم کیا جائے؟ اور صحیح نہ ہوتو زید کی ہوی کو پچھ بہنچ سکتاہے یانہیں؟

جواب ..... بیہ بہت مدا کر ان الفاظ ہے لکھنا گیا ہے کہ میرے بعد قلال قلال کواس قدر دیا جائے تو یہ بہنیں وصیت ہے اور لڑکی چونکہ وارث ہے اس واسطے اس کے لئے وصیت ووسرے وارثوں کی رضا مندی کے بغیر جائز نہیں نواسے چونکہ وارث بیس اس لئے ان کے بقی میں بیوصیت معتبر ہے لئے بھی ٹلٹ سے نا کے کا کیونکہ غیر وارث کے لئے بھی ٹلٹ سے زیادہ کی وصیت ورث کی رضا مندی کے بغیر جائز نہیں اس ٹلٹ مال نواسوں کو برابر تقسیم کیا جائے گا اور باتی ووثلث میں سے تھوال حصہ بیوی کو دے کر باتی لڑک کو مطے گا اور اگر بہتا مدیس سے بھی لکھا ہو کہ بیس ووثلث میں سے بھی لکھا ہو کہ بیس میں مثاع ہونے کی وجہ سے بہنا جائز ہے۔ (کقایت المفتی ج ماس ۱۹۲۹)

# هبه غيرمشروع

افسران کاملازموں کو مال حکومت سے ہربیدینا

موال .....ایک کام کی منظور کی حکومت نے آٹھ سور و پے کی تھی اور وہ کام چارسور و پے ہیں ہو گیا افسر نے کہا ہم تم کو ہیں رو پے انعام دیتے ہیں اور پانچ رو پے دوسرے ملازموں کو دیتے ہیں اور شایداس نے خود بھی لیا ہوگا تو یہ لیٹا جائز ہے یانہیں؟

جواب … اس افسر کوایسے اختیارات دیتے گئے ہیں یانہیں؟ اوراس انعام کی اطلاع اگر حکومت کوہوجائے تو وہ جائز رکھے گی یانہیں؟ اگرنہیں تو جائز نہیں ۔ (امدادالفتاویٰ ج ۱۳س-۴۸)

ببيۋل كو بهبه بالعوش اور ور نثه كبيليخ وصيت كاحكم

سوال کیا فریاتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین صورت ذیل ہیں کہ زید نے اپنے مرنے سے پندرہ سال پیشتر اپنے کل مکانات مسکونہ و جملہ اٹات البیت اور متعددارا ضیات متخصہ اپنے چار بیٹوں کے نام بہہ بالعوض کر دیئے اور بہبانا مہ بصورت رجشری کھمل اور دفتر سرکاری ہیں نام داخل و خارج بوگیا اور موبوب لیم کو قبضہ کروا دیا چونکہ موھوب لیم اس پندرہ سال کی ہدت ہیں بصیغۂ ملازمت اپنی اپنی جگہ متعین رہے اس لئے بظا ہر قبض و دخل جملہ جائے اور منقولہ و غیر منقولہ اور جملہ جائے اس بی سال زیدا پئی بقیہ جملہ انتظامات بابت حفاظت آ مدنی اراضی خدکورہ زید کے ہاتھ رہا کئے اس بی سال زیدا پئی بقیہ

اراضی بذر بعدایک وصیت تا مدکے کہ وہ بھی رجشری شدہ ہے اپنی دو بیٹیوں اور زوجہ ٹانی اور تین محروم الارث تاتیوں کے نام بشرا نطاذ بل تقسیم کردی۔

(۱) شرط اول: میں جائیدا دیڈکورہ وصیت نامہ پر تاحین حیات قابض اور متصرف رہوں گا۔ (۲) شرط دوم: میرے مرنے کے بعد میری تجمیز وتکفین اور خیرو خیرات میرے بیٹے کریں مے اور ال جائدادي أيك سال كي آمدني مير عرف برمير عين لين كي بعدد دسر عسال موافق تقسيم وصیت نامہ برخض اینے اپنے حصہ پر قابض ودخیل ہوجائے گا اب موصی کہم کودوباتوں میں مزاع ہے۔ ا۔امراول میر کہ وصیت نامہ کی شرط ٹانی کی صحت ہے انکار کرتے ہیں کہ اول تو "لاو صیة للوادث" حدیث ہےاورا گر وصیت سیحے بھی ہوتو اس میں اس تئم کی شرائط کا لگا دینا تو ہر گڑھیے نہیں ہوسکتا لہذاہم ایک سال کا انتظار نہیں کر سکتے بلکہ مرنے کے بعد ہی سے فوراْ وارث ہیں (موسی کہم ) ٣۔ امر ٹانی اراضی موجودہ ہبہ نامہ کی آئدنی کے بقدر حصہ وارثت ہم لوگ بھی مستحق ہیں (حالانكه زيد في وحيت اور جبه كي آمدني كهين الك الكنبين ركعي بلكه يجاني ركه كرابيخ اورايني ابليه اور بالائی شخص کی پرورش اور دین لین اس شخص ہے کرتار ہااور موصی ہم میں ہے کسی کسی کو بھی سالانہ کچھ کچھ دیتار ہتا تھا ورا دھر ہبدنا مہ میں منقولہ دغیر منقولہ جائیدا دکوایئے لڑکوں کے نام وے دیا تھا۔ اب دوسوال ہیں اولا میا کہ صورت مستولہ میں زید کو بعص وارثوں کے لئے اس شرط سے وصیت کردینا صحیح ہے یانہیں؟ اورا گر برطابق" لاو صیة للوادث" بدومیت نامه بی باطل ہے تو

بھ زید کے بیرجا رہنٹے اس جائیدا دمندرجہ وصیت نا مہیں وارث ہوں گے یا نہیں۔

ثانيًا: آمدنی جائيداد بهبدنامه جوزيدنے بحثيبت منتظمانه اپنے چار بيئے (موہوب لہم) کے کے بطورسر ماریجع کی ہےاس میں موصی کہم کوچن وراثت پہنچا ہے مانہیں؟

واضح ہو کہ موہوب کہم اپنی مالیت کے جوآج پندرہ سال ہے جمع ہوتی رہی ہے گاہ بگاہ کچھ تجھے لے کراپنی اپنی جگہ جہاں وہ ملازم ہیں خرج میں لاتے رہے۔ فقط میٹواتو جروا۔

جواب .....زیدنے جوز مین چار بیٹوں کے نام ہبہ پالعوض کی ہے وہ تو اس کے بیٹوں کی ملک ہوگی اور جوز مین بذریعہ وصیت نامہ کے بیٹوں اور زوجہ اورمحروم الارث ٹانٹیوں کے نام کی ہے اس میں چونکہ بیٹیاں اور بیوی وارث ہیں ان کے لئے وصیت باطل ہے ہاں اس بقیہ جا ئیداو کے تہائی میں محروم الارث نا تیوں کے لئے وصیت صحیح ہے اگر ان کے لئے تہائی کی یا اس ہے کم دمیت کی ہونیہا اور تہائی ہے زیادہ کی ہوتو باطل ہے جو بدون وارثوں کی اجازت کے سیح نہیں ہو سکتی اور اس بقید جائیداد کی دو تہائی میں جاروں بیٹے بھی دارث ہیں اور بیٹیاں بھی اور زوجہ بھی اور جائیداد ہبہ نامہ میں اور اسکی آ مدنی میں جاروں بیٹوں کے سواکوئی حقد ارنہیں کیونکہ وہ تو تر کہ سے خارج ہے جبکہ ذید نے اپنی حیات میں اس کا مالک بیٹوں کو بنادیا۔

نوٹ: یہ جواب اس صورت میں ہے جبکہ وصیت نامین کے یابید کے الفاظ نہ ہوں صرف وصیت ہیں کا ذکر ہوور نہ وصیت نامیک نقل بھیج کرسوال دوبارہ کیا جائے۔ واللہ اللم (ایداوالا حکام جہم اہ) کورشمنٹ کی طرف سے معافی اور سکہ نمبری اراضی میں برڑ ہے سے معافی اور سکہ نمبری اراضی میں برڑ ہے بیٹے کے نام ہونے کی شرط اور اس میں سب ورثاء کا حقد ار ہونا موال موال سام موال سام دوبان ایک جگہ آباو ہیں جہاں جناب مولوی صاحبان کا کم گزر ہوتا ہے اور جہاں جناب مولوی صاحبان کا کم گزر ہوتا ہے اور جہاں جناب مولوی صاحبان کا کم گزر ہوتا ہے اور جہاں جناب مولوی صاحبان کا کم گزر ہوتا ہے اور جہاں جناب مولوی صاحبان کا کم گزر ہوتا ہے۔

اس کے ہم شرعی تواعد وقانون سے بے بہرہ ہیں بہاں جناب مونوں صاحبان کا ہم سررہوں ہے۔ اس کے ہم شرعی تواعد وقانون سے بے بہرہ ہیں اس لئے حضور والا کو تکلیف دی جاتی ہےا مید کہ حضورغور فر ما کرمشکور فر مائنس مجے۔

ایک باپ یا داداکو خدمت کے صفے میں معافی یا سکنہ نمبری اراضی عطا ہوئی گور نمنٹ موجود کے قانون میں بیر مقرر ہے کہ تین پشت تک بڑے ہے تام ہوتی چلی آئی ہے اس لئے حضورا یما فرما کیں کہ ان تین پشتون میں جو چھوٹے بھائی ہوئے ہیں شرع کی رو سان کا حق اس اراضی میں تھا کہ نہیں؟ جواب جب معافی یا سکہ نمبری اراضی گور نمنٹ کی طرف سے باپ یا دادا کو ہبہ کر دی گئی اور اس نے اس پر قبضہ الکا نہ کر لیا تو وہ اس کی ملک ہوگئی اور اس کی وفات کے بعد تمام وارثو ل کا حق اس میں جو تھوٹے کی اس بہہ میں شرط فاسد رگائے سے دوسرے وارثو ل کا حق اس میں جو تھوٹے بھائی ہوئے وہ بھی شرعاً ان معافی واراضی میں بڑے بطائی میں جو تھوٹے بھائی ہوئے وہ بھی شرعاً ان معافی واراضی میں بڑے بھائی ہوئے وہ بھی شرعاً ان معافی واراضی میں بڑے بھائی ہوں کہ وہ بھی شرعاً ان معافی واراضی میں بڑے بھائی ہوں کہ وہ بھی شرعاً ان معافی واراضی میں بڑے بھائی ہوئے وہ بھی شرعاً ان معافی واراضی میں بڑے بھائی کے برابر حقد ار ہیں۔ (امداوالا دکام ج مهم 6)

#### قبضه دینے سے پہلے واہب کا مرجانا

موال اگرتنگیم موبوب سے پہلے واہب کا انتقال ہوجائے تو بہد باطل ہوجاتا ہے یا بیس؟ جواب سے باللے انتھی: جواب میلی دوتا ہے عالمگیر بیش ہے والذامات الواحب قبل التسلیم بطلت انتھی:

#### وظيفه يوميه كابهبه كرنا

سوال بادشاہ کی طرف ہے زیداوراس کے جملہ اُڑ کوں کے لئے پیکھ یومیہ مقرر ہے اور زید نے وہ تمام کا تمام یومیہ صرف ایک لڑے کے نام جبہ کردیا تو ہبہ جائز اور نافذ ہوگا یا نہیں؟ جواب ، ہبد مذکور جائز ونا فذنہیں کیونکہ شکی موہوب (یومیہ دفیفہ) معدوم ہے آٹا فانا حادث ہوجا تاہے اورشکی موہوب کے معدوم ہونے کی وجہ سے ہبدیجے نہیں ہوسکتا کیونکہ قبضہ خروری ہے اور پھر جب کہ اس تحریر میں مع فرزندان موجود ہے اور اس یومیہ کے ستحق تمام لڑکے ہو گئے نہ صرف زیدلہٰ ڈااگرا مک لڑکے کے نام ہبرکر کے دوسروں کاحق باطل کرتا ہے تو ہبہ ج مزونا فند نہ ہوگا اور زید کے مرنے کے بعد تمام لڑکے اس یومیہ میں برابر کے حق دار ہونگے۔ (فاری عبد الحق ص اساس)

#### كتب كاحق تصنيف بهبه يا بيع كرنا

سوال حق تصنيف كتب كابه بيائع كرنا الإممنوع كرنا جائز به يانبيس؟ جواب مجق تصنيف كوئى مال نبيس جس كابه بيائع بوسكة لبذائيه باطل ب لا يحوز الاعتياض عن المحقوق المعجودة المشباه (مجرد حقوق كاعوض ليناجائز نبيس) فناوي رشيدييص ٢٩٨

ارادا کمفتین ص۸۳۸ فاوی محمودیہ ج۱۵ ص۱۹۹ احسن الفتادی ج۲ ص۸۳۸ میں دفع مصرت اور دیگر حقوق طبع محفوظ یا ہے کرنے کونا جائز لکھا ہے فقادی رجمیہ جساص ۲۳۳ میں دفع مصرت اور دیگر مصرکے کے پیش نظر حقوق محفوظ کرالینے کو درست لکھا ہے نظام الفتادی جسم ۳۱۸ میں دینی اور دنیاوی کتابول کی تفصیل کی ہے اس کوہم حظر واباحت جلد نمبرا میں نقل کر چکے ہیں بہرحال مسئلہ اجتہادی اور قیاسی ہے جنہوں نے حق طباعت کو غیر متقوم اور مباح الاصل با ناانہوں نے اس تعلی کو ممتوع شری قرار دیا اور جنہول نے اس میں مصنف کی مالی منفعت اور اس کے خمن میں حق ثابت بالا صالة کود یکھا انہوں نے اس فعل کو مجازشری قرار دیا ور اس کے ساتھ کی حقور اردیا حقول کی مالی منفعت اور اس کے خمن میں حق ثابت بالا صالة کود یکھا انہوں نے اس فعل کو مجازشری قرار دیا حوال کی گئوائش ہے مگر قول اول اکا ہرین کا ہے اور اس پر ان حضرات کا عمل ہے )

## ہبهمشاع جائزہے یانہیں؟

سوال دین اور لینے والے جب کہ متعدد ہوں تو کیا ہمہ بالعوض میں شیوع مانع ہوگا؟
جواب ، ہمہ بالعوض میں ہمی شیوع مانع ہے لہٰذا سوال میں درج صورت جائز نہیں البتہ
ایک حیلے ہے جائز ہوسکتا ہے وہ بیہ ہے کہ یہ جائدا ومشتر کہ موہوب لہم کے ہتھ فروخت کردی جائے اور جب بڑج تام ہو پچے تو پھران کواس کی قیمت ہے ہری کردیا ج ئے۔ (امداد المفتیین ۸۸۵)
متحقیق ہمیہ کم کان و حجیمت و غیر و وہمیہ علو بدون سفل ؟

سوال مصفور وال مدخليدا عالي السل معليكم ورحمته النهُ عريضة سر بق بين جو مكان بواني

کی بابت در یافت کیا تھاائی کے متعلق بیر عرض ہے کہ جس جگہ پر میرا قصد کمرہ بنوائے کا ہے وہ دلانوں کی جہت ہے درصورت ہو بقشہ کی کیا صورت ہوگی جب تک کہ اس پر پچھ تھارت نہ بن جائے اور ہبہ کرنے کا طریقہ بہی ہے یا کہ پچھادر کہ مالک زمین جناب والا صاحب قبلہ بی فرما و یہ کہ دفال فلاں زمین میں تجھ کو ہبہ کرتا ہوں اور میں منظور کرلوں اور اس پر قبضہ کرلوں اس کی ضرورت نہیں کہ ہبتے میں ہو محض زبانی بھی کافی ہے اگر اس زمین کو تربیا جائے تو بھی ایک بی کافی ہے اگر اس زمین کو تربیا جائے تو بھی ایک بی تا مہلکھنا ضروری ہے یا صرف دو چار مردوں اور عورتوں کے سامنے زبانی بھی کافی ہوگی چونکہ بیا نامہ لکھنا ضروری ہے یا صرف دو چار مردوں اور عورتوں کے سامنے زبانی بھی کافی ہوگی چونکہ بیا زمین دالانوں اور کو تھر یوں کی ا ندرونی حجیت میں جو زمین دالانوں اور کو تھر یوں کی اندرونی حجیت میں جو کر نیاں پڑی ہیں وہ بعض یا کل جب تا قابل استعمال ہوجا کیں تو ان کی مرمت اور درتی کس کے ذمہ ہوگی وہ جہت کو تھی اور کی حصہ ہوگا اور دراصل تمام جہت پر او پر دہ ہوں کہ در بات کی ترام میں اس کے دریافت کرتا ہوں کہ معامد میں کس جزومیں شرعا تم کہتا رہوں اور نہ کوئی نقصان مالی ہوجائے جب تک پورا اطمینان نہ ہوجائے ہاتھ دند ڈالا جائے عریضہ سابق اور نہ کوئی نقصان مالی ہوجائے جب تک پورا اطمینان نہ ہوجائے ہاتھ دند ڈالا جائے عریضہ سابق اور نہ کوئی نقصان مالی ہوجائے جب تک پورا اطمینان نہ ہوجائے ہاتھ دند ڈالا جائے عریضہ سابق ہوجائے ہوں کہ مراہ اس عریضہ کے ارسال خدمت ہے۔

جواب. .. قال في الدر: وصح بيع حق المرورتبعاً للأرض بلاخلاف ومقصود اوحده في رواية وبه اخذ عامة المشائخ شمني اه قال الشامي قال السائحاني: هوالصحيح وعليه الفتوئ مضمرات والفرق بينه وبين حق التعلي حيث لا يجوزهوان حق المرورحي يتعلق برقبة الارض وهي مال هو عين فما يتعلق به لم حكم العين اماحق التعلي فمتعلق بالهواء وهوليس بعين مال اه فتح (ح٣ ص١٨٣) وفي الدرايضاً: في اخر كتاب الحقوق نعم ينبغي ان تكون الهبة والنكاح والخلع والعنق على مال كالبيع والوجه فيهما لا يخفى اه

مسورت مسئولہ میں حق تعلیٰ کی بیج نہیں ہوسکتی کیونکہ ووق مجرد ہے جس کا تعلق عین ہے نہیں الکہ ہوا سے جاری کی بیٹ ہوسکتی کیونکہ ووق مجرد ہے جس کا تعلق عین ہے گر پھر بلکہ ہوا سے ہے اورا گرحق تعلیٰ کی بیچ مع السقف ہوتو کو بظا ہر بیٹل بیچ الطرلق مع الارض ہے گر پھر بھی دونوں میں فرق ہے کیونکہ بیچ الطریق مع الارض میں زین مستقل چیز ہے اور سقف مستقل چیز نہیں ، بلکہ متعلق بالجد راان ہے جو بدوان ضرر کے ممکن تسلیم نہیں۔

قال فى الهداية: وبيع جدّع فى السقف لأنه لايمكن تسليمه الابصرد (أى فيفسد ١٢) للذاسقف كى تَيْع مُيْس موسكتى ليكن درمتار كابك جزئيه عن جواز بهم منهوم موتاب فانه

قال: تجوزهبة حائط بين داره ودارجاره لجاره وهبة البيت من الدار وهذا يدل على أن كون سقف الواهب على الحائط واختلاط البيت بحيطان الدار لايمنع صحة الهبة مجتبى اه (ج٣٣ص١١٦ع الثال)

میں کہتا ہوں کہ جب سقف واهب کے جدار پر ہونامانع ہبہ جدار نہیں تو جدار واهب کا تحت السقف ہونا ہانع هبهٔ سقف بھی نہ ہوگا لاشتر اک العلمة بلکہ صورت ٹائیہ بدرجداولی جائز ہونی چاہئے کیونکہ جدار مشغول ہے اور سقف شاغل ہے اور ہبدالمشغول میں تو ظاہر روایت عدم جواز ہے اور هبته الشاغل کے جواز کوفقہا ،تصریحاً لکھتے ہیں۔

قال في الدر: والاصل أن الموهوب ان مشغولاً بملك الواهب منع تمامها وان شاغلاً لاً اه (ج ٣ ص 244 مع الشامي)

پس اگر باپ بحض حق تعلی کو ہبدنہ کرے بلکہ سقف کر دے تو ہبدی ہو جائے گا اور اس صورت میں کڑیوں کی مرمت موہوب لہ کے ذمہ ہوگی اور ہبدی صورت ایج ب وقبول اور قیض ہے اور قبض کے لئے جیت پر پچھ سامان ڈال دیتا کافی ہے۔ (ایداوالا حکام جہم ۴۰۰)

صرف ایک از کے کے نام تمام الماک ہبہرنا

سوال. زید کے دولڑکے ہیں بلاویہ نارائٹگی کی وجہ ہے ان میں ہے کسی ایک کومحروم کرکے اپنی تمام املاک دومر بے لڑکے کے نام ہبہ کرتا ہے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب ۔ اگر ہبرکر کے قیصنہ کرادیا تو جائز ہے مگر کراہت سے خانی نیس ۔ ( قاوی عبدالمحی ص ۱۳۱)

بجے سے ہدید لینے وینے کا تھم

سوال .....نابالغ الز كاكسى كو يجهد مدفق قبول كرناجا زب يانهيں؟ جواب ، جائز دبيس (احسن الفتادي ج مص٢٥٣)

معنق کے ہبدا ورتصر فات کا حکم

سوال معتوہ (بے عقل جو بھی دیوانوں کی طرح بات کرے ادر بھی عقل مندوں کے مثل ) اپنی چیز کسی کو ہبدکر بے تو شرعاً ہبہ معتبر ہے یانہیں؟ مثل ) اپنی چیز کسی کو ہبدکر بے تو شرعاً ہبہ معتبر ہے یانہیں؟ جواب، معتوہ کا ہبہ سے خیز نہیں اس کے تصرفات میں پینفسیل ہے۔

جن تضرفات میں اس کا نفع ہے ہ ہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی معتبر ہیں جیسے ہے قبول کرتا

جن میں اس کا نقصان ہے وہ اذان ولی سے بھی معتبر نہیں جیسے ہمبد ویتا بحن میں نفع وضرر ووٹوں کا اختمال ہے ان میں ولی کی اجازت ضروری ہے جیسے بچے وشراء ولی سے مراد باپ یا اس کا وصی یا دادا ہے جیا گا اذان کا فی نہیں باپ دادانہ ہوں تو حاکم مسلم یا اس کا نائب ولی ہوگا اگر حاکم مسلم نہ ہویا اس طرف توجہ نہ دے تو مقامی لوگوں میں سے دیندار بااثر لوگ جسے متعین کریں اس کا ذان ضروری ہے۔ (احسن الفتاوی جی میں کے دیندار بااثر لوگ جسے متعین کریں اس کا ذان صروری ہے۔ (احسن الفتاوی جی میں کے میں اس کا دان

شو ہر کا بیوی کوزیورات دینا بحکم ہبہ ہے یا نہیں؟

سوال شوہراگر بیوی کوسونے یا جاندی کا زیور دے اور ملک کی تصریح نہ کرے تو شوہر کے انتقال کے بعد وہ زیور ترکہ میں شار ہوگا یا خاص زوجہ کا ہوگا؟

جواب اگرایسے قرائن موجود ہول کہ زوجہ کی ملک ہے ورند متونی کا اور شوہر کی وفات کے بعد آگر ہیوی ملک کا دعویٰ کرے اس سے ثبوت کا مطالبہ ہوگا اگر کا فی ثبوت نہ ہوتو ورثیتم کھا کیں گہم کو علم نہیں کہ متوفی نے زوجہ کی ملک کیا ہو۔ (امداد الفتاویٰ ج مسام 240)

جلسول میں ملے ہوئے ہدیے کا حکم

سوال مدرسہ کے مدرسین ومبلغین جو کہ چندے کا کام کرتے ہیں ان کو اطراف کے لوگ سالا نہ جلسوں میں بادیا کرتے ہیں اوراخراج ت سفر کے ملاوہ کپڑ امٹھائی کوئی بکس یا کوئی ایسی بی چیز یا افتدر و پہیلطور مدید ہیں گرتے ہیں تو یہ چیز یں انہیں کی ہوں گی یا مدرسہ کی؟ اور بالخضوص نقدرویے کے متعلق جبکہ یہ بھی تصریح ہوگئی ہوکہ مدرسہ کی ہم کسی اورموقع پر خدمت کردیں گے بیاتو حقیر مدید آیے کے متعلق جبکہ یہ کھی تصریح ہوگئی ہوکہ مدرسہ کی ہم کسی اورموقع پر خدمت کردیں گے بیاتو حقیر مدید آیے کے تعلق جبکہ یہ کی کا آیے کے اہل وعیال کے لئے ہے۔

بیوی کاکسی چیز کے بارے میں ہبہ کا دعویٰ کرنا

سوال نوج کے انتقال کے ج**در** وجہ دعوی کرتی ہے کہ فعد ب فلاب اشیا ہے منقولہ جن پر

میرا قبضہ ہے زوج نے اپنی زندگی میں مجھے ہبہ کردی تھیں میں نے ان اشیاء پراس کی حیات میں قبضہ کرلیا ہے اس صورت میں کیا تھم ہے؟

جواب زوج کے انتقال کے بعد زوجہ اگر دعویٰ کرے کہ فلاں اشیاء زوج نے مجھے ہبہ کردی تھی تواس کا قول معتبر ندہوگا بلکہ ہبد کا بینہ پیش کرنا ہوگا۔ ( کفایت المفتی ج ۴ سر۱۹۳) ممرض تنب دق ہبہ کرنا

سوال ۔ ہندہ نے بمرض تپ دق اپنی کل جائیدا دوارٹوں کومحروم کر کے اپنی والدہ کو بخش وی اور سرکاری اسٹامپ پرلکھ دیا اور بندرہ روز بعد انتقال کر گئی بیصورت جائز ہے یہ نہیں؟

جواب مورت فہ کورہ میں جو ہد کیا گیاہے وہ ناچ کزہ اور عدم جواز کی چندوجہیں ہیں اول یہ ہمہ مرض الموت میں کیا گیاہے اور مرض الموت میں ہبہ وصیت کے تھم میں ہے اور وارث کے سئے وصیت تا وقتنیکہ دوسرے وارث راضی نہ ہول ج کزئیس۔ دوسرے یہ کہ مریش کو مرض الموت میں صرف مگف تک وصیت کا حق ہے آؤ اگر ریہ وصیت اجنبی کے لئے بھی ہوتی تب بھی ثلث میں جاری ہوتی ۔ لئے بھی ہوتی تب بھی ثلث میں جاری ہوتی۔ ( کفایت المفتی ج ۱۵س ۱۵۱)

## جب قبضہ شوہر کے پاس ہوتو محض کاغذوں میں بیوی کے نام جائیدا دکرنے سے ہبہ بیں ہوتا

سوال . ..کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ زید نے اپنی خصوص آ مد فی ہے جا کیداد اسکی اپنی ہیوی کے نام خریدی وجہاس کی بیدہ کہ اگر زیدا ہے نام خرید کرتا تو نیکس اور شفعہ کا خطر و قعا لہٰذا نیکس اور شفعہ کا نے اپنی ہیوی کے نام رجسٹری کرائی اس جا سیداد ہیں ہیوی نے لہٰذا نیکس اور شفعہ ہے ہے لئے اپنی ہیوی کے نام رجسٹری کرائی اس جا سیداد ہیں ہیوی نے کوڑی تک نہیں لگائی اس پرمعتبرین شام بھی ہیں اب وہ ہیوی فوت ہوگئی دولڑ کے اور تین لڑ کیاں اور خاوندم وجود ہے اس کے سوااور کوئی دارث نہیں جواب طلب امور حسب ذیل ہیں۔

(۱) کیا یہ جائیداداراضی کی واحد مالکہ بیوی تصور ہوگی یا واحد مالک خاوند ہوگا پہلی صورت میں تقتیم کیسے کی جائے گی دوسری صورت میں تقتیم کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

(۲) جائمدا دېرقر ضه ہےاس مئلد کولکھ کر تو اب دارين حاصل کريں۔

جواب ، صورت مسئوله میں برنقند برصحت واقعداس جائیداد کاما مک شخص مذکور ہے اسکی بیول اسکی ما مکہ تصور نہیں ہوگی البنداعورت مذکورہ کی فوئنگی پر بید جائندا داسکے در ثاء میں تقشیم نہ ہوگی۔فقط واللہ اعم

بوالمصوب

مسی کے نام جائیدا دخرید نا اس حقیقت پرہے کہ اس کو ہبہ کرنامقصود ہوتا ہے اور ہبہ کے لئے شرط میہ ہے کہ وہ موہوب وفت ہبہ ملک واہب میں ہواور ظاہر ہے کہ ملک بعدالشراء ثابت ہوگی سواس کے بعد کوئی عقد دال علی تملیک ہونا جا ہے اور بدون اس کے مشتری لہ ما لک نہ ہوگا بلکہ وہ بدستور ملک مشتری کی رہے گی پس صورت مسئولہ میں جبکہ زید نے ٹیکس یا شفعہ سے بیخنے کے ارادہ سے بیوی کے نام جائیدادخر بدی اور قبضہ بھی خود زید کار ہاتو صرف بیوی کے نام سے جائیداد خرید نے سے اس کی ملک نہیں ہوتی بلکہ یہ جائیدا دخود ملک زید ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

( فَيَاوِيٰ مُفَتَى مُحُودِجِ ٥٩ ص ٢١٠)

ہبة المشاع میں قبضہ سے ملک کا

سوال . . ایک شخص نے اپنی کوئی چیز مشترک طور پر متعد دا فرا د کو بہد کی موہوب کہم نے قبصہ کرلیا اورتصرف بھی بخض ندکور فوت ہو گیا تو سوال بیہ ہے ہمبیجے ہوا یانہیں سیجے نہ ہونے کی صورت میں ورشہ کوواپس ویناواجب ہے؟ اور ہلاک جوجانے کی صورت میں موہوب ہم برضان آئے گا؟ جواب. ہمبۃ المشاع سیح نہیں ثبوت ملک کے بارے میں دوقول ہیں راج اور مفتی ہے تول ہے ہے کہ ملک ٹابت نہیں ہوتی اس لئے ورثہ کو واپس دینا واجب ہے بصورت ہلاک منہان سے گا لوٹانے سے پہلے بھی اس میں واہب اور اسکی موت کے بعد ورثہ کے تصرفات نافذ ہیں موہوب لہ کا کوئی تصرف نا فذنہیں۔اس قول کی تصریح حضریت امام محدر حمد الله تعالیٰ ہے منقول ہونے کے علاوہ بہی روایت حضرت ایام ابوطنیفہ سے بھی موجود ہے۔

۲۔ دوسر اقول ثبوت ملک کا بھی ہے مگر حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ کی تصریح کے مطابق میہ ملک خببیث و فاسد ہے اس لئے اس قول مرجھی ردواجب ہے اور بصورت ہلاک صان لا زم۔ (احسن الفتاوي ج مص ٢٦١)

سم سے مہلے اپنا حصہ ہبہ کرنا

سوال · · · زیدگاانتقال مواد وفرزندعمر و بکراورایک لژگی زینب این کے دارث مینے زینب کامیراث میں جوحصہ تھاا**س نے اسے ب**لاتقسیم اسینے **ہوئے کو ہ**ہہ کر دیااب وہ بیتا اور زید کے لڑکوں کی اولا دموجود ہیں زید کار کدان پر کس طرح تقتیم ہوگا؟ اور زینب کا ہبتی ہے یانہیں؟ اگر می نبیل اواس کا حصہ کس کو ملے گا؟ جواب ... نید کے ترکہ سے میراث سے پہلے کے حقوق نکال کر مابقی کے پانچ جھے کر کے ہر بیٹے کو دودو جھے اور بیٹی کوایک حصہ طے گااس کی بیٹی نے اپنے جھے کو بلائقسیم اپنے بوتے کو جو ہمیہ کیا ہے دہ صحیح نہیں ہے لیکن اس کا پورامال اس کے پوتے کو ملے گااس کے بیشیج اس کے وارث نیس ہیں۔ (فرآوی یا قیات صالحات ص ۳۱۷)

### جن افعال یا الفاظ سے ہبدیا ہے کامفہوم ہونامشکوک ہوان سے ہبداور ہیے کا ثبوت نہیں ہوسکتا

سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں' زید نے اپنی مجہن و پھوپھی کومع ان کےشو ہروں کے بوجہ قلت آ دمیوں کے کہان کے یاس کوئی رہنے والا ایسا نہ تھا جن ہے انس وتقویت ہواورز مین بہت ہے افراط ہے تھیں مگراس زمانے میں زمین کی قدر نہمی یہاں تک جمع سرکاری بھی مشکل ہے ادا ہوتی تھی ان رشتہ دار مذکور بالا کو زید نے اپنے پاس بلالیا اور شال بی اینا کاروبار چلاتے رہے اور کھاتے ہتے رہے اور زیدنے اپنی زندگی ہی جس خواہ اپنے مورث اعلیٰ کی جائیدا دمیں شریک سمجھ کریا دوست اورانیس جان کراپنی پچھ مزروعہ زمین اور پچھ بنجر ان بہنوں کے شوہروں کے نام سگان سرکاری برموروثی کرادی اور بیموروثیت ایسے وقت میں کرائی گئی کہ جب زیداورزید کے متعلقین خوب اپنے کاروبار میں ہوشیار ہو گئے ۔اورا پی جائیداو پر قابض ہو گئے اس وقت ان بہنول نے اور ان کے شوہروں نے اینے وطن جانے کی اجازت جابی توزید نے کہا کہ ہم تمہارے نام میس جائدادادر گھر موروثی کے دیتے ہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں لڑ کمیاں اور ان کے شوہر راضی ہو گئے اور سگان سرکاری پر زمین موروثی پر کرا دی تی اوراس زمانہ میں لوگ بیجہ جہالت کے ہبہ دغیرہ کے مسائل سے نا دا قف تھے اوراب ہمی اس خطہ میں نا دا تغیت ہے اور بھے وغیرہ کا خرج بھی گوارہ نہیں کر کتے بید ِ نفذ کی قلت کے اب ایسی صورت میں دریافت طلب امریہ ہے کہ بیصورت تع یا بہہ یا وراثت کے قائم مقام ہوسکتی ہے یانہیں جبکہ بیہ تجی نہیں معلوم کہ عطی کے ذہن میں ہبہ کالفظ یامعنی تھے یانہیں؟ اورلڑ کیوں میں ہے کوئی اینے مورث کے مال میں حصہ کے ستحق ہوئی یانہیں؟ چونکہ بدیت نہیں کرانقال س کا کب ہوا؟ اوراس ملک میں اکثر اس قتم کی موروثی تھے اور رہن کاحق بھی معطی اور معطی کے ورثہ جائز رکھتے ہیں چنانچہ اس صورت میں بھی جس کے متعلق خاص سوال کیا گیا ہے گئی پشتوں کے بعدلب کشائی کی گئی ہے ورند يبلے سے جيسے اصلى ما مك كوز مين كاما لك مجماجا تا ہے ان كوبھى زمين كاما لك مجماجا تا تھا۔ جواب ... چونکہ بہدیا ہے عقود میں سے بیل جن کے لئے الفاظ موضوع للحدید والبیخ کا ہونا شرط ہے اورا سے الفاظ یا افعال جوت بہدیا ہے کے لئے کائی نہیں جن سے بہدو غیرہ کا مفہوم ہونا مفکوک محمل ہے اور چولفظ اور عمل سوال میں فدکور ہے اس کی ولالت بہدیر مرت نہیں بلکہ نہایت مفکوک ہے اس کے اس سے بہدیا ہے کا جوت نیس ہوسکتا۔ پس ضروری ہے کہ عظی کے در شکوید مفکوک ہے اس کے اس سے بہدیا ہے کا جوت نیس ہوسکتا۔ پس ضروری ہے کہ عظی کے در شکوید جائے یا چھ دے ولا کر صلح کے ساتھ ان کو راضی کرکے اس زمین کو صل کیا جائے بدون اس کے کوئی صورت نہیں گاں المیقین لایزول بالنشک واللہ اعلم جائے بدون اس کے کوئی صورت نہیں گاں المیقین لایزول بالنشک واللہ اعلم راحداد الاحکام جائے صورت نہیں کا ماں المیقین لایزول بالنشک واللہ اعلم راحداد الاحکام جائے صورت نہیں کا میں المیقین الایزول بالنشک واللہ اعلم

کل جائیداداری کو مبهکرنے کی ایک صورت کا حکم

سوال ، ماں نے اپنی ایک لڑی کومنقولہ وغیر منقولہ کل جائیدا دا قربا کوجمع کر سے ہہدکر دی
اور بعض جائیدا وجواس میں منقولہ تھی جیسے ڈگری عدالت وغیر ہاس کے کا غذات بھی سپر دکر دیئے
اور جائیدا دوغیر منقولہ کے جیسے حصص دیبات وغیر ہاس کی تحصیل پذیر آ مدنی اورادائے مال گزاری
سرکاری وغیر ہ کارضروری موہوب لہ کے سپر وکر دیئے گئے اورا جازت عام دیدوی کہتم جنوراور
بہ جائیدادکل تم کو دیے بچی ہیں تو بیز ہانی ہبہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب ، رویہ کا برجھ کا غذات وینے سے تھی نہیں ہوا کیونکہ موہوب کا موجود ہونا ضروری ہے بلکہ اس کو رویہ وصول کرکے مالک ہونے کی اجازت دیدی ہے ہی یہ تو کیل بالا تضاوہ ہے ہیں اگر معزول ہونے سے پہلے روپر دصول کر کے اس پر قبضہ کرتی جائے تو مالک ہو جائے گی ادر معزول ہونے کے بعد مالک نہ ہوگی ادر معزول ہونے کی کئی صور تیں ہیں۔

ایک بیرکہ مؤکلہ معزول کردے یا مؤکلہ مرجائے ان دونوں صورتوں میں وہ و کیلہ معزول ہو جائے گی اور وصول کرنے کی مجاز نہیں بلکہ سب ور شاپ جھٹس میں ہرابر کاحق رکھتے ہیں۔ بیر جب کہ دا ہبہ کے سیح ہونے کی حالت میں وصول کر کے قبضہ کرلیا ہوا ورا کر دا ہبہ کے مرض الموت میں یا موت کے بعد قبضہ کیا تو ور شدکی اجازت کے بغیر سیح نہ ہوگا۔

اوردوسری اشیاء موجود و منقوله یاغیر منقوله جو بهه کی بین اس مین و یکھنا جائے کہ بیلائی صغیرہ نا بالغہ ہے یا کہیر ہ بالغہ اگر نا باخہ ہے تو و یکھنا جائے کہ کس کی تربیت میں ہے اگر باپ واوایا ان کا وصی موجود نہیں یا موجود ہے کیکن سفر میں ہے اور بالفعل مال کی ولایت میں ہے تب تو تحض زبانی کہدد ہے ہے ہے ہو تیا۔ اور اگر بالغہ ہے یا نا بالغہ ہے کیکن باپ دا دایا وصی موجود ہے تب یہ ہب

زبانی کہد دیے ہے تام نہ ہوگا تا و تنتیکہ باپ دادا یا لڑکی یا اس کے نائب کا قبضہ نہ ہو۔ اور جس صورت میں ماں کا قبضہ کا فی نہیں اس میں بیائی شرط ہے کہ جو چیز قابل تقسیم ہواس کو جدا کر کے اس کو یا اس کے ولی و تائب کو قابض کر دے اور قبضہ تھن حسب و کتاب دیے ہے نہیں ہوتا تاوقتیکہ تسلط تام نہ ہوجس کوعرف قانون میں دخل یا بی کہتے ہیں اور جو چیز قابل تقسیم نہیں اس میں اشتراک واٹ عت معزنہیں۔ (امدا دالفتا وی ج سام 20)

#### هبهركي تعريف اورحقيقت

سوال ، مسئلہ ندکورہ بالا کوتر آن وحدیث کی روشنی میں واضح فرمادیں کیونکہ حدیث کے لفظ میں کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص کوئی چیز بخش کر کے دو ہارہ طلب کرے اس نے اپنی تے کووالیس کیا۔

جواب، دراصل آنجناب کو جوشہ ہے وہ ہبد ( بخشش ) کی تعریف اور حقیقت سے ناوافقیت کی بنا پر ہے تو معوم ہو کہ ببد کی تعریف ہیے کہ آپ نے کی کوکئی چیز دی اور اس نے منظور کرلیا یا مند ہے بجونیں کہا بلکہ آپ نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اس نے لیا تواب دو چیز ان کی ہوگئی اب آپ کی نہیں رہی بلکہ وہی اس کاما لک ہے اس کو شرع میں ہید کہتے ہیں لیان آپکی اس کی ہوگئی اب آپ کی شرطیس ہیں ایک تواس کے حوالد کر دینا اور اس کا قبضہ کر لینا ہے جب تک اس نے قبضہ نہیا ہو گئی شرطیس ہیں ایک تواس کے حوالد کر دینا اور اس کا قبضہ کر لینا ہے جب تک اس نے قبضہ نہیا ہو القبول ہیں ہوا۔ کہا فی الهدایة ص ۱ ۲۸ ج ۳ و تصح الهبة بالایجاب و القبول و القبول و القبول فلانه عقد و العقد بنعقد بالایجاب و القبول و القبول اللہ مقبوضہ المالایہ الملک (الی قوله) و لنا قوله علیه السلام لایجو ز الهبة و العقوض لا بدمنه لئوت الملک (الی قوله) و لنا قوله علیه السلام لایجو ز الهبة و الا مقبوضة النے . حدیث شریف کامنی ہے کہ بر بغیر قبض کے جی نہیں۔

دوسری شرط میہ ہے کہ اگر وہ چیز ایس ہے جو بانٹ دینے اور تقسیم کرنے کے بعد بھی کام کی رہے اور اس سے استفادہ ہوسکے تو بغیر تقسیم کے ان کا ہم جی نہیں جیسا کہ مائٹیری ج مس ۲۵ میں جو ہمہ اور س ملاکے جزئیات سے ظاہر ہے ہیں جم نے فتو کی نہر ملا ملاح کا کے جواب میں جو ہمہہ کے عدم صحت اور جواز رجوع کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا دارو مدارائ پر ہے کہ مسئولہ صورت میں چونکہ جائیدادی تقسیم ہوسکتی ہے گئی تقسیم نہیں کی اس نے تقسیم کے بغیر ہمرکر تا صحیح نہ ہوا اور جب ہم سوگھ نہ ہوا اور جب ہم سوگھ نہ ہوا تو بھر کا اپنے حصہ کا مطالبہ کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ورندا گر ہم سوچ ہو جا تا توا سے بعداس کا مطالبہ کرنا گناہ ہے جبکہ اس حدیث میں حضورصلی القد علیہ وسلم نے رجوع کی جا حدث کوؤ کرفر وایا ہے جو آ ب نے کہی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ (فاوی مفتی محمود جام ۲۲۱)

## هبهكارجوع

## رجوع ہبہ کے سے نہ ہونے کی دلیل

سوال مستحرب پاک بین ہے رسول التصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جبہ کرنے والا اپنی چیز کا زیادہ مستحق ہے جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو کذائی القسطلانی پی امام صاحب کے نز دیک قرابت محرمیہ بیس رجوع کس دلیل ہے جائز نہیں؟

جواب .... ودويل يرب قال عليه السلام اذاكانت الهبة لدى رحم محرم لم يرجع منها رواه البيهقى والدار قطنى في سننها والحاكم في المستدرك: جيما كم إليك عاشيم بسب (الدادالفتاوي جسم ٢٧٢)

## ہبہوا پس لینے کی بعض صورتوں کا حکم

سوال ... .. نید کو ایک دربار سے تعلق تھا اس کے صلہ میں وہاں سے اراضی انعام ملا پھر
آ قادنوکر میں بخالفت ہوئی اور آ قانے جو پچھ دیا تھا واپس لے این زید بھی تاخوش ہوکر دوسری جگہ چلا
گیا بعد مدت کے اولا درید سے دولڑ کے پھرائی بستی میں گئے اورائی سرکار میں لوکر ہوئے اور وہ عطیہ
پھران کو دیا گیا اب اس میں زید کی باقی اولا دشریک ہوسکتی ہے یا نہیں؟ اور یہ بہ جدید ہے یا قدیم؟
سرکار کی عادات رہی ہے کہ دوچار برس کے لئے زمین دیتی پھر ضبط کر لیتی اور پھر مہینے دو مہینے بعد
چھوڑ ویتی آخر کار دونوں بھائیوں میں سے ایک کی تخواہ میں لکھ دی اب اس کا مالک کون ہے؟

جواب اگرة قانے زیدکو بیز مین بطور عاریت دی تھی تواس کا واپس لیما جائز ہے اوراگر بطور مبددی تھی تو ہر مکمل ہوجانے کے بعد حاکم کے قیطے یا زید کی رضا ہے واپس لین جائز ہے اگر چہ مروہ تحریکی ہے اور حاکم کے قیطے یا زید کی رضا کے بغیر واپس لیما جائز ہے اور کوئی بیوہم نہ اگر چہ مروہ تحریکی ہے اور حاکم کے قیطے یا زید کی رضا کے بغیر واپس لیما جائز ہے اور کوئی بیوہم نہ کرے گرآ قا (واہب) اگر خود حاکم ہے تو رجوع بحکم حاکم پایا گیا کیونکہ حاکم کا تھم اس کے نفع کے لئے نا فذہ بیس ہوتا۔

علی ہذاالقیاس زید کے دولڑکوں کوجو دیا گیا اس میں بھی میں تفصیل ہے اگر عاریتا دیا تو والیسی جا تر القیاس زید کے دولڑکوں کوجو دیا گیا اس میں بھی میں تفصیل ہے اگر عاریتا دیا تو والیسی جا تزاورا گرمیت بدول تفسیم دیا تب بھی والیس لیٹا جائز کیونکہ جو چیزتفسیم نہ ہوسکتی ہواس کا ہمبہ صحیح نہی البتۃ اگر دونوں تماج ہوں تو بدول تفسیم بھی صحیح ہے۔

اورا گرتقسیم کرے دیا تو تھم جا کم یا دونوں شخصوں کی رضا ہے جائز در نہ ناجائز ہیں نہ کورہ صورتوں میں سے جس صورت میں اگرزید زندہ ہے تو وہ ورشاسکے میں سے جس صورت میں اگرزید زندہ ہے تو وہ ورشاسکے حصہ سر عید کے مطابق مالک ہوں گئے نہ دونوں کو تخصیص نہ اسکی شخواہ میں جسکی لکھ دیا ہے اور جس صورت میں زید ہے واپس لیمنا جائز تھ لیکن ان دونوں کو جائز نہ تھا اس صورت میں وہی دونوں مالک میں نہ زید کے درشہ ستی جی دونوں کی شخواہ میں لکھ دیا اور جس صورت میں ان سے بھی واپس لیمنا ہوں ہیں نہ دونوں مالک میں نہ دیا ہوں جس کی شخواہ میں لکھ دیا ہور جس صورت میں ان سے بھی واپس لیمنا ہوں ہیں مورت میں مورت میں ان سے بھی واپس

جس تخص نے تمام جائیداددو ہیو یوں کے نام کر کے الگ الگ کر دی تو اب اسکے مرنے کے بعداس میں دوسرے ورثاء شریک نہ ہوں گے

موال کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص سمی محمد مضان نے جس کی دو عورتیں ہیں اور تین حقیقی بھائی کے لڑے ہیں مسئلہ کہ ایک شخص سمی محمد مضان نے بحالت تندری و بہوش وحواس موت سے کئی اوقبل اپنی دونوں ہیو یوں کے نام اپنی جائیداد کے پچھ جھے کی رجسٹر میکر دی ہے اور بقیہ حصہ صرف لکھ کر دیا ہے اور حقیقی بھائی کے بیٹوں کو بحروم کر دیا ہے قابل دریافت بات رہے کہ ایک بیوی اس کی چچا کی لڑکی بھی ہے کیا یہ تملیک محمد رمضان کی درست ہے شرعاً یہ تمام جو تیداد

بیو بول کی ہوجاتی ہے یہ بیوہ اوران حقیقی بھائی کے بیٹوں کوبھی مکمل حصد ملے گا۔ حوالہ مصوریت مسئول میں بشر ماصحہ یہ سوال اگرمسمی محمد مضان نے اپنی زندگی

جواب ، صورت مسئولہ میں بشرط صحت سوال اگر سمی محمد رمضان نے اپنی زندگی میں چائیداد ہیو یول کے تام منتقل کر کے ہرا یک کواسینے اسپنے حصد کا قبضہ بھی دے دیا ہے تو ہیہ بہتام ہے اور اب دیگر ورثاء کا اس میں کوئی حق نہیں البتہ جس جائیداد کا زندگی میں مبدکرنا اور قبضہ تحقق نہ ہواس جائیداد کا زندگی میں مبدکرنا اور قبضہ تحقق نہ ہواس جائیداد کا زندگی میں مبدکرنا اور قبضہ تحقق نہ ہواس جائیداد بھی دوسرے ورثاء بھی حقد اربول کے فقط واللہ اعلم (فقاوی مفتی محمودج ۹ ص ۳۳۳)

ذى رحم محرم سے ہبدكى ہوئى چيز واپس لينا

سوال . زید کی زینب اور فاظمہ و دیویاں ہیں زید نے اپنی ملک کا آ دھا حصہ زینب اوراس کے بچوں کو ویا اور باقی ماندہ آ دھا حصہ خود کیکر فاظمہ اوراس کے بچوں کے ساتھ رہ گیا اسکے بعد فاظمہ کے دو ہے بیدا ہوئے جس کی بنا پر زید زبنب سے اپنی ملک واپس بینا چا بتا ہے تو واپس لینے کاحق ہے یا ہیں؟ جواب ، نرید نے اپنی مورت اور بچوں کو اپنی آ دھی ملک جود ہے دی ہے وہ ان کیلئے ہمیں و گیا اوراب واپس لینے کاحق نہیں ہے۔ (فاوی یا قیات صالحات سے اس

### ہبہ سے رجوع کرنے کی مختلف صور توں کا تھم

سوال کسی کوکوئی چیز ہبدد میراس ہے واپس لینے کے جواز میں کیا تفصیل ہے؟ جواب سیاس کی مختلف صور تیں جی

ا۔ موہوب لہ (جس کو ہبہ کیا گیا ہے) اس کی رضا ہے بہر حال رجوع جائز ہے۔ ۲۔ قضائے قاضی ہے رجوع صحیح ہے۔

۳۔ ہبر قبول کرنے کے بعدا سکا کوئی عوض دے دیا ہوتو بھی بذر بعیہ تضار جوع کرسکتا ہے۔ ۳۔ موہوب لہ ذی رحم محرم ہوتو قضائے قاضی سے بھی رجوع سیح نہیں وہ اپنی رضاسے داپس کرے تولید تا جائز ہے۔ (احسن الفتاویٰ ج ہے سے ۲۵)

## مبه بالعوض میں شرط کی ایک صورت کا <sup>حکم</sup>

سوال زید کوریتا پڑے گا اوران ویہاتوں کوتم کو پیچنے کا مختار ہے لین اگرکسی کو پیچر گے تو سرکار مانع نہیں سرکارکو ویتا پڑے گا اوران ویہاتوں کوتم کو پیچنے کا مختار ہے لین اگرکسی کو پیچر گئے تو سرکار مانع نہیں ہوگی اور جس کوفر وخت کر و گے اس کو بیچنے کا مختار ہے لین گئے ورتمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولا دے لئے بھی بیتھم جاری ہے لینی وہ بھی اس کو بیچنے کے مختار ہیں لیکن تمیں برس بعد سرکاری طرف ہے جو تھم صاور ہوگا اس کو ما نتا پڑے گا لیمن اگر خراج و فیرہ برد صایا جائے تو اس کو مانتا پڑے گا اور وہ بین کہ قلاس زیبن مثلاً چار بیگہ تم کو ویا بشرطیکہ فی سال فی بیگہ چار رو پے خراج و بینا پڑے گا اور وہ شرطیس بھی لکھ ویے تیں جو سرکار نے ذید سے جراز بین چھین کر دوسری رعیت کو اس زمین کا مالک کہا جائے گا یا نہوں کا مالک کہا جائے گا یا نہوں کا مالک کہا جائے گا یا نہوں کو میٹری کو میٹر کا مالک کہا جائے گا یا نہوں کو میٹر کا مالک کے دیا ہوگا کا کو دیا جراز بین چھین کر دوسری رعیت کو اس زمین کا مالک کہا جائے گا یا نہوں کا مالک کہا جائے گا یا نہوں کی میٹر کی میٹر کی سے کس کو تھرف کر تا جائز ہوگا ؟

جواب چونکہ زید کو جو سرکار سے ملاہے وہ تو بوجہ ہم جیجہ کے اس کی ملک ہوگیا آ گے جو شرا لکا زید نے کسی اور کو دیا ہے فلا ہم صیغہ سے وہ بالعوض معلوم ہوتا ہے اور ہبہ بالعوض بیج کے حکم میں ہے اور اگر نیٹ ان شرا لکا سے ہوقا سد ہے اور بیج فا سد میں قیمت متعارفہ واجب ہوتی ہے نیز بیج فاسد میں مشتری آگر مشتری نے اس کو کسی اور خیص فاسد میں اگر مشتری نے اس کو کسی اور خیص کے ہاتھ بیج سے نہ کر دیا ہواس وقت تک بالع کو فنخ کے ہاتھ بیج سے نہ کر کے سپر و نہ کیا ہو یا وقف یار بمن نہ کر دیا ہواس وقت تک بالع کو فنخ کر نے اور لوٹا نے کاحق ہوتا ہے اور جوشتری سے لیا ہے اس کا واپس کرتا بھی واجب ہوتا ہے۔

اس کے صورت مسئولہ میں زید نے جس شخص کوز مین دی اگروہ قبضہ کر لے گاتو مالک ہو جائے گا اور جوشرا نظ تھہرائے ہیں سب لغو ہوں گے البتہ اس زمین کی جو قبمت مروجہ ہوگی وہ واجب ہوگی اور جب تک اس زمین لینے والے نے تضرفات ( بھے ور بمن وغیرہ) نہ کئے ہوں تو زید کو واپس لیمنا جائز ہوگالیکن جواس سے لیا وہ واپس کرنا ہوگا اور اگر کوئی تصرف کربیا ہوتو زید واپس نہیں لے سکتا۔ ہوگالیکن جواس سے لیا وہ واپس کرنا ہوگا اور اگر کوئی تصرف کربیا ہوتو زید واپس نہیں لے سکتا۔

موہوباڑی کا نکاح باپ کی اجازت کے بغیر درست نہیں

سوال کیا فرہ تے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس سلسد ہیں کہ زید نے اپنی متکوحہ مساۃ نور بھری کو بحالت میں وارحمل بھی ہبہ کر دیا اب وہی حمل لڑکی وضع ہوئی دریں صورت موہوبہ حمل (لڑکی) غیر موثر کی حالت میں بغیر اپنے والد کی اجازت کے نکاح کراسکتی ہے یا نہیں اور اس کا والد بوقت نکاح برسراعلان کہتا ہے کہ میری کوئی اجازت نہیں جواب اٹرکی کا نہیں ہوتا محض لغو ہے نیز اگر اس کا مقصد یہی ہے کہ میں نکاح کرائے کا اختیار نہیں دیتا ہوں تب بھی بیتو کیل لہ زم نہیں ہے جب جا ہے اس سے رجوع کرسکتا ہے اب کا اختیار نہیں دیتا ہوں تب بھی بیتو کیل لہ زم نہیں ہے جب جا ہے اس سے رجوع کرسکتا ہے اب جب باپ کہتا ہے کہ میری اجازت نہیں ہے تو نکاح ہرگر نمیج نہ دوگا۔ (فقاوی مفتی محمود جہ ص ۲۳۲)

## متفرفات

ہبہ بالعوض بیج کے حکم میں ہوتا ہے سوال ہہبہ بالعوض بیچ کے حکم میں ہوتا ہے یانہیں؟ جواب ابتداءًا درانہاءً بیچ کے حکم میں ہوتا ہے۔(فقادی عبدالحیُ ص ۳۲۸) ہبہ شدہ مال چوری کا ہوتو والیس کرنے کا حکم

سوال کزید نے عمر کی ایک چیز چرائی اور بکر کو دیدی اور بکر نے فالد کو ہبہ کر دی اب معلوم ہوا کہ زید نے چوری کی تھی اس حال میں شکی مسروق کا ادا کرنا کس کے ذمہ واجب ہوگا؟ جواب جمس کے پاس اب ہے اس پر واپس کر ناواجب ہے اورا گراس کو خبر شہوتو جس کو خبر ہواک پر خبر کرنا واجب ہے اورا گراس خبر و سینے والے کو ہبہ میں نجمی دخل ہے آتو اس پر واپس کرانے میں سعی کرانا بھی واجب ہے۔ (اہدا دالفتا وی ج ساص ۵ سے)

#### مریض کا ہبہ وصیت کے حکم میں ہے

سوال الكرزيد نے مرض الموت ميں بهدكرليا اور قبضه بھى كراديا تواس كا كيا تھم ہے؟ جواب سيب بهرليا ورقبط به بھى كراديا تواس كا كيا تھم ہے؟ جواب سيب بهرليا وسيت كي ثلث مال ميں نافذ بوگا۔ (فقاد كي عبد المحكى ص ٣٢٨)

#### بلاعذر مدريةبول ندكرن كامتكر بونا

سوال ایک آ دمی کی کو پچھ تخفہ یا روپے پھے نہایت خوشی ہے دیے لگے اور وہ نہ لے وینے والا کہے نہ لینے میں نہایت ناخوش ہوتا ہول لینے والے نے کہا کہ میں اس کو نہ لینے ہے خوش ہوتا ہوں اب ہر دونا خوش اور ناراض ہیں اس صورت میں کیا کرنا جا ہے؟

جواب بدب اس مدية بول كرنے ہے كوئى امر مانع شرى نبيس تو لينے والے كا يہ كہنا كراسكونه لينے است خوش ہوتا ہوں سخت غنظى اور شعبه كبركا ہے جوسنت كے بالكل خلاف ہے صديث ميں تھادو انتحابو صرت علم ہے اگر بلاعذر مبدى اليه انكاركرے تو تبادوا پر عمل كس طرح ہوگا۔ (امداد الفتاوي جساس ٢٨٣)

## کم شدہ بیٹے کی جائیدا دیوتوں کے نام کردی اور وہ واپس آ گیااب کیا تھم ہے

سوال کی افروسے بین ماہ و مین اس مسئلہ میں کہ اللہ وسایا مرحوم نے اپنی زندگی میں پی کل جو سئیدادسوائے اپنی بیوی کے تن مبرے اپنے الرکوں میں تقسیم کرنی چاہی مگرنور مجد ولداللہ وسایا اکثر اوقات گھرے پائی سال ہے لے کردس سال تک کم رہتا تھا جس کا کہیں پید جبیں ہوتا تھا اس وقت نور محد کے والد میاں نے نور محد کے جھے کی جائیدا واس کے لڑکوں کے نام نتقل کرادی جس کا شجرہ حسب ذیل ہے۔

یہاں اللہ وسایا نے ایک وصیت نامہ تحریر کیا کہ میں اب قریب المرگ ہوں اور میرا لڑکا نور محدود وقیق اس لئے میں نہ کورہ بالا جائیداد کوانے پوتوں کے نام نتقل کر رہا ہوں اللہ وسایا کی وفات کے جھے محصہ کے وقت نور محدود وقیق تھا اور نہ ہی اس نے اپنے والد کا جتازہ پڑھا بلکہ والد کی وفات کے پچھ محصہ کے وقت نور محدود نیس تھا اور نہ ہی اس نے اپنے والد کا جتازہ پڑھا بلکہ والد کی وفات کے پچھ محصہ جائیداد نور محدود نیس تھا اور میں کہا کہ جائے اسکے لڑے منظور حسین اور محبوب حسین کے نام کل جائیداد مشتر کہ انتقال ور جسٹری کرادی گئی تھی وصیت نامہ بھی رجسٹر ڈے جس میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی جائیداد کو سے کہا کہ ایک لڑے کے والد کا اس پر دونوں لڑکوں نے اپنی جائیداد کو سے کہا کہ والد کا جائیداد کی جائیداد کو بی جائیداد کو بی تھا ہوں لڑکوں نے اپنی جائیداد کو میں تام کو تی جائیداد وہی جائیداد کی جائیداد کو بی تارید وہی اور کو ایک کی جائیداد کر ہے جائیداد کا جی اس پر دونوں لڑکوں نے اپنی جائیداد کے دین رہناد یا اور پچھ عرصہ کے بعد نور محمد نے میار نامہ منسوخ کراد یا تھا اسکیکے جو بعد نور محمد نے اپنی جائیداد کے کئید بناد یا اور پچھ عرصہ کے ایک ترینامہ منسوخ کراد یا تھا اسکیکے بعد نور محمد نے اپنی جائیداد کے کئید بناد یا اور پچھ عرصہ کے ایک تارینامہ منسوخ کراد یا تھا اسکیکے بعد نور محمد نے اپنی جائیداد کیا ہو کہ کو تی بعد نور محمد کے ایک تارینامہ منسوخ کراد یا تھا اسکیکے بعد نور محمد نے اپنی جائیداد کے کئید کی بعد نور محمد کے بعد نور محمد کے بعد نور محمد کے ایک کے کئید کی بعد نور محمد کے اس کے کئید کر کیا تھا کے کھید کی بھی کے کئید کے کئیں کی کھید کی بھی کے کئید کی کھید کے کئید کی کھید کی کھید کی کھید کی کھید کو کھی کو کھید کی کھید کی جو کی کھید کی کھید کی کھید کی کھید کی کھید ک

منظور حسین کی شادی کردی کچھ مرصہ بعد منظور حسین فوت ہوگیا جس کی کوئی اولا دندھی صرف ایک ہیوہ تھی اب وہ اپناخی مہراور حصد مانگتی ہے اسکے بارے میں بتایا جائے کہ وہ حقدار بن سکتی ہے یا کنہیں۔
(ب) احکام میراث میں ازروئے شرع محمدی کے نافر ، نی کرنے میں ارشاد خداوندی کیا ہے۔
(ج) زیورات کی تفصیل میہ ہے کہ جو کہ وارثوں کے پاس ہیں ایک جوکٹن (ڈھائی تولہ) کٹ مادا (چارتولہ) ایک جوڑی کا نے (ایک تولہ) جمر (ڈیز ھاتو ہہ) کل ٹوتولہ اور چاندی کل ۲۰ تولہ سے انہوں نے اپنے یاس دیواتو جروا۔
زیورات بطوری مہر کے بہنایا گی تھ سب انہوں نے اپنے یاس دکھ لیا ہے۔ بینواتو جروا۔

# احكام الغصب

حقيقت غصب

**غصب کی حقیقت کیا ہے؟** سوال غصب س کو کہتے ہیں؟

جواب ما مک کے ہاتھ میں سے مال متقوم و محترم کواج زت ومرضی کے بغیر لے لیما (غصب کہلاتا ہے) دررشرح غرر میں ہے۔ الغصب شرعاً اخذمال متقوم محتوم من یدمالک بلااذنه لاخفیة انتھی۔(فآوی عبدائحی ص۳۲۳)

> بیٹے کے مال میں باپ کا تصرف کرنا موال لائے کے مال میں باپ کوتصرف کرنا جا زنے یانہیں؟

جواب بونت ضرورت جائز ہے اور بلاطرورت اجازت کے بغیر نہیں کرسکتا اور حدیث است و مالک لابیک کی مراد بھی ہے، ای ہے کہ بوقت ضرورت تھم ہے جبیبا کہ ہدایہ کی بعض عبارتوں سے بھی مفہوم ہوتا ہے۔ ( فقا وی عبدالحی ص ۲۲۳ )

دوسرے کی زمین کا تھی کواراستعال کرنا

سوال کسی شخص نے اپنی زمین میں بہت ساتھی کواردوا کے واسطے بورکھا ہے اگر کوئی شخص اس کو بددن اج زت ما لک لاکردوا میں ڈال دے تو درست ہے یا نہیں؟ اگر اس کے مالک سے پوچس تو لینے نہیں ویت اور گئی کوار کا تھکم گھاس جسیا ہے یا نہیں؟ کوئکہ تھی کوارساق وارور خت نہیں اوراس دوا کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟

جواب اول تھی کوار کے گھ س ہونے میں کلام ہے دوسرے اگر گھاس بھی ہوتو بھی گھ س کوخود کوئی اپنی زمین میں بوئے تو اس کا ما مک ہوج تاہے دوسرے کواس کی اجازت کے بغیر لیمااور استعمال کرنا حرام ہے بس ایسی دوا کا استعمال جائز نہیں۔ (امداد الفتاوی ج ساص ۲۵۳) مسک سری ا

مسكبين كومال مغصوب يسفقع حاصل كرنا

سوال زید سکین و نا بینا ہے اور کمانے کی قدرت نہیں رکھتا اس کووراثت میں زمین ملی ہے لیکن مرحوم مورث نے بیز بین ایک ہندو کی غصب کی تھی اب زید کواس زمین کی پیداوار سے تقع اٹھانا جائز ہے یانہیں؟

#### غاصب كاقبضه

سوال کیاناسب کا قبضه ازروئ شرع قبضه مجما جائے گا؟

جواب عاصب کے قبضے کا شریعت میں کچھ وزن نہیں ای طرح جا ئداد مغصوبہ میں ناصب کا تقرف کرتا بھی درست نہیں ہے ہاں جب مال مغصوبہ کا نام تبدیل ہوجائے یا اس کا اعظم منافع ختم کردیا جائے تواس وقت وہ ناصب کا مال کہلائے گا جیسے کسی نے گندم چرائی اوراس سے روٹی پکائی الیکن عاصب کوضان اوا کرنا پڑے گا ورضان اوا کرنے سے قبل مال مغصوبہ سے تنفاع لیٹا جائز نہیں ہے۔

قال العلامة برهان الدين المرغيناني : واذاتغيرت العين بفعل الغاصب حتى زال اسمها اواعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عبها وملكها العاصب وصمنها ولايحل له الانتفاع بهاحتى يؤدى بدلها. (الهداية ج٣ ص٣٤٣ كتاب الغصب فصل فيما تغيريفعل العاصب) قال العلامة خالداتاسي رحمه الله: اذاغيرالغاصب المال المغصوب على بصورة يتبدل بها اسمه يكون ضامناً ويبقى المال المغصوب له مثلاً لوكان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقاً فانه يضمن مثل الحنطة ويكون الدقيق له لماان من عصب حنطة غيره وزرعها في ارضه يكون ضامناً للحنطة والمحصول له رشرح محلة الاحكام مادة ٩٩٨ ج٣ ص ٩٥٥ الباب الاول في احكام الغصب) ومثله في الهندية ح٥ ص ١٢١ كتاب العصب الباب الثاني في احكام المغصوب اداتغير بفعل الغاصب اوعيره (فآون تقادي ٢٩٥٣)

#### مالكول كى اجازت كے بغيرسامان استعمال كرنا

سوال ، ... اگر کوئی کسی کا مال یا جائیداد تا جائز طور پر خصب کرتا ہے تو غاصب کی نماز روزہ

ز کو ہ 'جے اور دوسری عبادات اور نیکیوں کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ جبکہ جس کاحق غصب کیا گیا ہووہ انتقال کر چکا ہولیکن اس کی اولا دموجود ہے تو اس صورت میں غاصب کے لئے کیا تھم ہے؟ جواب اگروہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس نہ کرے تو اس غصب کے بدلے میں اس کی نماز کروزہ وغیرہ مظلوم کودلائی جا کیں گی۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل ج ۲ ص ۲۷) ہمسا نے کے بریا لے کو بٹد کرنا

سوال ہمسائے کے پرنا نے کا پانی ہر ور ہ زویا ہر ورعدالت ذائل کرنا کرانا جا کڑے یا نہیں؟
جواب ، پرنالہ و ہدرو وغیرہ نکالناحقوق ملک سے ہے جو شخص اس جگہ کا مالک ہے اس کو ہر طرح کا تقرف پہنچتا ہے لیس شخص جو ہمسائے کے پرنالے کو فتم کرتا چا ہتا ہے اگر پر نالہ گرنے کی جگہ اس شخص کی مملوک ہے اور اب تک بطور تبرع واحسان اور ہمسائے کی رعایت میں پانی والے کی اجازت و بے رکھی تھی اور اب زائل کرنا چا ہتا ہے اور پر نالہ بند کرتا ہے بیہ جا کڑے اپنی ملک کا اختیار ہے اور اگر وہ جگہ ہمسائے کی مملوک ہے تو اس شخص کو اس ہمسائے کا پرنالہ بند کرنا جا کڑ نے اکتر مہیں کہ دیغصب ہے۔ (امداد الفتاوی ج سوس ہمیں)

## غصب اوراراضي

## ز مین میں غصب متحقق ہوتا ہے یا ہیں؟

سوال ، زین میں غصب ہوتا ہے یا تبین؟

جواب، سینتخین رحم المتدنعالی کے نزدیک صرف منقولہ میں غصب ہوتا ہے غیر منقولہ میں الک ہو مہیں اگر کسی شخص نے دوسر سے کی زمین پر قبضہ کیا اور وہ کسی آفت اور کسیلاب وغیرہ سے ہلاک ہو گئی توشیخین (رحم ہما اللہ تعالی ) کے نزدیک (غاصب پر )اس کا خان نہیں آئے گالیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک خان آئے گا کیونکہ ان کے نزدیک زمین میں بھی خصب محقق ہوتا ہے وقف کی اللہ تعالی کے نزدیک حالات کے اللہ تعالی کے نزدیک حالات کے نزدیک میں تول میں تول اللہ محمد کران کے میں تول اللہ محمد کران کے نوری میں تول اللہ محمد کران کے نزدیک میں تول میں تول میں تول میں تول میں تول اللہ محمد کی ہوئی چیز کا لیمن ویں میں تول میں تول میں تول میں تول میں تول کا لیمن ویں

غصب شدہ چیز کی آمدنی استعمال کرنا بھی حرام ہے

سوال و و بھائی زیدا در بکر ایک مکان کی تغییر میں رقم لگاتے ہیں مکان ان کے باپ کے

نام پر ہے ذید بڑااور بکر چھوٹا ہے ذید پاکستان میں ہی ایک سرکاری ادارے میں کفرک ہے جبکہ بکر

باہر کے ملک میں کام کرتا ہے اور زید کے مقابعے میں مکان کی تقییر پر گئی گنازیادہ خرج کرتا ہے کیونکہ

بر ملک ہے باہر ہے لبغدازیداس کی غیرحاضری کا فاکدہ افس کر دھو کے ہے مکان اپنے نام کر لیتا

ہے جب بحر ملک میں آتا ہے تو اسے بہا چلنا ہے کہ مکان پر ذید نے قبضہ کر لیا ہے اس پر معمونی بھٹڑ ہے جب وہ قانونی معاملات کو بحصاہ ہے تو اس بہا کو قانون کے بارے میں بالکل پچر معلوم نہیں اور

جب وہ قانونی معاملات کو بحصاہ ہے تو اس وقت تک بید معاملہ قانون کے مطابق زائد از معیاد ہوجاتا کا ہے لہذا عدائت میں مقد مدکر نے کا سول ختم ہوگی وہ مکان جو کہ اس وقت دومنزلہ تھا اس میں زید فود

بھی رہتا ہے اور دومری منزل کرائے پر دی ہوئی ہے چونکہ مکان اچھا خاص بڑا ہے لہذا کراہ یہی کا فی

مل جاتا ہے جس ہے زائد نے تیسری منزل بھی بنا ڈائی ہے اور اسے بھی کرائے پر چڑھادیا ہے نہ نہ یہ کو کہ وہ کراہ ہی جو کہ ذید کے بعد مکان کا تنہا ما لک ہوجائے گا شریعت کیا ہے؟ اور اس کے بعداس کا بیٹا

موکہ وہ کراہ یہ حاصل کر ہے گائی ہے کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور یہ کہ اس مکان کے سلسلے میں اس کے بھی کہ حکم ہے کہ ذید کرک کو حیثیت ہے ایسا مکان بنانے کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور سے کہ اس مکان کے سلسلے میں اس کے بچا کہ حق کراہ یہا مکان بنانے کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور سے کہ اس مکان کے سلسلے میں اس کے بچا کہ حق کہ اس کہ گئی ہی اس کے بیا مکان بنانے کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور سے کہ اس مکان کے سلسلے میں اس کے بچا

جواب. زیدکااس مکان کواپ نام کرالینااوراپ بھائی کومروم کردینا فصب ہے حدیث شریف ہیں ہے کہ 'جس نے کسی کی ایک بالشت زہین بھی فصب کی قیامت کے دن سات زمینوں تک دہ کلاااس کے گلے کاطوق بنایا جائے گااور وہ اس میں دھنستار ہے گا' (منداحمہ جام ۱۸۸) زید جواس فصب شدہ مکان کا کرایہ کھا تا ہے وہ بھی اس کے لئے حرام ہے اور اس کے لڑکے کواگر اس کا علم ہے تو اس کے لئے جمام ہوگی جولوگ دوسروں کے حقوق فصب کرتے ہیں ان کے لئے آخرت کاخمیاز ہ بڑا شکین ہوگا۔ (آپ کے مسائل اور ان کاحل جام میں کا میں کا کے لئے آخرت کاخمیاز ہ بڑا شکین ہوگا۔ (آپ کے مسائل اور ان کاحل جام میں کا

ز مین مغصو به کی واپسی کا حکم

سوال جب کہ شخین کے نزویک زمین میں غصب نہیں ہوتا تو اگر ماجد نے شاہد کی زمین پر قبضہ کرلیا تواسکی واپسی ضروری ہوگی یانہیں؟

جواب ، شیخین کے نز دیک زمین میں عدم غصب کا تھم صرف صان کے لئے مخصوص ہے ایمن اگر دوسرے کی زمین غصب کرنے کے بعد آفت ساوی کی وجہ سے ہلاک ہوگئی تو ضان نہیں

آئے گالیکن ادائے ضان کے علاوہ بقیہ تمام امور لینی مقبوضہ کی والیسی وغیرہ بیں شیخین (رحمّ ہمااللہ تعالیٰ) کے نزویک بھی زمین میں غصب مخقق ہوتا ہے۔ (فآوی عبدالحیُ ص ٣٦٣) بلا ا جازت زمین برتھمیر کرنے کی مختلف صور توں کا تھکم بلا ا جازت زمین برتھمیر کرنے کی مختلف صور توں کا تھکم

سوال زوجه کی زمین میں اگر شو ہرم کان بنا لے تو بیس کا ہوگا؟ بیوی کا یا شو ہر کا؟ جواب ساس کی مختلف صور تنیں ہوسکتی ہیں

ا۔ بیوی کیلئے اس کی اجازت ہے بنایا تو مکان بیوی کا ہوگا جومصارف آئیں وہ بیوی پر قرض ہوں گے۔۲۔ بیوی کے لئے بلااذن بنایا تو تیرع شار ہوگا۔

غيرى زمين مين غلطى يص تصرف كرنے كا حكم

سوال ، ہمارے پڑوں میں مہاجر کی زمین ہے شروع میں پی دار کے نشان لے کر حدقائم
کی اب سرکاری طور پر بیائش کرائی تو اس مہاجر کی زمین کم نظی وہ ہی ری زمین سے بوری کی گئی جو
کہ تقریباً نصف ایکڑ ہے زائد ہے اس کی فصل ہم اپنی زمین بچھ کراٹھاتے رہے گئی سال ہو گئے یہ
بھی یا دنہیں کہ فصل میں کیا کیا کا شت ہوئی ؟ اور پیداوار کتنی ہوئی ؟ اس صورت میں گذشتہ آ مدنی
کاحق مہاجر کووینالازم ہے یانہیں؟

جواب ..... نیچ کی اگت اور زراعت وغیره کی مزدوری نکال کر باقی کااندازه لگا کر ما لک پر لوژ ناواجب ہے۔ (احسن الفتاویٰ جے پے سا۳۵)

زرعی اصلاحات میں ملنے والی زمینوں کا حکم

سوال. ... جواراضی زرعی اصلاحات کے ذریعے لوگوں بیں تقتیم کی گئی ہیں اکثر ان زمین داردل کی ہیں جنہوں نے بید دوسرے لوگوں سے خصب کی تھیں یا بیداراضی انگریز نے مسلمانوں کو غداری کے بدلے میں بطور جا گیرع طاکی تھیں اب بیداراضی اکثر لوگوں کو بچھمی وضہ لے کروی گئی

ہیں اور بعض کو ہلامعا وضد دی گئی ہیں جن لوگوں کو بذر اید معا وضد مع سود دی گئی ہیں کیاان کو پیدا وار کھاٹا جائز ہے؟ یانہیں؟ جن لوگوں کو ہلامعا وضد دی گئی ہیں ان کو پیدا وار کھاٹا جائز ہے یہ نہیں؟ جس زمین کے متعلق معلوم ہو کہ وہ و ومروں سے غصب کی گئی ہے وہ کسی کو بلامعا وضد دی جائے تو اسے پیدا وار کھاٹا جائز ہے یانہیں؟ جبکہ مالک معلوم نہ ہو۔

جواب ، بس زمین کے متعلق مغصوبہ ہونے کا یقین ہوائ کی آیدنی حرام ہے خواہ وہ بلا معادضہ ملی ہو یا قبیتاً مع سودیا بلا سود جس زمین کے مفصوبہ ہونے کا یقین نہیں اس کی آیدنی بلا معادضہ ملی ہویا قبیتاً مع سودیا بلا سود بس زمین کے مفصوبہ ہونے کا یقین نہیں اس کی آیدنی بلا معادضہ مع سودیا بلا سود البت بہر کیف طلال ہے خواہ وہ انگریز سے ملی ہوئی جا گیر ہومفت کی ہویا بلا عادضہ مع سودیا بلا سود البت سود کے مماتھ خریدنے اور سودینے کا گناہ اور وبال ہوگا۔ (احسن الفتاوی ج کے مرسوم)

# ر شوت اورغصب کی رقم واپس کرنے کی مفصل شخفیق

سوال کیا فرمائے ہیں علاء دین صورت مسئولہ ہیں کہ زید نے ایک زہین خالد ہے خریدی ہے اورخالد نے وہ زہین بکرے اور بکر نے بہے باطل کے ذریعے عمرہ ہے حاصل کی ہے اب زہین فدکورہ جوزید کی مکیت ہے اس نے اپنی حلال رقم دے کرخریدی ہے کیا زہین فدکورہ کی بیدا وار شرعا زید پرحلال ہے یا نہیں بصورت حرمت حلال ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ دیگر لوگوں کے ولیٹی جو اس ذہین کے دانہ گھائی وغیرہ کھائے جی کیا ان کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہاور جوزیون باطل تھے اور حرام چڑ کسی نے حاصل کی ہے اور اس جس کی مرتبہ ملکیت تبدیل ہوئی ہے یا ایک مرتبہ؟ کیازیمن مرام کی پیدا وار کھانا شرعاً حلال ہے یا نہیں؟ اور زہین کے اصل ما لک کہ جن سے زہین بصورت چٹ حرام کی گئی ان جس سے ایک گئی ہوئی ہے دیا ہے۔

اب زین فدکورہ کے حلال ہونے کا کیا طریقہ ہے یا درہے نے باطل سے بیرمرادہ مثلاً زید نے عمرادہ ہمثلاً زید نے عمروسے کہا کہ بیں اپنی لڑکی کا بچھ سے نکاح کردوں گاتم جھے ایک مرخ زین اس کے وضور دے کرا دو چنا نچہ عمروایک مربع زین زید کو دیتا ہے چھرا یک عرصہ کے بعد زیدا پی لڑکی کا نکاح عمرو سے کرا دیتا ہے نیرنگاح پڑھنے کے وقت اس لڑکی کا مہر بھی مقرر کیا جاتا ہے نیزیادرہ کرچٹی حرام سے سے مرادہ کر دید نے مثلاً اپنی لڑکی کو عمرو کے ساتھ برفعلی کی حالت میں دیکھا اب عمروکو وا ورسائی دو سورو پے نقذیا چارسو سورو پے نقذاس حرام کام کی وجہ سے دینے پڑیں کے یا مثلاً دوسورو پے انگا تا چارسو رو پے نقذیا سے حرام کام کی وجہ سے دینے پڑیں گے یا مثلاً دوسورو پے انگا تا چارسو رو بے نقذ اس حرام کام کی وجہ سے دالے مین ویتا پڑے گی تیزید دیتا اس لئے ہے تا کہ اب ان دونون کے درمیان لڑائی اور فساد وغیرہ نہ ہونیز اس کے دینے کے اس لئے ہے تا کہ اب ان دونون کے درمیان لڑائی اور فساد وغیرہ نہ ہونیز اس کے دینے کے

بغیرضر ورفساد بلکہ خون ریزی کا خطرہ بھی ہے یہاں تک کہ عمروبہ یوخی دیتے بغیر گھر میں بھی نہیں رہ سکتا بیعنی عمر وکواینی جان بیجاؤ کی خاطر دینا پڑتا ہے اگر جہ دینے پر راضی نہیں۔

اب خلاصہ سوال دونوں صورتوں میں یعنی ( رہے باطل و چٹی حرام ) یہ ہے کہ زمین رہے باطل ہے یا چٹی حرام ہے لی گئی ہوان کی پیدا دار جائز ہے یا عدم جواز کی صورت میں صت کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں نیز جو جانور ہو سکتی ہے یا نہیں نیز جو جانور اس کے یا نہیں نیز جو جانور اس نے مین کے دانہ وگھاس وغیرہ کھاتے ہیں کیاان کا گوشت وغیرہ طال ہے یا نہیں نیز زید نے جو حرام چٹی عمرو سے لی ہے یا نیچ باطل سے جوز مین لی ہے اب زید نے اس حرام چٹی عمرو سے لی ہے یا نیچ باطل سے جوز مین لی ہے اب زید نے اس حرام پٹی سے یاس زمین میں جو جو سے بیا اس معجد کا منہدم کرنا شرع جائز ہے یا نہیں ان فدکورہ صورتوں کا جواب عزایت فرمادیں۔ بینواتو جرواعندر کم یوم الحساب۔

جواب . . صورت مستول میں جس زمین کولڑ کی کے نکاح کی وجہ سے حاصل کیا گیا ہے وہ ر شوت ہے بیج باطل نہیں اور چٹی والی زمین بھی غصب ہے جو نا جا نز طریق ہے مجبور کر کے اس ہے چینی گئی ہے دشوت وغصب وغیرہ کا تھم یہ ہے کہ اگر اس کا ما لک معلوم ہو سکے تو اس پر رد کر دی جائے اورا کر ، لک معلوم نبیں اور بیعلم اور یقین ہے کہ بیز مین مخصوص حرام طریقہ سے حاصل کی گئی ہے تواسے اصل حقدار کی طرف ہے صدقہ کردے اوراس نے جورقم خریدتے وقت صرف کی ہے اس بالع ہے واپس لے جس سے خریدی ہے اگریل سکے ورنہ صبر کرے نیز تبدل ملک سے جا ہے ایک مرتبه بویاکی مرتبه ترام می حلت نبیس آسکی \_شامی ص ۹۸ ج۵ ر بے \_ (قوله الحوام ينتقل) اي تنتقل حرمته وان تداولته الايدي وتبدلت الاملاك وياتي تمامه قريباً وتمامه في صفحة بعده اى (قوله الحرمةتتعدد الخ) نقل المحمودي عن سيدي عبدالوهاب الشعرابي انه قال في كتابه المن مابقله عن بعض الحيفةمن ان الحرام لايتعدى ذمتين سالت عنه الشهاب بن الشبلي فقال هومحمول على مااذالم يعلم بذلك امالوراي المكاس مثلا ياخدمن احدشياً من المكس الخ وقال الشامي يعداسطر والحاصل انه ان علم ارباب الاموال وحب رده عليهم والافان علم عين الحرام لايحل له وتصدق به بينة صاحبه وان كان مالاً مختلطامحتمعا من الحرام ولايعلم اربابه ولا شيًّا منه بعينه حل له حكما والاحسن دیانة التنزه عده النع مذكور وعبارات سے بیچی واضح بے كهورت مسئول بيس جبكه اصلى عمروياس

کے در ٹا و ظائدان میں ہے کوئی موجود نہ ہو حلت کی کوئی صورت نہیں نگلتی نیز یہ بھی واضح ہوجا تا ہے کہ جائز ہے جائوروں کی پر ورش اگر حرام زمین کی گھاس ہے ہے تو خودرو گھاس تو ہر مسلمان کے لئے جائز ہے اورا گرخودرو نہیں تو باوجود حرام ہونے کے ان جائوروں نے آخراس زمین کے علاوہ بھی کہیں ہے داند گھاس وغیرہ کھایا ہوگا اس لئے ان کا گوشت حرام نہیں البتہ بہتر ہے کہان کے گوشت وغیرہ سے داند گھاس وغیرہ کھایا ہوگا اس لئے ان کا گوشت حرام نہیں البتہ بہتر ہے کہان کے گوشت وغیرہ سے بچاچ سے اور نیز حرام ہونے کی بنا پر شفی شفحہ شرک کا حقد ارنہیں ہوگا اور مذکورہ زمین کا وقف سے نہیں تو وہ مجدم جرنہیں ہوگا اس کے علاوہ دیگر وہ محبدم جرنہیں ہوگا اس کے علاوہ دیگر مخصو ہوز مین کی طرح۔والقد الم (فقادی مفتی محمودی ہوگا اس کے علاوہ دیگر مخصو ہوز مین کی طرح۔والقد الم (فقادی مفتی محمودی ہوگا اس کے علاوہ دیگر مخصو ہوز مین کی طرح۔والقد الم (فقادی مفتی محمودی ہوگا ہوں)

## ما لک زمین کی رضا کے باوجود زمین سے انتفاع کے عدم جواز کی ایک صورت

سوال نظین موروثی کا کاشت کارز مین دارے یہ کہتا ہے کہانی زمین الواورز مین ارکہتا ہے کہانی زمین الواورز مین دارہ سے کہتا ہے کہتم موروثی مت چھوڑ و کیونکہ اگرتم چھوڑ دو گے تو ہما را پچھ نفع نہ ہوگا یا تو اس زمین کو تمہر رے پچا برتیں کے بچھے نہیں طے گی۔ بلکہ زمیندار یہ کہتا ہے کہ زمین کی میری طرف سے کہ زمین کی میری طرف سے کہ ذمین کی میری طرف سے خوثی سے برتو اور پچھ لگان زیادہ کردو گر میری طرف سے خوثی سے برتو اور پخھ لگان زیادہ کردو گر میری طرف سے خوثی سے برتو اور پخھ لگان زیادہ کردو گر میری طرف سے خوثی سے برتو اور پخھ کا برتنا ہو کرنے یانہیں؟

جواب ، چونکہ اس صورت بیں بیٹین نہیں کہ بیرضامندی زمیندار کی ہمیشہ رہے گی ایا گر ضامندی فاص اس کا شت کا رہے تق میں رہی تو یہ بیٹین نہیں کہ اسکی اولا دور شہ کے تن میں ہمیشہ رہے گی اسی طرح یہ بیٹین نہیں کہ اس کا مندی بھی ہوگی ۔ پس اگر رضامندی طرح یہ بیٹین نہیں کہ اس زمیندار کے در شہ کی بھی اس طرح رضامندی بھی ہوگی ۔ پس اگر رضامندی نہ کور جو کہ شرط ہے صلت انتفاع کی آئندہ نہ ہوئی اور کا شت کا ریے اس وقت زمین کو چھوڑ تا نہ جا ہا تو ظاہر ہے کہ زمیندار مجبور ہوگا کہ ساس وقت کی رضامندی کی بنا پر قابض رہنا آئندہ کے قسم کی بنا و ظاہر ہے کہ زمیندار مجبور ہوگا کہ ساس وقت کی رضامندی کی بنا پر قابض رہنا آئندہ کے قسم کی بنا و قابل ہے اور قبل جس طرح مہا شرخ حرام ہے اس طنون ہے اس وقت کی رضامندی سے متفع نہ ہونا وار یہاں واقعات سے یہ تسبب یقینا مظنون ہے اس لئے اس وقت کی رضامندی سے متفع نہ ہونا جا ہے اور گواس وقت اس کے چھوڑ نے سے دوسر نے ظالم لے لیس گے گراس ظلم کا سبب مید تو نہ ہوگا اور اسکا تصد تو این تی ہوئا ہے ۔ (احداد الفتاوئی جس سے ۱۳۸۱)

میوسیلی کی زمینوں پر قبضه کرنا

سوال آگرکوئی مخص سرکاری زمین کو حکومت کی اجازت کے بغیر قریب سے قبضہ کر کے

شارع عام اوربعض مکانوں کے رائتے رو کے تو جا کڑے یانہیں؟

جواب عام زمینیں جو آج کل میوسیلی یا نزول کی زمینیں کہلاتی ہیں یا شارع عام جس کے ساتھ عوام کا استفادہ متعلق ہو تا ہے بغیرا جازت کے اپنے تصرف خاص میں لے آنا اور عوام کو تکلیف اور مصرت کہنچ ناجا کرنہیں ہے۔ ( کفایت المفتی ۸ص۱۷۱)

مغصو ببرزمين كوبيجيناا ورمسلم وغيرمسلم كافرق

سوال ایک مسلمان نے ایک ہندو کی اراضی کو کاشت کے طور پر قبضے میں کرلیا ہے اور عدالت میں اسکی ملکیت تنہیم کر لی گئی ہے صورت نہ کورہ میں بیمسلمان شخص اس اراضی کو دوسر ہے مسلمان شخص کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے الیسی زمین کا فریدنا کیسا ہے؟ اگر شرعا الیسی زمین کا مسلمان شخص کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے الیسی زمین کا فریدنا کیسا ہے کا مسلمان کسی مسلمان کو خریدنا نا جا کرنے ہوئو کیا ملک اول کا خبث اس طرح رفع ہوسکتا ہے کے مسلمان کسی بندو کو بیز مین فروخت کردے اور پھراس ہے مسلمان خریدے۔

جواب جس کوواقع کاسلم ہےا ہے خرید نا نا جائز ہے کیونکہ (موروثی) تا بض درحقیقت ما لکٹ بیس ہو گیا۔ جہاں تک علم قائم رہے گا وہاں تک تھکم عدم جواز ہی رہے گاہاں اگر اصل کوراضی کرلیا جائے اور وہ بعوض یا بلہ عوض قابض کو ما لک بنا دے تو پھر قابض اس کوفر وخت کرسکتا ہے اور خریدنے والے کوخرید نا بھی جائز ہوگا۔ (کفایت المفتی ج ایس میں ۱۷)

کسی کی زمین ناحق غصب کرناسکین جرم ہے

سوال۔ ایک جنس کے منظور شدہ نقٹے میں زمین آگے کی جانب ساڑھے میں فٹ چوڑی اور پشت کی جانب ساڑھے انتیاں فٹ چوڑی اور اس کے پڑوی کے نقٹے میں آگے کی جانب دی فٹ چوڑی اور اس کے پڑوی کے نقٹے میں پشت کی جانب ساڑھے گیارہ انجی اور پشت کی جانب ساڑھے انتیاں فٹ چوڑائی ہے اپنے پڑوی سے یہ کہہ کر اس کی ویوار گرا دے کہ' تمہارے مکان کی ویوار کرا دے کہ' تمہارے مکان کی ویوار بوسیدہ ہے جس کی وجہ سے میرے مکان کی تغیر میں مزدوروں پڑ کر جائے گی' کیکن جب تغییر کے لئے بنیاد کھود ہے تو اپنی ساڑھے انتیاں فٹ چوڑائی سے بور ان سے بر ہے کر تمین فٹ پیار کی منظور شدہ فقٹے میں تیرہ فٹ چوڑائی ہے تو جناب مولانا صاحب! آپ بتا کیں کہ کی کی زمین کم کر دے جس کی منظور شدہ فقٹے میں تیرہ فٹ چوڑائی ہے تو جناب مولانا صاحب! آپ بتا کیں کہ کی کی زمین دبانا اس کے لئے حلال ہے یا حرام؟ اور ویا کی کئر ور ہے اور دشوت حوالے کے میں ایسی آدمی کو کن کن عذاب ہے گڑرنا ہوگا؟ اس سلسلے میں کم از کم ووچار مدیشیں بمع حوالے کے جلد تحریر فرما کرشکر میکا موقع دیجئے گاپڑوی بیار رہے کے علاوہ الی حالت میں بمع حوالے کے جلد تحریر فرما کرشکر میکا موقع دیجئے گاپڑوی بیار رہنے کے علاوہ الی حالت میں بھی کم ورب اور دیوت

كنمائي بين انصاف كاملنامشكل إس لئة اس في خاموش جوكر خدار جيور ديا-

جواب ، بمی کی زمین ظلماً غصب کرنا بڑا ہی تنگین جرم ہے ایک حدیث میں ہے کہ' جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی ناحق لی اے قیامت کے دن ساتویں زمین تک زمین میں دھنسایا جائیگا'' ایک اورحدیث میں ہے کہ'' جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلماً کی قیامت کے دن سات زمینوں تک اس کا طوق اے پہنا یا جائیگا'' (منداحمہ جاص ۱۸۸)

بیار پڑوی نے بہت احپھا کیا کہ اپنامعالمہ ضدا پر حجوڑ ویا 'میہ ظالم اپنے ظلم کی سزا و نیا اور آخرت میں بھگتے گا۔ (آیکے مسائل اورا نکاعل ج۲ص ۹۷)

ز مین برموروثی قبضه جا ئزنہیں ز مین خواه ہندو کی ہو بامسلمان کی

سوال .. اگرمورو ٹی زمین کی آیدنی کھانا حرام ہے تو پھر گاؤں میں ملازمت کرنا اور گاؤں والول ہے کھانا کھانا بھی حرام ہونا جاہئے کیونکہ ان لوگوں کا گز اراا کثر مورو ٹی زمین کی آیدنی پر ہےا کہ عالم ہے معلوم ہوا کہ اگر زمین دار ہندو ہے اور لگان کم ہے اور زمین اچھی ہے تو اس آیدنی کا کھانا جائز ہے اگر زمیندار مسلمان ہے اوروہ زمین چھڑ انائبیں جاہتا تو ؟

جواب ، موروقی زمین کو ما لک کی مرضی ہے اپ قبضے میں رکھنا خصب ہے جو تا چائز ہے اس میں جھے تو کوئی تفصیل مسلمان یا کافر کی نیز دارالحرب یادارالاسلام کی سجھ میں نہیں آئی کیونکہ دارالحرب میں کافر سے جو محاملات فاسدہ اس کی رضا ہے کر لئے جا تمیں وہ جائز ہو جاتے ہیں فاصب اور چوری وغیرہ جنگ نہ ہونے کی حالت میں جائز نہیں ۔ حضرت گنگونگ کے قادی میں ہی تھی سے تفصیل جوسوال میں فہ کور ہے نہیں ملی لبذا اب موروقی زمین سے نفع اٹھانا بغیراس کے جائز نہیں کہ مالک نہ مواور رضا بھی قانون کے جر ہے نہیں بلکہ دل سے راضی ہو پھر خواہ مسلمان کی ہویا ہندوگ اس صورت میں جائز ہے ۔ لیکن اس میں بھی چونکہ اندیشہ ہے کہ آئندہ اس کی اولا داپنا تبضہ مالک کی مرضی کے خلاف د کھاس لئے اس کا کوئی ایسا انتظام کرد ہے جس سے بیا ندیشہ قبطع ہوج سے باقی رہا گاؤں میں ملازمت کرنا یا گاؤں والوں کے گھر کا کھانا وہ بلا شہددرست ہے جب تک پوری سے میتقیق نہ جو جائے کہ یہ کھانا جو ہمیں کھلا یا ہے ہے جرام مال سے تھا کیونکہ ان کے یہاں عموا مال جرام

## جس شخص کے پاس ہندوستان میں مرہونہ زمین تھی پاکستان آ کراس سے عوض زمین حاصل کی بیغصب ہے

سوال کیا فرماتے ہیں علاء وین اس مسئد ہیں کہ سمی زید کے پاس ہندوستان ہیں کسی مسلمان کی زمین رہن تھی پاکستان بننے کے بعد رہن لینے والا زید پاکستان آگیا ہے اب مستقل الاثمنٹ کے سلسلہ میں مرہونہ زمین کے بدلہ میں زید کو پاکستان میں زمین الاث ہوئی ہے کیا اس اداشی کا ماحصل زید کے لئے کھ نایا استعمال کرنا شرع شریف میں حلال ہے یا حرام؟

نوٹ: قدمت عالیہ میں یہ واضح رہے کہ بیزین معیادی ٹبیں بھی بلکہ دوسری صورت میں جب اصل مالک تے حوالے کردی جائے گی۔ جب اصل مالک تے حوالے کردی جائے گی۔ جواب مرجونہ زمین اگر چہ میعادی نہ جو تب بھی ایک امانت تھی جائے گی اس لئے اس جواب مرجونہ زمین اگر چہ میعادی نہ جو تب بھی ایک امانت تھی جائے گی اس لئے اس کے بدلہ میں وہ آدی حکومت سے زمین حاصل نہیں کرسکتا کیونکہ زمین اس کی مملوکہ بیں ہاں اگر اس نے صاف فا ہرکر دیا کہ میری زمین جو وہاں ہے وہ میری ذاتی نہیں ہے بلکہ مرجونہ ہے اور پھر

حکومت کوئی زمین الاث کردے تو جائز ہے اور اس کی آمدنی اس کے لئے حلال ہوگی اور پہلی صورت میں حلال نہیں ہوگی۔واللہ اعلم۔( فآویٰ مفتی محمودج ۵ ص ۳۹س)

### متوارث قابض کی ملک سے زمین نکالناغصب ہے

سوال موجود وزمین داریان زمینداری مک سیح بے بانہیں؟

۲۔ جنسنے زمین داری کا قانون جو کانگریس نے پاس کی ہے اس کی رو ہے برائے نام معاوضہ دے کرزمینداریوں پر قبضہ کیا جائے گا شرعاً یہ خصب جائز ہے یانہیں؟

سا۔جوز مین داریاں موتو ف میں و دبھی زمین داری بل سے مشکی نہیں ہیں بہصریح ملکیت شرعیدو دیدیہ کاغصب ہے یانہیں؟

۳۔ مسلمانوں پراس خصب ملکیت شرعیہ دیدیہ کے بچانے کے لئے جدوجہد کرنا اور اجتماعی قوت سے اس مال وعزت کی لوٹ سے بچنے کی تدبیر کرنا ضروری ہے یانہیں؟ ۵۔ اپنی ملکیت کو بچاتے ہوئے جومقتول ہوجائے وہ شہید ہے یانہیں؟

۲۔اس اہتلاء عام میں ساکت رہنے والا اس لوٹ وغصب کامؤید اور رضا بالعد وال کا مرتکب ہے یانہیں؟ جواب موجودہ لوگوں کی زمین داریاں بلاشبران لوگوں کی ملکت صححہ ہیں جن کا نام
کا غذات سرکاری کے خانہ ملکت میں درج ہے اور وہ ان ہیں ، لکانہ تصرفات کرتے ہیں خود
حکومت وقت نے بھی اول فتح ہے آج تک ان کی ملکت قرار دی ہے اور تن م ، لکانہ تصرفات ہی وشرا اور بن و مہداور وقف وصدقہ وغیرہ کے اختیارات کوان لوگوں کے حق میں سلیم کیا ہے اور بن ور
ق نون خود اس کو نافذ کیا اور کررہی ہے بہت سے لوگوں نے حکومت سے بن کی بن کی تھیں وے کر
زمینیں خریدی ہیں اور بہت سے مواقع میں حکومت بھی اپنی ضرورت کے وقت ان کی زمین قیت
ادا کر کے خرید تی ہے بیسب چیزیں ان کی ملکت کا بین ثبوت ہے ہے ، لکانہ قبندا در تصرفات بلاکیر
خودسب سے بنوی اور بین دلیل ملک کی ہے جس کے بوتے ہوئے اصحاب اراضی سے ثبوت

حضرات فقہ، ورحمہم المقد تعالی نے مصروشام اور عراق میں جہاں کی زمینوں کے متعلق وقف ہونے کا احتمال نثالب ہے وہاں بھی جن اراضیوں کو مالکانہ تصرفات کرتے ہوئے پایا گیا ان کی ملک صحیح قرار وی اور حکام وقت کواس کی بھی اجازت نہیں دی کہوہ ان سے شہادت وثبوت مکیت کا طلب کریں۔

ساتویں صدی بجری کے اورکل میں سلطان مصر ملک ظاہر بیبرس نے ایک مرتبہ بیارا وہ کی تھا کہ وہ ہاں کی جوز مینیں لوگوں کے مالکانہ قبضے میں بیں ان سے بذر بعیشہادت وکا نذات قدیمہ اس کا شہوت طلب کرے کہ وہ جائز طور سے ان کی مکیت میں آئی بیں اور جوابیا شہوت نہ چیش کر سکے اس شہوت طلب کر بیت الممال کے لئے وقف کر وے اس زمانے کے شیخ الاسلام اوم فووک نے سلطان وقت کواس سے دوکا اور بیہ بتلایا کہ ایسا کرنا کسی فدہ ہب میں حلال نہیں علاء فدا ہب کا اس پر اجتماع واتفاق ہے اور بار بار دکام وقت کواس پر متنبہ کیا یہ اس کے کہ وہ اس ارادے سے بازر ہے۔

حضرات علاه کا بیاجتماع مصروشام کی زمینوں کے بارے میں ہے جہاں کی اراضی کے متعلق عام علاء کا قول بیت کہ وہ اوقاف ہیں اطلاک نہیں تو جن بلاد کی اراضی عام طور پراطلاک موں دہاں بیتھم اور بھی زید و قطعی اور ظاہر ہوگا ہندوستان کی زمینیں اس شہد میں نہیں کہ مختلف اقسام کی بین ان میں بعض خود حکومت کی ملک بھی ہیں لیکن نام اراضی وہ بین جو حکومت نے کسی کو بطور عطیہ وے دی اس نے حکومت سے فیمت وے کر خریدی یو فتے سے پہلے جواوگ زمینوں کے ، لک عطیہ وے دی مکیت کو آئم ریز حکومت نے باتی رکھا اور اراضی ہندوستان کی ریمننف صور تیں وقابض شخصا نہی کی مکیت کو آئم ریز حکومت نے ہندوستان کی بیمننف صور تیں آئے کی نہیں بلکہ اہتداء بہب مسمانوں نے ہندوستان فتح کیواس وقت سے ہیں کیونکہ ہے بہت

جائة الفتادي -جلد 9-17

ے خطے ہندوستان کے ایسے ہیں جن کے باشندے بوقت فتح مسلمان ہو گئے یا انہوں نے مصالحت کرکے امن حاصل کرلیا اوران کی املاک اوراراضی کو برقر اررکھا گیا۔

اور بہت ہے مواقع میں ایسا بھی ہوا کہ فتح کرنے کے بعد جب وہاں کے باشندول نے مسلمانوں کی رعیت میں رہنا قبول کرلیا تو ان کی اراضی ان کو واپس و بدی گئی۔ فاتح سندھ محمہ بن قاسم اور ہندوستان کے فاتح محمود بن سبکتین کی فتو حات میں اس کے شواجہ تاریخ کی مستند کتاب کامل ابن اخیرو غیرہ میں بکثر ت موجود ہیں پھر بعد میں ہونے والے سلاطین نے جزوی تغیرات کے سواکوئی نیا قانون جاری نہیں کی بلکہ الماک سمائقہ کو برقر اررکھا۔ غرض یہاں کی عام زمینوں کا ملکیت ہونا ایسا ظاہر اور صاف ہے کہ مالکان اراضی کو اس برشہادت و بیند کی تکلیف و بنا بھی باجماع مسلمین و با تفاق فد ایم ہے۔

۲۔ بلاشبہ فصب صرح ہے جس کا کسی سلطان مسلم اورا مام وامیر کو تی نہیں غیر مسلم حکومت کو کسے ہوسکتا ہے اور وہ معاوضہ جس کے قبول کرنے اور زمین دینے کیلئے زمیندار کو ہز ورحکومت مجبور کیا جائے وہ حقیقت میں نہ معاوضہ ہے اور نہاں کی بناء پر یہ صورت فصب کی حقیقت سے نکل سکتی ہے۔

ساریہ بھی فصب صرح اور مملو کہ زمین وار یوں نے فصب سے بدتر ہے کیونکہ املاک میں تو بیاحتیال بھی ہے کہ کسی وفت ملک اراضی ہو جائے تو قبضہ اس پرضح ہو سکے اوقاف نہ کسی کی ملک میں ساتھ اسلان نہ کسی کی ملک ہیں سکتے ہیں نیز جنگ کے ساتھ تخلب وا نقلاب سلطنت کے وقت سکطان فاتح کا استعمال و قف املک میں روو بدل بیدا کر سکتا ہے۔ اور مممو کہ مسلطنت کے وقت سکطان فاتح کا استعمال و قف برکسی کا استعمال ، وقبضہ بھی ہرگز اثر انداز نہیں ہوسکتا خوا واستعمال و سلطان مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا۔
خوا واستعمال و سلطان مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا۔

٣٠ ـ ب شک مسلمانوں بر ان زم ہے کہ اس لوٹ اور خصب کے خلاف اپنی قد رت ہم جد وجبد کریں کیونکہ اول تو بیہ جد وجبد اپنے کو اور دومر بانسانوں کوظلم ہے بچانے کے لئے ہے جوخود مامور بہ ہے ثانیا اس لوٹ و فصب کا پس منظر فقط زمینوں کی لوٹ نہیں بلکہ مطاقا نہ بب اور تمام نہ ہمی شعائر کا بدم ہے کیونکہ بیا قانون جس نظر ہے کی ایک قسط ہے و وسوشلزم کا پہلا نظر بیہ ہس میں کسی چیز پر سی شخص کی ملکیت ، تی نہیں رہتی اگر خد نخو استہ بیراستہ کھوا تو کوئی شخص کی چیز کا ملک نہیں رہتی اگر خد نخو استہ بیراستہ کھوا تو کوئی شخص کی چیز کا مالک نہیں رہتی اگر خد نخو استہ بیراستہ کھوا تو کوئی شخص کی چیز کا مالک نہیں رہتی اگر خد نخو استہ بیراستہ کو اور ق ف سرے سے مالک نہیں رہتا ۔ اور جب مالک نہیں رہاتو عبادات مالیہ زکو ہ وصد قت اور جج واد ق ف سرے سے ختم ہو جاتے ہیں ۔ و العیاف باللہ العلی العظیم: یہی سبب ہے کہ جس نا پاک سرز بین میں اس

نظریے کی ابتداء ہوئی اس میں سب سے پہلے مطلقاً مذہب اور خدا پرسی کے خلاف کھلی جنگ لڑی گئی خدا پرسی اور مذہبیت کوسب ہے بڑا جرم قرار دیا گیا اس لئے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس قانون کے منسوخ کرائے میں اپنی طاقت وقد رت کے موافق پوری کوشش کریں۔

۵۔حسب فرمان نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محص شہید ہے۔

علاوہ ازیں اگراس قانون کی حقیقت پرغور کر کے دین و مذہب کی حفہ ظت سے جدو جہد کی ج نے تواس کی شہادت اور بھی داضح ہو جاتی ہے۔

۱- جب تک حق بت کے اظہار پر قدرت ہوسکوت حرام ہے اوراعائت علی المعصیت اور فرمان البی و الاتعاد نو اعلی الاثم و العدو ان: کیخلاف ہے ہاں عاجز ومقطر کے احکام جدا ہیں۔ فرمان البی و الاتعاد نو اعلی الاثم و العدو ان: کیخلاف ہے ہاں عاجز ومقطر کے احکام جدا ہیں۔ (ایداد مفتین ص ۸۷۷)

موروثی زمین میں ورا ثت نہیں بلکہ بیغضب اور واجب الرد ہے

سوال محمد حسین مرحوم نے تین وارث چھوڑ ہے بیوی ٔ دختر ' پچپازاد بھائی مرحوم کی اپنی جائیداد
کے علاوہ پچھاراضی موروثی بھی ہے اب سوال یہ ہے کہ موروثی زبین ان ورشیس کس طرح تقسیم ہوگی؟
جواب (ازمولوی اللہ بخش صاحب سندھ) خاص زبین موروثی صرف عصبہ سمی عمر کو
ملے گی زوجہ اور دختر اس جائیداد ہے محروم ہو نے کیونکہ بیدی کا شت کا ہے اورعور تیں اہل کا شت
منہیں اہل کا شت صرف مرد ہیں اس لئے وہ عمر عصبہ کو ملنا جیا ہے۔

جواب ۔ (حضرت مولا نامفتی محرشفیج صاحبؒ) موروٹی زمین کے وہ احکام جو قہ دئ اللہ ساورشامی سے فتو کی نہ کورہ میں فقل کئے ہیں وہ ایک خاص شم کی موروٹی زمین ہے جس میں اول کاشت کے وقت ما لک زمین کا شنکار ہے یہ حامدہ کرتا ہے کہ میں بھی اس کے قبضے ہے اپنی زمین کونسلا بعد نس نیالوں گا گویا اس کو پشد دوائی لکھودیت ہے ایک زمین کے حق موروشیت کوفقہ عرصم اللہ تعالیٰ کی اصطلاح میں حق قراریا میں مدھسکتھ کہتے ہیں۔ لیکن جمارے بلادیس جوز مین موروثی اللہ تعالیٰ کی اصطلاح میں حق قراریا میں مدھسکتھ کہتے ہیں۔ لیکن جمارے بلادیس جوز مین موروثی کہلاتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ اس میں مالک زمین سے دوائی حق کا کوئی معاہدہ نہیں موتا۔ محض سرکاری قانون بلام رضی مالکان ہے کر دیا گیا ہے کہ زمین کا شت کار کے قبضے سے نہ تکائی جوز مین خودمورث کا بھی چھٹیں وارث کو کیا پہنچتا اس میں نہ مورث کے ایک قتصدر کھنا ایک فتی ہے نہیں وارث کو کیا پہنچتا اس میں نہ مورث کے لئے گئے حق ہے کہ کاکوئی حق ہے نہ لاک کو واپس کرنا لان م ہے۔ (امداد المفتین ص ۱۹۹)

### غصب شده مكان كے متعلق حوالہ جات

سوال آپ نے مسئدگاص مشتہر فرمایا''غصب کردہ مکان میں نماز''براہ کرم جواب کاحوالہ فقہ کا ہے باحد بہت شریف کی کتاب کا جا اوے۔ کا ہے باحد بہت شریف کی کتاب کا؟ نام صفحہ فصل تحریر فرمادیں تا کہ عدالت شرعی کورجوع کیا جاوے۔ جواب اخبار' جنگ' کیم منی ا ۱۹۸ میں جو سئد''غصب کردہ مکان میں نماز'' کے عنوان سے درج کی گیا ہے۔

(۱)عقداجارہ کی صحت کیلئے آجراور مستاجر کی رضامندی شرط ہے۔ (تروئی ہندیہ جس ۲۱۱)

(۲) اجارہ مدت مقررہ کے لئے ہوتو اس مدت کی پابندی فریقین کے ذمہ لازم ہے اوراگر مت متعین نہیں کی گئی بلکہ ' اتن کراہے ، ہواڑ' کے حصول پر دیا گیا تو بیاج رہ ایک مہیئے کیلئے تھے ہوگا مدت متعین نہیں کی گئی بلکہ ' اتن کراہے ، ہواڑ' کے حصول پر دیا گیا تو بیاج رہ ایک مہیئے کیلئے تھے ہوگا اور مہینہ پوراہونے پر فریقین میں ہے ہرایک کواجارہ ختم کر نیکاخت ہوگا۔ (فاوئی ہندیہ جسم ۲۷۷م) اور مہینہ پوراہونے پر فریقین میں ہے ہرایک کواجارہ ختم کر نیکاخت مسلط ہوجانا کہ مالک کا قبضہ زائل ہوجائے یا وہ اس پر قابض نہ ہو سکے ' فصب' کہلہ تا ہے۔ (فاوئی ہندیہ ج ۲۵ میں ۱۱۹)

(آپ ہوجائے یا وہ اس پر قابض نہ ہو سکے ' فصب' کہلہ تا ہے۔ (فاوئی ہندیہ ج ۲۵ میں ۲۹)

شجرة مغصوبه كالججل

سوال ایک درخت ایک شخص کا ہے دوسرے نے اس زمین کواپی کا شت کاری بنوالیہ وہ درخت بھی حکومتی تا نون سے کا شتکار کا ہو گیا تو کیا کا شنکار عاصب کو درخت کا کھیل وغیر و کھا ناجا کز ہوسکتا ہے؟
جواب جبکہ وہ زمین اس کا شنکار کی نہیں ہے تو وہ زمین بھی خصب ہے اور درخت بھی غصب ہے دونوں سے انتفاع ناج کز ہے خط کار دوائی سے ملک ثابت نہیں ہوتی (فناوی محمود یہ ج اس میر)
دونوں سے انتفاع ناج کز ہے خط کار دوائی سے ملک ثابت نہیں ہوتی (فناوی محمود یہ ج اس میر)
دونوں سے انتفاع ناج کر ہے مالک کو والیس کرنا واجب ہے 'م'ع

# غصب اورضان

بصورت ہلاک مغصوب و جوب ضمان کی تفصیل سوال سے کم ہو سوال جیز عاصب ہے کم ہو سوال جیز عاصب ہے کم ہو سائل سائل سے کہ ہو جائے تو صان اوا کرتے وقت کون کی تیمت کا اعتبار ہوگا؟ جائے تو صان اوا کرتے وقت کون کی تیمت کا اعتبار ہوگا؟ جواب ۔ اگرشی مغصوب مثلی ہے تو اس کا مثل واجب ہے گرمشل بازارے منقطع ہو گیا ہوتو ہیم

جَا حَيْ الفِمَاوِيْ . ٥٠

انقط ع کی قیمت نگائی جائیگی اورا گرمغصوب قیمتی ہے تو یوم غصب کی قیمت دا جب ہے۔ (احسن الفتہ وی عص ۲۳۹)

غاصب برمنافع كےضان كاحكم

سوال کی پھے زمینیں اور د کا نیں کرائے پر چتی ہیں کی شخص نے ان برغ صبانہ قبضہ کر کے منافع حاصل کیا تو اس برمنافع کا ضاك لازم ہوگا یانہیں؟

جواب اجرمثل لازم ہوگا۔ (فروی عبدالحی ص ٣١٣)

# مغصو بہزیبن کی واپسی کے بعد حاصل کردہ منافع کا حکم

سوال زید نے بکر کی زمین غصب کرلی اور اس سے دی س ل تک پیداوار حاصل کرتار ہا جس کا ایک محصد بیداوار کا اپنے جس کا ایک محصوص حصد بیداوار کا اپنے استعال میں لاتار ہا کا فی کوشش کے بعد بکر نے اپنی غصب کی ہوئی اپنی زمین زید سے واپس لے لی تو کیا بکر زید سے رقاوعامہ کے کا مول پرخری کی ہوئی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب ، بشرعاً کسی کا مال خصب کرنا اوراس سے انتفاع حاصل کرنا حرام ہے زہ نہ خصب میں جو بچھ بھی مغصو بدنہ ہوا ہو وہ خصوب عند کا حق ہے بنابرای بکرا پنی مغصو بدنہ بین کی جملہ بیدا وار کا مطالبہ کرسکتا ہے اس طرح مغصو بدنہ بین کی بازیا بی کے بعد مساجد اور ویگر رفاہ عامہ کے کا موں پرخرج کی ہوئی رقم کی وایس کا بھی مطالبہ کرسکتا ہے گرعلاقے کے عرف کے مطابق عاصب کواجر مزادعت وینالازم ہوگا۔

وفى الهندية: وسُل شيخ الاسلام عطاء بن حمزة عمى زرع ارض انسان بندرنفسه بغيراذن صاحب الارض هل لصاحب الارض ان يطالبه بحصة الارض قال نعم ان جرى العرف فى تلك القرية الهم يزرعون الارض بثلث الخارج اوربعه اونصفه اوبشئى مقدر شائع يجب ذلك القدرالذي جرى به العرف (الفتاوى الهندية ح٥ ص٣٣ اللاس العاشرفى زراعة الارض المغصوبه) قال العلامة اس عابدين رحمه الله: فالحاصل ان من زرع ارض غيره بلااذنه ولوعلى وجه الغصب فان كانت الارض ملكاً واعدها رمها للزراعة اعتبرالعرف فى الحصة ان كان ثمة عرف والافان اعدهاللايحار فالخارح كله

للزارع وعليه اجرمتلها لربها والافان انتقصت فعليه القصان والافلاشي ععليه (تنقيح الحامدية ح٢ ص١٤١ كتاب الغصب)ومثله في الفتاوى الكاملية ص٩٥٠ كتاب الغصب (فتاوى حقانيه ج٢ ص٩٥٥)

حاکم کاکسی چیز کوکسی ہے زبردستی لیے کرکسی کو بخش وینا

سوال اگرس زمانے میں حاکم وفت کسی کوکوئی شے کسی کی خود غصب کر کے دے دیے تو بیٹی مغصو بہ بلارضامندی مالک کے درست ہوجائے گی پانہیں؟

جواب ، اگرظاماً دلا و ہے تو حرام ہے! در جوا دلاً خودغصب کرلیہ حاکم کا فرنے اور پھر بعد میں اپنی طنک سے دوسرے کو دیا تو مباح ہے۔ ( فنا دئی رشید ریس ۵۳۱) نا یالغی میں غصب کے ضمان کا تحکم

سوال نزید بجین میں لوگوں کے باغ سے بلااجازت بھی میوہ کھالیتا تھا بجین میں اگر چہ مکتف نہ تھا لیتا تھا بجین میں اگر چہ مکتف نہ تھالیکن بعد میں بلوغ باغ کے مالک سے معاف کرالیٹا واجب ہے یا نہیں؟ باغ ایسا تھا کہ اہتمام سے س کی حفاظت نہیں ہوتی تھی کیونکہ باغ والے کواس سے کوئی نفع نہ تھالیکن جب بہرے کے ملائے اسلام کے کہ تاتھا۔

جواب .. صورت مسئولہ بیں صان تولازم ہوا گر بطور خطاب تکلیف کے نہیں بلکہ بطور خطاب وضی کے بین بلکہ بطور خطاب وضی کے بین تا نس کے وقت اگراس میں کی ملک بیں پکھ ، ل ہوتا تواس میں ہے اس تلف شدہ چیز کا صان دیناولی پر واجب تھا اورا گرولی نہ دیتا اورای حالت بیں و وبالغ ہوجا تا اور و مال بھی جس ہے صان کا تعلق ہوگیا تھا باتی رہتا تو اس پر بالغ ہونے کے بعد اس صان کا اداکر نا واجب ہوتا کیونکہ اس مال کے ساتھ غیر کا حق متعلق ہوگیا ہے اورا دانہ کرنے سے عاصی اورا گراس وفت مال نہ تھا یا وہ مال قبل ہوغ کے بلاک ہوگیا تو اس کے ذھے اس تلف شدہ چیز کا کوئی مواخذہ منہیں اور قرض میں جوا کی قول عدم صان حالاً ومالاً کا ہے اس پر اس کو قیس نہ کیا جائے کیونکہ مقراض دینے کیونکہ اقراض (قرض دینے) میں مالک کی طرف سے تسلیط پائی گئی تھی اور یہال نہیں پائی گئی کی سائل کو جائے کہ دوسر سے علماء سے بھی تحقیق کر ہے۔ (امداد الفتاوی ج سام ۲۳۷)

صورت مسكوله ميس ضامن كون هے؟

سوال زیدگی بلااجازت بمرنے زید کے نام کی دی پی دصول کرلی پھر بکرنے وہ پارسل

زیدگی معرم موجودگی میں اس کی جائے قیام پر پہنچادیا جس کوخاند نے رکھالیا یجھ دیر بعدایک فخص نے آکر خالد ہے کہا کہ زید بکر کی دکان میں جیٹھا ہوا ہے اور پارسل منگا تا ہے اس لئے بکر نے ججھے بھیج ہے خالد نے سمجھا کہ بیشخص بکر کا طازم ہے بکر نے زید ہے کہا ہوگا کہ میں نے تمہارا پارسل چیٹرایا ہے اس لئے زید نے پارسل کھول کر پارسل کی چیزیں بکر کو دکھانے کے لئے منگایا ہوگا کیکن چونکہ خالد بکر کو بہچا متا نہ تھا اس لئے احت طاوہ خود پارسل لے کیزیں بکر کو دکھانے کے لئے منگایا ہوگا کیکن چونکہ خالد بکر کو بہچا متا نہ تھا اس لئے احت طاوہ خود پارسل لے کراس شخص کے ساتھ ہوگیا پھر پھی دور کے بعد اس شخص کو دے دیا ہی جو در دونوں ساتھ رہے گر جب از دھام والی سڑک پر پہنچ تو وہ شخص کی بعد اس شخص کو دے دیا ہوگیا خالد نے بکر کی دکان پر جہنچنے کے بعد ہو چی تو معلوم ہوا کہ اس بھیڑ میں نظروں سے خائیں خالد نے بکر کی دکان پر جہنچنے کے بعد ہو چی تو معلوم ہوا کہ کوئی یارسل نے کرنیس آیا تو کیا خالد نے بکر کی دکان پر جہنچنے کے بعد ہو چی تو معلوم ہوا کہ کوئی یارسل نے کرنیس آیا تو کیا خالد اس کا طال دیا ہوگا؟

جواب یہ تجارے تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دی پی کے ضائع ہونے کی صورت میں عرفا مرکل الیہ سے تیہ تابت ہوتا ہے کہ عملہ عرفا مرکل الیہ سے تیہ تابت ہوتا ہے کہ عملہ ڈاک کا بائع کا وکیل ہوتا ہے۔ کا وصول کے وقت بطور تعاطی کے ہوتا ہے۔

ال مقدے کے بعد جواب مسلے کا ظاہر ہے کہ زید نے جب نہ وصول کی نہ وصول کو جا کزر کھا تو میں مرسل کی امانت رہی جواس کے پاس سے خالد کے پاس چلی گئی آ کے فالد کی ہے اختیاطی سے ضائع ہوگئی ہیں ہیں اصل صفان اس کا بحر کے ذیبے ہوگئی ہیں ہیں اصل صفان اس کا بحر کے ذیبے ہے جو کہ قیمت ادا کرنے سے بائع کے پاس پہنچ گیا اب بحراس صفان کو خالد سے وصول کرے گا البت اگراس پارسل کی قیمت مع خرچہ کے اس مقام پروی پی کی رقم سے کم ہوتو یہی مقدار خالد کے ذیبے ہوگئی اب خالداس زید کا ایمن ہوگا اور خالد سے زید صفان سے گا۔ (احداد الفتاویٰ جسم میں مقدار خالد کے ذیبے ہوگ

## بلاكرابيسفركرنے يرذمه سے فارغ ہونے كاطريقه

سوال میں دو تین بارکراچی سے پٹاور تک ریل میں بغیر کلٹ کے آیا ہوں اس وقت مجھے کوئی خیال نہیں فقا کہ میں بدیکام جائز کررہا ہوں اب میں جاہت ہوں کہ اس حق غیر سے کسی طرح اپناؤ مدفارغ کرسکوں مہربانی فرما کراس سلسلہ میں میری رہنمائی فرما کیں؟

جواب ہیں یاریل میں بغیر کراہ اوا کئے سفر کرنا جا رُنہیں کراہ کے بیے اوا کرنا واجب ہے اور اگر تا واجب ہے اور اگر تا واجب ہے اور اگر بھی بغیر کراہ کے سفر کیا تواس کی اوائیگی اور ذمہ سے فارغ ہونے کا آسان طریقہ بیہ ہے کہ اس اوارے سے اتن مسافت کا مکٹ خرید کر استعمال میں لائے بغیر اسے ضائع کرویا جائے تواس سے حق اوا ہوجائے گا جہال تک آب کے مسئلہ کا تعمق ہے تو آپ اس طرح کریں کہ جائے تواس سے حق اوا ہوجائے گا جہال تک آپ کے مسئلہ کا تعمق ہے تو آپ اس طرح کریں کہ

جتنی بارآ ب کراچی سے پیٹ در بغیر کراہیادا کئے آئے ہیں اتنی دفعہ کراہیکا صاب کر کے اتنی ، لیت ک تکٹ خرید کراسے ضائے کردیں اس طرح آپ کا ذمہ فارغ ہوجائے گا۔ لماقال العلامة اشوف علی تھانوئی:

جواب زیدگویه و یکجنا چاہئے کہ میرے ذمہ کتن کرایہ واجب ہے اس قدر داموں کا ایک ٹکٹ اس ریلوے کا خرید کراس ٹکٹ کوشا کئے کرے اس سے کام ندے حق واجب کمپنی کا اوا جوجاوے گا۔ (امداوالفتاوی جسوس ۲۳۲ کتاب الغصب) (فتاوی حقائیہ ہے ۲۳ س۳۹۲) ظلماً ٹیکس وصول کرنا

سوال على قد پونیال میں راجہ رہتا ہے بطور حاکم فیصلے کالظم ونسق اس کے ہاتھ میں تھا
اور زمین دارلوگ ہاری ہاری جا کراس کی خدمت کرتے تھے تنگ آ کرلوگوں نے کہا کہ خدمت لینا
معاف کردیں ہم آپ کو پچھ مال سمالا نددیں گے اس نے تبول کرلیا اب ہرزین دار پر غدم تفرر ہے
نوگوں کا خیال ہے کہ جو چیز نے کی صورت میں راجہ ہم سے وصول کرتا ہے وہ ناجائز ہے کیونکہ
ہماری طافت سے زائد ہے لہذا جو غلہ وہ لیتا ہے وہ حرام ہے اور جوان سے فریدے گا وہ بھی حرام
ہے آیاان کا پہ کہنا تھے ہے یانہیں؟

جواب راجہ کا وہاں کے باشندوں سے غلہ لیمنا جا ئزنہیں اور نہ بی لینے کے بعد وہ ما لک ہوتا ہے میہ غدہ مال مفصوب شار ہوگا جسکا لوٹا نا واجب ہے اسکی قرید وفر وخت دوٹوں نا جا تز ہیں۔ (احسن الفتاوی جے یص ۳۳۹)

دوسرے کامال تلف کرنیکی صورت میں ضمان میں کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟

سوال . . . زید اور خالد کے درمیان جھڑا ہوا' زید کے مند پرطمانچدلگ گیا اب خالداس معاملے کوصدر کے پاس لے کر گیا۔ تو زید نے خالد کی غیر موجود گی میں اس کا سامان تو ڑ پھوڑ دید اب خالد زید ہے اپنے سام ن کا تا وان چا ہتا ہے اور نقصان کی فہرست خریدی ہوئی تیمت لگا کر پیش کرتا ہے۔ آیا بیتا و ن لین جا کڑے یا نہیں اور قیمت کوئی معتبر ہوگی ؟

جواب ، اگرزید نے خالد کی مملوکہ اشیاء پر بل وجہ معقول تعدی کی ہے اور تو زیجوڑ ویا ہے تو زید پر تاوان لازم ہوگا۔اور خانداس تاوان کو وصول کرنے میں حق بج نب ہے۔ رہا قیمت کا اختما ف تو ان اشیاء کی موجودہ حیثیت میں ان کی بازاری قیمت دلوائی جائے گ ۔ بین تو ژیخت دونت جوموجودہ حیثیت تھی اس کے لخاظ سے بازار میں ان کی جو قیمت لگ سکتی ہے وہ دلوائی جائے گ ۔ قیمت لگ سکتی ہے وہ دلوائی جائے گ ۔ قیمت کا اندازہ کرنے کیلئے دومیصر مقرر کئے جا کیں ۔انکے اندازے کے مط بق صان کی مقدار معین کی جائے ۔ ( کفایت المفتی ج ۸س ۱۷)

### يرناله بندكرنے كامسكله

سوال ایک صاحب کے مکان کے عقب (پچھواڑے) ہیں میری مملوکہ زمین ہے اب میں اس پر مکان بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں گر مسکدیہ ہے کہ اس شخص کے مکان کا پرنالہ میری زمین کی طرف ہے میں نے اس کو پرنالہ میری زمین کی طرف ہے میں نے اس کو پرنالہ بند کرنے کا کہا تو اس نے اٹکار کر دیا اور اصلاحی جرگہ میں میرے خلاف شکا بہت کروی اب وریافت طلب مسئلہ ہے کہ کیا جھے شرعا اس کا پرنالہ بند کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ جواب اگر میں جگہ واقعی آپ کی ملکست ہے اور پرنالے کا پائی آپ بی کی ممموکہ ذمین پر گرتا ہوتو آپ کو شرعا بہتی حاصل ہے کہ آپ اس پرنالہ کو بند کردیں اور گر پرنالہ کا پائی گرنے کی جگہ صاحب مکان کی ملکست ہوتو بھر آپ کو پرنالہ بند کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

لماقال العلامة المرغينانيُّ. ومن اشترى بيتاً في دارومنزلاً أومسكناً لم يكن له طريق الاان يشتريه بكل حق هوله المرافقه اوبكل قليل وكثير وكذالشرب والمسيل (الهدايه جلد ٣ ص ٨٨ كتاب البيوع' باب الحقرق)

لعاقال المشيخ مو لا ناانسوف على تهانوئ: ميل يعنى برناله وبدر ووغيره نكالناحقوق ملك على جوفت ميناله بمسابه على المشيخ مو لا ناانسوف على تهانوئ بنجتاب يس يخص جوفت برناله بمسابه كوزاكل كرنا جابتان بالمروق برناله كرنا جابتان بالمروق برناله كرنا جابتان بالمروق بي ناله بمسابه كوراك كرنا جابتا بالمورتيرع واحسان ورعيت بمسابه كوياني ذالني اجازت و يركون تقل اوراب زائل كرنا جابتا بالدير توالي بندكرنا جابتا بالمروق بي بلك كا اختيار باوراكر بيجه بمسابه كي مملوك بوال فحض كواس كا برناله بند كرنا جائز بين كدين مدين مدين المراد الفتاوي جلد المراد الفتاوي جلد المراد الفتاوي المراب الناب النصب ( ناوى تقانيان ٢٥ سرام)

### دوسرے کی زمین سے پانی یامٹی لینا

سوال ، جوتالا ب کہ جنگل میں خود بخو د ہوجاتے ہیں ان میں پانی ہارش کا جوجمع ہوجاتا ہے وہ بغیر مالک کی اجازت کے کھیت کو دیتا جائز ہے پانہیں؟ اور مالک کی اجازت کے بغیراس کی مٹی لانا جائز ہے پانہیں؟ جواب بغیر ، لک کی اجازت کے بغیر کھیت کو پانی دیٹایامٹی لاتا جائز نہیں۔ (امداد لفتاوی جسم ۲۵۳)

## مچھلی پکڑنے والوں ہے دریا کے مالک کامحھلیاں لینا

سوال . . ما بی گیر جومچھل دریا ہے پکڑتے ہیں مالک دریاان ہے کسی قدر مجھلیاں لے لیتا ہے کہ ماری دریا ہے پکڑی ہے بیادرست ہے یہیں؟

جواب، ما لك درياكا، لك محيليول كانبيل باوراسكوليناورست نيس ب. ( الآوي رشيديس ١٥١)

## ما لك كواطلاع كے بغيراداحق سے برأت كا حكم

سوال ... زید بحرکے ہاں محنت مزدوری کرتا ہے اس دوران اس نے بکری ایک قیمتی گھڑی چرالی زیدا ب اپنے اس فعل پر نادم ہے اور بکر بھی زندہ ہے لیکن دالپس کرنے میں اگر بکر کو پہتہ چل گیا تو زید کو خدشہ ہے کہ وہ میری بے عزتی کرے گا اب زید کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہ بے عزتی بھی نہ ہوا درآ خرت کے مواخذہ ہے ہے؟

جواب، بمی مسلمان کا مال اسکی اجازت کے بغیر لیٹا یا اسکی چوری کرنا حرام اور ناجا کز ہے اوراصل مالک کو واپس کرنا واجب ہے اس لئے زید کو ہر صال میں گھڑی واپس کر دینی جاہے اور اگر ظاہراً واپس کرنے میں مے عزتی کا خطرہ ہوتو کسی خفیہ تدبیر سے پہنچادی جائے مالک کواطلاع ویناضروری نہیں۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله ويبراء بردها)اى ردالعين المغصوبة الى المغصوب منه (ردالمختارج ۲ ص ۱۸۲ كتاب الغصب مطلب فى ردالمغصوب. الخ ) قال العلامة قاضيخان :غصب دراهم انسان من كيسه ثم ردهافى كيسه وهو لايعلم يبرأ (فتاوى خانيه على هامش الهندية ح ۲ ص ۴ ک ۱ جنس آخر فى المتصرفات ومثله فى مجلة الاحكام لرستم باز المادة م ۸۹۲ ص ۳۹۳ (فتاوى حقانيه ج ۲ ص ۳۹۳)

# كتاب الختان

ختنہ کے بعض مسئلے بلوغ کے بعد ختنہ کرانے کا تھم

سوال. اگرکو کی لڑکاس بلوغ کو کی جائے اور سنت نہ ہوئی ہوتو اس کی سنت کرنی جا ہے

یا نہیں؟ چونکہ پر دہ فرض ہے؟

جواب اس کی ختند کرانی جاہئے کیونکہ ختنہ شعاراسلام اور خصائص اسلام میں ہے ہے اور قابلہ اور طبیب اور ختنہ کرنے والے کو بقدرضر ورت نظر کرنا اور دیکھنا جائز ہے۔ (کفایت المفتی ج ۲س ۲۹۳) (ایدا دالمفتیین ص ۹۷۰)

☆ نومسلم کا ختنه کرا دینا بهتر ہے

سوال ۔ ایک بالغ ہندومسمان ہو کرختنہ کرانہ چاہتا ہے اس کا ختنہ کرانا جائز ہے یانہیں؟ جواب ۔ اگر بالغ غیرمسلم ہوجائے تو اس کا ختنہ کرادیتا بہتر ہے کہ اس سے خوف ارتداد نہیں رہتایا کم ہوجاتا ہے ۔ کفایت المفتی ج۲ص۲۹۳۔

غيرمسكم سيختنه كرانا

سوال غیرسلم ڈاکٹر (سکھ یہندو) سے اڑکے کی ختنہ کرانی جائز ہے یانہیں؟ جواب واقف کارغیر سسم ڈاکٹر سے ختنہ کرانا جائز ہے۔ (کفیت المفتی ج عص ۲۹۱) عنا دا ختنہ نہ کرانے والے کو مجبور کرنا

سوال بن خننه مسلمان کا نکاح اگر جائز ہے تو غفلتی لوگ خنند سے بے پر واہ ہوجا کیں گے۔ جواب انفاقی طور پر کوئی مسلمان غیر مختون رہ جائے تو اس کیلئے ختند کی اتن بختی بر تنامنا سب نہیں ہاں اگر کوئی عن دا ختندند کرائے تو اسکوختند کیلئے مجبور کرنے میں مضاً لقنہ بیں۔ (کا یت المفتی ج۲ص ۲۹۳)

غيرمختون اوراس كي اولا د كے نكاح كا تحكم

سوال البين الغ مسلمان كا تكاح جائز ب يأنبين؟

۲\_بے ختنہ بالغ مسلمان کی اورا دے باختنہ بالغ مسلمان کی اولا دکا نکاح درست ہے یہ نہیں؟ جواب، ...ا\_بے ختنہ مسلمان کا نکاح جائزہے۔

۳۔ بے ختند مسلمان کی اولا د کا تکاح ختنہ والے مسلمان کی اولا دکیر تھے جائز ہے۔ (کفایت المفتی ج۲ص ۲۹۳)

صبی مجنون کا ختنه سنت ہے یانہیں

سوال تنان صبى مجنون سنت است يانهٔ أين مسلدوا قع شدهٔ اگر بجلدي جواب ارسال

شودنها بت عنایت باشدً باید که حواله کتاب دعبارت کتاب نوشته کنید کتسلی خاطر ماخوب تر گرو ـ

جواب. في الهندية:وللاب ان يحتن ولده الصغيرويححمه ويداوبه وكذاوصي الاب وليس لولى الخال والعم ان يفعل ذلك الاان يكون في عياله فان مات فلاضمان عليه استحساناو كذلك ان فعلت الام ذلك كذافي السراج الوهاج (٣٤٠٠٠)

ودكرالاصوليون أن المجنون كالصبي في احكامه

یاب دادااور مال کوصغیر کی ختند کرنے کاحق ہے اور جنون عذر مسقط ختان نہیں ہے اگر ختند کرتا اور مختون کی حف ظت کرتا دشوار نہ ہواور اگر جنون کی وجہ سے ختند کرنا ہی دشوار ہو یا اس کی حفاظت کرنا دشوار ہوتو اس عذر ہے ختان سرقط ہوجائے گااور جواب قواعد ہے لکھا گیا ہے جزئیہ نہیں ملا۔ والتّداعلم وعلمہ 'اتم واحکم (ایدا دالا حکام جہم ہم ۲۵)

كياب ختنه ومي ناياك ربتاب

سوہ ل سنا گیا ہے کہ ہے ختنہ ہالغ مسلمان کی بیٹنا ب کی پا کی نہیں ہوتی اوراس وجہ ہے۔ اس کی نماز بھی درست نہیں ہوتی۔

جواب کین میدمطلب نہیں کہ وہ پاک رہنے کا شبہ ضرور رہتا ہے لیکن میدمطلب نہیں کہ وہ پاک ہوئی نہیں سکتااور میدکہنا بھی صبح نہیں کہ غیرمختون بمیشہ بے نماز ہی رہتا ہے۔( کفایت کمفتی ج ۲۳ س۲۹۳)

### ختنه ندكرانے والے سے قطع تعلق كرنا

سوال ایک فخص اینے لڑکوں کی ختنہ نہیں کرا تا اور اس بات سے انکار بھی کرتا ہے اور اس کے جارلڑ کے ہیں ایک کی عمر نئیس سال دوسرے کی چیبیں سال تیسرے کی انیس سال چو تھے کی تیروسال ہے گراس نے کسی کی ختنہ نہیں کرائی کیالوگ اس سے قطع کر سکتے ہیں؟

جواب نفتنہ سنت ہے گرمسلمانوں کے لئے اسلامی شعار ہے بیٹنے کہ وجہ ہے ختنہ نہیں کرا تا جار بچرں کا ختنہ نہ کرا تا بظا ہر کسی مذر ہر بنی نہیں ہے مسلمانوں کو جائے کہ دہ اپنے بچوں کے لئے مجبود کریں اور نہ مانے تو اس کو حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ سمجھا کیں یہاں تک کہ دہ اپنی ضعہ سے باز آ جا کیں اگر مناسب حد تک اس کے ساتھ بھی کی جائے تو مضا کھ نہیں بنی سے صرف یہ مراد ہے کہ مسلمان اس کوا بی تقریبات شادی وقی میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بال تقریبات شادی وقی میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بہاں تقریبات میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بہاں تقریبات شادی وقی میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بہاں تقریبات میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بہاں تقریبات میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بہاں تقریبات میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بہاں تقریبات میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بہاں تقریبات میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بہاں تقریبات میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بہاں تقریبات میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بہاں تقریبات میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بہاں تقریبات میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بہاں تقریبات میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بہاں تقریبات میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بہاں تقریبات میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بہاں تقریبات میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کے بہاں تقریبات میں شرکت کی دعوت نہ دیں دیں اس کو اس کو دیات میں شرکت کی دعوت نہ دیں اس کی دعوت نہ دیں اس کے دو بہ دیں اس کے دو بہ دیں اس کی دو دیں اس کے دو بہ دیں اس کی دو بہ دیں اس کو دی کی دو بہ دیں اس کے دو بہ دیں اس کو دی کو بہ دیا کہ دی دیں اس کی دو بہ دو بہ دیں اس کے دو بہ دیں اس کو دو بہ دیں اس کی دو بہ دیں دیں دو بہ دیں اس کی دو بہ دیں دو بہ دیں اس کی دو بہ دیں دو بہ دیں دو بہ دیں دو بہ دیں دو بہ دو بہ دیں دو بہ دیں دو بہ دیں دو بہ دو

## ختنه کرنے ہے اگر حثفہ کی کھال پوری نہ اتر ہے تو دوبارہ ختنہ ضروری ہے یانہیں

سوال کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئد ہیں کہ ایک لڑ کے کا ختنہ کیا گیالیکن پوری سپاری تک چمڑانہیں کا ٹا گیا نصف تک تخفینا حشفہ ظاہر ہوتا ہے تو اس میں دوبارہ ختنہ کرانا ضروری ہے یانہیں؟

جواب .. قال في العالمگيرية. غلام حتن فلم تقطع الحلدة كلهافان قطع اكثر مس النصف يكون ختاناوان كان نصفاً او دونه فلا كله في خزانه المفتيل اختن الصبي ثم طال جلدته ان صاربحال بسترحشفته يقطع والافلا كذا في المحيط (ح٢ ٢٣٤)

صورت مسئولہ میں بیرد یکھا جو ہے کہ جتنی کھال ختنہ میں قطع کی جاتی ہے وہ نصف سے زائد قطع ہو چک ہے یا نہیں اگر نصف سے زائد قطع ہو چک ہے تو دوبارہ ختنہ کی ضرورت نہیں لاں المحصفة غیر مستورة بل الظاهرة محمافی السوال اوراگر نصف ہے کم یا نصف کھال قطع ہوئی ہے تو دوبارہ ختنہ کی ضرورت ہے بشرطیکہ بچہ کوزیادہ تکلیف نا قابل برداشت شہواگر اس تھوڑی ہی کھال کے کھینچنے اور دراز کرنے میں تکلیف زائد ہوجو نا قابل برداشت ہوتو بچہ کوالی تھوڑی ہی کھال کے کھینچنے اور دراز کرنے میں تکلیف زائد ہوجو نا قابل برداشت ہوتو بچہ کوالی تکلیف دیارہ دھوڑی تا قابل برداشت ہوتو بچہ کوالی تک فقتہ تو دوبارہ دھوارے اور دراز کرنے میں تکلیف زائد ہوجو نا قابل برداشت ہوتو بچہ کوالی ختنہ تکلیف دیے اور دراز کرنے میں کہ دوبارہ ختنہ نہ کی ختنہ دوبارہ دھوارے اگر دہ یہ کہیں کہ اس کی ختنہ دوبارہ دھوارے اور دیارہ دھوارے۔

قال في العالمگيرية: وفي صلاة النوازل الصبى اذالم يختن ولايمكن ان بمدحلدته ليقطع الابشديد وحشفته ظاهرة ادارأه انسان براه كانه اختن ينظر اليه النقات واهل البصرمن الحجامين فان قالواهوعلى خلاف مايمكن الاختنان فانه لابشددعليه ويترك كذافي الذحيرة (ج٢.ص٢٣٧) (امدادالاحكام ج٣ ص٢٥٣)

ختنه کی دعوت میں شریک ہونا

سوال میرونواسد ہے س کی ختنہ ہوگئی ہے اسکے دادا کہتے ہیں کہ میں اس کا کھاٹا کروں گاس میں اگر مجھے ہدایا جائے تو میں شر یک ہوج وز ں پانہیں؟

جواب ، فتنے کی تقریب میں شریک ہونا اور کھنے میں شریک ہونا فی حد ذاتہ جائز ہے بشر کیک ہونا فی حد ذاتہ جائز ہے بشرطیک ریاوشہرت کیسے بیکام نہ ہواہ رقرض کیکر بیکام نہ کیاج سے اور کوئی کام ناجائز مثلاً گانا بجانا نہ ہو۔ بشرطیک ریاوشہرت کیسے بیکام نہ ہواہ رقرض کیکر بیکام نہ کیاج سے اور کوئی کام ناجائز مثلاً گانا بجانا نہ ہو۔ (کفایت الفتی ج میں ۲۹۵)

### عورتوں کی ختنہ کا کیا حکم ہے؟

سوال نید کہتا ہے کہ عورتوں کی ختنہ ہونا چاہئے شرع شریف میں کی حکم ہے؟
جواب بعورتوں کا ختنہ جس کوعربی میں خفاض کہتے ہیں عرب میں اس کا رواج تھ اور ایک حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ایک عورت ہے جوعورتوں کا ختنہ کی کرتی تھی آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھ کہ اس میں مباخہ نہ کی کرو بلکہ بہت تھوڑی کی مقدار قطع کیا کرو کہ اس میں مرداورعورت دونوں کا فائدہ ہے عورتوں کے ختنے کو بعض فقہا، نے سنت اور بعض نے کرمت یعنی ایک اچھی اور شرافت کی بات بتایا ہے کیکن میسنت مؤکدہ اور ضروری نہیں اگر کیا جائے تو اچھ ہے نہ کیا جائے تو کوئی شری الزام اورموا خذہ نہیں بخلاف لڑکوں کے ختنے کے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے۔ (کو بیت المفتی جائے ہوں کو اور میں اور موا خذہ نہیں بخلاف لڑکوں کے ختنے کے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے۔ (کو بیت المفتی جائے ہوں کو ا

#### ختنه میں دعوت نہ کرنے سے مقاطعہ کرنا

سوال اگرکوئی شخص اپنے لڑے کے ختنہ میں کسی کو دعوت نہ دیے نہ تھی نا کھوائے تو کیا تھم ہے؟ ایک شخص نے ایسا کیا تو لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا پھراس نے قربانی کی تو گوشت پینے سے اٹکار کر دیا اور دوسر ہے لوگوں کو بھی روکا کیونکہ ختنہ کی تقریب میں دعوت نہ کی تھی۔ جواب ختنہ کی تقریب میں دعوت دینال زم نہیں ہے اگر کسی کو وسعت ہوادروہ اپنی خوشی سے دعوت وینال زم نہیں ہے اگر کسی کو وسعت ہوادروہ اپنی خوشی سے دعوت وینال زم نہیں ہے اگر کسی کو وسعت ہوادروہ اپنی خوش سے دعوت نہیں ہے ادرد کوت نہ دعوت ویہ کے کہ کہ تا اورد کوت نہ دعوت نہ کے کہ کوئی حق نہیں ہے اورد کوت نہ دینے کی وجہ سے اسکا بائیکاٹ کرنا اور قربانی کا گوشت نہ لیمنا اور دوسرے کو بھی لینے سے بازر کھٹا بیسب نا جا کز باتیں جیں بیلوگ شریعت سے ناوا تف جیں انکونر کی سے واقت کرانا دیا ہے۔ (کفایت کم تامی ہوں)

# احكام المز ارعة والمساقاة بٹائی اورسیجائی کتاب المز ارعت (مزارعت كے احكام ومسائل)

مزارعت کی چندصورتیں

سوال ہمارے معاشرہ میں علاقائی سطح پر مزارعت کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں بعض علاقوں میں ، لک زمین کوتم کھیتی باڑی یا دوسرے اخراج ت کا ذمہ دار تھہرایا جاتا ہے کیا شرعی تقطر نظرے ، لک زمین پر بیدذ مہ داری عائد کرنا جائز ہے یا نہیں؟

> جواب مزارعت کا معاملہ ظاہرالروایۃ کی روسے تین صورتوں میں جائزہے۔ (۱) زمین اور تخم ایک طرف سے ہواور تیل وعمل (محنت) دوسری طرف ہے۔ (۲) زمین ایک طرف سے اور عمل وگائے وتخم دوسری طرف ہے۔ (۳) زمین نیل اور تخم ایک طرف سے اور عمل (محنت) دوسری طرف ہے۔ ان جملہ تین صورتوں میں مزادعت کا معاملہ شرعاً جائز ہے۔

لماقال العلامة ابوالحسين احمدبن محمدالبغدادى القدوري : اداكات الارض والبذر لواحدوالعمل والبقرلواحد جازت المزارعة وان كانت الارض لواحد والعمل والبدر لآخرحازت المزارعة وان كانت الارص والبذر والبعمل والبعروالبذر لآخرحازت المزارعة وان كانت الارص والبذر والبقر لواحد والعمل لآخرجازت (مخضرالقدوري ٢٠٨ كما بالمزارعت)

قال العلامةعلاق الدين الحصكفى رحمه الله: (وكذا) صحت ولوكان الارض والبلس لم والبلق للآحو (اوالعمل له والبلس لمديد والبقر والعمل للآخر) والارض له والباقى للآحر (اوالعمل له والباقى للآخر) فهذه الثلاثة جائزة (الدرالخاري صدرردالخارج الاسمال المرابخاري ومثله فى الهداية ج م ص ٣٢٨ كتاب المزارعة (فرون هائير ٢٢٨ ص ٣٣١)

### مزارعت اورمسا قات کی تعریف اور ہر دو کی شرطیں

سوال مزارعت اورمسا قات کی تعریف اور ہردوکی قیود وشرا کط بھی تحریر ہوں؟ جواب. مزارعت کے لغوی معنی باہم کھیتی کرتا اور شرعاً کھیتی کی پیدا وار کے ذریع معاملہ کرتا فی التنویر و شرحه (هی) لغة مفاعلة من الزرع و شرعاً (عقد علی الزرع ببعض النحارج) اور مزارعت کے جونے کی آٹھ شرطیں ہیں۔

ارزین کاکاشت کی صافحیت رکھنا ۲۔ باہم معاملہ کرنے والوں کا اہل ہونا ۳۔ مت کا ذکر دینا کروینا ۲۔ بیج معاملہ کروینا ۲۔ بیج کے مالک کا ذکر کروینا ۵۔ بیج کی جنس کا ذکر کروینا ۲۔ بیج اواریس شرکت کی شرط کرنا ان کے۔ اور ذین اور عامل کے درمیان فالی کرنے کی شرط لگانا ۸۔ پیدا واریس شرکت کی شرط کرنا ان شروط کا تنویر اور اس کی شرح میں ذکر کیا ہے۔ و مصد رتصح بشروط ) شمانیة (صلاحیة الارض للزرع و اهلیة العاقدین و ذکر المدة) (و) ذکر ردب البذر) (و) ذکر (جنسه) (و) ذکر (قسط) العامل (الآخر) (وبشرط التخلیة بین الارض و العامل و ابشرط الشرکة فی الخارج تحص ۱۵۵ ا

اورسیا قات کے معنی درخت دینے کا معاملہ کرنا ایسے آ دی کے ساتھ جواس کی اصلاح کرتا رہے اوراس کا حصہ بھی متعین کر دیا جائے اور جوشرطیس مزارعت میں بیان ہوئیں وہی اس میں بھی ملح ظار ہیں البعثہ جارچیزیں یہاں ضروری نہیں۔

ا۔ جسب عاقدین بیس ہے کوئی ایک منع کرے تواس کو مجبور کیا جائے گا۔ ۲۔ جب مدت پوری ہو جائے تو بغیرا جرکے چپوڑ ویا جائے گا۔ ۳۔ اورا کر تھجور بیس کسی دوسرے کاحق ٹابت ہو جائے تو عامل اجرمش کامستحق ہوگا۔ ۴۔ مدت کابیان ہونا مساتف میں شرطنہیں ہے۔ (منہاج الفتاوی غیرمطبوعہ)

مزارعت کی دوصورتوں کا تھکم

سوال ا۔ عمر نے زید کو بچھاراضی اس شرط پر دی کہ جواس کی پیداوار ہوگی نصف میے ری ہوگی نصف تیری' اور اس کے علاوہ پچھاراضی اس شرط پر دی کہ جواس کی پیداوار ہوگی وہ تمام میں لول گاریہ جائز ہے یانہیں؟

جواب ، نصف نصف کی شرط جائز ہے اور بیشرط کہ جواس کی پیدا دار ہوگی وہ تمام میں

الفَتَاوِيْ. ﴿ الفَتَاوِيْ. ﴿ الفَتَاوِيْ. ﴿ الْفَتَاوِيْ. ﴿ الْفَتَاوِيْنِ. ﴿ الْفَتَاوِيْنِ. ﴿ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُونِي الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لَمِنْ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُ

لوں گا یہ معاملہ سی خبیر ہیں آخر زید جو کاشت کرے گا وہ کس لئے یا اس کو پیداوار میں ہے پہلے منا حیاہے یا اس کو مل کاشت کی اجرت وی جانے۔البت اگر زیدا پنی زمین کے سرتھ اس کی زمین بھی کاشت کردے اور اس پراحسان کرے تو اس میں مضا تھے نہیں لیکن اس پرکوئی جزنہیں کیا جا سکتا۔

كيا مزارعت كي مندرجه ذيل صورتيس جائز ہيں

سوال · اس مسئلہ کے متعلق عوائے دین کی فرماتے ہیں۔

(1) زمین کاشت کیلئے مزارع کو مٹے بردیناجائز ہے یا کیحصول پڑبوری تفصیل ہے آگاہ کردیجئے۔

(٢) ہمارے على قد ميں ايك قلعد كامند ٢ من يا الله عالى من ما مك كوا هيرى يرد ياجا تا ہے جائز ہے يا ناجائز۔

(m) یا ایک جاہ کی زمین کا شت کے واسطے مزارع کومٹہ پر دے دی جس کامٹہ مثلاً ۴۰من

مقرر ہوا تو باقی ہرا یک فصل مزارع اپنی مرض ہے کاشت کرسکتا ہے اس میں ما مک زمین کا کو لی حق

نہیں ہوتا تو وہ صرف تمیں من گندم کا حقدار ہوتا ہے کیا بیشرعاً جا نز ہے یا تا جا نز \_

جواب ، (۱) دونوں طرح جائز ہے کیکن طریقد مزارعت کا یہ ہو کہ جو پیداوار ہواس میں

نصف یا تکث مثلاً ما لک کو ملے اور باقی مزارع کو گویا ما لک اورمزارع کے قصص متعین ہوں۔

(۲) اس طرح جائز نبیس که ما لک کوامن مثلاً دیئے جائیں اور باقی مزارع کے اس طرح تو

ممکن ہے کہ فصل خراب ہوا ورصرف دومن کی پیدا وار ہوتو مزارع کو کیا ملا۔

(س) نیز نمبر ابھی جائز نہیں جواز کیلئے ضروری ہے کہا یک ایک دانہ میں دونوں اینے اسپیخصص

كے مطابق شريك بول كوئى خاص فتوى ايك كيلئے مقررند ہو۔ وانداعلم ( فدوى مفتى محروج ٩٥٥٥)

سوال ، ۲۔ عمر نے زیدکوارافنی سالاندرو پیمقرر کرے کاشت پردی مکر دفت مقررہ برزیدنے

روبیدادانبیں کیایا توزید نے اپنی ضروریات میں صرف کرلیایافصل کی کمی ہوگئی اورموجودہ جو قانون ہیں

اسكے ماتحت عمررہ بيدوصول نيس كرسكما فرمائے كەزىدرو باداكرے كرنبيس؟ كياتكم ب؟

جواب تزید کے ذمے شرعار و پیدادا کرنا واجب ہے کیکن جس صورت میں کڈھل کم ہوئی اگر

اصل روپیاکمستحل کیجھرویے میں شخفیف کردے توبیمروت کی بات ہے۔ ( فروی محمود بین ۲ ص ۱۳۱۵)

بنائى يردرخت لكوانا

موال .. زمیندار نے اپنی زمین کاشت کاری کیلئے کسان کو دیدی اس زمین میں کچھ درخت زمین دارلگوانا جا ہتا ہے اگر چوتھایا پانچواں حصہ درختوں اور کھلوں کامقرر کر دیا جائے تو یہ صورت درست ہے یانہیں؟ جواب ورست باگرکوئی مدت متعین کرد بدرست نبیس (امدادالفتاوی جساس ۲۲۳)

زمین اور درخت وغیرہ بٹائی پر دینا جائز ہے

سوال ... .. قالبضان اراضی جو کھیت کوخو د جو ت کراور نخم ریزی کر کے کسی غیر شخص کور کھوال اور حفاظت کے لئے دیتے ہیں اور حفاظت کنندہ کو بہ حساب پیدا دار پچھے حصہ طے کر دیتے ہیں اور ورختوں ہیں ایس شکل کا کیا تھم ہے؟

جواب ، صورت مذکورہ اراضی زراعت اور درختوں میں جائز ہے بشرطیکہ کھیتی پکتے اور مچل کی بڑھوٹری بند ہونے سے پہلے پہلے معاملہ کر لیا جائے اس کے بعد معاملہ مذکور درست نہ ہوگا۔(امدادالمفتیین جسم ۵۲۰)

## تھاوں کے باغ کوخاص رقم پرمزارع کودینا

سوال .....کپیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ

(۱) کہ ایک شخص نے اپنا ہاغیچہ حصہ پر دے دیا اپنے مزارع کو یا کسی شخص کو بینی چوتھائی وغیرہ پراوراس نے بیہ ہات طے کرنی کہ جب پھل پک جائے گااس وقت ہاغیچہ فروخت کریں گے استے تک اس ہاغیچہ کی دیکھے بھال اور رکھوالی میرے ذمہ ہے جس وقت ہاغیچہ فروخت ہو جائے گا تو کل رقم کا ایک حصہ تجھے اور دوجھے میں نول گاایسا کرنا درست ہے۔

(۲) ایک شخص نے اپنی زمین کامٹھہ کرلیا مثلاً دی بیکھے زمین ہے جب گندم یک کر تیار ہو جائے تواس میں سے بیں من گندم میری یا تی مزارع کی ہوگی کہ بیمزارعت جا مُزہے۔

جواب... ، (۱)اس طرح معاملہ کرنا کہ میوہ میں اتنا حصہ تمہارا اتنا میرا بیہ جائز ہے کی۔ جائے کے بعدخو دفر وخت کریں یا جو کچھ دونوں کی مرضی ہے۔

(٢) بيمزارعت تاجائز ہے۔واللہ اعلم (فآوی مفتی محمودج ٥١٣)

## زمیندارکاشت کاروں کے درختوں کامستحق نہیں ہے

سوال ... ،جودر خت كه كاشتكار لكات بين ان كه لا پية بهو جانے يا مرجانے برز بين واركو كوئى حق مثلاً قبضه كرنے اور پھل وغيرہ بيجنے كا حاصل ہے يانبيں ؟

جواب ۔ ۔ چونکہ درخت کا ما لک و وضحض ہے جو اس کو لگائے لہٰذاالیے درخت زمیندار کی ملک نہ ہوں گے البتہ زمین دار کو بیا ختیار ہر وفت حاصل ہے کہ کاشت کار کومجبور کرے کہ زمین ہماری خالی کرواگر وہ نہ مانے میرا کھاڑ کر پھینک سکتا ہے اگر لگانے والا مرجائے اس کے دارث مالک ہوں گے اور اگر کوئی وارث بھی نہ ہویا وہ خود بے نشان ہو جائے تو پہلی صورت میں وہ مساکین کاحن ہے اس کو یا پھل کو جب فروخت کریں گے دام مساکین کو دینے ہوں گے اور اگر زمین دارخود کھائے گا تو بھی اس کے دام لگا کرخیرات کرنا ضروری ہوگا۔

اوردومری صورت میں بینی جب بے نشان ہوجائے اسکونو ہے سال کی عمرتک کا انتظار کرکے جب کہیں گے کہ وومر کیاا گراسکے وارث ہوں تو انکاحق ہے ورنہ پھرمسا کین کا۔ (امدادالفتاوی جساس ۵۲۰) سوال متعلقہ چواب یا لا:

سوال ۱۰۰ء شنگار جو باغ نگاتے ہیں اس کی صورت یوں ہے کہ انہوں نے زمیندار سے
یہ کہدکر زمین حاصل کی آ ہے کوئی زمین بتا دیجئے جس پر میں چار ورخت لگا ووں جس کا مطلب
روا جا ہے ہے کہ درخت لگانے والا اپنی زندگی تک اس کا پھل کھائے گا۔اس کے مرنے یا لا پت
ہونے پر زمین دارکواس پر قبضے کاحق حاصل ہے ہے جائزے یا تا جائز؟

جواب نیادہ سے زیادہ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ ایک ستنقبل میں واقع ہونے والے امر بر زمیندار کے مالک ہونے کو معلق کیا ہے۔ سوتملیکات میں اس تعلق کی صلاحیت نہیں ہوتی آلمار کی حقیقت شرعاً بہی ہے البت اگر کاشت کا رتھری کہ وصیت کر دے کہ جب میں مرجاد ک سیدرخت زمیندار کے بیان توصیت ہو جائے گی اور جس قدرا دکام وصیت کے بیل سب جاری ہوں کے مثلاً ہر وقت کاشت کا رکواس وصیت کے والی لینے کا افقیار حاصل ہوگا اور مثلاً اس زمیندار کے اول مرجانے سے وصیت ہوگا اور مثلاً اس زمیندار کے اول مرجانے سے بعد وصیت ہوگا اور مثلاً تمشیر کہ ہوگا اور مفقود کا تھم اس کی تو سال کی عمر ہونے سے پہلے احیا کا ہم اسکا الی امانت دہیگا اور اس مدت کے بعد وہ میت ہاس وقت وصیت کے احکام نم کورہ کی ظاہر کئے۔ ساکا الی امانت دہیگا اور اس مدت کے بعد وہ میت ہاس وقت وصیت کے احکام نم کورہ کی ظاہر وسکتا ہے اسکا الی امانت دہیگا اور اس مدت کے بعد وہ میت ہاس وقت وصیت کے احکام نم کورہ کی ظاہر وسکتا ہے متا بلداس جبر کے کہ دی بارہ برس تک جن ورختوں کو کا شکار نے نہایت جا نفشانی سے پرورش کیا اس کی مقابلہ اس جبر کے کہ دی بارہ برس تک جن ورختوں کو کا شکار نے نہایت جا نفشانی سے پرورش کیا اس کی نفسانی میانی کی نشا کے ساتھ بعشر ورت ہی ایسا کرتا جائز ہوگا ؟

جواب ... جب زمین کا خالی کرالینا جائز ہے واقع میں بیہ جبر بی نہیں اگر کا شت کا راس کو جبرنا گواد سمجھے اس کا کوئی اعتبار نہیں اور بجبر قبصتہ کرلینا چونکہ نا جائز ہے اجازت تو اس لیے نہیں رہا کاشت کارکا اس کو گوارا کرلینا به دلیل طبیب فاطر کی نہیں کیونکہ حقیقتا اس کو گوارانہیں بلکہ واقع میں نا گواری ہے لیکن دوسری نا گواری ہے بینا گواری کم ہے جب نا گواری ثابت ہے اس لئے گواری کو ملت اجازت قرار نہیں وے سنتہ البتہ اگر ہج مج گوارا ہے تو صاف لفظوں میں کہدو ہے کہ ' میں آ پ کو بہ خوشی ہبہ کرتا ہوں' بشر طیکہ قرائن ہے معلوم بھی ہوجائے کہ واقع میں طیب فاطر ہے۔ اور میرعبارت کیکن کیااس کی الی قولہ یا نہیں ؟ سمجھ میں نہیں آتا شاید میہ مطلب ہو کہ گو بیطریق جائز ہے لیکن اگر نیم مطلب ہو کہ گو بیطریق جائز ہے لیکن اگر نیم مطلب ہوگا۔ واردا والفا وی ج سام ۵۲۰)

موروثی اور دخیل کاری کی آمدنی کاحکم

سوال موروثی کاشت وخیل کاری کی آمدنی کے تصرفات کی بابت علی نے دین کا کیا تھم؟ چونکہ موروثی کا ثلث دوستم کی ہوتی ہے۔اول قانون موروثی جدید دوم موروثی سابقہ جوز مانة بندوبست سرکاری ہے چلی آتی ہے۔

جواب موروثی زمین نے جوآ مدنی کاشت کاروں کوحاصل ہے اس سے جتنااس نے خرج کاشت میں کیا ہے۔ اتنا تو رکھنا جائز ہے باتی رکھنا جائز نہیں ئیآ مدنی کا تھم ہے اور زمین کا تھم ہیہے کہآ ئندہ کیلئے اس کوچھوڑ دے درنظلم اور گناہ اورغصب میں مبتلار ہیگا۔ (فآدی مجمودیہ ۲۲س۳۱)

موروثی کاشتکار کی ایک خاص صورت کاتھم

سوال زیدای زین پراگرین قانون کی روس قانین در جسور قانون که الله تعالی و خیل به (جسور قاقدیم قانون الکریزی کے اعتبارے مورد قل کا شکار وجدید قانون کے کاظ سے جن حیاتی و خیل کا رکہا جاتا ہے ) اس نے الی زجن خالد کے بیمال رئین کی خالد نے بحر بے جواس زجن کا زمیندا روہا لک ہے زبانی خود جو سے ہونے کامو مدکرلی اب رابی جب مرتبن کو زررای ادا کر یگاس وقت ووز بین رائین کو طے گی ورنداس مدت تک مرتبی این دبین سے انتفاع حاصل کرتا رہے ہی سے ورند سی در این کو ملے گی ورنداس مدت تک جواب جب مرتبن نے اصل و لک زبین سے اس زبین کی کاشت کی اجازت لے لی جواب جب مرتبن نے اصل و لک زبین سے اس زبین کی کاشت کی اجازت لے لی بیداوار صلال ہے اور اس کو انتفاع بالمربون میں واحل نہ کہا جاوے گا کیونکہ وخیل کا رکا اس کو رہین کرتا سے جا در اس المالک قبضا حراماً او والله تعالیٰ اعلم کرتا سے جا می ۱۸۲)

### ما لک زمین کا مزارع ہے ٹیکس کا ٹیا

سوال کیافر ماتے ہیں علاء وین اس مسلد ہیں کہ ایک صاحب جا سُدادا پی زہین کا شت

کیلئے مزار عین کواس شرط پر دیتا ہے کہ حاصل زہین نصف نصف ہوگا اور شیکہ بھی نصف نصف ہوگا

اور یہ بھی شرط لگا تا ہے جو مزارع کا نصف شیکہ آتا ہے اس کے ہرروپید پر دس آنے بھی ما لک

زہین کوا داکرے وہ مالک زہین ہر روپید پر دس آنے اس لئے وصول کرتا ہے کہ حکومت کو ذرق بیکس اداکرے حالانکہ ذرق نیکس صرف مالک زہین کے ذمہ ہوتا ہے اور فرراعت کا تخم وغیرہ جو زہین ہیں اداکرے حالانکہ ذرق نیکس صرف مالک نہیں کے ذمہ ہوتا ہے اور مزارع ان شراکط کو منظور کرتا ہے کیا ان شراکط ہیں کوئی شری نقص تو نہیں اگر ہے تو کسی شم کا آیا درجہ حرمت پریادرجہ کراہت پر ہے یا کوئی حرج نہیں ہے یاصرف مروت کے ظلاف ہے۔

جواب ... مسورت مسئولہ میں برنقد برصحت واقعہ بیے عقد شرعاً فاسد ہے ما لک زمین کے سے مزارع سے نصف ٹھیکہ اوراس کے نصف ٹھیکہ کے ہررو پے پردس آنے مزید وصول کرنا جائز نہیں شرعاً اس عقد مزارعت کو نشخ کرنالازم ہے ما لک زمین کو جا ہے کہ پیدا وار میں حصہ زائد لے لے بجائے نصف کے ۱۲/۳ یا ۱۳/۵ یا ۱۳/۷ مے الک زمین زرعی تیکس اور مالیہ تیکس خود ادا کرے مزارع پرکوئی شرط اس فتم کی نہ لگائے۔فقط والٹد تع کی اعلم (فاق و کی مفتی محمود ج ۲ میں اور)

### گھاس چھونس کے نصف پر معاملہ کرنا

سوال ۔ نیرہ اور پھوٹس اور کڑب کا (ان سے مرادمویشیوں کا چارہ ہے ) ہمارے یہاں بیدستور ہے کہ زمین دارا گرکسان کو آ دھا ﷺ و ہے تو ٹصف غلہ اور نصف پھوٹس لے اگر زمین وارتخم نہ دے تو پھوٹس کا حصہ کسان نہیں دیتا۔

> جواب جائزے۔(امدادالفتاویٰ جسم ۵۲۳) مئلہ بالا براشکال کا جواب:

سوال من برائع ج٢٥ م ١١ يه منهاان يشترط في عقد المزارعة ال يكون بعض من قبل احدهما والبعض من قبل الاخروه فالايحوز لان كل واحد منهما يصير مستاجراً صاحبه في قدر بلره فيجتمع استيجار الارص والعمل من جانب واحدوانه مفسد الخ الرس بظام معلوم موتاب كرائج شرش كرتا جا تزييل آب كجواب اوراس عبارت ش تظين كياب؟

اخِاصِ الفَتَاويُ. ... (٠)

جواب.. النوراور بدائع کو دیکھا آپ کی دونوں نقلیں صحیح ہیں واقعی مجھ سے جواب میں غلطی ہوئی اس سے رجوع کرتا ہوں۔(امد والفتادیٰ ج سم ۵۲۳)

کیا کھل حصے بروینا

سوال · اگر ہاغ کا کھل غیر پختہ اس طرح دیا جائے کہ اس کی پرورش تیرے ذہے ہے جو پیدا دار ہوگی نصفا نصف کی جائے گی ریکیہا ہے؟

جواب. جائزے۔ (امدادالفتاوی ج سص ۵۲۳)

شرکت مزارعت کی چندصور تیں

سوال ... زیدنے بکر کوایک بیل کاشت کاری کے لئے خرید کر دیا اور اپنی ہی ملک رکھا اور شرا نظ میر قرار پائیں ہی ملک رکھا اور شرا نظ میر قرار پائیں کہ بیل کی خوراک اور نصف لگان زید کے ذیبے ہوگا ہاتی اخراجات بکر کے ذیبے ہول سے مثلاً کھیتی کاٹنا کل چانا تا بیل کی ضدمت کرنا وغیرہ اور آمدنی غلہ وغیرہ آو دھا آو دھا ہوگا میں معاملہ درست ہے یا نہیں؟ اور درست معاملہ کی کیا صورت ہے؟

جواب سید بات رہ گئی کہ زمین کس کی ہے اب میں قاعدہ کلیے بتلائے دیتا ہوں کہ اگر زمین تبسر ہے خص کی ہوتی تو بیشر کت ہے اور اس صورت میں ہر چیز دونوں کی ہونی چاہئے اور اگرزمین کسی ایک کی ہے تو صرف تین صورت میں ان قادرا یک صورت اختلا فاجا کزہے باتی ناجا کڑے اگرزمین کسی ایک کی ہے تو صرف تین صورت اختلا فاجا کڑے باتی ناجا کڑے ارزمین ایک کی ہوئے میں اور جمل اور بیل اور جمل اور بیل اور جمل اور بیل اور جمل اور بیل اور جمل ایک کا سے ایس کا در میں اور بیل ایک کا اور جمل ایک کا سے در اید ادالفتاوی جسم ۵۲۸)

کسان (مزارعہ) کا مالک زمین کی اجازت کے بغیر فصل سے بچھ لینا سوال مالک زمین کی اجازت کے بغیر کسان فصل سے کوئی چیز لے سکتا ہے یانہیں؟

ایما بی بعض چیزیں بونت ضرورت گھر لے جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب، مزارعت ہے مراداگر بٹائی کا نظام (مزارعت بالصف دغیرہ) ہوتو مالک زمین کا شکار کے ساتھ شریک ہے اور شراکت میں بغیرا جازت شریک کے کوئی چیز بھی اپنا استعال میں لانا جا ترنبیں ہے تا ہم کی معمولی چیز (جس کی عرف میں اجازت ہو) استعال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ادرا گرمزارعت ہے مرادا جارہ ہوتو تمام آ مدنی کسان کی ہوتی ہے اس لئے مالک

زمین ہے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔

لمارواه الاهام على بن عمرالدارقطني :عن عمروبن يثربي قال شهد.ت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى فسمعته يقول لايحل لامرء من مال اخيه شتى الاهاطابت به نفسه. انتهى (سن الدارقطني ج٣ ص٣٥ رقم ٨٩ كتاب البيوع) لماذكرالشيخ ولى الدين ابوعبدالله محمدبن عبدالخطيب : وعن ابي حرة الرقاشي عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الالاتطلموا لا لايحل مال امرىء الابطيب نفس منه (مشكوة المصابيح ج ا ص٢٥٥ باب الغصب والعارية الفصل الثاني) ومثله في نصب الراية ج٣ص ٢٩ ا كتاب الغصب (تاوي تاريح ٢٥٠٣)

زراعت میں گیہوں کے بدلے جاول لینے کا حکم

سوال ... کاشت کارکا صرف گندم طے ہوا تھ اور زبانی اس سے سیموا ہدو کرایا تھا کہ اگر ہم کو دھان لینے کی ضرورت بیش آئی تو جس قدر ہم چاہیں گے خریف ہیں لے ایا کریں گے اگر چاول لینے کی ضرورت نہ ہوئی تو کبل کا کل گیہوں لیا کریں گے فصل خریف ہیں جس قدر وھان لیا کریں گے نصل خریف ہیں جس قدر وھان لیا کریں گے نصل رہنے ہیں ای قدر گندم وضع ہوجایا کریں گے اب ہماری مرضی پر ہے مدت سے وھان لینے کا اتفاق نہیں ہوا کا شت کار ہمیشہ خوا ہش کرتا ہے کہ اگر فصل خریف ہیں دھان لے لیا جائے تو فصل رہنے ہیں اس کوآ سانی ہوجائے۔

جواب یہ معلق معاہدہ ہے جو دونوں کی مرضی پر ہے بعنی ہے طنہیں ہوا کہ ہم گندم کے وض ضرور چھوڑ ہ ( دھان ) کیس گے اوراس کا شت کار کی اس خواہش کا بھی کچھڈ رنہیں کہ دھان لے لو۔ تتمة السوال: مجھی ایسا بھی ہوتا ہے گے اگر فصل رئیج میں پیدا وار کم ہوغلہ چارہ کچھ باقی رہ گیا تو بھی زمیندارکوا ختیار ہے وہ اپنی خواہش ہے اگر ضرورت ہو بقایا نیلے میں کل دھان لے لے اگر چھوڑ ہ ضرورت ہوتو فصل رہیج ہی میں اپناغلہ یورا لے لے۔

جواب... اس كا بحى حرج نبيل \_ (امداد القتاوي جساص ۵۲۸)

تنمة السوال: سوال يه ب كدا في ضرورت كل غلد كدم ك بجائ اى قدر دهان ك سكت بي يانبيس؟

جواب ایک شرط سے لے علتے ہیں دہ شرط ذیل میں آئی ہے۔

تنعمة السوال. یا حسب ضرورت پانچ من چھوڑ ہ خریف میں وصول کیایا تی رہے میں ہے پانچ من غلہ دھان وضع کر کے برابر ہاتی غلہ وصول کیا جائے۔ بیشرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب سیجی جائے ہے۔ کورے وہ شرط مذکورے وہ شرط جوازی میں ہے کہ جس مجلس میں میہ بات طے ہوئی ہے کہ مقرر شدہ گذم کے عوض کی یا وھان لیس کے خواہ کل گذم کے عوض یا جز وگذم کے عوض اس مجلس میں اس مکنی یا وھان پر بہضہ ہوجائے ہیہ ند ہو کہ سطے تو ہوا ایک مجلس میں اور قبضہ ہودومری مجلس میں ۔ اگر فرض سیجئے کہ جس مجلس میں میہ بدلہ جو بر ہواہے اس وقت گذم یا مکنی وجو وہیں اس لئے قبضہ بیں ہوسکتا تو ایسا کرتا جا ہے کہ اس مجلس میں صرف وعدہ ہوجائے کہ جم اس طرح لے لیس سے بھر کہا تھی وہور ہوائے اس وقت زبان سے پھر کہا مرح لے لیس سے بھر جب کا شت کا رویئے کے لئے مکنی یا جھوڑ ہوا ہے اس وقت زبان سے پھر کہا جا کہ جم اس منظور کرتا ہوں میں جائے گئی یا جھوڑ ہوا ہے اس وقت زبان سے پھر کہا جائے گئی یا جھوڑ ہوا ہے اس وقت زبان سے پھر کہا جائے گئی ہا جھوڑ ہوا ہے اس وقت زبان سے بھر کہا جائے گئی ہا جھوڑ ہوا ہے اس وقت زبان سے بھر کہا جائے گئی ہا جھوڑ ہوا ہوں ہیں منظور کرتا ہوں میں جائے گئی ہا جھوڑ ہان بات ہے۔ (امداد الفتاوی جس مسلم ۵۲۸)

عشر کی ادا میگی ما لک زمین کے ذمہ ہے یا مزارع کے

سوال ابھی تک ہاراخیال تھا کہ زیمن کی پیداوار سے عشر (۱/۱) حصد ما لک کے ذمہ ادائیگی ہوتی ہے۔ موتی ہے حضرت مولانا تھا نوی صاحب کی تقسیر سے یہ معلم ہوا کہ عشر کی ادائیگی بذمہ مزارع ہے۔ چونکہ ہم عام آ دمی ہیں شاید سے مطلب نہ بھے سے ہوں مہر مائی فرما کراپنی رائے عالی سے مطلع فرمادیں۔ جواب مزارعت یعنی بٹائی کی صورت میں عشر دونوں پر ہے یعنی جس قدر غلد ما لک زیمن کے حصد میں آ کے اس کا عشر وہ دیو ہے اور جس قدر کا شکار کے حصہ میں آ کے اس کا عشر وہ دیو ہے اور جس قدر کا شکار کے حصہ میں آ کے اس کا عشر وہ دیو ہے اور جس قدر کا شکار کے حصہ میں آ کے اس کا عشر وہ دیو ہے اور جس قدر کا شکار کے حصہ میں آ کے اس کا عشر وہ دیو ہے اور جس قدر کا شکار کے حصہ میں آ کے اس کا عشر وہ دیو ہے اور جس قدر کا شکار کے حصہ میں آ کے اس کا عشر وہ بالہ حصم (اللدر المعندار باب العشر ص ۳۳۵ ح۲) مولانا تھا نوی صاحب رحمہ اللہ بہتی تر یور میں کو مہ ہے گر ہم آ سائی کے واسطے یہی بالے کہ یہ دسواں یا جیواں حصہ کس کے ذمہ ہے گر ہم آ سائی کے واسطے یہی بٹلا یا کر تے جس کہ پیداوار دا لے کے ذمہ ہے سواگر کھیت ٹھیکہ پر ہوخواہ فقدی یا غلہ پر تو کسان کے ذمہ ہوگا اورا گر کھیت ٹھیکہ یہ وخواہ فقدی یا غلہ پر تو کسان کے ذمہ ہوگا اورا گر کھیت بنائی پر ہوتو زمیندار اور کسان دونوں اپنے اپنے حصہ کا دیں۔ (بہتی زیور میں ۳۹ حصہ نالث) فقط واللہ تو کی انہ کی مقتی مجمود نے 90 میں اللہ کا مقتی کی درج 90 ہوں ا

# مزارعت كى بعض ناجا ئزصورتيس

### مزارعت میں بونے اور کا نے کی شرط کا شتکار پرلگانا

سوال ۔ ایک شخص نے اپنی زمین کاشت پراس شرط سے دی کہ بیج ڈالنا کا ٹنا وغیرو یہ کاشت کار کے ذمے ہےاور جو پیداوار ہوآ دھا آ دھا یہ معاملہ درست ہے یانہیں؟

جواب درست بـ (الدادالقتاوي جسم ٥٢٣)

## زمیندارکا مزارع پر بیشرط لگانا کهز کو ق<sup>۰</sup> عشر دغیر ه فلا ل خاص جماعت کود و گے

سوال سوال یہ ہے کہ ذید ایک اسلامی جماعت کارکن ہے وہ اپن زمین مزارعت کے لئے اس شرط پر دیتا ہے کہ جو آ دمی مسلمان ہونے کی حیثیت ہے دینداری وزکو ق کا بابند ہونے کا عہد کرے اور جو مال نصاب کا زکو ق کا اور جو غلہ ان یہ کی میٹیت ہے دینداری وزکو ق کا بابند ہونے کا عہد کا عشراس وقت موجود ہے اس کی زکو ق اور جو غلہ زید کی ذمین نے فرن ہواس کا عشر سب باا کشر حصہ یا بھی کم لازمان جماعت اسلامی کے بیت المال میں شامل کرے جو اقامت وین کیسے جدوجہد کردہی ہے اگراس مزارع نے اپنی زکو ق یا عشراس جماعت کے بیت المال میں واغل نہ کیا تو زیداس سے زمین واپس لے لیتا ہے مزارعت پر نہیں ویتا نہ کورہ بالا شرائط کیساتھ زید کا مزارعت پر زمین ویتا مشرعاً جا کڑے بیا ناجا کڑے براے مہریائی ملل جواب بحوالہ کتب عنایت فرما کیس عین نوازش ہوگ ۔ جواب نہیں مزارعت پر لینا جا کڑے لیک جو الدکتب عنایت فرما کیس میں مزارعت پر لینا جا کڑے لیکن شرط لازم نہیں ہوگی آگر منا سب خیال کرے جواب میں امرید ہوکہ مالک زمین فقہ حنی کے مطابق با قاعدہ تملیک عشر کومصارف میں صرف کروں گا تو اور یہ امرید ہوکہ مالک زمین فقہ حنی کے مطابق با قاعدہ تملیک عشر کومصارف میں صرف کروں گا تو عشر دید ہے ورنہ خود مطابق فقہ کے مطابق با قاعدہ تملیک عشر کومصارف میں صرف کروں گا تو عشر دید ہے ورنہ خود مطابق فقہ تھول کے دینے واللہ تعالی اعلم (فاوئ مفتی محودج میں ۲۰۰۹)

با وجود تخم شدد ہے کے بھوسما مقر رکرنا سوال آگرزمینداراورکسان کے درمیان باوجود تخم ندویے کی عالت میں بھونس کا کوئی حصہ مقرر کرلیا جائے جس پرکسان بھی راضی ہوجائے تو زمیندار کو لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب، ، اگرمکٹ یار بچے وغیرہ مقرر کرلیا جائے جائز ہے اوراگر اس طرح مقرر ہو کہائے من یاا جنے پیانے تو جائز نہیں۔(امداد لفتاویٰ ج ۱۳ ص ۵۲۴)

قديم قبرستان مين زراعت كالحكم

سوال. ایک قدیم قبرستان جس پرسوسال سے زائد مدت گزرگی ہاوراس میں قبریں بھی وکھائی نہیں ویق ہیں قبرستان سے دومر سے فوائد مثلاً زراعت وغیرہ لئے جاسکتے ہیں یا نہیں؟
جواب ... کمی قبرستان کی قدامت کے لئے مدت کا کوئی تغیین نہیں ہے تا ہم فقہاء کرام کی تصریحات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب قبریں آئی پرائی ہول کہ مردول کے ابدان بظاہراس سے متاثر نہوتے ہوں تو اس صورت میں ایے قبرستان کا دوسرے مقاصد کے سے استعال کرنا جائز ہے اگردوبارواس میں مردے دفن کئے جائیں تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں اورا گرقبرستان ذاتی ہوتوا ہے دیکر نایاز راعت کے لئے استعال کرنا بھی مرفص ہے۔

لماقال العلامة فخرالدين عثمان بن على الزيلعيّ : ولوبلى الميت وصار تراباً حاز دفن غيره في قره وزرعه والبناء عليه (تبيين الحقائق ج ا ص ٢٣٦ كتاب المزارعة قال العلامة ابن نجيم المصريّ : ولوبلى الميت وصارتراباً جازدفن غيره وزرعه والبناء عليه (البحرالرائق ج ٢ ص ١٩٥ كتاب المرارعة) ومثله في الهندية ح ا ص ١٩٥ كتاب المرارعة (قاولُ حَانية ج ٢ ص ٢٥)

بنام سودز مین کالگان وصول کرنا

سوال یو پی کے اضلاع میں قانون موروثی جاری ہے یعنی کاشت کارکوئن ویا جاتا ہے میں کے زمیندار کی زمین سے اپنی کاشت نہ چھوڈ ہے لیکن اس کا لگان غیر موروثی زمین کے مقابلے میں بہت ہی کم دلا یا جاتا ہے البتہ نالش کی صورت میں حکومت لگان پر سود دلا تی ہے پس اگر زمین دار موروثی زمین کے لگان کی سود کے نام سے کاشتکار سے وصول کر ہے تو شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جواب منافع کا تقدم عقدا جارہ پر موقوف ہے اور اس صورت میں عقد چایا نہیں گیا لہٰذا سوال میں نہ کور بنا پر تولین سے کہ تقدا جارہ ہے صورت جوان کی ہو گئی ہے وہ یہ کہ کاشت کار سے نقریح کہدد سے کہ موجودہ لگان (مثلاً وی روپے) پر ہم زمین دینے پر راضی نہیں اگرا تنالگان مثلاً جیس روپے دینا جو تو ذرہ اگراس کے بعدوہ کاشت کر سے گا تو ہیں روپے ہیں روپے دینا جو تو زمین کا شت کر ورنہ چور دواگراس کے بعدوہ کا شت کر سے گا تو ہیں روپے دیں ہوجا کہنے اس وجوب کے بعد پھراپنا تی ہو سے بھر پھراپنا تی سے جس محموان سے جس موروں کر بیاہ ورقم مباح ہوگی۔ (ایدادالفتا دئی جسم سے موروں کی جو صور کی دوروں کے بعد پھراپنا تی واجب جسم معموان سے جسم معموان سے جس موروں کر بیاہ ورقم مباح ہوگی۔ (ایدادالفتا دئی جسم میوان سے جسم میں میون سے دولی ہو ایک اور اس کے بعد پھراپنا تیں واجب جسم میوان سے جسم

چشمہ کے یانی سے منع کرنے کا حکم

سوال بہاری قاصلے پرسرکاری کی کا کا موضع بھکن ملکوٹ تحصیل وضلع ایب آباد میں پینے کے صاف پائی کی سخت قلت ہے ہماری خوا تین کو چار کلومیٹر دور سے پائی لانا پڑتا ہے جبکہ استے ہی فاصلے پرسرکاری جنگل میں پائی وافر مقدار میں نالے میں بہر رہا ہے ہم نے کوشش کر کے گور نمنٹ سے ایک سیم منظور کرائی اور گاؤں کو پائی سپل ئی کرنے کے لئے با قاعدہ ٹینکی تقییر کرکے پائپ لائن بچھانے کا کام شروع کر دیا ساتھ والے گاؤں کے لوگوں نے آ کرٹینکی تو ڈ دی اور پائپ لائن بھی اکھاڑ دی ان کا موقف بیہ کہ اس جدور سے حقوق زیادہ ہیں اس لئے ہم اس کا پائی آ ب لوگوں کو نہیں دیں سے حکور کے بائی وافر مقدار میں ہے دوسرے یہ کہ بید پائی اس گاؤں والوں کے نہ تو پینے کے کام آتا ہے اور نہیں والوں کے نہ تو پینے کے کام آتا ہے اور نہیں والی سے اپنی وافر مقدار میں ہے دوسرے یہ کہ بید پائی اس گاؤں والوں کے نہ تو پینے کے کام آتا ہے اور نہیں والی سے اپنی زھین سیر اب کرتے ہیں بہلوگ صرف اور صرف مند پر قائم ہیں۔

جناب عالیٰ! قر آن وحدیث کی روشی میں فتو کی صا در فر ما کرجمیں اس مشکل ہے نکالیں اللہ تعالیٰ آپ کوجزائے خیرعطافر مائے؟

جواب ، پائی آگ اور گھاس سب مشتر کہ اموال ہیں کوئی بھی شخص کسی کوان ہے منع خبیں کرسکتا تاہم جواس پائی کے قریب ہواولا اس کا حق ہے اور جواس سے زائد ہووہ دوسر لوگ بغیراس کی اجازت کے استعال کر سکتے ہیں کسی کو بیچن حاصل نہیں کہ وہ دوسروں کواس کے استعال سے منع کر سے لہٰذاصورت مسئولہ کے مطابق سرکاری جنگل کا پائی آپ سب لوگوں کا مشتر کہ پائی ہے ساتھ والے گاؤں کے لوگوں کا اس سے منع کرنا بے انصافی اور نا جائز ہے ان کو شرعاً بیچی نہیں کہ وہ آپ لوگوں کواس بائی کے استعال سے منع کرنا بے انصافی اور نا جائز ہے ان کو شرعاً بیچی نہیں کہ وہ آپ لوگوں کواس بائی کے استعال سے منع کریں۔

لمافى الهدية: ماء البحار ولكل واحدمن الناس فيها حق الشفعة وسقى الاراضى حتى ان من ارادان يكرى نصراً منها الى الارض لم يمع من ذلك والثانى ماء الاودرية العظام لجيحون وسيحون ودجلة والفرات للناس فيه حق الشفعة لعى الاطلاق وحق سقى الاراضى بان احى واحد ارضاً ميتة وكرى منه نهواً يسقيها ان كان لايضربالعامة ولايكون نصراً فى ملك احد لانها ماحة فى الاصل والاصل فيه قوله عليه السلام الناس شركاء فى ثلاث فى الماء والكلاء والمار (الهداية ح م ص ٣٨٣ مسائل الشرب) (قاول هادي ٢٨٠هم)

## مزارع کی طرف ہے تخم کے باوجود مالک زمین کااس پر کھا دوغیرہ کے اشتر اط سے مزارعت کا تھکم

سوال ، اگر ما لک زمین (رب الارض) کاشتکار (مزارع) پر کھادوغیرہ اسور کی اشتراط کرے جبکہ تخم (جب کا شتکار کی طرف ہے ہوتو کیاان امور کے اشتراط کی وجہ ہے مزارعت فاسد ہوتی ہے یانبیں؟

جواب مزارعت میں جب تنم (ج) مزارع کی طرف ہے ہوتو کھا دجیے امور کی اشتراط علی المز ارع کی وجہ سے مزارعت فاسد نہیں ہوتی بلکہ متاخرین فقہاء کرام کے نز دیک سیح ہوتی ہے اور فتو کی بھی متاخرین فقہاء کے قول ہرہے۔

وفى الهندية: اذاشرط رب الارض والبذرة المزارع ان يسرقها قبل تفسد المزارعة عدالمتقد مين ولاتفسد عدالمتاخرين والفتوى على قول المتاخرين. كذافي جواهرالاخلاطي. (الفتارئ الهندية ج٥ ص٣٣٣ كتاب المزارعة الباب الثالث في الشروط في المرارعة)

### ہدایہ کی ایک عبارت کی وضاحت

سوال ... ، جناب مفتی صاحب! ہدایہ کی اس عبارت 'الا تعجوز المعزاد عقد و المعساقات عند اہی حنیفة'' کا کیا مطلب ہے؟ کیا واقعی امام ابوصنیفہ کے ہاں مزارعت کی جملہ انواع ٹاج تزمیں؟ جبکہ اصوریث مبار کہ مزارعت کے جواز پر دالت کرتی ہیں۔

جواب مزارعت کے مسکد کے بارے میں امام ابوضیفہ کی طرف سے جن بھی اقوال منسوب ہیں اگران میں نظر میں سے فور کیا جائے تو معلوم ہوجائے گا کدامام ابوضیفہ کا ان اقوال سے مقصد مطلق عدم جواز کا نہیں بلکہ اصل مقصد سے کہ کوئی ما لک زمین کا شنکاروں کی مجوری سے ناجائز فائدہ ندائصائے اور ان کی محنت کوشیر مادر سمجھ کر ہڑپ ندکر جائے ای طرح باہمی تنازعات اور جھٹروں سے معاشرہ پاک وصاف ہو کیونکہ معاشرے میں جھٹر ہے مواای سے پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح مالک زمین عزیمت برعمل کرکے اپنی زمین کی غریب آدمی کو کاشت کیئے محت و سے دے اس سے علامدانور شاہ صاحب شمیری نے حاوی المقدمی کے حوالہ نے آل کی مخت دے دے اس سے علامدانور شاہ صاحب شمیری نے حاوی المقدمی کے حوالہ ناک کا سے المغذاد عتب (فیص البادی جا ص ۲۲۵ کتاب المغذاد عتب (فیص البادی جا ص ۲۲۵ کتاب المغذاد عتب (فتاوی حقائیہ ح ۲ ص ۳۳۷)

### حرام مال سے خریدے ہوئے بیلوں سے کاشت کرنا

سوال اگر چند شریک کاشت کریں ان میں ہے بعض کے بیل حرام قیمت سے خریدے ہوئے ہیں اور بعض قیمت حلال سے توجس کا بیل حرام قیمت ہے ہاں کی شرکت کرنا جا کز ہے یانہیں؟ بعنی غلامشترک جوکہ زراعت سے حاصل ہوائے تقیم کے بعد حلال ہوگایا حرام؟

جواب اگر نیل حرام مال کے بھی ہوں گمر چونکہ وہ بیداوار کا آلہ ہیں جز ونہیں اس لئے پیداوار میں حرمت ندآئے گی اور نلہ شتر ک حلال ہوگا۔ (امدادالفتاویٰ ج سوم ۵۲۴)

#### افیون کی کاشت کرنا

سوال ..... فیون کی کاشت کرنا جا زنہ یا نہیں؟ جواب جائز ہے۔ (امداد الفتادیٰ جسم ۵۲۴)

### تمبا کوکی کاشت جائز ہے

موال ، سگریٹ یانسوار کے ہے جو تمبا کو استعال ہوتا ہے شرعی نقطہ نظر ہے اس کی کاشت کا کیاتھم ہے؟

جواب بعض فوائد کے باوجود جدید شخفیق کی روسے اگر چہتمب کونوشی کے مصرا اڑات پائے جاتے ہیں لیکن کسی نتیجہ پر پہنچنا تا حال ٹابت نہیں جس کی وجہ سے اس کومصر محض شار کر کے محر مات کی فہرست میں شار کیا جائے اس لئے فقہاء کے احوال سے اباحت کا تھم معلوم ہوتا ہے دریں حال تمیا کو کی کاشت اور خرید و فروخت ہیں کوئی حرج نہیں۔

لماقال العلامة ابن عابدين : (شرب الدحان)فانه لم يثبت اسكاره ولا تغيره ولااضراره بل ثبت له مافع فهو داخل تحت قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة (ردالمحتارج ٢ ص ٩ ٣٥ كتاب الاشربة)

بهنك كى كاشت كالمحكم

سوال ، بھنگ ایک نُشه آور بوٹی ہے جس کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا کیا اس کی کاشت جائز ہے یانہیں؟

جواب بھنگ چونکہ نشہ آ در اشیاء کی فہرست میں شامل ہے اس کے اس کی خریدو فروخت اور مزارعت شرعاً ناجا تزہے۔ لماقال العلامة شمس الدين محمدين عبدالله التمرتاشي : ويحرم أكل النبج والحشيشة والاقيون لكن دون حرمة الخمرا (تنويرالابصارعلى صدر ردالمحتار ج٢ ص٥٥٦ كتاب الاشربة) قال العلامة المفتى محمدكامل بن مصطفى الطرابلسيّ : وقد حقق المتأ خرون من اهل مذهبنا الحنفية انه (شرب الدخان)ليس بحرام وانما في تعاطيه الكراهة وقدمنا ان احسن ماقيل فيه قول الاميررحمه الله واختلف في الدخان والورع تركه. (الفتاوي الكاملية ص٢٨٢ كتاب الكراهية مطلب في حكم شرب الدخان) قال العلامة شيخ الاسلام ابوبكربن على بن محمدالحداد اليمني: ولا يجوز أكل البنح والحشيشة والافيون وذلك كله حرام (الجوهرة النيرة ج٢ ص ٢٤٠ كتاب الاشربة) ومثله في الفتاوي قاضي خان على هامش الهندية ج٣ ص ٢٣١ كتاب الا شربة (الماولي الاسرام ٢٣١)

# احكام الربهن

اشياءمر موندسے انتفاع رئن كى تعريف اوراس كاثبوت

سوال .... رائن کون ہوتا ہے اور مرتبن کے کہتے ہیں اور رئن کی کیا تعریف ہے؟ اور کیا ربن کا شرعی ثبوت ہے؟

جواب. . . راہن وہ مخص ہے جوائی چیز کسی کے یاس گروی (رہن )ر کھے اور مرتبن وہ مخص ہے جس کے باس راس رکھا گیا ہو۔حیث قال فی الشامیة والراهن المالک والمرتهن آخذ الرهن: اور دبمن كے لغوى معنى كسى چيز كاروكمنا اور شرعاً ربمن بيہ بے كەكسى ماليت والى شى كارو كے رکھنا اوراس طرح کہاس شی مربوتہ سے وصولیا فی ممکن ہو۔قال فی التنویر وشرحه (هو)لغة حبس الشي وشرعاً رحبس شي مالي بحق يمكن استيفاء ومنه (٣٥ ك٥ ٢٠٠٤) مشروعيت رئن قر أن وحديث اوراجهاع است عدايت بكيمافي هامش الشامي

هومشروع لقوله تعالى فوهان مقبوضة وبماروى انه عليه السلام اشترى من يهودى طعاماورهنه به درعه وانعقد عليه الاجماع: نيزعلام شائ رئين كفواكد پركام كرتے بوت رقمطراز بين ومن محاسنه النظر لجانب الدائن بامن حقه عن النوى و لجانب المديون بنقليل خصام الدائن له و بقدرته على الوفاء منه ايك قائده بيب كرقرض د بنده مطمئن بوتاب ال بات كراس كاحق بلاك وبربادى محفوظ رب گاده مرافائده مقروض كا به و ميكه قرض و بين والا اس كي وجب بقر كم كرك اور بادى ما تقوظ رب كا دومرافائده ميمى به كرا الما توقي و مورت من والا اس كي وجب بقر كم كرك الا الفتاوي غير مطبوعه)

مقدار کی تعین اور شرط انتفاع کے ساتھ رہن رکھنا

سوال ، فریدنے پانچ برس کے لئے بکر کے پاس زمین رہن رکھی اور بیا قرار کیا کہ اس زمین کومیں جونوں گا اور جومنا فع رہن صرح ہوگا وہ میں لول گا۔ مرت سے پہلے اگر رہن روپیدادا کردے تب بھی نہ دول گا نفع زمین کی پیدا دار کا مباح ہے یا حرام؟

جواب ال رئن میں دوفساد ہیں ایک تو مدت پانچ برس مقرر کرنا کہ اس سے پہنے چیٹر الینے پر قدرت نہ ہو کیونکہ معنی رئن کے شرع میں یہ ہیں کہ کسی شی کا دین کے بدلے ہیں محبوں کرنا لیس جب محبوس دین کی وجہ سے ہو جس وقت رائن دین ادا کر دے گا۔ مرتبن کو حق جس باتی نہیں دے گا خواہ پانچ برس سے پہلے ہو یا بعد ہواب بیشر طائفہرانا کہ اگر رئن رو پید بھی ادا کر دے تب بھی نہ دول گا شرط فاسد ہے۔ دوسرا فسادا نفع کی شرط لگا نا ہے کیونکہ مرتبن کو مربون کر دے تب بھی نہ دول گا شرط فاسد ہے۔ دوسرا فسادا نفع کی شرط لگا نا ہے کیونکہ مرتبن کو مربون سے انتفاع بالکل جا کر نہیں خصوصاً جب کہ مشروط ہواس وقت تو رباصر تک ہے اگر چہدا ہمن ا ج زت دے دے کیونکہ ربااذی سے حلال نہیں ہوتا۔ (ایدادالفتادی جسم ۲۰۰۰)

مرہونہ زمین کے اخراجات کی ذمہداری کا حکم

سوال ۔ اگرز مین مرہونہ ہواور مرتبن نے بغیر کسی انتفاع کے سرکاری آبیانے اور ٹیکس کی اوائیکس کی انتفاع کے سرکاری آبیانے اور ٹیکس کی اوائیکس کی فرمہ داری قبول کرتے ہوئے کچھر تم اداکی کیامر ہونہ زمین کی واپسی کے وقت مرتبن کو را بن سے ان اخراجات کے مطالبہ کاحق حاصل ہے یانہیں؟

جواب ... اگر را بن كی اجازت سے مرتبن مر بوندز مين پر رقم خرج كر بے تو اخراجات كی وجہ سے مرتبن مرتبن مرتبن مرتبن مرتبن مطالبه كاحق محفوظ ركھتا ہے ورنہ بصورت ديگر مرتبن كئے ہوئے اخراجات ميں حبرع ہے را بن سے مطالبه كاحق نبيس ركھتا ہے۔

لماقال الامام ابن البزارالكردري أخدالسلطان الحراج اوالعشر من المرتهن لابرجع على الرهل لانه ان تطوع فهومتبرع ان مكرهافقد ظلمه السلطان والمظلوم لابرجع الاعلى الظالم (الفتارى البزازية على هامش الهندية حلاص ۵۹ نوع نفقة الرهن) لماقال الشيخ سليم رستم بازرحمه الله: كل من الراهن والمرتهن اذا انفق على الرهن ماليس عليه بدول اذن الاخريكون متبرعاً وليس له ان يطالب الاخر مماافق. (شرح محلة الاحكام مادة ۲۵۵) ص ۳۹۹ كتاب الرهن) ومثله في العناوى الهندية حد ص ۵۵ اللاس الرابع في نفقة الرهن. (فتاوى حقانيه ج۲ ص ۲۲۷)

رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا

سؤال ، عمو ما رابن ومرتبن کے درمیان یہ بات طے شدہ ہوتی ہے کہ مرتبن مربونہ چیز

ان فاکدہ حاصل کرے مثلاً مرکان کے کرائے اور زیٹن کی بیداوار سے فائدہ افتائے لیکن یہ بات

ناجا کز بھی مجھی جاتی ہے گرفقیر کے نزد کی شخفی بات یہ ہے کہ ایس صورتوں پیس رواج وعادت کے

موافق بہد کے لفظ کواباحت یعنی فائدہ اٹھنے کی اجازت دینے بیس مجھناچاہئے ایک تواس سے

کہ فقہ کا مقرر کیا ہوا تا عدہ ہے ''المعادہ محکمہ ''اور عرف وعادت اس بات کو تابت کررہ بیس کہ رابن مرتبن کو فقع اٹھانے کی اجازت دیتا ہے تواس کو بھی عرف وعادت پر قیاس کرنا چاہئے دوسرے یہ کہ ذفتہ کا مسلم تاعدہ ہے کہ عقو واور معاملات میس معانی کا استبار ہوتا ہے نہ کہ الفاظ کا ای

واسطے فقیہ لوگ بہہ یا معوض کو بیٹ کے تھم میں شہر اگر تے بیس اس واضح بواکہ جس چیز کونا جا کر سمجھار ہا

واسطے فقیہ لوگ بہہ یا معوض کو بیٹ کے تھم میں شہر اگر تے بیس اس واضح بواکہ جس چیز کونا جا کر سمجھار ہا

ہوں جا کر ہے آ ہے وونوں صورتوں کا تھم بیان فرما کمیں ؟

جواب. ، بیرفائدہ اٹھانہ بالکل ناجا ئز ہے خواہ را بمن نے صراحۃ اجازت دی بہو یا عرفاً رواج ہو جن لوگوں نے اجازت را بمن کے بعد جائز بجھ لیے ہے ان پر حدامہ شاک نے روالحتار میں روکیا ہے۔ ( فرآ و کی محمود بیرج 4 ص ٣٦٩)

رېنسىب ملك نېيى

سوال ... اگر کسی شخف کے پاس مرتوں سے زمین بطور رہن ہوتو کیا اس سے مرتبن کی ملکیت ثابت ہوسکتی ہے یا نہیں اور را ہن کو کب تک ملکیت کے دعویٰ کاحق حاصل ہے؟ جواب .... رائن صرف ایک و ثیقه اور ذرایجه اعتماد ہے جس سے مرتبن مرجونہ چیز کا مالک خبیس بن سکتا اس کا مالک رائن ہی رہے گاجب جاہے مرتبن کو قرض اوا کرکے مرجونہ شے واپس لے سکتا ہے تاہم مالک قرض کی اوائیگی کے بغیر مرجونہ کی واپسی کاحت نبیس رکھتا۔

لماقال العلامة ابن البزاز الكردري رحمه الله: الرهن امانة عندالمرتهن كالوديعة (الفتاوي البزازية على هامش الهندية ح٢ ص ٨٦ كتاب الرهن الباب الرابع في اعارته)

قال المحدث والفقيه على بن سلطان محمد القارئ : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايغلق الرهن اى عقده (الرهن) اى المرهون (من ماحيه) أمالك (الذى رهنه)اى صاحبه بحيث يزول عنه منفعته بل يكون المرهون كالباقى فى ملك الراهن (المرقاة شرح مشكوة ج٢ ص٩٣ كتاب الرهن)

ومثله في الفتاوي الهندية ح٥ ص٣٢٥ الباب الثامن في تصرف الراهن والمرتهن (فتاوي حقانيه ح٢ ص٢٢٨)

### را ہن کا مرتبن کی رعابیت کرنا

سوال. ..رئن بالقبض میں اگر رائن نے بلا منشاء سود ایک رقم مرتبن کومعا ف کر دی اور بیہ کہا کہ باتی منافع ہے تم قرض اوا کرلوتو جائز ہے یائبیں؟

۲۔ راہن نے ایک رقم خود لی باقی مرتبن کو معاف کردی اور بیکہا کہ باتی منافع تم لوجب میں بیہ قرض ادکرلوں گا چیٹر الوں گا مثلاً را ہن نے ایک ہزارروپ کی جائیداد پانچ ہزار میں مکفول کی شرط بیہ ہوئی کہ سالانہ ایک ہزار میں سے دوسو مجھے دیا کروباتی تمہارا جب میں پانچ ہزار ادا کرلوں گا چیٹر الوں گا۔ یہ دوسو کی قرض میں ادائیوں ہورہی ہے بلکہ مرتبن کی جیب میں جاتی ہے جائز ہے یائیوں؟

جواب... چونکدید بینی بات ہے کہ ید دونوں رعا تیں قرض کی وجہ سے بین اس لئے ناجائز بیں اور کل قبر صل جو نفعا کلیے بیں داخل آگر عقد رئین میں مشروط بین تب تو ظاہر ہی ہے اورا گرمشروط بین شروط بین تب تو ظاہر ہی ہے اورا گرمشروط بین میں مشروط بین تب تو ظاہر ہی ہے اورا گرمشروط بین میں میں میں ہوئی ہے اگر بین ۔ شہولیکن چونکد متعارف بین اس لئے ناجائز بین البتہ بلااشتر اط اور بلا تعارف الین رعا بیتی جائز بین ۔ (امداد الفتادی جسم میں 200) کیکن ترجیح اس کو ہے کہ مرتبن کا ببرصورت نفع حاصل کرنا سود ہوگا۔

منافع رہن کس کاحق ہے؟

سوال. ...شی مرجون کے منافع کاحق دار کون ہے؟ منافع کامالک رائمن ہے لیکن اگر

را بمن بہخوشی اجازت دیدے تو مرتبن بھی انتفاع کرسکتا ہے کین اسکی شرط کرنا ریا ہیں داخل ہے۔ ( فیاو کی عبدالحی ص ۲۹۹)

#### انتفاع کی اجازت وینے کے بعدا نکارکرنا

سوال ۔ شنگی مرہون ہے انتفاع کی اجازت دینے کے بعدرا ہن کوشع کر نیکاحق ہوگا یانسیں؟ جواب .....حق ہے۔( فآویٰ عبدالحیُ ص ۲۹۹ )

### مرہونہ میں مالک کا تصرف مرتبن کی اجازت پرموقوف ہے

سوال کیا را بهن کو بحیثیت ما لک مرہونہ میں مالکانہ حقوق کے اجراء کاحق حاصل ہے یا نہیں؟ یااگر مالک مرہونہ کوفروخت کردیے تو کیا یہ بچے نافنہ ہوگا یہ نہیں؟

جواب ربن سے مالک کی ملکیت اگر چه زائل نہیں ہوتی لیکن مرتبن کے حقوق کی وابستگی کی وجہ ہے مالک کے حقوق کی وابستگی کی وجہ ہے مالک کے جمعہ ما کانہ تصرفات مرتبن کی اجازت پرموقوف ہوں گے اس لئے مالک کی مرہونہ کے فروخت کا معاملہ مرتبن کی اجازت کا تتی جے۔

لماقال العلامة التمرتاشيّ : توقف بيع الراهن رهنه على اجازة مرتهه اوقضاء دينه فان وجداحدهما نفذو صارثمنه رهنا قال العلامة ابن عابدين : وكذا توقف على اجازة الراهن بيع المرتهن فان اجازجازوالا فلا. انتهى (ردالمحتار ج٢ص٢٠٥ كتاب الرهن لماقال الشيخ سليم رستم باز: لوباع الراهن الرهن بدون رضى المرهن لاينفذ البيع ولايطواء خلل على حق الجنس الثابت المرتهن ولكن اذاقضى الراهن الدين نفذالبيع وكذالوا جازالمرتهن ذلك البيع فانه ينفذ (شرح المجلة الاحكام مادة ١٢٣٠ ص٢٣٣ بيع الوفاء) ومثله في الفتاوي الهندية ج٥ ص٢٢٣ الباب الثامن في تصوف الراهن والمرتهن (فتاوي حقانيه ح٢ ص٢٣١)

### رئن شدہ نوٹ سے نفع حاصل کرنا

سوال ۔زیدنے اپناایک نوٹ عمرو کے پاس اس شرط پر رکھا کے عمرواس کا منافع زید کو دیتا رہے گا تو اب نوٹ سے حاصل شدہ نفع زید کے لئے جائز ہے یائیس؟ جواب بینفع صراحاناسوداورحرام ہے کیونکہ نوٹ اگر چہ بظاہر کا نذہ ہے گرحقیقت اوراستعمال کے اعتبارے روبیہ ہے اور بہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کی دوسرے کا نوٹ ہلاک کر دے تواس پرنوٹ (کا غذ) کی قیمت داجب نہیں ہوتی بلکہ دس رو بے داجب ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے پاس نوٹ کا رکھنا ہے یہ داجب کی سام سے نوٹ کا رکھنا ہے اوراس سے نفع حاص کرنا تطعی حرام ہے۔ (نہ وئی عبدالحی صام ۱۳۰) رہمن رکھی گئی زمین کے منافع والیس کرنا

سوال زیرنے اپنائیک قطعہ زیمن دی روپے کے عوض بحرکے پاس گروی کردی اوراس زیمن سے حاصل ہونے والے منافع بھی اس کے لئے جو ئز کرو یئے دی سمال کے بعد زید نے رقم ادا کرکے زیمن واپس لے لی اس عرصے ہیں بحر نے جو منافع حاصل کئے وہ اس کے لئے جائز تھے یا بہیں؟ اور عدم جواز کی صورت ہیں اگر بحرکے پاس اس زیمن کے منافع مثلاً پانچ روپے موجود ہیں اگر زیدان کو ایک روپ میں بحر کے ہاتھوں فر دخت کردے تو اس کے بعد بحر نا جائز فعل کے ارتکاب سے بری ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو تمام منافع ویئے کے بعد بھی اس کی برائت ممکن ہے و نہیں؟ جواب ، بحر کے لئے ان من فع کالینا جائز نہ تھا اور نہ زیداس کو بعوض ایک روپ پیر وخت کرسکتا ہے بلکہ تمام محاصل ومنافع کو واپس کر نالازم وضروری ہے اور ای صورت ہیں نجات ممکن ہے۔ (فق وئی عبد الحکی ص ۳ میں) اس سے پہلے مسئلہ کی تائید ہوتی ہے۔

ربن لی گئی موروثی زبین سے انتفاع کا حکم

سوال زیدموروثی کاشت کارے زیدنے اس خیال ہے کہ یہ زبین موروثی کاشت کاری اور زبین دارکو قانو تا ہے دخلی کا اختیار نہیں بکر ہے کچھرو بیتے قرض لے کراس زبین کورجن رکھ ویا بکراس زبین کورجن رکھ ویا بکراس جس زراعت کرنے لگا اب بکر کو یہ خیال ہور ہاہے کہ بیز بین اگر چیشر عامر ہون نہیں ہوئی کیونکہ کا شت کارنے قرض بھی لیا ہے شاید بیہ ہوئی کیونکہ کا شت کارنے قرض بھی لیا ہے شاید بیہ انتفاع سود نہ ہوا ہوں تبرع قرار دے کر جائز سمجھے جا کہیں مارکھا رہی قرار دے کر جائز سمجھے جا کہیں مارکھا رہی قرار دے کر جائز سمجھے جا کہیں مارکھا رہی قرار دے کر جائز سمجھے جا کہیں مارکھا رہی قرار دے کر انتفاع نا جائز سمجھا جائے۔

جواب ہوگا وہ استفاع جائز نہیں سکین بکر کو جوانفاع اس زمین سے ہوگا وہ اس قرض ہی کے سبب ہوگا چنا نچہ ظاہر ہے اور تبرع کا اختہ ل دونوں جگہ غاط ہے چنا نچہ بقینی امر ہے کہ اگر ان متعاقدین میں سے کسی ایک کو بھی معلوم ہوجائے کہ اس نفع رسانی کے بوش میں بھے کو انتفاع نہ ہوگا تو دہ بھی اس نفع رسانی پر راضی نہ ہوتو تبرع کیسے ہوا؟ دوسری وجہ اس انتفاع کی حرمت وہی ہے جو خود زید کے لئے تھی بیعنی غیر کی چیز ہے بلااؤن شرعی منتفع ہونا' غرض بکر کے لئے بیا نقاع دووجہ سے ترام ہے ایک مالک کااؤن نہ ہونا' دوسرا مجرور بالقرض ہونا۔ (ایداد الفتادی ج ۳۹س ۴۹۳) (بیمجی سابقہ مسئلہ کامؤیدہے)

## ربهن اوراراضي

مر بہونہ مرکان کا مرتبن نہ خو داستعمال کرسکتا ہے نہ کرا ہے ہیر دیسے سکتا ہے

سوال … کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ہیں کمی محض کا مکان رہن بالقبض لے رہا

ہوں بعدا دائے قرضہ مکان کوشر گی اور قانونی طور پراپئے قبضے ہیں لے لوں گا مکان نہ کور میں خود
رہائش اختیار کروں یا اس مکان کوکرا ہے پر دے دوں اور اسکا کرا ہے ہیں خود حاصل کروں تو کیا مکان
کا کرا ہے میرے لئے سود کی تعریف میں تو نہیں آئے گا۔

جواب ... رہن میں رکھے ہوئے مکان سے قرضہ دینے والا شخص کسی قتم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا شاس مکان میں خوورہ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو کراہیہ پر دے سکتا ہے بہر حال مرہون مکان سے نفع اٹھا نا قرضہ دینے والے کیسے سود ہے جوقطعاً حرام ہے۔فقط واللہ اعلم ( فتاً وکی مفتی محمودج عص ۲۲۳)

### ز مین این پاس ر بن رکھنا

سوال .....اراضی اپنے پاس رکھنا اور اس کی آ مدنی سے نفع اٹھانا درست ہے یانہیں؟ اور اگر را بمن اراضی کی آ مدنی مرتبن کو ہبہ کر دیے تو جا ئز ہے یانہیں؟

جواب ..... مملوکہ زمین کارئین رکھنا درست ہے ادراس پر قبضہ رکھنا بھی جائز ہے ادراس کی آ مدنی بھی لیمنا قبضے میں داخل ہے لیکن چاہئے کہ اس کی آ مدنی جمع کرے اور اس کواہیے قرض میں محسوب کرد ہے تو ہے جب اپنارہ پیدرائین ہے وصول کرے تواس آ مدنی کواس رہ ہے منہا کرد ہے اس کے بعدا گر مرتبین کا بچھرہ پیدیا تی رہ جائے تو صرف اس قند ررہ پیدرائین ہے لے اور وہ آ مدنی اور ہے آ مدنی وصول کرے دے اور وہ آ مدنی وصول کرے اور کرائے وغیرہ پر دے اور وہ آ مدنی وصول کرے اور اس کو اس کو اس کو اور وہ آ مدنی وصول کرے اور اس کوایے قرض میں محسوب کرے۔

اور میہ بہتی نہیں اس کئے کہ بہتی شرط ہے کہ موہوب لدکا تبعثہ ٹی موہوبہ پر ہوجائے اور میہ قبضہ اس طور پر ہواکہ واب بانی کوئی چیز مملوکہ اپنی ملک سے جدا کرے اور موہوب لدکی ملکیت اس چیز کوقر اردے اور موہوب لدکو تبضه کرادے توجب که بوقت رئی شی مرہوندگی آ مدنی ابھی رائین کی ملکیت میں ہیں آئی ہے اور رائین کاخو دا پنا قبضه اس آ مدنی برنبیس ہواہے۔ توشی مرہوندگی آ مدنی کا ہبہ کیوں کرسیجے ہوسکتا ہے؟

اگرکوئی شخص کے کہ یہ بہہ ہرسال اور ہرمہینہ ہوتا ہے اس طور پر کہ وہ آمدنی مالک زمین کی ملک میں اول آتی ہے بھروہ آمدنی اس کی ملک سے ضرح ہوکر مرجمن کی ملک میں آجاتی ہے تواس شخص سے پوچھا جائے گا کہ وہ آمدنی مالک کی ملک سے کیونکر خارج ہو جاتی ہے؟ اگر پہلے جومعا ملہ بہد کا جواتھا اس اعتبار سے ہرسال ہر ماہ ایسا ہوا کرتا ہے تو یہ خلط ہے اس واسطے کہ اس

وقت اس آمدنی پر ندرائن کا خودا پنا بصد تھا اور ندائی نے اس آمدنی پر مرتبن کا بہت کرایا۔
اورا گرایسامعا ملہ بہد کا ہم ماہ ہرسال کیا جائے تو یہ معاملہ رائن نامے کے متعلق نہیں تو بہر حال ثی
مرہونہ کی آمدنی ہمیشہ دائن کی ملک میں داخل ہوتی ہاور مرتبن کا قبضائ پر بطور نائب لگا ہوتا ہے۔
اور زیانہ حال میں جورسم درواج ہے اگر اس کے موافق حیلہ کیا جائے کہ مرتبن وہ آمدنی رائبن کردے اور دائبن اس پر قبضہ کر کے مرتبن کیلئے ہہ کردے تو یہ بھی در حقیقت مود ہے اس واسطے کہ وہ کردے اور دائبن اس پر قبضہ کر کے مرتبن کوئی جہ کردے تو یہ بھی در حقیقت مود ہے اس واسطے کہ وہ کہ حیارہ اگر دوہ آمدنی مرتبن کو شددے تو مرتبن خوش ندہوگا اور اس معاطے پر راضی ندہوگا بلکہ دائبن کا معاملہ شخ کردے گا تو اس زمانے کے لوگ جوالیا معاملہ کرتے ہیں یہ صرف سودخوری کا حیلہ دکا لا ہم حالا نکہ اس حیلے ہے گھی فائدہ نہیں اور از روے فقہ یہ مطلقا تا جائز ہے اور سود میں داخل ہے۔
شیطان انسان کا دیمن ہے وہ جا بتا ہے کہ جس حیلے ہے ممکن ہوتو انسان کو دوز خ کی طرف شعیطان انسان کا دیمن کا مغالطہ ہے کہ ناقص عقل لوگ اس بہدکومیاح جائے ہیں اور اگر مباح نہ خوا ہے کے داقعی عقل لوگ اس بہدکومیاح جائے ہیں اور اگر مباح نہ کے جائے اور یہ شیطان کا مغالطہ ہے کہ ناقص عقل لوگ اس بہدکومیاح جائے ہیں اور اگر مباح نہ کے جائے اور یہ شیطان کا مغالطہ ہے کہ ناقص عقل لوگ اس بہدکومیاح جائے ہیں اور اگر مباح نہ

رئن بیں اجارے کی ایک صورت کا حکم

مستجھیں تو کیونکر شیطان کے قبضے میں آئیں۔ ( فباوی عزیزی جانس۲۳۴)

سوال ... زیدایک شخص سے سورو یے کی زمین رئی کرتا ہے اور رائی کو کہتا ہے کہا س زمین کو تم بی کاشت کر واور میرے حصے کا تھیکا کر دو کہا س قدر چیز دیتار ہوں گا۔ یہ مع ملہ ورست ہے یا نہیں؟
جواب ... صورت فہ کورہ میں رئی سے فائدہ حاصل کرنے کی ایک نوع ہے اوروہ بھی اس طرح کرنفس عقد میں انتفاع کی شرط صراحتٰ لگا رکھی ہے اس لئے یہ صورت بالا تفاق حرام ہے اور اگر صراحتٰ بھی شرط شہوتی تو چونکہ انتقاع کی شرط متعارف عادت ہے اس لئے کا کمشر وط ہونے کی وجہ سے بھی انتفاع تا جائزر ہتاا ورصورت نہ کورہ میں تو بوجہ صراحت بدرجہ اولی حرام ہے۔ (ایداد المنتمین ص ۸۷۸)

مرہونہ کے اجارہ کاحکم

موال اگرمرتبن مرہونہ ہے انتفاع لے کررا بن کواجارہ دیا کرے تو کیا اس ہے مرتبن کیلئے انتفاع کے جواز کی صورت ببیدا ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب، اجارہ ایک جائز معاملہ ہے مالک اپنی زمین ہراس شخص کوا جارہ کی شرا نظاکو مدنظر رکھتے ہوئے اجارہ پر دے سکتا ہے جس پراعتاد ہوخواہ مرتبن ہو یا اور کوئی شخص کی جہال کہیں مالک اور آجر کے درمیان اس ہے جمل ربن کا معاملہ موجود ہوتو ربن کے بعد اجارہ کی تجد ید معاہدہ سے سابقہ عقد ربن شختم ہوکر باتی نہیں رہتا اور مرتبن کے انتفاع بینے میں کوئی حرج نہیں تا ہم را بن مقررہ مدت کے بعد بغیر کی قرض کی اوا کیگی کے اپنی رائن مرتبن سے واپس لے سکتا ہے اور مرتبن واپس کے سکتا ہے اور مرتبن واپس کے سکتا ہے اور مرتبن واپس کے ایک رہن مرتبن سے واپس کے سکتا ہے اور مرتبن

لماقال العلامة اس عامدين: اماالاجارة فالمستأخر ان كان هوالراهن فهى باطلة وان هوالمرتهن وجددالقبض للاجارة بطل الرهن والأجرة للراهن. (ردالمحتارج اس ا ا ۵ كتاب الرهن) لمافى الهندية: وكدلك لواستاجره المرتهن صحت الاجارة وبطل الرهن اذاجددالقبض للاجارة (الفتاوئ الهندية ج۵ ص ۳۲۵ الباب الثامن في تصرف الراهن والمرتهن الخ ومثله في العناية شرح الهداية على هامش فتح القديرج ۹ ص ١٤ ا كتاب الرهن (فتاوئ حقانيه ج ۲ ص ۲۲۹)

ا پنی مرہونہ زمین کی آمد فی چرانا

سوال. زیدی زمین مہاجن کے پاس رہن ہے مہاجن کاشت نہیں کرتا المکد زید ہی بٹائی پر وے وی ہے۔ اب اگر زیداس زمین جس سے پچھ جرالیو موافذ و ہوگا یا نہیں؟
جواب بقد مرتبن کا شرا لکو رہن جس سے ہجہ جب را بن کے قبضے جس آگی شرعا رہن جا تا رہا۔ اس لئے را بن نے اپنے تخم سے جتنا حاصل کیا ہے وہ سب را بن کی ملک ہے اگر سب رکھ لے گنا وہ بین بلکہ جتنا مرتبن کو وے گا سودو سے کا گنا وہ وگا۔ (ایداوالفتا وی نے سوس الاس) اگر مر جون چیز مرتبن کے بیاس سے چوری ہوگئی تو کیا تھی ہے۔

ر مرجون چیز مرجن کے باک سے چوری ہوی لو کیا تھم ہے سواں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مسمی زید نے ایک سونے کی چیز جو تقریبا تین روپے کی ہوگی عمرو کے پاس رہن رکھ دی کہ مجھے ایک سورو پے کی ٹی الحال ضرورت ہے میں کل 
یا پرسوں یا تیسر سے چوہتے دن ایک سورو پے واپس کر کے اپنی چیز سونے کی واپس کروں گائیہ و نے 
سونے کی چیز باتی سامان کے ساتھ رکھ کی جو کہ لوگوں کا تھااپی چار پائی کے بینچے رکھ دی اس بے 
احتیاطی ہے وہ سامان مجمد سونے کی چیز کے کسی نے چرالیا عمرو نہ کورہ وہان دینے کیلئے تیار نہیں الٹا 
سور یوے کا جو موض رہن کے دیا تھ مطالبہ کر دیا ہے مفصل جواب عزایت فرمائیں۔

جواب مرجون چیز شریعت میں وھاراوراس مرجون چیز کی قیمت ان دونول میں ہے جوکم ہوضمون ہوتی ہے اوراگرا دھارکم ہواوررہن کی قیمت زیادہ ہوتو رہن کی بیزیادتی امانت ہوگی مثلًا ایک فخض کا دوسرے فخض کے ذیمہ صورویہے ادھار ہے اور وہ اس دین کے عوض میں ایک الیمی چیز کور ہن رکھتا ہے جس کی قیمت سورو بے سے زیادہ ہے مثلاً دوسورو پے کی چیز ہے اب ہلاک ہونے کی صورت میں سورو ہے قر ضہ تو قرض خواہ کا اتر ج ے گا اور ایک سوبقایار ہن کی قیمت میں ہے وہ بطورامانت کے تھا وہ ہلاک ہو گیا تو اس کا ضان قرض خواہ پرنہیں ہوگا قال فی الدرالمختار ومتنه ص١٤٩ ج٢ وهومضمون اذاهلك بالاقل من قيمته ومن الدين (فان)ساوت قيمة الدين صارمستوفياً (دينه) (حكما اوزادت كان الفضل امانة فيضمن بالتعدى اونقصت سقط بقدره ورجع) المرتهن (بالفضل) لان الاستيفاء بقدر المالية الغ ليكن بياس وقت ب كدجب مرتبن سيربن بلاك بوكئ ب ا درا گراس نے خود ہلاک کر دی ہو یا حفاظت میں کوتا ہی کی ہوتو اس صورت میں اوھار ہے زیادہ کامطالبدا ہن کرسکتاہے۔صورت مستولہ میں اگر عمرو نے اس سونے کی چیز کی حفاظت کی ہے بعنی وہ چیز کمرہ کے اندر ہواور کمر د کو تالا لگا چکا ہویا کو کی صحف محافظ یاس ہواور پھر چوری ہو گیا ہوتو اس صورت میں عمروزیادتی کا ضامن نه ہوگا اور اگر وہ جاریائی کہیں صحن میں ہواور محافظ کوئی نه ہو توبصورت چوری دوسوروپےمزید کاضامن ہوگااور قرضہ بھی ساقط ہو جائے گا اوراگر ایبانہیں تو بهرصورت ساقط ہوجائے گا ورصان بھی عمرونے نہیں بھر تا ہوگا۔

كما تشهدبه الرواية الفقهية.

اگریدمر ہونہ چیز مرتبن نے الی جگہ رکھ دی ہوجو کہ محفوظ ہوآتا جاتا و ہاں عام نہ ہواوراس کو حفاظت سمجھتا ہوا تی چیز میں بھی وہ الی جگہ پرر کھتا ، راور وہ سونے کی چیز چوری ہوگئی تو بیہ مرتبن صامن نیس ہوگا ورنہ ضامن ہوگا۔ (فقاوی مفتی محمودج 9 ص ۱۳)

### زمین مرجون ہے انتفاع اور مال گزاری کا حکم

سوال اجرہ ذیل کی صورتوں میں ہے کس صورت میں جائز ہوگا؟ اور بیصورت شریا اجارے کی ہے یا نہیں؟ ایک شخص ہے کسی نے پچھ رو پید بطور قرض لیا اور قرض خواہ کوروپے کی اوائیگی تک قرض دارنے پچھ جائیدادا نفاع کے لئے ویدی تواب اس کی دوصور تیں ہیں۔ اے ال گزاری زمین کی کاشت والدادا کرتا ہے ۔ یاروپیدو بے والا دونوں صورتیں جواز کی ہیں یا نہیں؟

ا من الراری رسان کا سے والا اوا کرتا ہے۔ یاروپیدو ہے والا دونوں سور میں بواری ہیں یا دیں ہے۔ جواب میں ذکوہ ہے تو رہمن کی صورت ہے اجارے کی نہیں خواہ مال گراری کوئی ادا کر ہے اور بہن ہے۔ انتفاع اگر چہ مالک کی اجازت ہے ہوتول مفتی بہ پرحرام ہے ادر کل فرض جو نفعاً فہو رہو اے تحت داخل ہوکر حرام ہے البتہ بطور اشتیاق کے دو بید دینے والا اپنے قرض دار کی جائیدادکو پنے قبضے میں اس شرط ہے دکھ سکتا ہے کہ اسکے کل من فع مالک کودے اور مال گراری وغیرہ بھی سب مالک ہی اداکرے۔ (امداد المفتین ص اکم)

### سركاركي ضبط كى موئى جائىدا دمر مونه كوخريدنا

سوال . . يها سوال نقل نبيل كيا حميا جواب عي خود ظا برج؟

جواب جبسر کارنے زیدرائن کی جائیداد صبط کر لی تو مثل اصل رائن کے اس جائیداد کے مالک اور مرتبن کی مقروض ہوگئی کیونکہ تسلط سے ملک اور مالک کوقرض سے بری کر کے خودا پنے ذمہ لے لینے سے مقروضیت ٹابت ہوئی گھر جب عمرونے وہ جائیداد سرکار سے خریدی تو بہی حال عمرو کا ہوگا جو کہ سرکار کا تھا کہ جائیداد کا مالک بھی ہوگیا اور مرتبن کا مقروض بھی ہوگیا جسکے مقابلے میں وہ جائیداد مرتبن کے پاس مجوں ہے جو حاصل ہے رئین کا غرض عمر ورائین تھمبرااور جو مرتبن تھ وہ بدستور جائیداد مرتبن کا جو تھم ہے کہ جب ذررئین اوا کردے مرتبن پرواجب ہوتا ہے کہ روبیدیگرشی مرجون کو چھوڑ دیے وہ جم اس رائین اخیراور مرتبن کے درمیان بھی ٹابت ہوگا۔ (ایدادالفت وکی جس ۲۵۱)

### را ہن کی زمین فروخت کرنا

سوال موجودہ رہنوں میں تو نفع ہی کا خیال ہوتا ہے کیونکہ پہلے ہی مرتبن را ہن ہے ہو چھا کرتا ہے کہ بتلااس زمین میں کتنا غلہ ہوتا ہے؟ غرض یہ کہ ہر جہت سے نفع کا لحاظ رکھ کر بھرعقد ربن کیا جاتا ہے اگر نفع کم آنے کی صورت میں مسلمان کے لئے حلال نہیں ایک شخص کا والد مرتبن تھا بہب کے مرتے کے بعدوہ زمین مرہونہ ولا دے ہاتھ آئی اولا دکواس کے نفع کے حرام ہونے کا خیال بہب

آ گیااوررائن روپیددیتانہیں کہاس وبال سے جان جھوٹے جواب سے طلع کیا جائے؟

جواب ۔۔۔ اس صورت میں مرتبن کے ورشہ کو بیدتی ہے کہ اس زمین کو فروشتہ کر کے اپنا روپیہ وصول کر لیں اور اگر موجود و حکومت کے قانون میں اس کی تنجائش نہ ہوتو بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ اس رئین کی آ مدنی ا پیٹے پاس جمع کرتے جا کیں اور اپنے روپے میں مجری دیتے جا کیں اور اپنے روپے میں مجری دیتے جا کیں حیلہ تبدل اطاک اور تد اول ایری ہے اس رئین کی آ مدنی نفع میں کھانا حلال نہیں ہوسکتا کیونکہ ان حیلوں کا میموقع نہیں۔ (امداد المفتین ص ۸۷)

مرہونہ زمین چھڑائے بغیر کسی دوسرے پرفروخت کرنا

سوال ... کیا فرماتے ہیں علائے وین مسئلہ ذیل میں کہ زید نے اپنی آبائی ملکیتی زمین عمرو کے پاس رہمن رکھی کچھ مدت کے بعد زید نے اپنی مرہونہ زمین عمرو سے فک کرائے بغیر خالد کواس شرط پر فروخت کردی کہ اگر میری بیہ زمین جو کہ عمرو کے پاس رہمن ہے ایکٹ میں آگئی تو وہ فررہمن جس پر زمین رئین کی گئی ہے وہ مرتبین (عمرو) کو نہ دو گے بلکہ مجھے دو گے اب زیداس نیج تطعی کرنے سے پشیماں ہے اور خامد سے کہنا ہے کہ مجھے بھے قطعی کا انتقال واپس کر دو حالا تکہ اب تک خالد کا اس زمین پر قبضہ ہوا ہی نہیں بلکہ مرتبین (عمرو) کے قبضہ میں ہے اب اس بیج قطعی کا عند الشرع کیا تھی میں ہے اب اس بیج قطعی کا عند الشرع کیا تھی میں ہے اب اس بیج قطعی کا عند الشرع کیا تھی میں ہے اب اس بیج قطعی کا عند الشرع کیا تھی ہوں ہے اب اس بیج قطعی کا عند الشرع کیا تھی ہوں ہے اب اس بیج قطعی کا عند الشرع کیا تھی میں ہے اب اس بیج قطعی کا الدکا اس زمین پر قبضہ ہوا ہی نہیں باگر فاسد ہے یا تھی واجب الردے یا نہیں ؟

جواب صورت مسئوله کاجواب دوشق پرتحریر کیاجا تا ہے۔ دری بر کر سے مسئولہ کا جواب دوشق پرتحریر کیا جاتا ہے۔

(۱) رائبن کامر ہوند زیین بیل تفرف قبل از مقوط از رائبن فی المرہون دوقتم ہے ایک وہ تفرف ہے جو قابل فنٹے ہے مثلاً بیج 'کتابت اجارہ ہے صدقہ اقر اردومراو وتفرف ہے جس میں فنٹے کا حتال نہ ہوجیسا کہ عتق 'قد بیر استیلا فیسم دوم تفرف خارج از بحث ہاور شم اول کے تفرف جو کہ فنٹے کا حتال نہ ہوجیسا کہ عتق نہیں ہوتا اور مرتبن کو احتال رکھتا ہے ) کا حتم ہیں کہ یہ تفرف افررا ہی کر رضائے مرتبن کے نافذ نہیں ہوتا اور مرتبن کو حق میں باطل نہیں ہوتا یعنی اس فتم کا تفرف اگر را بین کر بو و وہ مرتبن کی اجازت پرموقوف ہوتا ہے اگر وہ اجازت دے تو تب نافذ ہوگا اور مرتبن کو بیتن حاصل ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپناز در بین وصول نہ کرے اس وقت تک مرہوئے کو اپنا بندر کھاور جب را بین مرتبن کو اپنا وہ ایک تفرف جو کہ موتوف دین اوا کرد ہو اپنا تنفی میں باطل ہوج تا ہے تو را بین کا وہ سابتن تفرف جو کہ موتوف میں اوا کرد میا بیا تنفی میں مقوط الدین فی المور ہوں اماتصوف یلحقہ الفسن کا لیع

فالكتابة والاجارة والهبة والصدقة والاقرار ونحوها او تصرف لا يحتمل الفسخ كالعتق والتدبير والاستيلاء اما الذي يلحقه الفسح لا ينفذ بعير رضاء المرتهن و لا يطل حقه في الحبس واذاقضي الدين وبطل حقه في الحبس نفذت التصرفات كلها.

ای طرح اگر مرتبن نے زرر بن وصول کرنے سے پہلے اجازت وے وی تو نافذ ہو جائے گی اوراب بچرر بن ربن نہیں رہے گا مگر زر ربن بہر حال خود را بن کے ذرمہ موگا اورا جازت ویے سے مرتبن کا حق باطل نہیں ہوگا اوراس صورت میں اگریہ تصرف نیٹے ہوتو اب بجائے مربونہ کے اس کانٹن (زرنجے) مربون ہوگا چٹا نچہ فتا وئی عالمگیے می میں اس صفحہ (جلدے صے ۱۸۸ پر ہے۔

ولواجارالمرتهن تصرف الراهن نفذو خرح من ان يكون رهاً والدين على حاله وفي البيع يكون النمل رهاً مكان المبيع - الخ

فنتهاء کی اس تحقیق کی روشن میں صورت مسئولہ میں رائن نے جوتصرف کیاہے وہ اٹنے کا تصرف ہے پس وہ اجازت مرتبن پر موقوف ہوگا اب اگر عمرو (مرتبن) نے رائبن (زید) کو اجازت دی ہوتو اس کا پہتھرف نافذ ہوگا اور عمرو (مرتبن) کا زرران زید کے ذمہ لازم ہے اوراگر عمرو (مرتبن) نے اجازت نہ دی ہوتو یہ تئے موقوف ہے اور تاوصولی زرران عمرو (مرتبن) زمین مرہونہ کواسے قبضہ میں رکھ سکتا ہے۔

(۲) فقباء نے تقریح کی ہے کہ الی شرا کا جو مائم عقد نہ ہوں ان سے عقد بھے قامد ہوتا ہے جس کی تفسیل فقباء نے یوں کی ہے۔ الدرائخ اریس ہے۔ ولا بیع بشوط لا یقتضیه العقد ولا دلائمه وفیه نفع لا حدهما اوفیه نفع لمسیع النج علامہ شاک بصورت تنبیہ اس کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ قوله وفیه نفع لا حدهما الماء بالنفع ماشوط من احد لمتعاقدین علی الآجو (ج م ص ۱۲)

اور نی فاسد کا تھم ہیہ ہے کہ مشتری نیج کا، لک ہوجاتا ہے یعنی نیج فاسد مفیدللملک ہے اور ہر

ایک پر بالنع اور مشتری میں ہے اسکا فنخ واجب ہے قبل انقیض اور اسی طرح بعد لقبض بھی جب

تک کہ جبی مشتری کے ہاتھ بیں باتی ہوا در اس میں مرافع الی القاضی کی شرط ہیں ہے کیونکہ جو چیز

شرعا واجب ہوتی ہے وہ قضاء قاضی کی مختاج نہیں ہوتی ہاں اگر کسی نے بالنع یا مشتری میں ہے کسی
نے اس کے باتی رکھنے پراصرار کیا تو قاضی کو جر ااسے فنخ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

علامة فرمات بين: ويجب على كل واحدمنهما فسخه قبل القبض ويكون

امتاعاً عند اوبعده مادام المبيع مجاله في يدالمشترى للفسادلانه معصية فيجب رفعها ولذالا يشترط فيه قضاء قاض لان الراحب شرعاً لايحتاج للقضاء واذا امراحدهما على امساكه وعلم به القاضي فله فسخه جراً عليهما حقاً للشرع (درمختاريهامش الشامي ج٣ ص٣١١)

ال تحقیق کو مد نظر رکھتے ہوئے صورت مسئولہ میں مرتبن (زید) کی اجازت سے راہی نے مشتری (فید) سے جوعقد تھ کیا ہے میر سے زویک سے تھ قاسد ہے کیونکہ زید نے جین عقد میں جو شرط رگائی ہے کہ اگر میری زمین ایک میں آ گئی تو زر بین مرتبن کو ندوہ کے بلکہ جھے وو گے اور مشتری فی لدنے اس کومنظور کیا تو بیا ایک الیی شرط ہے جو نہ عقد کی مقتصی ہے اور شدائم عقد ہے اور اس میں احدالمتعاقدین (زید بائع) کو نفع ہے انبذا اس سے بھی فاسد ہوگئی ہے اور اس کا فنج کرنا واجب ہے پس زیداس کو ننج کرسکتا ہے کیونکہ مشتری (خالہ) نے ابھی تک قبد ہی نہیں کیا ہے اگر زیداس بھی تھی براصر ارکر ہے تو بذریع مدالت ننج کرایا جو سکت ہے۔ ھدا ھو اللہ یا مان کی فیلے مذکو فی کتب مذھوناوان لم یشرح به القلب ولم تطمین به المصس فان یعلم مان کو فی کتب مذھوناوان لم یشرح به القلب ولم تطمین به المصس فان للمقال فیہ مجالاً (فقط و اللہ اعلم) فناوی حقانیہ ح ۲ ص ۲۳۳۱)

### را ہن کاحق انفکاک کی نیچ کرنا

سوال نظیم نظیم نظین و بین و اری کاحق اس شرط سے بکر کے پاس و و و بے بیل رہی کیا کہ جب رو پیاوا کر دیا جائے قک رہی ہوجائے اور ایام رہی بیل پر و رو بے سالا نہ منافع مرجی لیا کہ جب رو پیاوا کر دیا جائے قک رہی ہوجائے اور ایام رہی بیل پر وجہ بندہ قابض ہوئی اس کے بعد زید نے مرہونہ زمین کے حق انفکاک کوعزیز وغیرہ کے باپ عبید کے پاس تھ کر ویا تھ اگر چہ زید نے بیعانہ کی رجش بھی کرادی ورزرشن وصول ہونے کا اقر اربھی کر رہا مگر واقع میں زید کوزرشن اب تک نہیں ملاز ید اور عبید کے درمیان ایام رہی میں بیہ معاہدہ ہوا کہ عبید نے حق انفکاک رئین بیع شدہ کو بھی ذیدوا پس کر دیا اس شرط سے کہا گرزید ایک یا ووس میں ووسورو پے عبید کواوا کر دیا آگر زید ایک یا ووس میں ووسورو پے عبید کواوا کر دیا آگر زید اور نہیا تو ایس کر دیا اس شرط سے کہا گرزید ایک یا ووس میں ووسورو پے عبید کواوا کر دیا آگر زید اور نہیا تو ایس صورت میں بل ایدا وقاضی کے بیج ہوگی یہ نہیں ؟ای اقر ارنا ہے گرزی اور خلاف معاہدہ تا ایس سے بر بمروزید کا نام داخل خارج کا چڑھوا دوں گا مگر اس نے درخواست نہری وغیرہ میں بیا ورضاف معاہدہ تا بحض رہا اور اس عالت میں وفات یا گیا اس کے بعد عزیز وغیرہ ورخواست نہری والی مالت میں وفات یا گیا اس کے بعد عزیز وغیرہ ورخواست نہری والی مالت میں وفات یا گیا اس کے بعد عزیز وغیرہ ورخواست نہ دی اور خلاف معاہدہ تا بحض رہا اور اس عالت میں وفات یا گیا اس کے بعد عزیز وغیرہ ورخواست نہ دی اور خلاف معاہدہ تا بھی دیا ہو است میں وفات یا گیا اس کے بعد عزیز وغیرہ

اس کے وارث قرار پائے ہندہ کے فوت ہونے پر حقیقت مرہونہ عمر وکوتر کے ہیں ملی عمر واٹھارہ سال
تک اس پر قابض رہ کر دوسوسولہ رو پے سالانہ وصول کر کے اپنے تقرف ہیں لا یا تو عمر وکا پر تقرف
جائز ہے یا نہیں؟ اگر نا جائز ہے تو اصل زر رہ ن میں مجرا ہو کر ذید کو واپس منا چاہئے یا نہیں؟ پھر عمر و
کی وفات کے بعداس حقیقت پر اس کا لڑکا خالد قابض رہا اتفاق سے خالد نے حقیقت مرہونہ
مندرجہ صد کا مبلغ دوسورو پے زر رہ بن عزیز وغیرہ کو معاف کر دیا اور جائیداو پر قابض کرادیا تو ایس
صورت میں زرمنا فع اس کا جب شرعاً نا جائز ہوا اور حسب صورت بالا اصل زر رہ بن منا فع اوا ہو کر
رو پیرزید کا نظائو خامد کو اس کا جب شرعاً نا جائز ہوا اور حسب صورت بالا اصل زر رہ بن منا فع اوا ہو کر
مویہ یہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو عزیز وغیرہ کو اس کا لیمنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب ۔ زیدرائن نے بکر مرتبن سے بیٹر طکی'' مرتبن ایام رئن میں بارہ روپے سالا ندمنا لع لیا کرے؟ شرعاً باطل ہے صرف زررئن میں اس کا حق ہے پس بکر کی وفات کے بعدا سکے ور شد کا جس میں زوجہ ہندہ بھی ہے صرف زرئن میں حق ہے اور حق فک رئان کا زید بن کو حاصل ہے زید کا اس حق فک (چھڑا لینے کاحق) کو عبید کے ہاتھ تھ کرنا باطن ہے اس تھے سے عبید کا کوئی حق ندہوا۔ اگر عبید سے موبید بھی وصول ہو جو تا تب بھی رید پر داجب تھا کہ وہ روپیر عبید کو وائیس کرتا کہ بیرو پیر شوت ہے اور جبکہ وصول ہو جو تا تب بھی رید پر داجب تھا کہ وہ روپیر عبید کو وائیس کرتا کہ بیرو پیر شوت ہے اور جبکہ روپیر بھی وصول نہیں ہوا تب تو کسی تشم کاحق عبید کو حاصل ندہوا۔ اور جو اقر ار نامہ لکھا گیا ہے اس کا کوئی اثر نہیں اگر زید کورو پیر بھی نہ کرتا اور میعا و کے اندر روپیر عبید کو وائیس بھی نہ کرتا اور میعا و بھی گر و بتا تب بھی حق فک رئین زید بی کو ہوتا۔
گر رجاتی اور کوئی تاخی بھی اس بھی باطل کے نفاذ کا حکم کرو بتا تب بھی حق فک رئین زید بی کو ہوتا۔

اورسائل کا یہ کہنا کے عبید خلاف معاہدہ قابض رہا تجھیل شہن آیا کیونکہ جائیداد کا اول بکر کے قبضے میں رہنا پھر ہندہ کے قبضے میں رہنا سوال میں خکور ہے بہر حال اگر اس پر بھی عبید کا قبضہ ہوجاتا ہے بھی تکم خکور میں کچھ تغیر نہ ہوتا عبید کو غاصب وقابض بالباطل کہا جاتا جب عبید کا اس میں کوئی حق نہیں تو اس کے وارثوں کا بھی اس میں کوئی حق نہیں ہوگا پھر جب ہندہ کی وفات ہوئی تو عمر واگر اس کا یا بکر کا شرکی وارث ہے تو اس کا بھی اصل مرتبن کی طرح زر ہی کی وفات ہوئی تو عمر واگر اس کا یا بکر کا شرکی وارث ہے تو اس کا بھی اصل مرتبن کی طرح زر ہی کہ وفات ہوئی تو عمر واگر اس کا یا بکر کا شرکی وارث ہے ووسول کی طرح زر ہی سب ورثہ میں مشترک ہے اب عمرو نے اس جائیداد سے دوسور و پے جو وصول نہیں کیا تو اس رقم وصول شدہ سے سولہ روپے زید کو والیس کیا جائے گا اور دوسور و پے بکر مرتبن کے سب ورث شرعیہ کوانگ جھے کے موافق تقسیم کیا جائے گا اور جائیداد مر ہونہ چھوڑ دینا واجب ہوگا اور سب ورثہ میں کہ کے دوسول کر کے سب ورثہ میں کہ کے دوسول کر اس کیا ہوئے گا اور جائیداد سے وصول کر کے سب ورث میں کہ کے دوسول کر کے اس کیا ہوئے کی اور جائیداد مر ہونہ چھوڑ دینا واجب ہوگا اور کہ کر یا ہندہ کو جائیداد سے وصول کر کے اس کر کر یا ہندہ کو جائیداد سے وصول کر کے اس کر کر یا ہندہ کو بھی

زیدکودالی دیاجائے گایاان کے جھے میں تقسیم کے وقت اتنی کی کردیں گے اوراس دوسور و پے میں سے وہ وصول کر دہ ہندہ و بکر بھی زید کووالیس کیا جائے گا جب جائیداد میں وار ٹان مرتبن کا کوئی تن شدر ہاتو اب خالد کا قبضہ تحض باطل ہے اسی طرح جب زر رئن وار ٹان مرتبن کے پاس وینچنے ہے ، بذمہ رائن یا وار ٹان رائن وین نہ رہاتو خالد کا معاف کرنا بھی باطل ہے خاص کر ایسے شخص کو جو شرعاً وین وصول کرنے کے مستحق بھی نہیں ہوئے اس عزیز دغیرہ کا قبضہ اس جائیدادی یا اطل ہوگا اور انتفاع اس سے حرام ہوگا بلکہ سب پرواجب ہے کہ اپنا قبضہ اٹھا کرزیدرائن یا اس کے ورشہ کے اور انتفاع اس سے حرام ہوگا بلکہ سب پرواجب ہے کہ اپنا قبضہ اٹھا کرزیدرائن یا اس کے ورشہ کے قبضے میں دے دیں ۔ (ایدادالفتاوی جسم سام ۲۰۱)

### مرتہن نے اگر مرہونہ زبین سے دی ہوئی رقم سے زیادہ منافع حاصل کئے تو لوٹا نا واجب ہے

سوال سکیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع مثین اس مسئلہ میں کہ زید نے بکر سے
پانچے سور و پیدلیا اور جارکنال زمین ربمن کے طور پر رکھی تقریباً دوسال کے لئے آیا بکر دوسال زمین
کی پیدا دار کھا سکتا ہے یا نہ اگر کھا سکتا ہے تو پھر اس کو دو فائدے حاصل ہوں کے ایک بیدا دار
دوسری رقم بھی دصول ہوجائے گی پوری پانچے سور و پیشریعت کی روسے روشنی ڈالیس۔

جواب، ... بكر صرف پانچ صد رويد كااستحقاق ركھتا ہے بيداوار كاما لك بعدازادائے نفقات كے زيد ہے بكركول زم ہے كه پانچ صدرو پر سے زائد جو يجھ پيداواروغيره لى ہے واپس كرے۔فقط واللہ تعالى اعلم (فرآوي مفتی مجمود ج عس ٣٢٨)

### متفرقات

#### مشاع كاربن ركهنا

سوال .. مشاع (مشترک) چیز کور بمن رکھنا سیج ہے یانہیں؟ جواب ... سیجے نہیں لابصح رہن المشاع مطلقاً مقادناً او طاریاً انتہی۔(آروزُ عبداُئی میں ۲۳۰) شکی مربون کا نفقتہ کس کے قرمے ہے؟

سوال ...شی مرہون کا نفقہ را بن کے ذیے ہے یا مرتبن کے؟

جواب. .. بدمه رائن سے و نفقة الوهن على الواهن انتهى (قرآون عبدالحي ص ٢٩٩)

#### ارض مرہونہ کا خراج کس کے ذہے ہے

سوال، اراضی مرہونہ کاخراج بذمهٔ راہمن ہوگایا بذمه مرتبن؟ جواب بذمهٔ راہمن موگایا بذمه مرتبن؟ جواب بخت سے۔ (فآوی عبدالحی ص ۳۰۰)

مرہونہ زمین کےمحاصل راہن کوواپس کرنالا زم ہیں

سوال ، بناب مفتی صاحب! ہی رے ملاقہ یا رضیع صوابی) میں قرض لینے دینے کے سلسلہ میں یہ دواج ہے کہ قرض رقم دینے والا اس کے عوض میں یہ کھ ذیبین رہن رکھ لیت ہے اوراس مر ہونہ ذیبین سے اسے (مرتبن کو ) انتفاع لینے کی را بمن کی طرف سے اجازت ہوتی ہا ہی اوراس مر ہونہ ذیبین سے اسے (مرتبن کو ) انتفاع لینے کی را بمن کی طرف سے اجازت ہوتی ہا تک مالملہ میں کہر عرصہ قبل بندہ نے ایک استفتاء بھیجا تھا جس کے جواب میں آ نجناب نے را بمن کی اور زمین سے انتفاع لینے کو نا جائز تحریر فر مایا تھا اب دریافت طلب امریہ ہوئر دو وہ اپنے کہ اگر کسی شخص نے مر ہونہ زمین سے فائدہ حاصل کیا ہواور اسے استعمال بھی کیا ہوتو وہ اپنے آ ہے کہ اگر کسی شخص نے مر ہونہ زمین سے فائدہ حاصل کیا ہواور اسے استعمال بھی کیا ہوتو وہ اپنے آ ہے کو اس سے کس طرح فارخ الذمہ کر سکتا ہے اور اس کی عملاً کیا صورت ہوگی ؟

جواب مرہونہ زمین انتفاع لیما رائن کی اجازت کے باوجود بھی مفتی بہ قول کے مطابق ناجائز وحرام ہے اب اگر کسی نے ایسا کیا ہے اور وہ اپنے آپ کواس فر مدداری سے فارغ کرنا جاہتا ہے تو اسے جاہئے کہ مرہونہ زمین ہے اس نے جومحاصل لئے ہیں وہ جملہ محاصل با ان کی قیمت رائن کو واپس کردے تب اس کا قرمہ فارغ ہوگا۔

لماقال العلامة محمد عبدالحی الکھنوئی: (الجواب) بکرکواس می صل کا واپس کرنالازم ہے اور بکرکواس محاصل سے نفع حاصل کرنا جائز نہ تقااورا یک روپیہ کے عوض میں اس محاصل کو نیج نہیں سکتا البتہ کل محاصل کے واپس کرویئے سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ (مجموعة الفتاوی (اردو) ج ساص ۱۲۹ کتاب الرائن (فتاوی حقائیہ ج۲مس۲۳)

مزتہن کا قرض مہر پر مقدم ہے

سوال ... زیدجائیدادمورونی پر قبضه اورزوجه منکوحه اور چارائری چیوژ کرفوت ہو گی اوراس کے ذیعے دین مہر ہے تو متوفی کی جائیداد مر ہونہ ہے اس کی منکوحه قرض اداکر نے سے پہلے دین مہرومول کرسکتی ہے یا نہیں؟ مزید مید کہ متوفی کی منکوحه نے نکاح ٹانی بھی کر لیا ہے۔ جواب ... مورت مسئولہ میں جس جائیداد برقرضہ ہے اگر وہ مرہونہ ای قرضے کے عض یں ہواور مرتبن کی مقبوضہ بھی کرادی گئی تھی تب ہددین رائن دین مہر پر مقدم ہے اس کوادا کر کے اگر کے اگر کے اگر کے ایک ہوتو اس میں سے مہرادا کیا جائے گا اورا گر مرتبن کا قبضه اس پر نہیں ہوا تھا تو وہ اور مہر برابر ہے اور دین ربن کی وہ مقدار معتبر ہوگی جس قدراصل قرض بذمہ رائین ہے اور اگر مرتبن کی وہ مقدار معتبر ہوگی جس قدراصل قرض بذمہ رائین ہے اور اگر مرتبن کی حاصل کر چکا ہے یا مرتبن ای شکی مربون سے کھا آمدنی حاصل کر چکا ہے کہ دہ بھی سود ہے تو میسوداور آمدنی منب کر کے جو باتی رہے گا وہ قرضہ شار کیا جائے گا اور انکاح نانی کرنے سے دین مہرسا قطامیں ہوا۔ (امداد الفتاوی جسم ۱۵۷)

مشروط ربن كى ايك صورت كاحكم

سوال احمد کا ایک مکان محمود نے رئین نیا جسکا کرا ہے عسر ، جوار ہے اور شرائط ذیل ہیں۔

امر مت بذمہ کرائین ہے القصد مرجن ندوے کرا فتیار دیا ہے کہ چاہے خوور ہے یا کرائے پردے سے سولہ برس کے اندر ہے باتی مقرر پاکر جا ئیداد مرجونہ فک رئین فیمری ہے ہم صرف پائی صفائی گل اندازی سقف بذمہ مرجن ہے 0۔ اگر رائین کوئی جزاس مکان کا کرائے پرلے گاتواس کا کرائے نامہ باضا بطہ لکھ دے گالا سولہ سال معیاد کے اندر مرتبن کی رضا مندی کے بغیر مجمود کا خیال ہے کہ فی انحال کو مکان کرائے پراٹھ ہوا ہے مگر اختال ہے بھی جھڑانے کا افتیار ہے محمود کا خیال ہے کہ فی انحال کو مکان کرائے پراٹھ ہوا ہے مگر اختال ہے بھی

جواب. شرعاً سود بچھ زیادہ وصول کرنے ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہرعقد باطل و قاسد ر باہے اگر کوئی اپنی اصطلاح میں اس کا نام ر باندر کھے تواحکام کا مدار نام پرنہیں بلکہ حقیقت پر ہے اور حرمت صرف ر باکے ساتھ خاص نہیں جوعقد کہ شرائط جواز کا فی قد ہووہ حرام ہے

صورت مسئولہ میں اصلی عقد ربمن ہے اور اس کا مقتضا صرف بیہے کہ جب را بمن زر ربمن اوا
کر و بے مرتبن اس ربمن کوچھوڑ و ہے اور در میان میں جو آید نی اس سے ہووہ مرتبن کے پاس امانت
ہے شکی مربون کیساتھ اس کو بھی وا پس کرے اور ضا ہر ہے کہ صورت مسئو یہ میں بعض شرائط اس
مقضا ہے عقد کیخلاف ہے اس لئے یہ معاملہ حرام ہے کو مود نہ ہو۔ (امداد اسفتا وی ج سام ۲۹۵)

مرتبن کے بعض ور نثہ کا مرہون میں ہے اپنا حصہ حچیڑ الینا

سوال ۔ ۔ زیدوعم تقیقی بھائی تقتیم میں برابر ہوئے زیدنے ہندو کے یہاں نوکری کرلی مگر تقرف بے جاکی وجہ سے اپنا حصہ اس ہندو کے یہاں رہن رکھ دیا عمرو نے دوسری جگہ سے دو ہے کے کراس سے رہی چیٹر واکر منتقل کر دیا گرتھوڑ ہے دنوں کے بعد خودا پنا حصداس کے بیہاں کروی رکھ دیا ای اثنا میں زید دولڑ کے ایک لڑکی اور بی بی سے اورا یک عورت منکوحہ اورا یک لڑکی اس عورت سے چھوڑ کرفوت ہوا تھوڑ ہے دنوں کے بعد زید کا بڑالڑ کا چارلڑ کے اور عورت چھوڑ کرمر گیا اب زید کا چھوٹا لڑکا اورلڑ کی اپنے اپنے جھے کا رو بیے دے کرا پنے چچا ہے حصہ لیٹا چاہتے ہیں کس قدر حصہ لازم آتا ہے اوراس طریق سے مدعی بنتا اور لیتا جائز ہے یا نہیں؟

جواب : میراث ہے مقدم حقوق ادا کرنیکے بعد زید کا کل ترکہ اس طرح تشیم ہوگا کہ زید ک زوجہ ٹانیہ کو چھیا نو ہے اور زید کے لڑ کے کو دوسو چوہیں زید کی دونوں لڑکیوں میں سے ہرا یک ہڑ کوا یک سوبار واور زید کے پسرمتوفی کی زوجہ کواٹھ کیس اوراسکے چارلڑکوں میں ایک کو انبچاس ملیں گے۔

اور چونکہ زمین رہن رکھنے سے ملک سے خارج نہیں ہوتی اس لئے زید کی وہ زمین مرہونہ ان ہی سہام کے موافق اس کے ورثہ بالا میں تقسیم ہوگی اور زر رہن ملنے پر رہن جچوڑ نے سے انکار کرنا جائز نہیں۔ البتہ اصل مرتبن کو بیا فقیارتھا کہ جب تک اپنا زر رہن بورا نہ لے لے رہن نہ جچوڑ نے خواہ ایک وارث دے وے یا سب ل کردے دیں۔

کیکن چونکہ عمرواس رہن کو چھڑا کر دوسری جگہ رہن کر چکا 'اس لیے عمر ومتبرع ہے اور متبرع کوحق عبس حاصل نبیں کہندا عمر و پر واجب ہے کہ در نندزید کی چیز ان کوفوراً دے دے اور بیس و پیش کرناظلم اور حرام ہوگا۔ (امدادالفتاویٰ ج ۱۳۵۳)

### اگرایک زمین عرصه ساٹھ سال ہے کئی کے پاس رہن ہوتو کیا مرتبن اس کا مالک بن سکتا ہے

سال . ماقولكم رحمكم الله تعالى في ان المرهون بعداذامضي عليه في يدالمرتهن ستين سنة ولايفكه الراهن ولاولده ولاولداولاده هل يصير بعدالمرافعة الى القاضي اوالحاكم المسلم ملكاقطعيا كما هوالمعروف في قانون الحاضر وهوالمسمى في اصطلاحهم (زادالميعاد)

في الجملة ان الاذن للحاكم هل هوشرعي ام من القانون الغرب وبعد مصادرة الحكم من الحاكم هل يجوز الانتفاع من ذلك المرهون في شرع الاسلامي ام لا؟ جواب.... . في شرح التنويرص ٩ ا ٥ ج٢ مات الراهن باع وصيه رهمه باذن مرتهنه وقضى دينه لقيامه مقامه فان لم يكن له وصى نصب القاضي له وصيا وامره ببيعه لان نظره عام وهذا لوورثته صفاراً فلوكان كبارًا خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه جوهره. وبعدسطرلايبطل المرهن بموت الراهن ولابموت المرتهن ولابموتهماويبقي الرهن رهاعند الورثة وايضا في شوح التوير ٢٠٥ ح٢ سلطه ببيع الرهن ومات للمرتهن بيعه بلامحضر وارثه غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن امره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي ان يجوز. وفي الشامية بقي مااذا كان حاضر اوامتنع عن بيعه وقى الولواجية يجبر علر بيعه فاذاامتنع باعه اوامنيه للمرتهن وا وفاه حقد والعهدة علر الراهن اه ملخصاً. وبه يفتي في الحامدية وفي الخيرية يجبرعل بيعه وان كان دا راليس له غيرهايسكنها لتعلق حق المرتهن بها بخلاف المفلس. ردالمختار ص٥٠٢ ج٢ قدعلم من هذه العبارات الفقهية انه اذاحل اجل الرهن ولا يؤدي الراهن دين المرتهن ولاورثته اذامات الراهن قبل فكاك الرهن فان كان ورثته فقراء يجبرهم القاضي لبيعه واداء (مال المرتهن فان امتعوا باعه القاضي واداه حقه ولايملك المرتهن نفس الرهن. نعم لوكان الرهن دار اولم يكن للمرتهن داراغيرها ليسكنها لتعلق حق المرتهن بها.وبهذا علم لو كان المرتهن محتاجاالي نفس الرهن صارامالكا باذن القاضي ان كانت قيمته مساوية للدين وجازله انتفاعه به. فقط والله اعلم وان كان قيمة الارض اوالدار زائدة علر الدين ردالزيادة علر ورثة الراهن. والله اعلم (فآوي مفتى محووج ٩٥ ١١١)

كافركى مرجونه زمين كوزراعت برلينا

سوال. ایک ہندو کی زمین مسلمان کے پاس رہن ہےاب مرتبن سے مزارعت پر لے لی جائے یا نہ؟ میکھی معلوم ہے کہ نفع میر ہی شخص اٹھائے گا۔ جواب.. بعض عماء كقول برجائز بيباح مال الحوب برضاه و لوبعقد فاسد. (الدادالقتادي جسم ۵۲۳)

### شئی مرہون کی حاصل کرنے کی ایک صورت

سوال. .. رئن لینے میں جوآ سانی ہوتی ہے اسکی کوئی صورت شرعاً بیدا ہو عتی ہے یا نہیں؟
فرض سیجے ایک موضع میں میراحصہ پندرہ آنا ہے ایک آنے والاحصے دار بسخر ورت قرض لیتا ہے مجھے ہے ہیں میراحصہ پندرہ آنا ہے ایک آنے والاحصے دار بسخر ورت قرض لیتا ہے مجھے ہے ہی ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہیں اور گویا مجموعی انتظام میں رفتے پڑنے کا اختال ہے یا مثلاً جاتا ہے جس سے پھر ملنے کی امید نہیں اور گویا مجموعی انتظام میں رفتے پڑنے کا اختال ہے یا مثلاً کوئی زیادہ قیمت کی جائیداد تھوڑے پیروں میں ہمارے پاس رک جاتی ہے جسے ہم مجھتے ہیں کہ کوئی زیادہ قیمت اداکریں سے اور اس طرح میں میں دائر کے بیس اور کریا ہے اور اس طرح ہمارے پاس ایک مشت قیمت نددینی پڑی۔ ہمارے پاس ایک مشت قیمت نددینی پڑی۔ ہمارے پاس ایک مشت قیمت نددینی پڑی۔

جواب. ۔ صرف اس قدر ممکن ہے کہ مدت رائن کے اندر جومنا فع حاصل ہوں ان کوا ماننا جع رکھے اور جب وہ زمین فروخت ہوجائے تب وہ امانت اس رائن کو واپس کر دی جائے زمین بھی آسانی ہے آجائے گی اور منافع رائن کے استعال سے بھی محفوظ رہے گا۔ البتہ اس صورت میں اتنا امر کھٹکتا ہے کہ اگر اس صورت میں رائن کو اطلاع ہوجائے کہ اتناو پس ملے گا تو امید ہے کہ وہ چیڑوالے تو اطلاع نہ کرنا میدا یک شم کا دھو کہ ہے جس میں گناہ کا اندیشہ ہے البتہ سود کھائے کا گناہ اس کونیس ہوا۔ (امداد الفتادی جس میں میں گناہ کا اندیشہ ہے البتہ سود کھائے کا

ر بن کی وجہ سے مکان کا کراہی کم نہیں ہوسکتا کراہے بورادینا جاہے

سوال ... کیافرہ اتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ایک آدی کو حکومت نے حقد اس مجھ کرایک مکان اللاٹ کردیا کچھ عرصہ خود ہیں العداس نے وہ مکان کرایہ پردے دیاالائی ہے میلغ ۱۰۰۰ دوبیہ مہید کرایہ لیارہ اپنی کھ عرصہ پھراس الائی نے کرایہ دار سے دوہ ہرار چارسو پچاس دوبیہ نفذ قر ضہ لیا پر نوٹ مکان لے لکھ دیااور ذیا فی اقر ار ہوا کہ بید مکان رہمن ہے قرض خواہاں کے پاس سے مقروض جس وقت مکان لے گا دو ہزار چارسو پچاس دوبیہ فقد اوا کرے گا اور مکان کا مرکاری کرایہ میلغ تعمیں روبیہ مہید مرتبین و بتارہ بنا ہے اب مکان جس کے نام الاٹ کیا تھا حکومت نے وہ مرتبین سے مکان واپس لیمنا چا ہتی ہے مکان کا کرایہ تھا ساٹھ دو پیر مہید اور مرتبین و بتارہ باتھیں روبیہ مہید جو مرتبین کے پاس سے جی ان کا حقد ار مکان کا کرایہ تھا ساٹھ دوبیہ مہید اور مرتبین و بتارہ باتھیں روبیہ مہید جو مرتبین کے پاس سے جی ان کا حقد ار میں مرتبین کے بات سے جی ان کا حقد ار میں مرتبین کے باتی مرتبین کے دولا و جروا

النَّاوي ٥٠٠ على النَّاوي النَّاول النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّاولِي النَّامِ اللَّمِي الْمُعْمِلْ

جواب ... مرتبن کومبلغ سائھ روپیہ پورے اوا کرنے ہوں گے رہن کی وجہ سے کرایہ کی رقم کم نہیں کی جاسکتی بیرسود ہوگا جس کا لینا حرام ہے لیکن مکان اس وقت اس کے حوالہ ہوگا جب رقم اوا کرے گا دراصل بیربن فاسد ہے۔واللہ اعلم (فناویٰ مفتی محمودج ۵ ص ۱۵س)

#### مكان ربن ركه كراس ميس رمينا

موال ... ..ا یک صاحب بیہ کہتے ہیں کہ مکان گروی رکھ کرخود رہنا جائز ہے کیونکہ مشارق الانوار میں ایک حدیث شریف آئی ہے کہ گھوڑا 'گائے' بحری' بیل وغیرہ کا گردی رکھنا اور ان جانوروں کو دانا گھاس کھلا کر گھوڑ ہے بیل کی سواری کرنااور گائے بحری کا دودھ بیٹا جائز ہے ہیں اسی طرح پراگرمکان گردی رکھااورخوداس کی مرمت کرتار ہاتواس کور ہنا جائز ہے اگر چہاس کی مرمت میں تھوڑا ہی صرفہ ہوتو بیصد بیٹ اور ان صاحب کا تول سیح ہے یا غلط؟

جواب ، ..ان صاحب کا قول غلط ہے اور مطلب حدیث کا بیا کہ اگر را ہن خو دا ہے تھرف میں لائے تو مرتبن کی رضا ہے درست ہے۔

یا بیمعنی بیل کہ جس وقت رائی نے رئین رکھا اس وقت ان کے خیال بیل بجو رئین کرنے کے اور پچھ نہ تھا بالکل کسی تئم کے تصرف کی شرط وغیرہ سے رئین خالی تھی پچرعقد رئین تمام ہونے کے بعد اگر مرتبین رائین کی اجازت سے اس کو کام بیس لائے تو جائز ہے۔ اور یہاں جو رئین ہوتی ہے ان کا قیاس اس رئین پر جوحد بیٹ شریف بیس نہ کور ہے درست نہیں کیونکہ یہاں انتقاع مرتبین معروف ہے اور معروف کا کمشر وط ہوتا ہے اور انتقاع مرتبین کوثی مرجون سے حرام ہے اور ربا بیس معروف ہے درست نوش مرجون سے حرام ہے اور ربا بیس داخل ہے کیونکہ یہ منقعت عوض سے خالی اور قرض جرنفعا سے ہے۔ ( نقوی رشید یوس ۵۲۰)

## ا پناذائی مکان کی کے پاس مہن رکھ کر پھراس سے کرایہ پر لینا

سوال مندرجہ قبل مسئلہ میں شریعت کے حتی فیصلہ ہے مطلع فرما کیں۔

ایک شخص دوسر مے شخص کے پاس اپنا قاتی مکان رئین رکھنا چاہتا ہے اور رئین رکھنے کے ساتھ بی یہ بھی چاہتا ہے کہ وہی مکان وہ خود کرایہ پر لے لے اور جب تک اس کا مکان اس کے اپنے قبضے میں رہے وہ اس شخص کوجس کے پاس اس نے مکان رئین رکھا ہے اس مکان کا کرایہ اوا کر تارہ ہاب آب بیڈر مادیں کہ آیا سرخص کے لئے جس نے مکان لیا ہے مالک مکان سے اس مکان کا کرایہ لینا مودیس شار ہوگا یا نہیں واضح رہے کہ مکان رئین رکھا گیا ہے خریدا نہیں اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا طریقہ مکان لینے کا ایسا ہو کہ جس ہے مکان لینے والاسود سے پی سکے تو وہی طریقہ خود فرمادیں۔

جواب بسورت مسكولہ على مكان كاكرام ليئارائ مكان كائرام ليئارائ مكان كائرام الله الله والله وعن عبدالله والے كے لئے حوام شل سود كے ہے۔ شامى ٣٨٢ ميلا ميں ہے قال في المنح وعن عبدالله عصملابن السموقندى وكان من كبارعلماء مسموقند انه لايحل له ان ينتفع بشى منه بوجه من الوجوه، وان اذن له الواهن لانه اذن له في الوبا لانه يستوفى دينه كاملاً فيقى له المنفعة، فضلافيكون رباً وهذاامر عظيم (الى قوله) والغالب من احوال الماس انهم انما يويدون عندالدفع الانتفاع ولولاه لمما اعطاه الدارهم وهذابمولة السوط لان المعروف كالمشروط وهومما يعين المنع والتدتى لي اللم البرائوس مسكوله المسرط لان المعروف كالمشروط وهومما يعين المنع والتدتى لي اللم البرائوس مورت على مكان اور يودومرافض الل مكان اللك كرام پردينا شرعاً ناجائز وقت ہاليت اگراس صورت على مالك مكان اور يودومرافض الل شن سوداكر لين كه جورتم جوكرمكان كى قيمت لگائى ہے مالك مكان ادا الك مكان ادا كرات وحدوم كان مورت على الك مكان ادا الله عورائي مكان حدود محدود الموام ديوبر والم الك مكان ادا كرے مكان مورت على الله عورائي مكان مورت على الله مكان ادا كرے مكان مورت على الله عورائي آلى الله عرائي الله عورائي مكان مورت محت مي على الله مكان ادا كرے مكان دائ مكان دائے والي مكان مورت على مكان ادا كرے مكان مورت من وجرت محت مي على الله عورائي المناز كرائي الله عرف الله عرف الله عرف الله الله عرف اله عرف الله عرف الله عرف الله عرف الله عرف الله عرف الله عرف الله

## احكام الوصيت

وصیت اوراجازت وہبہ سے میں

وصيت كى حقيقت اوراس كى قشميس

سوال. ... وصيت كي حقيقت كيا ہے؟

جواب .. شرعاً وميت كامطب يب كركس چيز كاما لك بناديا جائے جبكدال كى مكيت مرفى كام كو اور وہ ازراہ تبرع ہو فى الهندية الايصاء فى الشوع تمليك مضاف الى مابعد الموت يعنى بطريق التبرع سواء كال عينا او منفعة كذافى التبيين (ج٢ص ٩٠)

اور وصیت چارطرح کی ہوتی ہے۔ ا۔واجب وصیت جیسے زکو ق'روزے ٹماز کے فدید کی وصیت ۲۔ اورمباح کسی بھی مالدار کے لئے۔

٣- كروه قائل اور كنبگارول كے لئے اور ذركور بالاصور تول ميں سے كوئى ند بوتو وصيت كرنا مستحب ہے فى التنوير وشوحه (وهى) اربعة اقسام (واجبة) بالزكاة (و) فدية (الصيام والصلونة التى فرط فيها) ومباحة لغى (ومكروهة) لاهل فسوق والافمستحبة ) (ج ١٩٥٥) (منهاج الفتاوئ فيرمطوعه)

### وصیت میں کون سی اجازت معتبر ہے؟

موجودگی میں اس نینب نے انتقال سے چندسال مہلے اپنامکان اور اسباب خاندا پی وختر کلتوم کی موجودگی میں اس کی رضامندی سے اپنے لڑ کے بحد لڑکی موجودگی میں اس کی رضامندی سے اپنے لڑ کے بحد لڑکی ہوائی سے اپناحق طلب کرتی ہے شرعاً کلثوم اس صورت میں مستحق ہے یانہیں؟

جواب، بیدوصیت دارث کے لئے ہے جود دسرے در شکی اجازت کے بغیر معتر نہیں اور ور شد کی اجازت و دمعتر ہے جوموصی کی موت کے بعد ہو دفت وصیت کی اجازت معتر نہیں لہذا ہے وصیت کا لعدم ہے (امداد الفتاو کی ج ۴س ۳۳۳)

#### وصيت كي أيك خاص صورت

سوال ....کیا فرماتے ہیں علی و دین و مفتیان شرع متین اس بارے ہیں کہ ہندہ نے پچھا پنا زیورا پی حیات ہیں زید کے پاس بطورا مانت رکھا اور پچھ پہنے رہی اورا ہنت کے وقت یہ کہد دیا کہ ہیں اپنا سارا زیور جوامانت ہے اور جو ہیں پہن رہی ہوں خیرات کروں گی اور پچھ دنوں کے بعد ہیں اپنا سارا زیور جوامانت ہو گیا اور وہ زیور جو پہن رہی تھی وہ بھی امانت زید ہیں آ گیا اور ہندہ نے مرض الوفات بینی مرنے سے ایک روز پہلے زید ہے ہے کہا کہ میرا سارا زیور خیرات کر دینا لہٰذا صورت مذکورہ بالا ہیں زید کو کیا کرنا چا ہے کہا وہ کل زیور خیرات کر دی یا بحیثیت وصیت تما خیرات کر سے اور دوصہ در ٹاء کوموافق فرائفن تقسیم کردے۔

نوٹ: اس ہندہ کا کی تھے مہر اور آٹھواں حصداس کے زوج کے ہیں میں نکلتا ہے جس کے آ جانے کے بعد سے کل زیور ثلث مال میں آسکتا ہے تو بیکل زیور خیرات ہوسکتا ہے یا نہیں اور جو ناقائل وصول ہے اس کو ور ٹاء دعویٰ کر کے وصول کریں لیکن پچھ وارث ریا بھی کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے سب مال ایسا کیوں چھوڑا جاتا ہے جو ہم وصول نہ کرسکیں جو مال زید کے قبضہ میں ہے اس میں سے بھی تو پچھود بنا جا ہے۔ بیٹواتو جروا

جراب ..... حامدًا ومصلياً

صورت ندکورہ بیں بیز بورکل وصیت ہے کیونکہ میت کے کل مال میں سے ٹکٹ کے اندرنکل سکتا ہے لہٰذااس میں وصیت کو نا فذ کرتا ضروری ہے ور ثہ میں سے کسی کا اس میں حق نہیں بشر طیکہ بیہ خوب محقق ہوکر میکل زیورٹکٹ میں سے نکل سکتا ہے۔

قال في الدر: وبثلث دراهمه اوغنمه اوثيابه متفاوتةً اي الدراهم والغم ان خرج من ثلث جميع باقي اصناف ماله وثلث الباقي في الاخير بن اي الثياب والعبيدوان خرج الباقي من ثلث الكل اه

دل كلامه على انه اذااوصى بشئ وله من المال اصناف متعددة و خرج الموصى به من ثلث الكل فالوصية جائزة. والله اعلم (امدادالاحكام ج٣ ص٥٤٢)

وصيت كامال ضائع ہونے كا حكم

سوال .... زید نے مرنے سے پہلے ایک مخص سے تنہائی میں کہا کہ میں نے اس قد رقم زوجہ کے
پاس رکھ دی ہے اور وصیت کر دی ہے احتیاطاً بجھے بھی کے دیتا ہوں کہ اس قم میں اتنا بہن کی شادی کے
واسطے اورا تنا ہوی کے واسطے اورا تنا جج بدل کے واسطے اورا تنا جچنوٹے بھائی کے واسطے اورا تنا اپنے لڑکے
گیتعلیم وغیرہ کے واسطے ہے۔ اس کے بعد زید انتقال کر گیا اس کی ہوی سے اس قم کے بارے میں
یو چھا گیا تو اس نے بھی کسی تدر کی بیشی کے ساتھ وہ ی تفصیل بیان کی جب رقم کود یکھا گیا تو رقم نصف
کے قریب کم نکلی اب اس صورت میں بہن اور بھائی کو نگٹ مال سے حصیل سکتا ہے یا ہیں؟

جواب. .. زوجداور پسر کے لئے وصیت باطل ہے اور بھائی بہن کے لئے مقدم حقوق کی اوا سیکی کے بعد مگفت میں جائزہے۔ اب وی کھنا چاہئے کہ آیا زوجہ نے صراحانا بھی بیا قرار کیا ہے کہ میرے پائ اتن رقم رکھی ہے یا اقرار نہیں کیا صرف حساب ہی بتایا ہے آگر بیا قرار نہیں کیا تو زوجہ پر صان نہیں ہے اور اگر اس کا اقرار کیا ہے تو پھر اس میں تفصیل بیہ ہے کہ اگر زوجہ نے حفاظت میں کو تابی کی ہے تو اس پرضان ہے اور اگر کی نہیں کی تو ضان نہیں اور اس میں زوجہ ہی کا قول مع البحدین کو تابی کی ہے تو اس برضان ہے اور اگر کی نہیں کی تو ضان نہیں اور اس میں زوجہ ہی کا قول مع البحدین معتبر ہے غرض جس قدر رقم زوجہ کے ذمے قرار پائے وہ اگر مگٹ سے ذائد نہ ہوتو اس میں بھائی بہن معتبر ہے غرض جس قدر دقم زوجہ اقرار کرلے کہ مال زیادہ تھا اور باوجود دھا ظت کے وہ مناکع ہوگیا ہے تو اس خاص صورت میں اس جموعہ کو کہ میں کے کہ ملٹ سے کم بھی ہے اگر وہ جموعہ نیا دہ بوتو کی رشک ہی ہا تی ور شد کا حق ہو ہو کہ تو ہوتو کی برنگٹ ہیں وصیت ہوگی اور باقی مائدہ میں ای نہیں ہی نہیں سے ایک وہ بھی ہوگیا ہے۔

مثال اس کی ہے کہ کہ کا ترکہ ساٹھ دو ہے ہے اور اس نے تمیں کی وصیت کی اوروہ زوجہ س مقدار کا افر ارکرتی ہے گراس میں سے پندرہ دو پید با وجودا حتیاط کے ضائع ہو گیا جس سے زوجہ پر صان نہیں آیا تو اب طاہر میں تو یہ پندرہ نصف ہے اس تمیں باتی کا اور تلث ہے مجموعے کا کیکن چونکہ واقع میں کل ترکے کے تلک نہیں ہے بلکہ اس کا ٹلٹ میں تھا اور یہ دس دو ہے زاکد ورشہ کے تھے اس لئے اس گمشدہ مفدار ہے بھی ہی نسبت ہے ووٹوں کی رقبوں کو کم کہا جائے گا یعنی پانچ رو پے ورشہ کے گئے اور دس وصیت میں سے گئے پس باتی پندرہ میں سے پانچ رو پ ورشہ کو واپس کر دیتے جاکھتے اور دس دو ہے میں وصیت جاری ہوگی خوب بجھ لیا جائے۔ (ایدادالفتادی جسم سے سے کا تھی میں اسے کا تھی کہ سے وصی بنانے کا تھی

سوال . .. زید نے اپ بیٹے بکر کواپناوسی کیااور وصیت نامے میں لفظ دائما کو مندرج کیا گر نسلاً

ہونسل کی کوئی قدیمیں لگائی زید نے وفات پائی اس کے بعد بحر نے بھی بغیر کی کوصی بنائے وفات پائی

اوراول دیکر مدعی ہے کہ میرابا ہے بکر زید کا وصی تھااور زید نے اس کو دوام کے لئے وصی کیا تھا چونکہ میں اس

کا دارث ہونی اور لفظ دائماً اس امر کو چاہتا ہے کہ یہ وصیت نسل بعد نسل بنام بکر رہے لہذاارث وصیت بھی

پر ختقل ہونی چاہئے اور دوسرے ورثاء کہتے جی کہ نفظ دائما بکر کی حیات سے متعلق تھا اور وصیت کوئی

ارث شرعی نہیں کہ جوموصی لد کے درثہ کی طرف اس کی وفات کے بعد ختقل ہولہذاوہ وصیت بکر کی وفات

سے ختم ہوئی اب جائیدادزید کے ورثہ کی طرف سے ختقل ہونی چاہئے شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب لفظ وائماً جووصی کے جن میں وارد ہوائی ہے تو اعد فقہیہ کے استعال کے اعتبار ہے اس کی ذات کیسا تھ وصایت کا وائم ہوتا ہے ہے اور صرف اس لفظ سے یہ بیس ٹابت ہوتا ہے کہ وصایت نسلاً بعد نسل ہے جب تک کوئی لفظ اس مضمون پر دال نہ ہواور وصایت ایساا مرنہیں کہ بطور وراثت منتقل ہوکہ وصی کے انتقال کے بعد ارکالڑ کا بدون تو لیت کے بحق وراثت وصی ہوجائے۔ (فناوی عبد الحی ص ۲۸ س)

ہبداوروصیت میں شک ہوتو کیا حکم ہے؟

سوال سبندہ نے اپنا قرضہ (جو کہ دوسرے کے ذمہ ہے) زیدوغیرہ اپنے ناہالغ لڑکے کے نام اس عبارت سے بلاعوض ہبد کیا کہ ذرقر ضد مندرجہ دستادیز کو ہبد کرتی ہوں اور قبضہ دیلی ہوں اور قبضہ دیلی ہوں اور قبضہ دیلی ہوں اور اپنا استحقاق اس سے اٹھا لیا اور اس دستاویز بیس ولی کو زر فہ کور کو دصول کرنے کا اور اس کے محاصل بیس نابالغان کی تعلیم کا اختیار دیا اور بیا بھی نکھا کہ اگر پسر فہ کور فوت ہوجائے تو میری دختر ان (جو اس وقت زندہ ہول) بیل محصہ مساوی تقلیم ہوتو اس صورت میں بید ستادیز ہبدنا مہ

موگی یا دصیت نا مه متصور ہوتو ایسے ہبدے وا ہبد کو فتخ کا افتیار ہوگا یا نہیں؟

جواب چونکہ وصیت تام ہے اس تملیک کا جومنسوب مابعد الموت ہوا ورعبارت ہمبدنامہ علی لفظ'' ہمبہ وعطا'' بعد موت کی اضافت کے بغیر موجود ہے بناء علیہ بیتح ریر بہدنامہ متصور ہوگی لیکن چونکہ میتملیک دین غیر مدیون کو ہے اس لئے ہمبہ سے رجوع اور ہمبہ کے فنح کا اختیار ہوگا جب تک موہوب لداس دین پر قابض نہ ہو۔ (فرق وکی عبد الحری) سسمال

خواب كى وصيت كالحكم

سوال . ...والدہ کا انقال ہوا انقال کے بعد بھکم شرع ہم نے ہرایک وارث کواس کا حق دے دیا والدہ نے شکت کی وصیت کی تنی جس کو پورا کر دیا گیا جو بچادہ شری فیملے کے مطابق تقتیم کر لی بچھ دنوں کے بعد والدہ کو ہماری ایک عزیز جو دین داراورا کشر و بیشتر ان کے خواب سیح ہوتے ہیں انہوں نے خواب و بچھا کیسا حال ہے؟ کہا کہ ش نے جو بھی صدقات دیئے ہیں ان کا جھے لیرا بورا اجرال کیا لیکن میرے ایک غریب کوئیں ملاجس کی وجہ سے تکایف بیں ہوں البذاتم فلاں میں کو جو عورتوں میں دین تبلیفی کام کرتی ہیں میری بیامانت بھی اور میری لڑکیوں کو کہد دیں میں لوگ بہت ہی ہوتان ہیں آ ب اس خواب کو حل فریا کیں؟

جواب ، اگروصیت میں اس غریب عورت کے لئے بھی تبحویز کیا تھا تو اس کوبھی دیا جائے ورنداس کے ساتھ سلوک اور خیر کامعاملہ کیا جائے۔ (فآوی محمودیہ ج ۱۸ص ۵۰۱)

### مرض الموت میں اس کہنے کا حکم کہ میر اروپ یہ جومیرے پاس ہے میرے بھائی کے لڑکے کو دینا

سوال . . . زید کا پیچه رو پیہ بطور ا ، نت بحر کے پاس جمع ہے زید جو بہت بیار ہوا تواس نے بحر سے کہا اکراگر جس مر جاؤں تو جو رو پیر آ پ کے پاس ہے ہمارے بھا ئیوں کو دے دینا جو کہ ملک جس جی بیکا کہا کہ اس کے ایک بھائی کا لڑکا ملک ہے بتلاش روزگار یہاں پہنچ گیا عین سکر۔ ت جس زید نے بحر سے بہا کہ جو رو پیہ ہم را تمہارے پاس ہے تمارے بھائی کے اس لڑکے کو دینا اب وہ شخص مر گیا ہے بعد جس معلوم ہوا کہ میت کے دو بھائی اور ایک بہن ہے اور میت کے بھائیوں نے ایک بہن ہے اور میت کے بھائیوں نے ایک تاریخی بھیجا کہ رو پیراور سمامان کی کو نہ دینا ہی آ نجناب ارشاد فرما دیں کہاس و پیراور سمامان وغیر و کا حقد ارکون ہوگا۔ بینوا تو جروا

جواب..... حامدًا ومصلياً

مورت مسئولہ میں اگر بحالت ہوش وحواس بیار نے اہانت کاروپیہ بھائی کے لڑکے (بیتیج) کو دلا یا ہے تو ظاہر ہے کہ بیار کے دونوں تول وصیت سے تھم میں ہیں اور وصیت میں بلا اجازت ورٹاء تہائی پر زیادتی جا ترنہیں نیز وصیت بحق ورٹاء باطل ہوتی ہے ہیں امانت میں سے امنیف رقم بیت کے کل ترکہ کی (جب وصیت نصف رقم بیت کے کل ترکہ کی (جب وصیت نصف رقم بیت تھے کو بھکم وصیت و بیتا جا ہے بشر طیکہ یہ نصف رقم میت کے کل ترکہ کی (جب وصیت نصف میں تھے ان ہے تو یہ نصف رقم کل ترکہ کا سدی ہوتا جا ہے کمالا تھی تا) تہائی پر زاکد نہ ہواور اگر تہائی پر زاکد نہ ہواور اگر تہائی پر زاکد ہوتی ہے تو اس زیادتی کی مقدار کو کم کر کے دین بقیدتر کہ جس میں امانت کا روپیہ میں شامل ہے میت کے دو بھائیوں اور ایک بہن میں اس طرح تقسیم کر دیا جائے کہ پانچ جھے کرکے دودوجھے ہرا یک بھائی کو اور ایک جصہ بہن کو دیا جائے۔

والدلیل هذا والاجنبی ووارثه اوقاتله له نصف الوصیته وبطل وصیة للوارث والقاتل لاهما من اهل الوصیة علی مامرولذاتصح بالاجازة (درمختان) اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب موسی نے کی اجنبی اور وارث کے لئے وصیت کی توضیق اجنبی کاحق ہوا اور وارث کے حق میں بقیہ نصف وصیت باطل قرار پاوے گی رہا ہیا مرکز توضیق جی تو بھی کے حق میں پچھلا قول پہلے قول سے رجوع قراد دیا جاوے ہاں لئے قابل النفات نہیں ہے کہ رجوع کے لئے قول صرح (وحوممرح فی الثامی ج ص ۱۲۳) ہونا چاہے تحض دلالت معتبر نہیں ہے ورندلازم آئے گا کہ اس صورت میں جبکہ کی نے کل مال کی وصیت ایک شخص کے لئے ہوتو کی کی ہوا ورتبائی مال کی وصیت دوسرے شخص کے لئے ہوتو کی کی موادرت میں بہلی وصیت کے لئے رجوع قراد دی جائے حالانکہ فقہاء کرام اس کے برخلاف میہ تھم وسیت ہیں۔ فنلانه رجوع قراد دی جائے حالانکہ فقہاء کرام اس کے برخلاف میہ تھم وسیت ہیں۔ فنلانه

وصیت کردینے کے بعدیہ وشی سے وصیت کا حکم

سوال. ... ایک مخص نے وصیت کی پھر پچھ دنوں کے بعد بے ہوش اور عافل ہو گی اور سے حالت تین دن تک ری اور ای بیس انقال ہو گیا اب وصیت باطل ہو کی انہیں؟ عابت ارا وطار ترجمہ درمخاریس ہے ' اگر وصیت کی پھر موصی کو وسواس نے لیا یہاں تک کہ بے ہوشی اور عافل ہو کرم گیا تو وصیت باطل ہے ' اس کا کیا مطلب ہے؟

جواب ۔ اس صورت میں وصبت باطل نہیں عایت الاوطار سے جوعبارت نقل کی ہے ہے

در مختار میں خانبہ سے منقول ہے اور شامی نے اس پر لکھا ہے کہ مخبوط الحواس بھی چھے ماہ تک رہے تو وصیت باطل ہوگی تو تنین دن تک غفلت میں رہنے سے بطلان وصیت اس قول کے ماتحت نہیں ہوسکتا ہے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۳۹۰)

#### وصیت رد کرنے کے بعداجازت دینا

#### وصيت يا تبرع؟

موال... وارث کے لئے دمیت کی اور در ثذیے موسی کی موت کے بعداس کور دکر دیا بھر اگرا جازت دیں تو دمیت صحیح ہوجائے گی؟ یا کہ جدید تیرع ہوگا؟ اور دینے نہ دینے کا اختیار ہوگا؟ اس طرح موسی لہنے دمیت کو تبول نہ کیا تو دمیت سحیح ہوجائے گی یانہیں؟

جواب .....قرر تاش كرن كاولت نبيل طاقواعد معلوم موتاب كمصورت اول يل يه جديد ترع موگا كيونكد تصرف موقوف قبول يا رو برمنجل موجاتا ، و الاحكم للشي بعد انتھاته: جیسا کہ بیج موقوف اور نکاح موقوف میں کہ دد کردیئے کے بعد کوئی اعتبار نہیں رہتا اور صورت تا نبیجی ہمی ای طرح وہ وصیت معتبر نہ ہوگی۔ (ایدادالفتاویٰ ج ۴ ص ۳۲۵)

هبداورصورت كي ايك صورت كاحكم

سوال .... ایک فخص نے حالت مرض میں اپنے تمام وارثوں کو جمع کر کے کل جائداد کو تمام ورشد کی رضامندی سے کم وہیش کے ساتھ تقلیم کر کے وصیت نامہ لکھوا کرا بنا دو جھے کا رجسٹری کر دیا لکین فعلاً قبضہ نہیں کیا بلکہ تولاً قبضہ رہا اب وہ خض اس مرض سے اچھا ہو کر کو کی تمین چار ماہ تک رہا کسی کا بچھا عشر اض نہیں پھر مرض دیگر سے ان کا انتقال ہوا انتقال کے تین ماہ بعد بعض وارثوں نے اعتراض کیا کہ اس تقلیم پر میں راضی نہیں ہول کیونکہ مجھے اور زیادہ ملتا ہے لیکن جن کو زیاوہ دیا گیا ان کے قبض کی رکھا گیا۔

اب سوال بیرے کہ تقسیم شرع استی ہے یانہیں؟ اور بیہ جبد میں داخل ہوگا یا وصیت میں؟ جواب، صورت مسئولہ میں جبہ نام نہیں ہوا کیونکہ جبہ کے تام اور لازم ہونے کے سئے موہوب لد کا قبضہ ضروری ہے اور یہاں قبضے کی صراحانا نفی ہے۔

دوسرے یہ بظاہر بلاتھیم ہے اور قابل تقتیم ٹی کا ہبہ بلاتھیم کئے ہوئے ناجا کڑے البت اسکو وصیت قرار دیا جاسکتا ہے گراس کا نفاذ موصی کی موت کے بعد ہوتا ہے نیز دارث کے حق میں وصیت دیگر ورشرکی اجازت پر موقوف رہتی ہے پس اگرتم م ورشہ عاقل دیا لغ ہوں اور اجازت ویں بہتو وصیت نا قذہوگی ور نہ شرعی حصوں ہے موافق میراث تقسیم ہوگی اور قرض کی ادائے گفتیم ترکہ پر مقدم ہے۔ ( فآدی محمود یہ ن میں سے)

ينيخ احمد كى طرف منسوب وصيت نامد كى شرعى حيثيت

سوال ... .. کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ گزشتہ کافی عرصہ سے پاک وہند میں بار بارایک وصیت نامہ شائع ہور باہے جس کی نسبت شیخ احمہ خادم روضہ رسول مقبول علیہ السلام کے نام سے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئے ہے یہ وصیت نامہ بصورت اشتہار مختلف عنوا نات ہے بار بار مختلف مضامین کے ساتھ شائع ہوتا رہا اور ساوہ لوح مسلمانوں کو ترغیب وتر ہیب و ب دے کراس کی تشہیر واشاعت کی تلقین کی گئے ہے کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت سے جو اور کیا ایک ایسے غیر بیشنی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت سے جو اور کیا ایک ایسے غیر بیشنی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت سے جو اور کیا ایک ایسے غیر بیشنی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا مفسوب کرنا جا کڑ ہے؟ اس اشتہار (وصیت نامہ) کی شری حیثیت اور مشرع اس کی اشاعت پر روشتی ڈالیں؟

جواب ... . ندکورہ وصیت نامہ بشکل اعلان واشتہار نصف صدی سے مختلف امصار و بلاویس بار باراس کے مندر جات کے غیر شری ہونے کی وجہ سے علماء کرام نے بار باراس کی تروید کی ہونے کی وجہ سے علماء کرام نے بار باراس کی تروید کی ہے اور بیرواضح کی ہے کہ اس قتم کے وصیت نامے کی کوئی شری حیثیت نہیں کیونکہ اس کے مندر جات بالکل بہودہ نا خلا اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں چنانچہ آج سے کافی عرصہ بل حصرت تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھا توی علیہ الرحمتہ نے اس من گھڑت کہانی کی تختی سے تروید کی کہ چنانچہ اس بارہ شری ان کامفصل فتوئی 'الداوالفتاوی جلد می ۲۰۵۹ کے قبی ثابت شدہ ہے گریہ سلمانوں کی بوتمتی اور جہالت کا نتیجہ ہے کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کے قبینی ثابت شدہ اور قطعی ارشادات و تعلیمات (جو کہ بھکل قرآن وسنت مدون و منف جلاموجود ہیں) کی تروی کی واشاعت کی طرف تو توجہ نہیں مگر دوسری طرف عماء کرام کے بار باراعلہ نات اور وضاحتوں کے باوجود ایک ہو جود کی تروی کے مصداتی بن رہے ہیں ارشاونہوی ہے۔
کروانت و تا وانت و عیدات نبوی کے مصداتی بن رہے ہیں ارشاونہوی ہے۔

من كذب على متعمدًا فليتبو امقعده من النار (الحديث)

(ترجمہ) ''جس نے جان ہو جھ کر میر ہے او پر جھوٹ ہا عمرها ہی وہ اپنے لئے جہنم میں شھا ٹا بنائے''

میداوراس کے علاوہ بیٹار نصوص واحادیث ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اور فد ہیس کے نام منسوب ربط دیا بس پر بلاسو ہے سمجھ آئی کھیں بند کر کے عمل نہیں کرتا چاہئے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وارشادات کو دروغ گوئی اور جعلسا زوں کی دسیسہ کار مول اور من گھڑت باتوں ہے حفوظ رکھنے کے لئے مسلما نول کے اسلاف نے فن حدیث فن اصول حدیث فن اساء الرجال کے ناموں سے عظیم الثان علوم وفنون مدون کے اور محد ثین نے ایک ایک روایت کوشر یعت وعقل 'فہم و درایت اوراک وبھیرت کی کسوٹی پر پر کھ کرھیج وضعیف کو ایک ایک روایت کوشر ایس کے خلاف شرع ایک دوسرے سے جدا کر کے رکھ دیا اور معمولی قرائن کی وجہ سے بھی جوروایت کے خلاف شرع ایک موجہ سے بھی جوروایت کے خلاف شرع کی سیکیفیت ہے اور دوسری طرف بی ہمارے سادہ لوح مسلمان بھائی اپنی کم علی و کم فنہی کی وجہ سے موٹ کی سیکھیت ہے اور دوسری طرف میں مارے سادہ لوح مسلمان بھائی اپنی کم علی و کم فنہی کی وجہ سے معمولی توجہ اور عقل ورانش سے کام لیاجائے تو اس کا خلاف اصل اور بے سندود لیل ہونا واضح ہوتا ہے خلا ہر ہے کہ جس بات کی نہ کوئی سند ہے نہ دلیل ہے تھیں ایک فرضی نام سے منسوب کردہ ایسے خلا ہر ہے کہ جس بات کی نہ کوئی سند ہے نہ دلیل ہے تو اس کا خلاف اصل اور بے سندود لیل ہونا واضح ہوتا ہونے طا ہر ہے کہ جس بات کی نہ کوئی سند ہے نہ دلیل ہے تھیں ایک فرضی نام سے منسوب کردہ ایسے خلاجر ہے کہ جس بات کی نہ کوئی سند ہے نہ دلیل ہے تھیں ایک فرضی نام سے منسوب کردہ ایسے خلاجر ہے کہ جس بات کی نہ کوئی سند ہے نہ دلیل ہے تھیں ایک فرضی نام سے منسوب کردہ ایسے

مضامین کی کیا حیثیت ہے جواز روئے شرع قرآن وسنت کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں مثلاً ان مختلف انواع وصیت تاموں ہے بعض منتخب با تیں یہاں بیان کی جاتی ہیں۔

(۱) اس وصیت نامد کی نسبت شخ احمد خادم روضهٔ نبوی کی طرف کی جاتی ہے (الف) اور میہ بھیشدای نام اور لقب سے شائع ہوتا ہے حالانکہ آج تک شخ احمد کے نام سے روضة اقد س کا کوئی خادم نہیں گر را (ب) اور پھر تجب ہے کہ بدا یک بی شخص آئی بڑی عمر یاوے (خ) پھر یہ بھی سوچنا چاہئے کہ ایک شخص کے علاوہ کی اور خادم روضة نبوی یا عالم اسلام کے دیگرا کا برادلیاء بزرگان دین اور عباد مقر بین کوخواب بی اس قسم کی وعیدات و تہد بدات اور وصیت کیوں نہیں گئی؟ (د) اور اگر بالفرض بیقصہ محمج بھی ہوتا تو خود حرین الشریفین ( مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ) بیں اس کی شہرت نیادہ ہوئی چاہئے تھی؟ حالانکہ پوری و نیاسے مسلمانوں کی آ مدور خت اور رسل ورسائل کے باوجود و بال اس وصیت نامے کا نام و نشان بھی نہیں اور اگر اس قصہ کو سیح حسلیم کیا جائے تو پھر سوچنے کی و بال اس وصیت نامے کا نام و نشان بھی نہیں اور اگر اس قصہ کو حج حسلیم کیا جائے تو پھر سوچنے کی بات بیہ ہم آخروہ کون لوگ بہند و ستان تک پہنچا اور یہاں کس تقداور معتبد فحض نے اسے سنا اور پھر کن راویوں بی سن نے اس کے اردو تر ایم کر کے لوگوں بیں اس کی اشاعت کی ؟ خابر ہے کہ ایک ایک روایت میں اس کی اشاعت کی ؟ خابر ہے کہ ایک ایک روایت میں میں گئرت اور تر اشیدہ ہے اور نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کے نام پر جعلی یا سوضوع ہوایت کی جس کا ندراوی معلوم ہے ندسنداور ندر میائی وسائط اور نداس کی کوئی تاریخی حیثیت ہے محض ایک من کوئرت اور تر اشیدہ ہے اور نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کے نام پر جعلی یا سوضوع ہوایت کی اشاعت وروایت نصا اور اجماعاً حرام ہے بلکہ بعض محد شین کے نام پر جعلی یا سوضوع ہوایت کی اشاعت وروایت نصا اور اجماعاً حرام ہے بلکہ بعض محد شین کے نام پر جعلی یا سوضوع ہوایت کی اشاعت وروایت نصا اور اور ایم کی نام پر جعلی یا سوضوع ہوایت کی اشاعت وروایت نصا اور اور ایم کریم صلی اس تو اور نبی کریم صلی اس کی نام پر جعلی یا سوضوع ہوایت کی اشاعت وروایت نصا اور اور ایم کی نام پر خوبی یا سوضوع ہوایت کی اس کوئی تار پر جوئی یا سوضوع ہوایت کی اس کوئی تار پر جوئی یا سوضوع ہوایت کی اس کوئی تار پر جوئی یا سوضوع ہوایت کی اس کوئی تار پر جوئی کی اس کوئی تار پر جوئی یا سوضوع ہوایت کی دور بیات کی سوکی کی کوئی تر اور کی کریم صلی کی کوئی تار پر کی کی کوئی تار پر کوئی کی کریم صلی کی کوئی تار پر کوئی کوئی تار پر کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی ک

(۲) اس میں لکھا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ساٹھ ہزار آ دمی مرے جن میں سے کوئی بھی ایما ندار نہ تھا اور بعض وصیت ناموں کے مطابق ستر ہ لا کھ مسلمان کلمہ کو مرے اور ان میں صرف منز ہ آ دمی سیجے مسلمان نتھے۔

میمشمون بھی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلم کے عمومی ارشادات کیخلاف ہے ارشاد قداوندگ ہے۔
و سعت ر حمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پرغاب ہے۔ نیز ہمارا
مشاہدہ ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اکثر مسلمان توبہ کرکے اور کلمہ پڑھتے ہوئے مرتے ہیں
جو خاتمہ والخیر ہوئے کی علامت ہے۔

(۳) ای طرح اس میں بیمی لکھا ہے کہ 'تارک الصلوٰۃ کے جنازہ کی تماز نہ پڑھیں' بیکم صاف طور پر حدیث کے خلاف ہے ارشاد نبوی ہے۔ صلواعلی کل ہو و فاجو . لیتن ہر نیک

اور بد کارمسلمان پرنماز جناز ه پژھو۔

( سم ) اس میں علامات قیامت اور قرب قیامت کے شمن میں بعض ایسی ہاتیں بیان کی گئی میں جن کار دایات داحادیث میں کہیں بھی ذکر نہیں ماتا۔ مثناً

(الف) ایک ستارہ آسان پرطلوع ہوگا (ب) قرآن مجید کے حروف اڑ جا کیں گے۔ (۵) اس میں بعض ایسی چیز دل کی ترغیب تعلیم ہے جن کا حرام اور بدعت قطعی ہوتا بدلائل شرعیہ ٹابت ہو چکا ہے مشالا

(الف) شخصیص شریت کی شہداء کر بلا کے داسطے ( ب) اور کھیر حفرت خاتون جنت ؓ کے واسطے (ج)اور پلاؤ حضرت غوث الاعظم ؓ کے داسطے۔

(۱) ای طرح آج کل کے مروجہ مولود شریف اور توالیاں جو کہ تمام شرع و مقل کے خلاف میں جیسا کہ اس وصیت نامہ کے بارے میں حضرت تق نوی علیہ الرحمتہ نے امداد الفتاویٰ جس صے ۵۰۵ میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔

(2) اس میں بعض ایس چیزیں ذکر ہیں جن ہے (العیاذ باللہ) خاکم بدہن حضور کو کا کنات مردار دوعالم سلی القدعلیہ وسم کی تو ہین وتحقیر کا پہلو لگاتا ہے اور حضور کی شان وشفاعت کبری ورحمة للعالمین اور محبو بیت و مقولیت بارگاہ خداد ندی پرز دیڑتی ہے مثلاً '' جس نے اس وصیت نامہ کی تشہیر کی اس کی اور اس کے بورے خاندان کی شفاعت کی جائے گی اور انہیں جنت میں جگہ دلوائی جائے گی اور جوابیا نہیں کرے گا وہ خدا کی رحمت سے محروم رہے گا'' گویا تحض ایک فرضی خواب کی جہے مسلمانوں کی نجات وشفاعت کے لئے ایک ایس شرط لازمی کر دی گئی ہے جس کا نہ قرآن میں ذکر ہے شاحادیث میں۔

اگرواتی ایمان کی مقبولیت اورانسان کی مغفرت وشفاعت کے لئے اس وصیت نامہ کی تشمیر ضروری قرار دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ کروڑوں مسلم ن علی ءوصحا 'اہل القداور ہزرگان دین سب کے سب محروم الشفاعت اور سخق جہنم گفہریں گے جنہوں نے اس وصیت نامہ کی تشمیر نہیں کی ادر نہ اب کرر ہے ہیں اس من گھڑت اور بے سرویا واستان کی زدکہاں پہنچ رہی ہے ایک اور وصیت نامہ جو کہ ملتان سے مشتہر کیا گیا ہے اس میں حسب ذیل عبارتیں موجود ہیں۔ جو کہ ملتان سے مشتہر کیا گیا ہے اس میں حسب ذیل عبارتیں موجود ہیں۔ (الف) اے شیخ احمہ ! میں خدا ہے عن وجل سے بہت شرمندہ ہوں۔ (الف) اے شیخ احمہ ! میں خدا و ندگر یم اور فرشتوں کو مذہبیں دکھا سکتا۔ (ب) اس وجہ سے میں خدا و ندگر یم اور فرشتوں کو مذہبیں دکھا سکتا۔

(ج) اے شیخ احمر میری امت کو کہد دے کہ تہماری بدولت خداد ندکر بھے ہیب شرمندہ ہوں۔ ( د ) میں ( نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم ) پھرا ہے خدا سے معافی جا ہتا ہوں اے شیخ احمر تو بھی یہ وصیت نامہ لوگوں پہنچا دے تا کہ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہوسکوں ( ملاحظہ ہومختلف طبقوں کے علما م کافتو کی مطبوع یوفت روزہ خدام الدین لا ہورص ۲۵٬۲۵ جنوری ۱۹۲۳م)

اس تم کے جملوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقد س شان شفاعت اور وجابت و عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے جو اسلام وشمن آریوں اور عیسائیوں کی سازش معلوم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فریعنہ رسالت اور تبلیغ کی ذمہ داریوں کو با کمل واحسن اور انتہائی تمام و کمال سے ادا کر کے سبکہ وش ہو گئے اور بارگاہ خداو ندی سے دا صب بقعو صبة اور فاد خلی فی عبادی واد خلی جنتی . نیز ور فعالک ذکو ک اور لیغفولک الله ماتقدم من ذنبک و ماتا نو اور ویگر بے شاریشارات وانعامات پاکشفیج المذبین اور رحمت للعالمین کے مقام پر فائز ہوئے اب امت کی بدکر داری اور گنہگار ہونے کا کوئی عذر اور ہو جھاور باز پر سے حسور علیہ الصلاۃ والسلام پرتیس اور نہ ہماری بدا عمالیوں کا وبال آب پر ہے جس کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کوشر مندہ ہوتا پڑا ہے وہ اسے فریضہ سے بھی ہزار ہا درجہ ذیادہ پیغام رشد و ہدایت معاذ اللہ آپ کوشر مندہ ہوتا پڑا ہے وہ اسے فریضہ سے بھی ہزار ہا درجہ ذیادہ پیغام رشد و ہدایت خداوندی انسانیت تک پہنچا کراسے فریضہ سے بھی ہزار ہا درجہ ذیادہ پیغام رشد و ہدایت خداوندی انسانیت تک پہنچا کراسے فریضہ سے بھی ہزار ہا درجہ ذیادہ پیغام رشد و ہدایت خداوندی انسانیت تک پہنچا کراسے فریضہ سے بھی ہزار ہا درجہ ذیادہ پیغام رشد و ہوایت خریضہ سے بھی ہزار ہا درجہ ذیادہ پیغام رشد و ہدایت خداوندی انسانیت تک پہنچا کراسے فریضہ سے بھی ہزار ہا درجہ ذیادہ پیغام رشد و ہدایت خداوندی انسانیت تک پہنچا کراسے فریضہ سے بھی ہزار ہا درجہ دیادہ پیغام رشد و ہدایت

اس وصیت نامه کی اشاعت کی طرف توجه و سیتے ہوئے لوگوں کو لاکھوں کروڑوں روپے کے لالج اورخوف وعذاب تباہی و ہر بادی سے ڈرایا دھرکا یا جار ہاہے اور پھڑ ' سناہے' کہ کرکا میا بی اور ہر بادی کے بعض فرضی افسانے لکھے ہوئے ہیں جبکہ نہ تو سنانے والا معلوم اور نہ ہی سننے والا معلوم ہوتا ہے۔

خلاصہ بیدکہ برگزاس کے تمام مندر جات اور مضافین کو سی کے ابتہ جو ہا تیل قرآن وصدیث اور دین کریم صلی انلہ علیہ وسلم کی مست کو مضبوطی سے تھام کر بری راہ ہے بیخے کی کوشش کرنی چاہئے۔ جھوٹی اور باصل باتوں کی سنت کو مضبوطی سے تھام کر بری راہ ہے بیخے کی کوشش کرنی چاہئے۔ جھوٹی اور باصل باتوں کی نسبت حضور نبی کریم صلی انلہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بہت بڑا بھاری گناہ ہاس لئے ازروئے شرع السبت حضون کی اشاعت کرنے والاسخت گنبگار ہوگا اگر کسی کو حضور نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کی تعلیمات وارشادات مبشرات ومنذرات کے بڑھے سی سے اور انہیں شائع کرنے کا شوق ہوتو یہ تمام تعلیمات ما حادیث شریف کی مستند کتابوں میں موجود جی ان کے پڑھے سی سی می خطر کے اور شائع کرنے اور شائع کو ایمان کے پڑھے سی می خطر اور شائع کرنے کا شوق ہوتو یہ تا میں اور ایمانی جذبہ اور عشق نبوی کا شوت و یا جا سکتا ہے۔ وانٹد اعلم وعلمہ اتم واضح (فاوئی تھانی تا میں اندی کا شوق ہوتوں کا شوت و یا جا سکتا ہے۔ وانٹد اعلم وعلمہ اتم واضح (فاوئی تھانی تا میں اندی کا شوق ہوتوں کا شوت و یا جا سکتا ہے۔ وانٹد اعلم وعلمہ اتم واضح (فاوئی تھانی تا میں اندی کا شوت و یا جا سکتا ہے۔ وانٹد اعلم وعلمہ اتم واضح کی میں میں وہ وہ بیں ان کے دور شائع کی سے کو سے کھوٹ کی سے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی سے کہ کھوٹ کی کا شوت کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کھوٹ کی کھ

## وصيت اورمصرف خير

### وصيت مقدم ہے يا قرض؟

سوال مقروض نے اپنے تمام مال کا وصیت نا مدزید کے لئے لکھا اور پھے ہم صے کے بعد مرگیا ابدادائے قرض مقدم ہوگا یا جراء وصیت؟ اور وصیت کا نفاذ کل مال میں ہوگا یا تگہ ہیں؟ جواب سسس سے پہلے اداء دین کرنا چا ہے اسکے بعدا گراس کا کوئی وارث نہیں یا ہیں گر انہوں نے کل مال میں وصیت با فذکر نے کی اجازت دے دی تو ماجی تمام مال میں وصیت جاری ہوگی ورند ثلث مال میں وصیت جاری ہوگی ورند ثلث مال میں وصیت ہیں اور ووثلث ورند میں تقسیم کیا جائے گا۔ (فآوی عبدائی ص ۲۸)

### ور ثاء کی رضامندی ہے نصف مال میں وصیت جاری ہوسکتی ہے ورندایک تہائی میں

سوال من المرت ہوش وحواس شهد و بنات مقل خود بلہ جبر کی شخص کے آزادا شدم صنع جھڑ پور مخصیل وضلع ملتان کا ہوں بدری ہوش وحواس شهد و بنات مقل خود بلہ جبر کی شخص کے آزادا شدم صنی سے لکھ و بنا ہوں کہ من مقرضیف العرب اس کی اول و رہنی ہوں ہو بہتیں ۔ من مقر کی جا کر ارموت کا بچی جر وسر نہیں ۔ من مقر کی جھڑ پور شخصیل وضلع ملتان خبیں ہے من مقر کی بیوی بھی بہلے فوت ہو بھی ہے من مقر کی جائیدا دموضع جھڑ پور شخصیل وضلع ملتان میں مقر بیائی بیش مقر جائیدا دبالا کا خوقطتی واحد ما لک د ہے گا اور وفات کے بعد میر کی جائیدا دمند کرہ بالا کا مسمیان نصیر بخش ولد محر بخش نصف حصد اور غلام رسول پسران المی بخش جائیدا دمند کرہ بالا کا مسمیان نصیر بخش ولد محر بخش نصف حصد اور غلام تا در غلام رسول پسران المی بخش بہد برابر نصف حصد قوم جٹ کھو کھر سکنہ موضع جھڑ پور تخصیل وضلع ملتان 'نصیر بخش مذکور حینی براور اور فلام تا در فلام اور قالبنان ہوں گے مسمیان نہ کور دینی براور اور فلام تا در فلام کا در فلام کی در کرد نے تا کہ سندر ہے۔ جائیدا دبالا کو دبان سبر بھر کورٹ تک قائم و دبال رہے گا چنز حروف تحر پر کرد نے تا کہ سندر ہے۔ جائیدا دبالہ کو دبان ہوں کورٹ تک قائم و دبال رہے گا چنز حروف تحر پر کرد نے تا کہ سندر ہے۔ جواب صورت مسئولہ بیل بشر طاحت وصیت نامہ اگر نصیر بخش اور مراد بخش رافنی ہوں تو کل جائیدا دبالہ کو در اور فلام راد بخش رافنی ہوں تو کل جائیدا دوراد زخلام رسول کو اور نصف حصد نصیر بخش و مرمون کو اور نصف حصد نظام قادر اور فلام جائیداد چید صد مطرح اگر اگر ور دو حصفیم کی وصیت پر تاراض ہوں تو ایک تہائی ہیں وصیت شرعاً نا فذہ ہوگی اور کل جائیداد چید صد ہو کر دو حصفیم کی وصیت پر تاراض ہوں تو آئیک ہیں وصیت شرعاً نا فذہ ہوگی اور کل جائیدہ چید صد ہو کر دو حصفیم

بخش کو دو حصے مراد بخش کو ایک حصد غلام قادر بخش کو اور ایک حصد غلام رسول کو ملے گا بہر حال ایک تہائی میں دسیت ضرور نا فذ ہوگی چاہے ورثاء راضی ہول یا ندورثاء کی رض مندی کی صورت میں ایک تہائی ہے زیادہ میں بھی وصیت تافذ ہو جاتی ہے اس لئے وصیت نامہ بنابر غلام قادراور نلام رسول پسران الہی بخش نابر غلام تا دراور نلام رسول پسران الہی بخش نبی بخش کے جائیداد کے حقد ارجیں فقط وہ متدام میں فقط دو مقد کا مفتی محمود جامی 20)

وصايامين ميراث جاري نهيس ہوتی

موال . . . والده صاحبہ کی وصیت ہے کہ جو آمدنی کا پانچ حصہ لکھؤ بیپرٹل سے ہووہ خیرات کی جایا کرے اور دونوں میرے جیٹے نصف نصف خیرات کیا کریں اب بھائی کا انتقال ہو گیا اور کل جائی کو جائی کو سے فیکورہ آمدنی جی جیٹے نصف نصف خیرات کیا کریں اب بھائی کا انتقال ہو گیا ہو کل پانچوں جھے فیکورہ آمدنی جی جی جیرے پائ آتے ہیں اب سوال بیہے کہ کل آمدنی میں بی خیرات کیا کرون یا نصف کی جو اور بقیہ نصف کی بھائی کے ورثا خیرات کیا کرون یا نصف کی جو اور بقیہ نصف کی بھائی کے ورثا خیرات کیا کریں ؟

جواب. وصایت میں میراث جاری نہیں ہوتی لیعنی وصی کی اولاد دور ندضر دری نہیں کہ وصی ہوں اس لیے کل پانچوں حصے آپ ہی خیرات کر سکتے ہیں۔(امدادالفتاویٰ ج۴ص ۳۳۳) **وارث کو وصی مقرر کرنا** 

سوال ، اگرزیدور شرمیس سے کی کواپناوسی بنا تا ہے توجا کز ہے یانتیں؟ جواب جائز ہے عالمگیری میں سے رجل او صبی المی و ارثه جاز استھیٰ۔ ( تناویٰ عبدالحیٰ ص ۳۷۹)

سی دارت کوا گرفائدہ پہنچانا ہوتو زندگی میں پچھ دیے دیے وصیت درست نہیں ہے

سوال کی فراتے ہیں علاء دین وشرع متین مندرجہ مسئلہ میں کہ زید نے وہی شرع وارثوں کے حق میں کہ زید نے وہی شرع وارثوں کے حق میں جن کے حصص قرآن میں مقرر ہیں کی الیک وصیت شرعاً جا کز درست ہے اس کا شرع تھم بیان فر ما کرشکر ریکا موقع عنایت فرمادیں۔

کیا ایسی وصیت شرعاً جا کز درست ہے اس کا شرع تھم بیان فرما کرشکر ریکا موقع عنایت فرمادیں۔

جواب وارثوں کے حق بیس وصیت سے جو نہیں ہے آئے خضرت صبی القد علیہ وسلم کا ارشاد ہے لاو صیبة لو ادث و دارث کے حق بیس وصیت جا کر نہیں اگر وارثوں کو نفع پہنچ نا مقصود ہوتو اپنی زندگ میں پچھ بخش و سے اورتق میں دصیت جا کر نہیں مقصد کسی وارث کو محروم کرنا نہ ہوتو ریقت ہوگا ہیں وصیت کا اور مرنے کے بعد جو پچھ نی کرے قبطہ کراد ہے کین مقصد کسی وارث کو مرکز نانہ ہوتو ریقت ہوگا اس میں حسب حصص شرعیہ تقسیم ہوگا اس میں وصیت کا اعتبار نہیں ۔ فقط والتداعلم ( فناوی مفتی محمود ج و ص میں کا ا

#### ولى اوروضى كافرق

سوال .....ولی اوروسی میں کیا فرق ہے؟

جواب ... ..اصطلاح فقہ میں'' ولایت'' کے معنی ہیں کسی غیر پراپنا قول جاری کرنا خورہ اس کی مرضی کے مطابق ہو یا خلاف اور ولی ایسے عاقل و بالغ کو کہتے ہیں جو دوسرے کے معاملات کا ذمہ دار ہوا وراس کی جانب ہے وراثت کا بھی استحقاق رکھتا ہوئیتی اگر بیمر جائے تو شرعاً بیاس کا دارث ہواور وسی اس فخص کو کہتے ہیں جس کو کسی فخص نے موت ہے پہلے اپنا مال اور اولا دکی حفاظت کرنے اور حسب مصلحت مال صرف کرنے کا مالک بنایا ہو۔ (فاولی عبد الحقی ص ۳۷۹)

#### بدون وصيت فدريادا كرنا

سوال .. .. بیماری کی وجہ سے تقریباً چار ماہ کی نماز فوت ہوئی ہے اور اسی طرح ایک ماہ کے روز نے فوت ہوئے جیں تو نماز روز ول کا فدید نکال سکتے جیں؟ مرحومہ نے فدید کی ومیت نہیں کی ۔ جواب نماز روز سے کفدید کی وصیت نہیں کی ہے لہذا فدیداوا کرنا واجب نہیں ہے لیکن اگر باخ ورثة تبرعاً اپنی مرضی سے نماز روز ہے کا فدیداوا کرنا چاجی تو اوا کر سکتے جی ورثه نابالغ ہوں تو ال کی رضا مندی معتبر نہیں اور ایکے جصے سے فدیداوا کرنا جائز نہ ہوگا۔ (فناوی رجمیہ ج ۲ ص ۲ ۲۷) فاضی وصی کو معز ول نہ کر ہے

سوال .....ا گرور شقاضی کے پاس جا کروسی کی شکایت کریں تو قاضی معزول کرے یانہیں؟ جواب ، . . بغیر ثبوت خیانت کے معزول نہ کرے۔ ( فآوی عبدالحی ص ۳۸ )

#### وصيت كےخلاف استعال كرنا

سوال ... زید نے بر دقت انقال در شدے سانے ایک شخص کو ایک سور و پید دیا اور وحیت کی کراس سے کنوال بنواد ہاں ہے کنوال تو بن بیس سکتا تو دوسری جگہ خرج کرسکتے ہیں یا نہیں؟
جواب اگر مرض الموت میں سوروپ دیئے ہیں تو یہ وصیت ہے جہ کا تھم بیہ ہے کہ ایک ملٹ میں جاری ہوگی لینی اگر کل تر کہ کا لمٹ سور و پیہ بوتو یہ وصیت پوری کی جائے گی ور نہیں اور مگٹ کے ذاکہ میں ورشکی اجازت سے نافذ ہو کتی ہے گراس تم سے مستقل کنوال نہیں بن سکتا تو جو کنوال بین میں اس قم کو دید یا جائے ہی وصیت پوری ہوجا کیگی اگر کنوال کے اندراس کا خرج کرنا دشوار ہوتو کسی دید یا جائے ہے کہ درسہ یا مجرکی تعمیر میں دید یا جائے۔ (فاوی محمود یہ جائے کا دراس کا خرج کرنا دشوار ہوتو کسی دید یا جائے۔ (فاوی محمود یہ جائے کا دراس)

#### وصیت کی وجہ سے وارث حق میراث سے محروم نہیں ہوتا

سوال .....ایک عورت (جوکہ لاولد ہے) نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری ذرگی جائیداداور مکان میرے دوٹوں دیوروں کو برابر برابر دے دی جائے کیونکہ ان دوٹوں نے میری بیاری پرکافی مال خرج کیا ہے اور آئندہ بھی میری تجییز وعفین پرخرج کریں گے اس لئے میرے کی دوسرے کی دوسرے اقارب کومیری جائیداد میں کوئی حق حاصل نہیں جبیداس کی وفات کے بعداس کے دو چچازاد بھائی زندہ بیں تو کیا شرعا ان دوٹوں کومرحومہ کی میراث میں سے حصہ ملے گا یا نہیں؟ جواب ..... شریعت کے مطابق کفن دوٹوں کومرحومہ کی میراث میں سے حصہ ملے گا یا نہیں؟ جواب .... شریعت کے مطابق کفن دوٹن پر جوخرج ہوگا وہ ترکہ سے لیا جائے گا اور باتی جائیداد کے گھٹ سے دوسیت کا شرعا کوئی جائیداد کے گھٹ سے زیادہ وصیت کا شرعا کوئی جائیداد کے گھٹ سے دونوں دیوروں کو گھٹ مال ورڈا میر تقلیم ہوگا لہذہ صورت مسئولہ بیں مرحومہ کے دونوں دیوروں کو ٹھٹ مال طئے کے بعد باتی مال اس کے دونوں چیازاد بھائیوں کا ہوگا۔

قال العلامة السجاوندي : تتعلق بتركة الميت حقوق اربعة مرتبة الاول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غيرتبذير ولاتقطير ... ثم تفلوصاياه من ثلث مابقى بعدالدين ثم يقسم الباقى بين ورثته بالكتاب والسنة والاجماع الامة (مقدمة السراجى صس) قال العلامة المرغيناني :قال ولاتجوز بمازاد على الثلث لقول البي عليه السلام في حديث سعد ابن وقاص رضى الله عنه الثلث والثلث كثير والهداية ص١٥٣ كتاب الوصايا. باب صفة الوصية) (فتاوئ حقانيه ج٢ ص٢٠٥)

باب وصیت میں ہمسابوں سے کون مراد ہیں

سوال.....اگر کسی شخص نے وصیت کی کہ میرے متر دکہ مال میں ہے اتنی مقدار میرے ہمسایوں کودی جائے تو ہمسائے کون لوگ مراد ہوں گے؟

جواب وصیت کرنیوالے کے مکان ہے جن لوگول کا مکان ہے وہی بمسایہ ہوئے اور صاحبین رخیبا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بمسایہ تمام اہل محلّہ اور مسجد میں آنیوا ہے لوگ ہیں۔ ( فادی مبدالحیٰ ص ۳۸ ) متعدد میں سے اس ایس ایس بال محلّہ اور مسجد میں آنیوا ہے لوگ ہیں۔ ( فادی مبدالحیٰ ص ۳۸ )

متعین مسجد کے لئے وصیت کے مال کو دوسری مسجد میں صرف کرنا سوال ۔۔زیدنے ومیت کی تھی میری بیرتم فلاں متعین مسجد کی تغییر میں صرف کرنا جا ہے لک میں نہ میں میں میں کسی سے کہ میں کسی سے کاندیر جو سے میں میں کہ میں کاندیر جو سے میں میں کاندیر جو سے میں م

لیکن وصی نے دوسری مسجد میں صرف کردی اب کسی دوسرے کو بکر سے مطالبہ کا حق ہے یا نہیں؟

جواب. دوسرے کوح نہیں اگر چہ بہ جزئیصراحانا تو نظر سے نہیں گزرالیکن نذراوروصیت مال کے سلسلے میں فقہاء کی تحریرات سے جزئید فکورہ کا تھم مفہوم ہوتا ہے۔ ننویو الابصار میں ہے۔ نذران یتصدق علی فقو اء ملدہ جازالصوف لفقو اء غیر ھا: (قاوی عبدالحکی ص ۳۸۰)

سوال کیا فرماتے ہیں علیء وین اس مسئلہ میں کہ ایک فحض جس کا ہمارے علم میں کوئی وارث نہیں ہے بیار ہوگیا اور بیاری کی حالت میں وصیت کی کہ میں مرجاؤں تو میرے سارے مال کی ایک مبحد بنوادینا اور کئی راستہ کی جگہ پر مبحد بنوا کئیں اور اس کا م کے لئے اس نے چار آ دمی مقرر کئے کہ فلال میری نظر ہیں معتبر ہیں ہیل کر مبحد بنوادیں اس کے بعد وہ مرگیا اس کے مال میں اس کا کفن وفن کر دیا گیا اب اس کی جور فم ملی اس کے متعنق مشورہ کیا کہ آیا مبحد ہیں بنوائی جائے یا شہر میں گئی مبحد میں الی ہیں جو کہ مرمت طلب ہیں ان میں تقسیم کر دی جائے تا کہ یہ مبحد ہیں بھی کھل ہو جا کیں۔ دو سری سے بات ہے کہ ہوسکتا ہے کی جگہ اس کا کوئی وارث باب کے خاندان کا یا اس کے خاندان کا یونو اس کے لئے کوئی اشتہار دیا جائے یا نہ اور اشتہار دیا جائے تو کئے دن انتظار کیا جائے علاوہ از میں متو فی خود کہا کرتے ہے کہ میر اکوئی وارث نہیں عی عرضرات سے معلوم ہوا ہے کہ تیسر سے علاوہ از میں متو فی خود کہا کرتے ہے کہ میر اکوئی وارث نہیں عی عرضرات سے معلوم ہوا ہے کہ تیسر سے حصے کی وصیت کا مرنے والے کوا ختیار ہوتا ہے لہذا فتو کی ویا جائے کہ کیا صورت اختیار کی ہوئے۔ حصے کی وصیت کا مرنے والے کوا ختیار ہوتا ہے لہذا فتو کی ویا جائے کہ کیا صورت اختیار کی ہوئی وارث تیسر بے جواب.

جواب. مورت مسورت مستولہ ہیں اراس میت کا بون ہی وارث ہوتو وظیت سرف ہیں ہے کہ اس جھے کی سجے ہوگی البندا بہتر تو بہی ہے کہ اس کے وارثوں کا پینہ گایا جائے اگر اس کے اصل وطن کا پینہ معلوم ہوتو وہاں تحقیقات کے لئے کوئی آ دی بھیجا جائے یا خطوط وغیرہ بھیج جا نہیں اوراگر اس کے اصلی وطن کا پینہ معلوم نہ ہوتو اخبار میں اشتہار دینا ہی کائی ہے اورانظار کی کوئی حدمقر رنبیں ہے جب اطمینان ہو جائے کہ اس کا کوئی وارث نبیں ہے تو سارے مال کو وصیت کے مطابق خرج کر دیا جائے چونکہ وہ نئی مسجد ہوائے کہ اس کا کوئی وارث نبیں ہے تو سارے مال کو وصیت کے مطابق خرج کر دیا جائے چونکہ وہ نئی مسجد ہوائے کہ اس کا کوئی وصیت کے مطابق خرج کر دیا جائے چونکہ وہ نئی مسجد ہوائے کہ اس کا ہوتو پھر وصیت کر گئے ہیں اس لئے نئی مسجد ہی ہوتی جائے گئی نئی مسجد اس مال سے نہ بن سکتی ہوتو پھر وصیت کر گئے ہیں اس لئے نئی مسجد ہی ہوتی جائے گئی نئی مسجد اس مال سے نہ بن سکتی ہوتو پھر وصیت کر گئے ہیں اس لئے نئی مسجد ہی ہوتی کر دیا جائے۔

قال في البدائع ص٣٥٥ ج٤ ومن احكام الاسلام ان الوصية بمازادعل النلث ممن له وارث تقف علي اجازة وارثه وان لم يكل له وارث اصلاً تصح من جميع المال كمافي المسلم والذمي وفيها ص ١٣٥١ ح٤ وكذاكونه من اهل الملك ليس بشرط حتى لواوصي

مسلم بثلث ماله للمسجد ان ينفق عليه في اصلاحه وعمارته وتجصيصه يجوزلان قصد المسلم من هذه الوصية التقرب الى الله سبحانه وتعالىٰ لا التمليك الى الحد. وفي العالمگيرية ص٩٥ ج٢ ولواوصي ان يجعل ارضه مسجداً يجوزبلا خلاف. وفي الدرالمختار مع شرحه ردالمحتارص ٩٢ ج٢ (اوصي بشئ للمسجد لم تجزالوصية) لانه لايملك وجوزها محمد قال المصنف وبقول محمد افتى مولانا صاحب البحر (الاان يقول)الموصى (ينفق عليه) فيجوز اتعاقاً. فقط والله تعالىٰ اعلم (فتاویٰ مفتی محمود ج٩ ص١٥٥)

مصرف خير كى وصيت كارو پيه يو نيورسي يامقروض كودينا

سوال زید کے پاس بوقت وفات جورہ پیرتھاوہ اپنے ہم رائی کودیا کہ اسکونیک کام میں مرف کرنا جس جگہ تمہراری طبیعت چاہے اور چارسورہ بے گھر گڑے ہوئے بنلا نے انکی بابت بھی ایسا ہی کہا ہیں ہو چہتا ہوں کہ وہ رو پریکسی پریشان حال مقروض کودینا درست ہے یا نہیں؟ اور جورہ پیرٹرا ہوا ہوا ہو وہ کسی عہد بدار کی مدد کے بدون قبضے ہیں آنا دشوار ہے جو شخص وصول کرنیکے درمیان واسط ہوا ہوئے وہ علی گڑھ کے دنیال والوں ہیں ہے رو پیروصول ہونے پرضرور یو نیورٹی کیلئے اس ہیں سے طلب کریگائی صورت میں اس مدھیں ہی ہے دیا اور باقی صدقہ جاربی ہی اگا وینا جائز ہے یا نہیں؟ حداب کریگائی صورت میں اس مدھیں ہی ہے دیا ورست ہے اورایی اضطرار کی حالت میں یو نیورٹی میں جواب ہونے کا میں اس مقروض کو بھی وینا ورست ہے اورایی اضطرار کی حالت میں یو نیورٹی میں جواب سے میں اس مقروض کو بھی وینا ورست ہے اورایی اضطرار کی حالت میں یو نیورٹی میں جواب سے اورایی اضطرار کی حالت میں یو نیورٹی میں

جواب.... اس مفروس نوجی دینا درست ہے اورا دینا بھی درست ہے۔(ایدا دالفتا دی جہاص ۳۳۷)

### مكان خاص ميں دفن كرنے كى وصيت كرنا

سوال ایک فخص نے وصیت کی کہ مرجانے کے بعداس گھر میں جہاں میں عبادت کرتا تھادفن کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب بیدوصت باطل باس برعمل کرنا جائز نہیں۔ (امدادالفتادی جسم ۳۲۹) قربانی کی وصیت اوراس برعمل کی صورت

سوال ہندوآ خرعمر میں تھی اس کا بیٹا سفر میں تھ ہندہ نے اپنے بھا کی کو بیووصیت کی کہ ہر

بخامح النَتَاوي ٥

سال میرے لئے قربانی کرنااور دو بیگہ زمین بھائی کے نام کردی بعدہ ہندہ مرکئی جب بیٹا گھر آیا تو وہ زمین بھائی نے بیٹے کے نام کردی اور دصیت جاری رکھی پھر بیٹا مرکبیااس نے وہ زمین دوسرے کونچ دی اب سوال بیہ ہے کہ '۔

> ا۔قربانی کی وصیت کب تک جاری رہے گی؟ ۲۔وصیت کروہ زمین وارثوں کا تر کہ بن سکتا ہے؟ ۳۔اگر تر کہ بن سکتا ہے تو فروخت کر سکتے ہیں یانہیں؟ ۴۔اگر وارث نے فروخت کردیا تو خمن کس کے ذہبے ہوگا؟

جواب ..... جب تک وہ زمین بھائی کے پاس رہی اس وقت تک وصیت کے موافق قربانی بھائی کے ذہے لازم رہی بعد میں نہیں۔

۳۔ جب بھائی نے مرحومہ کی وصیت کردہ زمین اس کے لڑکے کو دے دی تو وہ اس کی ملک ہوگئ شرعی تنتیم کے مطابق اس میں وراشت جاری ہوگی۔

۳۔ ہروارٹ کواپنا حصہ فر و است کرنے کا اختیار ہے۔

۳۔وصیت صرف بھائی کے حق میں تھی اس نے جب مرحومہ کے لڑکے کو ہبہ کردی تو وہ مالک ہو گیا اس کو بھی فروخت کرنے کا حق تھا اور اس کے بعد جس کو وراثت میں ملی اس کو بھی فروخت کرنے کاحق ہے۔(فآویٰ محمود میں جہاص ۳۳۲)

#### شادی میں خرج کرنے کی وصیہ ہے

سوانی ... .. مرحوم نے وصیت کی کہ نقد کے علاوہ دیگر جائیداد منقولہ میں میری اہلیہ کا حصہ نکال کر ماجی جائیدادکوفر و خست کر دیا جائے اور اس کے ذرخمن کو حمیدہ کی شادی میں لگا دیا جائے اور شادی ہوگئ تو دوسری بہنوں کے جہیز میں لگا دیا جائے اجمی حمیدہ اور دوسری بہنوں کی شادی نہیں ہوئی کیا وصیت مرحوم بہن اور بھائی کی موجودگی میں مرحوم کی جائیداد کا مصرف مرحوم کی اہلید کی بھتے بیاں ہو کئی ہیں؟ مرحوم بہن کی اور کیاں وارث نہیں اسکے حق میں وصیت شرعاً معتبر جواب سے بھائی بہن کی موجودگی میں بہن کی لڑکیاں وارث نہیں اسکے حق میں وصیت شرعاً معتبر جواب میں کہن کی موجودگی میں بہن کی لڑکیاں وارث نہیں اسکے حق میں وصیت شرعاً معتبر کے ایک شاخت (تہائی) میں وصیت نافدگی جائیگی۔ (ناوی محدودیہ ۱۸ مردم)

موال. ... مندہ نے اپنے مرض الموت میں وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری فلا فی زمین چ کر کے جو تخمینا ایک ہزار روپ کی ہے میری جانب سے جج کرانا اور میری فلاں زمین جو جَامِح النَّتَاويْ ... ٠٠

تخیینا پانچ سوروپ کی ہے فروخت کر کے ایک عربی مرس کوقر آن پاک کا تعلیم کے واسلے رکھنا اور فلائی زمین جوتخیینا پانچ سوروپ کی ہے میرے فروی الارحام میں سے فلال شخص کو دینا۔
اور فلائی زمین جوتخیینا پانچ سوروپ کی ہے میرے فروی الارحام میں سے فلال فلال شخص کو دینا۔
اب سوال بیہ کہ ہندہ کی کل زمین کا اندازہ دو ہزارروپ تک کا ہے اور ہندہ کے ورث بھی جین بال جمائی بہن ہندہ اپنی کسورت میں ملث بال جمائی بہن ہندہ اپنی کل زمین کی وصیت تین نوع پر کرے انتقال کر گئی اب ایس صورت میں ملث مال سے فقط جے بی کرایا جائے اور باتی نوع کوچھوڑ دیا جائے یا تینوں وصیتوں پر تقسیم کیا جائے؟ اگر تقسیم کیا جائے دوروپ کے ایس نوع کوچھوڑ دیا جائے کیا تینوں وصیتوں پر تقسیم کیا جائے؟ اگر تقسیم کیا جائے دوروپ کے فایت نوع کوچھوڑ دیا جائے کیا صورت اختیار کی جائے؟

۲- ہندہ کازید پر قرض ہے گرزید نادار ہے قرض ادا کرنے سے مجبور ہے ہندہ نے کہا کہ میرے دے جندہ نے کہا کہ میرے دے جننی نمازیں ہیں ان کے فدیے میں بیرد پیاس نے تم کودے دیازید نے تسلیم کرلیا میں ہدہ کی نماز کا فدید ہوجائے گایانہیں؟

جواب. ، مرحومه کی وصیت جار چیزول پرمشمنل ہے تج 'عربی مدرس برائے تعلیم قرآن' خاص خاص ذوی الارحام کو دینے کی وصیت' کفارات نماز'روزہ میں زید کو ہبددین للبذا اسکا ٹکٹ ترکہان جاروں برای نسبت ہے تقسیم ہوگا جواس نے خودقائم کی ہے

مثلاً ج کے لئے ایک ہزار روپہ یعنی دوسہام تعلیم قرآن کے لئے پانچ سوروپ یعنی آیک سہام اور ذوی الارحام کے لئے پانچ سوروپ یعنی آیک سہام اور کفارے میں (اگر رقم قرض پانچ سوروپ یعنی آیک سہام اور کفارے میں (اگر رقم قرض پانچ سوروپ یہ ہو) ایک سہام پھر ذوی الارحام کا سہام تو ان کو دے دیا جائے گا اور تعلیم قرآن و قج اور فدید سے سہام بھی کر کے اول جج کے مصارف لئے جا کیں اگر کچھ بچ تو فدید میں دیدیا جائے اس سے پچ تو تعلیم قرآن کے لئے مرس مقرر کیا جائے۔ (کفایت المفتی ج کھی ۲۸)

بیوی کے لئے کل مال کی وصیت کرنا

سوال کی افرات بین علاواس مسلم بین که جبکدایک شخص کور صدا اس ماه سے مرض لاحق بیا اور مرنے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک وصیت اسنامپ پر لکھ دیتا ہے اور تقد این کروادیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیدا دی حقد ارمیری بیوی ہے اور کوئی حقد ارنہ ہے مرنے والے کی وفات ہونے کے بعد اس کی والدہ اور اس کی لڑکی اور اس کی بیوی اور ایک بہن اور اس کا حقیقی بڑا بھائی اور بھیجے زندہ بین اور اپناحق چاہجے بین کیا متونی کی بے وصیت سے بین ہیں۔ حقیقی بڑا بھائی اور بھیجے میں وارد ہے لاو صید فوار شاس کے صورت مسئولہ میں اس مختص کا بیوی کے بارے میں وصیت کرنا تا جائز ہے اس شخص کا بیوی کے بارے میں وصیت کرنا تا جائز ہے اس شخص کے ترکہ سے اسکی بیوی شرعا صرف

آ تھویں حصد کی حقد ارہے متوفی کا باقی تر کہ اسکے بھائی وہمشیرہ اورلڑ کی کوسلے گا۔ فقط واللہ اعلم ( فآوی مفتی محمودج ۹ ص ۱۸۲)

# وصی اورموصیٰ کہم کے بعض احکام

#### لڑکی اور داما دکوکل تر کے کا وارث بنانا

سوال ، ایک بیو داولا دیذکرند ہونیکی وجہ سے دیگر نزویکی خاندانی رشتہ دار ایکے مقابلے میں مرحوم شوہر کی وصیت کے مطابق اپنی دختر اور داماد کوشر عآا بناوارث قرار دیے گئی ہے بینہیں؟ جو ب، ، ، اگر دیگر وارث ایسے موجود ہیں جواولا داناٹ کے ساتھ مستحق ترکہ ہوتے ہیں تو بیوہ ندکور واپنی لڑکی اور داماد کوکل ترکے کا وارث قرار نہیں دیے گئی۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۳۹۱)

#### وصيت سے رجوع كرنا سيح ہے

سوال اگرایک شخص اپنے کسی دوست کے لئے پچھ ، ل کی وصیت کرے لیکن مرنے سے پہلے اس کومنسوخ کردے تو کیا اس شخص کا اپنی وصیت سے دجوع کرنا شرعاً سیجے ہے بہیں؟ جواب . . . وصیت چونکہ امر استخبا فی ہے اس لئے اگر موسی وصیت کرنے کے بعد اس سے رجوع کر افرا پنی ماقبل وصیت کو باطل کردے تو بیاس کا شرعاً حق بندا سے دوو مصیت باطل ہوجائے گی جا ہے دوو گا ہو یا عملاً یا تحریراً

قال العلامة الكاساني : الموصى حتى يملك الرجوع عندنامادام حيا لان الموجود قبل موته محرد ايجاب وانه يحتمل الرجوع في مقدار المعاوضة فهى بالتبرع أولى (بدائع الصنائع ج ص ٣٥٨ كتاب الوصايا فصل صفة هذا العقد)

قال العلامة وهبة الزحيلي. تبطل الوصية باسباب امامن الموصى و كرجوعه عن الوصية اوزوال اهليته اوردته (النفه الاسلامي وادلته ج٨ ص١١١ المبحث الرابع مبطلات الوصية) ومثله في الهدية ج٢ ص٩٣٠)

مُوصى كم كے بالغ ہونے كے بعدوسى كى وصيت كالحكم

سوال نید نے اپنی کل جائیدادی سے بچھ حصد وقف اور باقی اپنے درشیس تقسیم کیااور الکھا کہ ہروارث ہمارے مرنے کے بعدا پے حصد کاما لک ہے اور ایک وارث سمی فی لدکو وقف کا انتظام کیا اور بیمی تقسر تک کی وہی خالد بقیہ جائیدا دکا بھی مہتم ہے اس طور سے کہ ہروارث کواس کے حصہ کی مقدار ویتار ہے اور وقف کی نسبت کھا کہ خالد کے بعد جو شخص ہماری اولا دیس لائق ہو وہ متولی وقف مقدار ویتار ہے اور وقف کی نسبت کھا کہ خالد کے بعد جو شخص ہماری اولا دیس لائق ہو وہ متولی وقف رہے کہ وقت نامہ کی دور ورشیل بعض نابالغ اور بعض بالغ ہیں اور وصیت نامہ کو میں ورشیل ہو گئی ہوں اور وصیت نامہ ہے ہے ہیں اور وصیت نامہ ہماری وقت بھی ان کا حصہ جرا خالد کے قبضہ اہتمام دوم ہے کہ جب نابالغ ورشیلوغ کو بہنچیں تو اس وقت بھی ان کا حصہ جرا خالد کے قبضہ اہتمام دوم ہے گا اور ورشا ہے تھرف سے بازر کھے جا کیں گے یا ہیں؟

سوم بیا کہ دارث بالغ کے حق میں وصیت نامے کا کیا اثر ہے؟ اپنی مک موسی بہ کے قبضے سے خروم رکھا جائے گایانہیں؟ خصوصاً اس وقت خالد مرگیا اورا سکا بیٹا زبروی قابض ،وگیا۔

جواب … بیتحریرزید کی وصیت نامہ ہے اور نابالغان کے بلوغ کے بعد بھی وصی کی وصدیت باقی رہے گی جب تک کداس سے خیانت فعاہر ندہ واور وارث بالغ کے حق میں وصایت کا اثر حفظ مال وانتظام میں نافع ہے اور بیٹا وصی کا اس کے وصی بنائے بغیر وسی بننے کامستحق نہیں اس صورت میں اور ور شہ قبضے کر سکتے ہیں۔ (فنا دی عبد الحکی ص ۲۸۲)

#### وصی کا موصی کے انتقال کے بعد وصیت کور دکرنا

سوال ۔۔ایک صاحب نے کسی کواپنا وصی بنایا اور اس نے قبول بھی کر لیا اور اس بات پر وصیت کرنے والے کی وفات تک قائم رہا اب وہ موصی کی وفات کے بعد اس ذمہ داری ہے سبکدوش ہونا جا ہتا ہے تو کیاوہ اس فے مدداری ہے سبکدوش ہوسکتا ہے یانہیں؟

جواب میں جب ایک آ دمی کسی شخص کو وصی مقرر کرے اور وہ وصیت کو قبول کر ہے اس پر وصیت کرنے والے کی وفات تک قائم رہے تو وصیت کرنے والے کے انتقال کے بعد وصی ہونے کی ذمہ داری کو پورا کرنا س پرلازم ہوگا اور وہ اس ذمہ داری سے سبکد وش نہیں ہوسکتا۔

قال العلامة محمدالطورى رحمه الله: واذا اوصى اليه فقل قبل موته اوبعده ثم ردلم يخرج لان الموصى مااوصى الاالى من يعتمد عليه من الاصدقاء والامناء الخرالرائق ج٨ ص ٣٥٧ كتاب الوصايا) (فتوى حقانيه ج٢ ص ٩٠٥)

#### موت وصی کے بعدموصی اور وصی کے در نہ میں اختلاف

سوال ، نید نے بحالت صحت اپنے جیئے عمر دکو وصی مقرر کر کے قابض و دخیل اپنے روبرو
کل املاک پر کر دیا پھرزید مرگیا اس وقت زید کی لڑکی ہندہ نے وصیت نامہ تسلیم کر کے قبضہ دوخل
عمر کا بحال دکھا اور تقریباً جیس سال قابض رہ کر عمر مرگیا اور اس نے اصل موصی کی دختر ہندہ کو اور
ہندہ کے جیوں لیعنی موصی کے نو اسوں کو اور تین جیٹے اور تین بیٹیاں تابالغ اور ایک لڑکی بالغداور ایک
لڑکے بالغ کو چھوڑ ا اور بالغ جیٹا جو کہ سعید وصالح ہے اور بہ نسبت جملہ ورثہ کے امور وقف کے
اہمام کے نیا دہ لائق ہے فدکورہ وصیت ناھے ہیں درج امور کی وصیت کرتا ہے۔

ا۔وصیت تاہے کے مطابق جارآنے کا دصی اشخاص مذکورہ میں ہے کو ن شخص ہوگا؟ ۲۔اور جوشن وصی ہوگا جارآنے کا وہی شخص بارہ آنے کا بھی وصی و نتظم ہوگا؟ ۳۔ جبکہ وہی شخص وصی ہوتو موصی کے ور نہ کو جارآنے یا بارہ آنے کی برنسبت اس شخص سے جھکڑنے کا حق ہوگا یا نہیں؟ جھکڑنے کا حق ہوگا یا نہیں؟

جواب ۔ چونکہ دفیہ نمبر تین ہیں موصی نے تصری کردی کہ امرانظام وقف ہماری اولاو میں رہے گا اس وجہ سے موصی کے نواسوں کو پکھ مداخلت نہیں ہوسکتی کیونکہ لفظ اولا و سے لڑک کی اولا و بقول مفتی ہے خارج ہے اور جو ورشہ بالغ نہیں وہ بھی بالغ اور لا اُتن ہونے تک وصی اور ولی بننے کے لائق نہیں اور ورشہ میں سے جو نیک اور امور وقف کے انجام دینے کے لائق ہو وہ موصی کی وصیت کے مطابق چار آنے میں وسی و بختی ہوگا اور اگر چند ورشہ سعادت ورشدی برابر ہوں تو جو عالم ہوگا اور اگر چند ورشہ سعادت ورشدی برابر ہوں تو جو عالم ہوگا اور امور وقف کا اہتمام انھی طرح سے ویانت وامانت کے ساتھ کرسکتا ہوگا وہ فتیتم قرار دیا جائے گا اور جو تحق نیک موصی کی وصیت کے مطابق چار آنے کا مہتم ہوگا وہ تی قوض میں اور آنے کا مہتم ہوگا وہ تو فقط میں عرو خواہ ان کے قائم متام ہوں فتور ند آئے گا اس امر پر نص صری ہے کہ بارہ آنے کی وصابت عمر و خواہ ان کے قائم متام ہوں فتور ند آئے گا اور موصی کے ورشہ یا جا کم کو افتیار نہیں ہے کہ عمر و کے بعد ان کے قائم متام کی طرف نتقل ہوگا اور موصی کے ورشہ یا جا کم کو افتیار نہیں ہے کہ عروب خیات چار آئے گا بار آئے کی مقد ارکو وصی کے ورشہ یا جا کم کو افتیار نہیں ہوگا بروب خیات چار آئے گا بار آئے گا بار آئے کی مقد ارکو وصی سے چھینے ۔ (فاولی عبد الحکی ص

موصی لہ کے وصیت رو کرنے کے بعد بھی وصیت یا تی رہتی ہے سوال ،ہندہ نے اپنی جائیدادجس کی آ مدنی چونیس روپے ماہوارتھی اس میں سے اپنی بہن اور دورشتے داروں کے لئے اتنی مقدار کی وصیت کی کہ دہ جائیدادموصی بھار قبرز مین کے اعتبار ے تو ملث ہے کم ہے مگر آمدنی کے اعتبار ہے ملث سے زیادہ ہے کیونکہ جائیداد موصی بھاکی آمدنی بارہ روپے ہے انداد ایک دکان ہے جو دس روپے ہے جائیداد ایک دکان ہے جو دس روپے ما اور کل کی آمدنی چونتیس روپے ہے جائیداد ایک دکان ہے جو دس روپے ما بوار کرائے کی ہے اور اس کی حصت پرایک کمرہ ہے جو آٹھ روپے ما بوار کا ہے ہندہ نے دکان دور شتے داروں کو اور جھت کا کمرہ حقیق بہن کو دلاتا جا ہاتھا۔

رشتے داروں نے مش اس خیال ہے کہ حقیقی بہن ہے زاع ہوگا کیونکد دکان کی جیت کا کمرہ
اس کو ملے گا اس لئے ہندہ ہے کہا کہ ہم قبول نہیں کرتے ہندہ نے پڑھ نہ کہا گر چہرے ہے معلوم
ہوتا تھا کہ دوصیت ہندہ کی مرضی کے خل ف ہے۔ بہن نے بھی اس خیال ہے کہ ہمیں انسف جا سیاد
ورلٹہ پہنچی ہے (حالانکہ ہندہ کا پوتا حاجب ہے) ہم کم کیوں قبول کریں نیز اگر قبول کرلیں تو ہماری
وجہ ہے ان دونوں رشتے داروں کو بھی نفع پہنچے گا وصیت کو قبول تہ کیا۔ ہندہ کی وفات کے بعد وارث
وجہ ہے ان دونوں رشتے داروں کو بھی نفع پہنچے گا وصیت کو قبول تہ کیا۔ ہندہ کو وفات کے بعد وارث
مطالبہ بھی نہ کیا مگر صراحة ردجی نہ کیا البت دونوں رشتے داروں نے بھی بھی بھی بیکہا کہ ہم نے ہندہ سے
مطالبہ بھی نہ کیا مگر صراحة ردجی نہ کیا البت دونوں رشتے داروں نے بھی بھی بیکہا کہ ہم نے ہندہ سے
کہ دیا کہ ہم دصیت قبول نہیں کرتے اور بہن نے بھی سکوت اختیار کیا تو یہ وصیت مبطل وصیت ہی ہوئی۔
ہمیں؟ مکر رآ کی کہ رشتے داروں نے جوالفاظ فہ کورہ کے دہ اس لئے کہ یہ بطلان وصیت ہی موثر خیاب ہوئی ہوئی گرا پئی
ہو چکے ہیں در نہ عدم بطلان معلوم ہونے ہر ہرگز نہ کرتے ادراعادہ اس واسٹے کیا کہ ہمشیرہ کو درخ ہینچے
اعادے سے انشاء در مقصود نہ تھا بلکہ اخبار دوجوان کے دعم میں ججے ہوچکا تھا کو بعد کو پشیمائی ہوئی ہم کی ہم اعلام ہوئی بھی ہوئی ہم ایک کہ کہ ہوئی اور وارث جا تر ہے نزاع ہوگا۔
اب ہمارے اس کہنے کیا ہوگا؟ بجواں کے کہ تدامت ہوگی اور وارث جا تر ہے نزاع ہوگا۔
اب ہمارے اس کہنے کیا ہوگا؟ بجواں کے کہ تدامت ہوگی اور وارث جا تر نہ خواں شدر ہے۔
اب ہمارے اس کہنے کیا ہوگا ، بجواں کے کہ تدامت ہوگی اور وارث جا تر نہ خواں شدر ہے۔
اب ہمارے اس کہنے کیا ہوگا ، بحواں کے کہ تدامت ہوگی اور وارث جا تر نہ خواں ہمی ہوگا۔
(امداد الفتاد کی جواس ہمی ہوئی موصی کہم کو تی باتی ہے البتہ یہ تی شدے کہ اندا ندر ہوگا۔

## موصی لہ کے وارثوں کومطالبے کاحق ہے یا جیس؟

سوال .....زید نے وصیت کی کہ میرے ترکے میں ہے اتنا حصہ لللہ دیا جائے اور للہ حصے کے گئے میں ہے اتنا حصہ للہ دیا جائے اور للہ حصے سے پہندہ کو آئی رقم دی جائے اب تقسیم ترکہ کے وقت ہندہ وفات یا گئی اب ہندہ کے دارث خاونداس رقم کا دعویٰ کرسکتے ہیں یا نہیں؟

جواب .... اگر دسیت کرنے والے نے ہندہ کودیئے کی وصیت کی ہے اور ہندہ کے وارثوں کودیئے کی وصیت کی ہے اور ہندہ کے وارثوں کو دیئے کی وصیت ہیں کے اور مطالبہ ہیں کرسکتا۔ کو دیئے کی وصیت ہیں کی تو ہندہ کے وارثوں اور اسکے ضاوند کاحق نہیں ہے اور مطالبہ ہیں کرسکتا۔ ( کفیت ایک ہے کہ ساکتا )

مبهم وصيت كأحكم

سوال .. اگر کو کُن شخص ان اغاظ ہے وصیت کرے کے میرے مال ہے پجمہ حصہ قدال شخص کو دے ویا جائے گراس نے اس مال کی تعیین نہ کی ہوتو کیا وصیت کرنے والے کی و فات کے بعد موسی لیکووہ مہم مال دیا جائے گایا تہیں؟

جواب کو شرعاً تو ایسی وصیت سیج ہے البتہ ابہام کی وجہ سے وصیت کرنے والے کے انتہ ابہام کی وجہ سے وصیت کرنے والے کے انتہاں کی بعداس کانتین ورثاء کی صوابہ یہ پرموتو ف ہے کہ وہ موصی لدکو جتناحیا ہیں دے سکتے ہیں تا ہم اگر وصیت کرنے والے نے اپنی زندگی ہیں ہی اس مال کو متعین کردیا ہوتو بعد الموت وہی مال و یتا پڑے گابشر طبیکہ وہ مال میت کے کل ترکہ کے ثلث سے زیادہ نہ ہو۔

قال العلامة الكاسابي رحمه الله: منها مااذاأوصي لرحل بجرء ماله اوبنصيب من ماله اوبطائفة من ماله اوببعض اوبشقص من ماله فان بين في حباته شيّاً والااعطاه الورثة بعد موته ماشاء والان هذه الالفاظ تحتمل القليل والكثير فيصح البيان فيه مادام حياومن ورثته اذامات لانهم قائمون مقامه. (بدائع الصنائع جـــ ص ٣٥٦ كتاب الوصايا فصل شرائط الوصية)

فآويٰ حقاشيح ٢ص نے٥٠

موصى له كاانتقال ہوجائے توتقسیم تر كه كاتھم

سوال ... زید کے صرف ایک اڑئی تھی جس کا زید کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھا اور جس نے دو پہنیں انتقال ہو گیا تو اس کی دو بہنیں پر ورش زید ہی نے کی تھی زید جب جج کو گیا تو اس کی دو بہنیں ایک نواس آئی اور بیوی موجود تھی چنا نچراس نے اسپنے تر کے کی تقسیم بطور وصیت اس طرح کی کہ دو حصے نواس کی دونوں بہنوں وحصہ سلے زید کی زندگی ہی جس اس کی دونوں بہنوں اور بیوی کا انتقال ہو گیا اب زید کے مرنے کے بعدان بہنوں اور بیوی کے جھے کا کون حق دار ہوگا؟

نوٹ: بہنول کی اولا دموجودہے۔

جواب زیدگی پہلی دصیت بطو تقسیم ہوگی وہ بہنوں اور بیوی کے انتقال سے خود بخود ختم ہوگئی اب متوفی زید کے انتقال کے وقت جو رشتے دارموجود ہوں گے ان کو بقاعدہ میراث زید کا ترکہ ملے گا تو زید کے رشتے دارا گرصرف ذوی الارحام ہیں کوئی عصبہ ہیں ہے تو نواسا'نواس حق دار ہیں بہنوں کی اولا دحق دارنہیں ہے۔ (کفایت انسفتی ج ۸ص ۳۳۷)

#### وصيت للوارث والاجنبي كي ايك صورت

سوال ایک شخص نے اپنی زوجہ کے واسطے نصف متر و کہ اور ایک اجنبی کے واسطے نصف متر و کہ اور ایک اجنبی کے واسطے نصف متر و کہ کی وصیت کی زوجہ کے علاوہ دیگر وارث بھی موجود ہیں وہ اس وصیت کو جائز نہیں رکھتے ایسی صورت میں وصیت نگث میں نافذ ہوگی اور اجنبی کونگٹ سالم ملے گایا چھٹا حصہ ملے گا بعض کہتے ہیں۔
میں کہ اجنبی کوسدس ملے گا اور عالمگیریہ کے اس جزئیہ سے استدلال کرتے ہیں۔

ادااوصي لاجنسي و وارثه كان للاجنبي نصف الوصية الح

جُوابِ. قال في البدائع جـ2. ص٣٣٢ ولو اوصى بالثلث لرجلين ومات الموصى فرداحدهما وقبل الآخركان للآخرحصته من الوصية لانه اضاف الثلث اليهما وقد صحت الاضافة فانصرف الى كل واحدمتهما تصف الثلث فاذارد احدهما الوصية ارتدفي نصفه وبقي النصف الآخر لصاحبه الذي قبل. كمن اقربالف لرحلين فرداحدهما اقراره ارتد في نصيبه خاصة وكان للآخر نصف الاقرار كذاههنا بخلاف ما اذا اوصىٰ بالثلث لهذا والثلث لهذا فرد احدهما وقبل الآخران كل الثلث للذي قبل الاانه اذا قبل صاحبه يقسم الثلث لضرورة المزاحمة اذليس احدهما اولى من الآخرفاذارد احدهما زالت المزاحمة فكان جميع الثلث له. ١ . . ثبت بقول البدائع ان المزاحمة انماتكون اذاكان اوصى بالثلث لاثين وامااذااوصي بالثلث لواحد وبالثلث لآخرثم تقع المزاحمة الاادا استحقا جميعآ وهوظاهر يدس وكذلك اذااوصي بالصف لواحد وبالنصف لآخركمالايخفي. فمافي العالمگيرية اذااوصي لاجسي ووارثه كان للاجنبي بصف الوصية الخ فمحمول على مااذااوصي لهمابالثاث لثبوت المزاحمة في الثلث فافهم.

پس صورت مسئولہ میں زوجہ کے لئے وصیت باطل ہے اوراجنبی کیلئے ثلث میں ٹافذ ہے اور ور ٹاء جائز رکھیں تو زائد میں بھی سیجے ہے بشرطیکہ سب بالغ ہوں اورا گرکوئی ٹابالغ ہوتو اس کی اجازت معتبر نہیں صرف بالغین کے جصے میں ہی اجازت سیجے ہوگ ۔ مذاواللہ اعلم ونعلمہ احکم (ایداوالا حکام ج سم ۲۸۷)

## كوئى وارث نه بهوتو موصىٰ لهر كے كامستحق ہوگا

سوال ، ...زید لا ولد تھا۔اس نے اپنی املاک اپنے رہیوں بیعنی اپنی عورت کے فرزندوں کے لئے وصیت کر دی اورلکھ دیا کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام ملک کے مستحق اور وارث بھی مذکورین میں اب زید کے انتقال کے بعد متبدلڑ کی کا بیٹا دعویٰ کرتا ہے کہ اس ترکے میں میر ابھی حصہ ہے شرعاً کیا تھم ہے۔

جواب. مقدم حقوق اداکرنے کے بعد ماجی تمام مال کے مستحق ندکورر بیب لوگ ہیں جن کیلئے وصیت کی گئی ہے اسکی متغبار کی کا بیٹا نداس کی کستم کے دارتوں میں داخل ہے اور ندوصیت مشدہ لوگوں میں ہے اس لئے شرعاً اس کا کچھ حصہ بیس ہے۔ ( ناوی با قیات صالحات ص ۳۳۷) موصی لد کا وصیب قبول کرنے سے انکار کرنا

سوال ، زید نے مرض الموت میں ایک وصیت نامہ لکھا کہ میرے ترکے میں ایک ملث میں وصیت ہے کہ ایک سورو ہے میں فلال محروکو میں وصیت ہے کہ ایک سورو ہے میں فلال محروکو اور ایک سورو ہے میں فلال محروکو اور ایتیہ فلال فلال پانچ شخصوں کو برابر برابر دیا جائے اس وصیت کوئن کر چارموصی لہم نے کا غذیر اسپنے دستخط کر دیے ترپانچویں نے انکار کر دیا موصی نے کہا کہتم لے لوچھ میرے بی اوپر دگا دینا مگر نہ مانازید موصی نے کہا کہ ان کے کا غذیران سے انکارکھوالو چنانچے زید موصی نے خود محکر کے ہاتھ سے اس کے نام کے وصیت نامے پر بیالفا ظاکھوائے (جھے کو لینا منظور نہیں فلال بقائم خود)

اب زید کے انقال کے بعد وہ تخص کہتا ہے کہ میں نے زکوۃ کا مال سمجھا تھا اس لئے میں نے انکارکیا تھا اب ججھے معوم ہوگیا کہ وہ زکوۃ کا مال نہیں ہے اب سوال بدہے کہ وہ وصیت کا لعدم ہوگئی یا اس کا عذر قبول ہوسکتا ہے؟ اور وصیت کا مال دوسور و نے ( تجمیز وغیرہ کے مصارف اور عمرو کے حق ارتباری کا عذر قبول ہوسکتا ہے؟ اور وصیت کا مال دوسور و نے ( تجمیز وغیرہ کے مصارف اور عمرو کے حق اور کر اور کے اعدان یا نجوں پرتقسیم ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی شخص دیگر شرکا م ک رضا کے بغیر تقسیم کر کے یا نجو یں شخص کو دے قبر جا تزہے یا نہیں؟

جواب ....مورت مسئولہ بیں اگرموسی موسی کہ کے ردوا نکار کے بعداس بیں پہود خل نددیتا تو بیرد جو حیات موسی بیں ہوا ہے قابل اختبار نہ ہوتا بلکہ موت موسی کے بعد جب وہ قبول کر لیتا تو یہ وصیت بحال خودر ہتی بشر طیکہ موسی کی موت کے بعد موسی لہ کے انکار کی نوبت ندآئی ہولیکن جب موسی لہ کے ردوا نکار کے بعد موسی نے کہا کہ ان کے نام پر ان سے انکار کھوالوتو موسی نے اس ردکو قبول کرلیا جو کہ دھیت ہے۔ جو ح کرنے پر دال ہے ہیں اس رجوع سے موسی لہ کاحق یا طل ہوگیا۔

لیکن اس منکر کا حصدان جار ہاتی کو نہ طے گا بلکہ وہ فق ور نشر کا ابلہ اگر موصیٰ اس کے بعد کہد یتا کہ رید مجموعہ ان جار کو سے توبہ یا نچواں حصہ بھی برابران چاروں کو دیا جا تا البت اگر سب ورشہ بالغ ہوں اورا پٹی رضا ہے اس کو شمس میں ہے اس کو دے ویں تو اس کا لیما جا کڑے ور نہ دیتا اور لیما دونوں ناجا کڑیں۔(امداد الفتاویٰ ج مہم ۳۲۳)

موصی لہ کا موصی ہے پہلے وفات پاجانے پروصیت کا تھم

موال. جناب مفتی صاحب! میرے والدصاحب نے اپنی زندگی میں ہی اپنے ایک دوست کے لئے ایک قطعہ اراضی کا دصیت نامہ لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بیز مین تمہاری ہے لیکن والد صاحب کا بیدوست ان کی زندگی میں ہی نقال کر گیا اب میرے والدصاحب کے انقال کے بعد ان کے دوست کے جنے اس قطعہ اراضی کا مطالبہ کرتے ہیں کیا شرعاً ان کا بیدو کی تصیح ہے یا نہیں؟

جواب .... وصیت کی تحییل کے لئے ضروری ہے کہ موضی لہ وصیت کرنے والے کی و قات تک زندہ ہوتب وہ وصیت کا اہل ہوگا ور نہ بصورت و گیرا گرموضی لہ وصیت کرنے والے کی زندگی میں بی نوت ہوجائے تو وصیت باطل ہوجائے گی اس لئے صورت مستولہ میں وصیت کا مالی وصیت کرنے والے کا حق ہے موضی لہ کی اولا دکا دعوی استحقاق درست نہیں۔

قال العلامة الكاساني رحمه الله: وتبطل بموت الموصى له قيل موت الموصى لان العقدوقع له لالغيره فلايمكن ابقاء على غيره. (بدائع الصنائع حك ص ٩٣ كتاب الوصايا فصل تبطل الوصية قال العلامة وهبه الزحيلى: موت الموصى له المعين قبل موت الموصى تبطل به الوصية باتفاق المذاهب الاربعة لان الوصية عطية وقد صادقت المعطى ميتاً فلاتصح كالهبة للميت (الفقه الاسلامي وادلته ح من ١١١ المبحث الرابع مبطلات الوصية ومثله في البحرالرائق ج٨ ص ٢٥ الوصايا (فتاوئ حقائيه ج٢ ص ٥٠٥)

متفرقات

مجنون (پاگل)او**ر نابالغ کی وصیت کانتکم** سوال. .... جناب مفتی صاحب!اگر کوئی مجنون یا نابالغ کسی کے لئے وصیت کرجائے تو کیا اس کے مرنے کے بعد موسی لداس مال کا ما لک متصور ہوگا یا نہیں؟

جواب، نا ہائغ اور مجنون چونکہ تصرف ت کاحق نہیں رکھتے اس لئے شرعاً ان کی وصیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں لہذا مجنون کی وصیت ہے موصی لہ اس مال کا ما لک متصور نہ ہوگا۔

قال العلامة الكاساني رحمه الله: ومنها ان يكون من اهل التبرع في الوصية بالمال ومايتعلق به لان الوصية بذلك تبرع بايحابه بعدموته فلا بد من اهلية البرع فلاتصح من الصبي والمجنون لانهما ليسامن اهل الترع لكونه من التصرفات. (البدائع والصنائع حلد، ص٣٣٣ كتاب الوصايا فصل في الشرائط).

وفى الهندية: ولاتصح الوصية الاممن يصح تبرعه فلاتصح من المجنون والمكاتب والماذون الخ. (الفتاوى الهندية ح٢ ص٩٢كتاب الوصايا الباب الاول) فتاوئ حقانيه ج٢ ص٥٠٧.

## شرطيه وصيت كى ايك صورت كاحكم

سوال نرید نے اپنی بیوی بندہ کے انتقال کے بعدد وسری عورت طاہرہ سے نکاح کیا چونکہ بندہ کے نام پر کچھ جائیدادتھی بندہ نے پنے انتقال سے پہلے ایک وصیت کی جس میں اپنی املاک کو ارث اپنی اول دکو بتایا اور وہ وصیت شرطیہ ہے کہ اگر اول دزندہ نہ ہوتو کل املاک مسجد کو وقت کیا جے اب زید ور ہندہ کے بطن میں سے یک لاکا زندہ ہے تو وہ املاک کس طرح تقیم ہوگی ؟

زیدئے ہندہ کے انتقال کے بعد چند دوسری ملک اپنی دوسری بیوی طاہرہ کے نام سے خریدی اب طاہرہ کا ایک لڑ کا اورلڑ کی اور زید تینوں زندہ ہیں اس ملک میں صرف طاہرہ کے بچوں کاحق ہے یاہندہ کے لڑکے کامجمی؟

جواب ۱۰۰ سورت میں ترکے ملوکہ ہندہ متوفیہ کا جس میں اس کا مہر بھی ہے شرعاً مقدم حتوق اوا کرنے کے بعد چارہ ہام ہوکر ایک حصہ اس کے شوہر زید کو اور تین حصے اس کے لاکے کو ملیں گے اور اگر فی الواقع زید نے کسی مصلحت کی وجہ ہے ہندہ کا نام فرضی درج کرایا تھا تو مالک اس جا ئیداد کا زید سمجھ جائے گائیکن زید نے دوسری جائیداد خرید کر دوسری عورت عاجرہ کے نام کی ہے اس جائی ایک زید کا قول بظاہر سمجھے معلوم نہیں ہوتا اور عاہرہ کے ترکے میں ہندہ کے بچوں کا شرعاً بچھ حق نہیں ہے البتہ چوتھائی ترکے کا مستحق زید ہوگا۔ (امداد المفتلیون ص ۱۹۴۰)

باب وصيت مين تعليق واضافت كاحكم

سوال ادومیت جائز ہا یا است میں کی شرط میعادانقال ذات ٹی جی کرے تو دہ دمیت جائز ہے یا نہیں؟ ۲۔ اگرزیدا یک کمٹ بین کی دمیت بی بینی کرے اور شرط میعاد کی ال طرح کرے کہ میرے بعد یا نی سال تک در شرق بیش رہیں گے اس کے بعد موصی لہ قابض ہو سکے گاریہ میعاد شرعاً قابل پابندی ہوگی یا نہیں؟ سال کرزید کل مال کی دمیت کسی اجبنی کے نام کرے اور شرط میعاد تا دیات کرے بعنی موسی لہ کی وفات کے بعد میرے ورشہ پائیس گے اور حالت دیات جس اجبنی قابص تا دیات کرے بعد اس پر داختی ہوگئے۔
میسی اور دمیت جائز ہوگی یا نہیں؟ اور موسی کے در شرح می کے مرف کے بعد اس پر داختی ہوگئے۔
میسی دیات تک انتقاع کی وصیت درست ہے اس لئے میہ جائز ہوجائے ۔۔
میسی دیات تک انتقاع کی وصیت درست ہے اس لئے میہ جائز ہوجائے ۔۔

جراب ..... في ردالمحتار قوله والوصية الخوفي الخانية لواوصي بثلثه لام ولده ان لم تتزوج فقلبت ذالك ثم تزوجت بعدانقضاء عدتها بزمان فلها الثلث بحكم الوصية الى قوله ووجهه انه اذا مضت مدة بعد العدة ولم تتزوج

فيهاتحقق الشرط (ردالمحتارج ٢ ص٣٥٥)

ظاہر ہے کہ معلق برعدم تزوج فی العدت تو ہے تیس بلکہ عدم تزوج بعدالعدت ہے اوراس وقت موسی زیرہ نیس ہے اس سے معلوم ہوا کہ بیش ومیت کی الی شی کے ساتھ بھی جائز ہے جو مدت موسی کے بعد تحقق ہواور تا نید اس کی اس کلیہ سے ہوئی ہے الاضافة تصبح فیما لاہم کن تملیک للحال: اس کیلئے میں کوئی تیدبیس لگائی پس اس جزیر اور کیلئے سے معلوم ہوتا ہے کہ موسی کار کہنا قابل للحال: اس کیلئے میں کوئی تیدبیس لگائی پس اس جزیر اور کیلئے سے معلوم ہوتا ہے کہ موسی کار کہنا قابل معلی ہوگا کہ میر سے بعد پانچ سال تک قابض نہ واور پھر موسی لہقابی ہو۔ (اداوالفتاوی جہس ۲۲۲)

متبنی لڑی کے لئے وصیت کرنے کا حکم

سوال ... ایک فخص نے اپنی وفات سے نوسال پہلے ایک لڑکی کوشنی بنایا اور وفات سے پیش تر چند معززین کو بلا کر وصیت کی کہ''میری وفات کے بعد قد کورہ بالالڑ کی میری جائندا د کی جائز وارث ہوگی؟''ارشا دفر مائمیں کہ فدکورہ لڑکی کوشرعاً کیا حصہ پہنچتا ہے؟

جواب ۱۰۰۰ اگرالفاظ بیای تنفی جوسوال میں فدگور بین تو بیافو بین وصیت نہیں ہاں اگر بیر کہا ہو کر سب تر کہاسکود ہے دیٹا تو وصیت ہوگی اور نگٹ میں جاری ہوگی ( کفایت المنتی ج ۱۳۸۸)

پوتی کے لئے وصیت کی ایک صورت کا تھم

سوال .....زیدمرحوم کے ورشیش تین لڑے ایک لڑکی اور ایک زوجہ ہے اور مرحوم لڑے کی موال ..... وید ہے اور مرحوم لڑے کی موال .....

لڑی ہے اب زید نے بوتی کے حق میں وصیت کی ہے کہ ''اس لڑکی کوفلیل (مرحوم لڑکے کا نام) کا حصد دیتا اور اس کوفلیل کی جگہ بچھنا'' تو بایں الفاظ بیدومیت صحیح ہے یانہیں؟

جواب ، بیمیت سی اور معتبر ہاور پوتی کو اسکے باپ کے مصے کے برابر ترکی میں ہے بحق دمیت دیاجا نیکا چونکہ بید میت مگٹ ترکے سے بقینا کم ہاں گئے پوری مقدار معتبر ہے۔ (کفارت اُنٹی کا ۱۳۵۸) میلئے کی موجودگی میں بھائی کے لئے وصیت کرنا

سوال ، ایک بھائی غریب اور نادار ہے جبکہ دوسرا بھائی امیر و مالدار ہے دونوں بھائیوں کی اولا دبھی موجود ہے اب اگر مالدار بھائی اپنے غریب بھائی کے لئے اپنے مال میں سے پچھٹھسوس رقم کی وصیت کرے تو کیاا بی اولا دکی موجودگ میں بھائی کے تن میں وصیت سے ہے یانہیں؟

جواب بهائی اگر چدوارث ہے گرائی اولادلینی بیٹوں کی موجودگی میں وہ بحز لداجنی کے ہے جبکہ شریعت مطیرہ میں اجنی کے لئے ایک تہائی مال تک کی دھیت جائز ہے نہذا بیٹوں کی موجودگی میں فریب بحائی کے لئے دھیت کرتا ہے جبارت کی موجودگی میں فریب بحائی کے لئے دھیت کرتا ہے جباب تا گرخصوص ال کل مال کے لئے تہائی ہے تجاوز بوقد وہودا مک اختیار میں ہوگا۔ وفی الهدیة: یعنبو کو نه و اولا اوغیر و اوث وقت الموت الاوقت الوصیة حتی لواوصی الاخیه و هو و اوث ثم و للله ابن صحت الوصیة للاخ و لو اوصی الاخیه و له ابن ثم مات الابن قبل موت الموصی بطلت الوصیة. (الفتاوی الهندیة جاس ۹۰ گتاب الوصایا۔ المباب الاولی (ناون کا تابین میں ۱۹۰۹)

تجفتنج کے لئے وصیت کی ایک صورت

موال اساعیل خان نے مرض الموت میں ومیت کی کرمرے کر کسلے حصد دے چکا ہول اور ذرجہ فضل اللہ خال کو اور فسط کے اور دخر کو پہلے حصد دے چکا ہول اور ذرجہ کو ایمی حصد نہیں دیا اور مرنے کے بعدا کے درجانوار فاطمہ ایک دخر عزیز فاطمہ اور بحقیجا ایعقوب علی اور ایک لڑکا فضل اللہ خال وارث چیوڑے نہوں نے ایک والمدہ الوار فاطمہ ایک بہن فضل اللہ خال وارث چیوڑے نہوں نے ایک والمدہ الوار فاطمہ ایک بہن علاتی عزیز فاطمہ اور ایک براور چیاز اولی تقوب علی وارث چیوڑ نے قر کہ اساعیل خال کا کس طرح تقیم ہوگا اور شریعت کا کہا تھم ہے؟ اس برمولوی صاحب نے بیجواب المعاتف کیلٹ میں سے نصف بین تی کو ملے گا۔ جواب سے اس پر داور برند سے می لکھا گیا۔ و بحث لله قال فی الهدایة وقال فی البدائع ص جواب سے وابون الوارث نصفین وان رحوا جوزت فی حق البدائی حق الاجنبی و بین الوارث نصفین وان رحوا جوزت فی حق الاجنبی

وبطلت في حصة الوارث وقال بعض الماس يصوف الثلث كله الى الاجنبي. البذائجينج كلي الطهروصيت كل ال كثلث من سيانصف على الى بعداوات وين مهراورد مجرحقوق مقدمه على المحر ث حسب تفصيل مذكور بعن مجمله المسهام كالماتي مال بعداوات وين مهراورد مجرحقوق مقدمه على المحر ث حسب تفصيل مذكور بعن مجمله المسهام كالمسهام الوار فاطمه كواور المهم المحرب فاطمه كواور المسهام يعقوب على خال كوليس كه والندسجان وتعالى الملم إمداد الدفنين ج الم المحمد الوصايان على حدد في من المله من المله المسلم المحدد في المحدد في المله المسلم المله ال

نکاح ٹانی کرنے سے وصیت باطل نہ ہوگی

سوال . . علیم الدین نے وصیت کی کدا یک تکث بیٹے عبداللہ کواورا یک تکث وہ ہوتوں کواور ایک تکث وہ ہوتوں کواور ایک تکث وہ ہوتوں کواور ایک تکث وہ ہوتا کے ساتھ ایک تکث ایٹے بڑے بیٹے کی زوجہ راج بی بی کو طے اور راج بی بی کے نام اس شرط کے ساتھ وصیت کی کدا گرمیر ہے گھر کو آ با در کھے اور نکاح ٹائی نہ کر بے تو وصیت جاری رہے ور نہ ساقط ہے اب علیم الدین کا انتقال ہوگیا اور موصی کہم زندہ ہیں تو وصیت کس طرح تقسیم ہوگی ؟

جواب ... عبداللہ وارث ہاس کے لئے وصیت باطل ہاور عبداللہ کے دونوں بیٹے اور عبداللہ کے دونوں بیٹے اور عبدالرحیم کی بیوی کے لئے کو وصیت جائز ہائین مگٹ سے نہ کہ باطل ہے بلکہ ایک ہی مگٹ میں یہ تنیوں اس نسبت سے شریک ہوں سے جو کہ موسی نے جو یز کی ہے ہی تقسیم ترکہ اس طرح ہوگی کہ ایک مگٹ میں سے آ دھا تو عبدالرحیم کی زوجہ کواور آ دھا عبداللہ کے دونوں بیٹوں کو برابر ملے گا اور دو مگٹ جو بچا وہ میراث میں عبداللہ کو دیا جائے گا اور یہ جواب اس صورت میں ہے کہ علیم الدین کی وصیت پرسب ورشرضا مند نہ ہوں اور بجرعبداللہ کے کوئی وارث نہ ہوور نہ سوال کررکیا جائے۔

اور علیم الدین کی بیشر طلغو ہے کہ راج فی فی نکاح ٹانی نہ کرے اس کا وصیت سے جوحق ہے نکاح ٹانی پر بھی وہ ساقط نہ ہوگا۔ (امداد الفتاوی جسم ۳۳۲)

اجنبی اوروارث کے لئے وصیت کا حکم

سوال .....ومیت کی نبیت فقها منے تصریح کی ہے کہ اگر دو شخصوں کے لئے ومیت کرے اورا کیک کونٹل سکے تو اگر اس کو ملنے کا اختال ہی نہ ہوتو کل مال موسی لہ ٹانی کوئل جائے گا اورا گراختال میں نہ ہوتو کل مال موسی لہ ٹانی کوئل جائے گا اورا اگراختال کی وصیت کی اور وارث کو نہ طا تو جس قدر مال کی وصیت کی سیماس کا نصف ملے گا اورا گر نہ یو دعمر کے لئے وصیت کی اور زید میت ہے تو کل مال عمر کوئل جائے گا۔ موال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے کل مال کی زید اور وارث کے لئے وصیت کی اور بقید ورثاء نے اس کو جائز ندر کھا تو آیا ہے جھا جائے گا کہ چونکہ کل کی وصیت نا درست ہے تو گویا تک ہے مال کی وصیت نا درست ہے تو گویا تک ہے ایک ہی خیا جائے گا کہ چونکہ کل کی وصیت نا درست ہے تو گویا تک ہے ایک ہی وصیت کا درست ہے تو گویا تک ہے یا ہے تہ جھا

جائے گا بلکہا گرور شرراضی نہ ہوئے تواجنبی کوٹکٹ مال دلایا جائے گا۔

فقہاء کے قاعدے سے بظاہر میمفہوم ہوتا ہے کہ جہاں تنصیف کی جاتی ہے وہاں وجہ ہیے کہ موسی کوکل ولا تامقصود ہیں بلکہ تنصیف کرتا مقصود ہے اس لئے اگر کسی وجہ سے ایک شخص کوندل سکا تو درسرے کواس کا حصد نددیا جائے گا ورصورت مستولہ میں بیام مفقود ہے کیونکہ بہر حال اجنبی کونصف کل مال بلکہ اس سے بھی کم ملے گا ورا گرور شدراضی نہ ہوئے پھر ٹکٹ کے نصف کرنے کی کیا وجہ؟

جواب ، برایہ میں ہے ومن اوصی لا جبہی و لوارثه فللا جنبی نصف الوصیة و بطل وصیة الوارث لانه اوصی بمایملک الایصاء به وبمالایملک فصح فی الاول وبطل فی الثابی: اس روایت سے صورت مسئول عنها کا جواب ظاہر ہے کہ اس میں زید کو نصف نمٹ شک طے گا کیونکہ ہوایہ کی تغلیل اس میں جاری ہے اوصی بما یملک وبمالا یملک الحج کیونکہ روایت نہ کورہ میں مایملک سے مراد طاہر ہے کہ وصیت لواجئی ہوار مایملک یمراد وصیت لواجئی ہوارت ہے قطع نظر مقدار موصی بدسے کہ وہ دوسری دلیل مستقل سے ثابت ہے کہ مراد وصیت لواجئی ہوگا اور اگر شخ سے زائد ہوتو وہ بھی بحز لہ شکش کے ہوگا اور سوال میں نہ کوروصیت میں ان دونوں میں سے ایک کی تفصیل دوسر سے پر مقصود نہیں ہیں تساوی کا کیا جائے گا اس بناء پر میں ان دونوں میں سے ایک کی تفصیل دوسر سے پر مقصود نہیں ہیں تساوی کا کیا جائے گا اس بناء پر صورت مسئول عنہا بھی روایت نہ کورہ کی ایک جزئی ہوگئی ہیں تھی نہ کورہ بھی اس کیلئے ثابت ہوگا۔

قولکم وہاں وجہ بیہ کہ موصی کوکل والا نامقصور نہیں المی قولکم بیا مرمفقو دہے قلت کل سے مرادکل متر وکہ ہے یاکل موصی بیا گرشق اول ہے تومسلم نہیں کہ بیوجہ ہے کہ اس کے لئے حاجت نقل ہے اور اگرشق ثانی ہے تومسلم ہے لیکن بیر کہنا کہ مقصود ہے مسلم نہیں کیونکہ جب وو کے لئے وصیت کی تو زید کوکل موصی بدولا نامقصور نہیں بلکہ دونوں کی تساوی مقصود ہے اور کل مال معنی میں ثلث مال ہے ہیں لوازم تساوی سے زید کوئصف تھٹ مانا ہے۔ (امداد الفتاوی جماص ۳۲۵)

## نا فرمان بیٹے کوزندہ ہوتے ہوئے محروم کیا جاسکتا ہے کیکن وصیت سے ہیں

سوالی. کیا فرماتنے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین دریں صورت مسئولہ ہیں کہ ایک شخص اپنی ہیوی کے اشارہ پر مال باپ کا بے فرمان ہو چکا ہے ایک مکان جو کہ اپنے برادران کا حصہ تھاوہ ۱/۴ کے لیا حالا نکہ ۱/۲ کا حقد ارتھا اور زیور بھی ساڑھے سات تولہ لے لیا جس ہے ۱/۲ کا حقد ارتھا اور زیور بھی ساڑھے سات تولہ لے لیا جس ہے ۱/۲ کا حقد ارتھا اور دالدین ہوں اپنے سسر کے کہنے ہے دیں ہزار

 احكام المير اث

زندگی میں تقشیم اور مورث کے بعض احکام

اگر چپازاد بھائی ادر بھانجوں کیلئے وصیت کر ہے تو جائیداد کیسے قسیم ہوگی

سوال . . کیا فرماتے ہیں عماء دین دریں مسئلہ کہ ایک آ دمی بنام کا کوٹوت ہواسفر ہیں اس نے بوقت وفات تحریر بطور وصیت لکھ کر ورثاء کو بھیجی اس کے وارث موجود ہیں اور درج ذیل ہیں متوفی کاعم زاد بھائی جواس وقت موجود ہیں متوفی کاعم زاد بھائی جواس وقت موجود ہیں وصیت نامہ ہیں متوفی نے وصیت کی ہے وہ بھانچوں کے متعلق ہے اور عم زاد بھائی بھی وصیت ہیں درج ہے کیا از روئے شرع جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ میں برابر کے شریک ہیں یا کوئی فرق ہے جس طرح شرع کا تھم ہوصا درفر مادیں بھی نجی کے متعلق وصیت نہیں ہے۔ بینو توجروا

جواب عم زاد بھائی کے لئے وصیت درست نہیں کیونکہ عم زاد بھائی مسئولہ صورت میں وارث ہے اور دارث کے لئے وصیت درست نہیں۔ لاو صیة لوارث (الحدیث) ایضاً

اور بینوں بھانجوں کیلئے وصیت درست ہے۔ ان تینوں کوکل مال کا ایک تہائی بطور وصیت ملے گاجو تینوں میں برابر تقسیم ہوگا اور بقیہ دو تہائی محم زاد بھائی کولیس کے بیتقسیم اس وقت ہوگی کہ اگر بھانجوں کیلئے علیحہ وصف کی تعیین کی ہے تو بھانجوں کیلئے علیحہ وصف کی تعیین کی ہے تو بھانجوں کیلئے علیحہ وصف کی تعیین کی ہے تو بھران صفس متعینہ کے مطابق جائیداد منقولہ وغیر منقولہ تقسیم ہوگی بشر طبکہ وہ جملہ صفح کل مال کے بھران صفتی محمود ہے محمول اس لئے کہ ایک تہائی سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ فقط وائقد تعالی اعلم (فناوی مفتی محمود ہے ہوس 10)

زندگی میں تقتیم تر کہا یک تدبیر

سوال دادا صاحب کی میراث حصد شری کے مطابق لڑکے اور لڑکیوں میں تقتیم ہوتی تھی گر بہنوں کے انقال کرجانے کے بعد والدصاحب کو انتخال کرجانے کے بعد والدصاحب کو انتخاب کی نوبت آگئی ہے اس لئے ابا کہا کرتے ہیں کہ کل جائیدادتم اپنے تام کرانو پھراپی بہنوں کو مار بیٹ تک کی نوبت آگئی ہے اس لئے ابا کہا کرتے ہیں کہ کل جائیدادتم اپنے تام کرانو پھراپی بہنوں کو کسی خرج راضی کر لیناور نہم بھی اسی زحمت میں پڑو کے گریس ہمیٹ کہتا ہوں کہ پیشر عانا جائز ہوگا۔

البتہ ایسا ہوسکتا ہے کہ اگر صرف لڑکوں کے نام چڑھانا جائز ہوں نیز والدہ کے حصوں

جَامِح الفَتَاوي .... ٠

کی قیمت بالقسط اوا کرنے کی وصیت کردیں اورا گراڑے قیمت ادا نہ کریں تو لڑکیاں اپنا حصہ جائیداو میں سے ملے لیں آپ سے دریافت ہے کہ اس صورت میں شرعاً خرابی تو نہیں؟ اور والد صاحب مواخذ واخروی سے بری ہوں مے یانہیں؟

جواب. .. ريمورت تواعدشرعيه پرمنطبق نبيس جوتي \_

قتهمة السوال: السي صورت تحريفر ما كى جائے جو شرعى قواعد پرمنطبق ہواور جس ييں زحمت مذكور و كا بھى دفعيہ ہو؟

والدہ کیلئے کل ترکہ کی وصیت درست نہیں ہے شرعی حصہ ملے گا

سوال ... کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ مولی بخش ۱۹۷۳ء میں فوت ہوگیا ہے اس کی جملہ جائیداد • ۱۳۱ کنال بحق ورثاء بمطابق قانون وراثت تقسیم ہوگئی ہے جس میں سے والدہ متوفی کو اپنا حصہ وراثت ۲/ احصہ ل چکاہے اور اس نے وہ ۲/ احصہ اپنی لڑکی مسماۃ اللہ جوائی کو بہتے قطعی بھی کر دی ہے اب والدہ متوفی وصیت تامہ کے مطابق جملہ جائیداد کا مطالبہ کرتی ہے۔

جواب ... ، صورت مسئولہ میں برنقد برصحت واقعہ شرعاً اس وصیت کا ہر گز اعتبار نہیں ہے لہٰذا اس وصیت کی بنا پراس کی والدہ اس کے کل ترکہ کی حقد ارنہیں بنے گی بلکہ تمام ورثاء میں حسب قانون شرع تقتیم ہوگی۔ققط واللہ اعلم (فاوی مفتی محمودج ۹ص۵۷)

## زندگی میں اولا دکوجا ئیدا د کا ما لک بنادیتا

سوال . ... مير ب والدصاحب كي پاس ڈيڙ ه سو بيكھ ب زيادہ زيين تھى جس ميں ہے پہل ہے ہيں ہے دوسرے تين بھائيوں پہل ہے پہل ہے ہيں ہے ہوں اور بور بى ہوں مير ب دوسرے تين بھائيوں كے پاس سو بيگھ ہے ذاكد زهين ہا اس پر قابص ہوں اور بور بى ہوں مير ب دوسرے بھائى بہن كا بورا حصہ كي پاس سو بيگھ ہے ذاكد زهين ہا اب تقسيم كا مقدمہ تال رہا ہے مير سے بھائى بہن كا بورا حصہ و بيانبيں چاہيے كہ و بينا چاہتے ہيں بہن بورا حصہ لينا چاہتى ہے شرعى مسكد كيا ہے؟

جواب ، جب کہ والدصاحب اپن زندگی میں تم سب بہن بھائی گونسیم کر چکا ور قبضہ بھی کرادیا نام بھی کرا چکے جسیا کہ زبانی بیان ہے معلوم ہوا تو اب شرعاً بھائیوں کو بہن کی اس جائیدا و میں ہے کہ بھی لینے کاحق نہیں اگر کا غذات میں درج بھی نہیں کرایا تھا گر قبضہ سب کا الگ الگ کرادیا تھا تو شرعاً باپ کی زندگی ہی میں مالک ہو چکے تھے اب والد کے انتقال کے بعد کوئی کسی ہے لینے کاحق نہیں رکھتا یہ میراث کا مسئلہ نہیں رہا بھائی صاحبان جواس میں سے لینے کا مقدمہ چلا دے ہیں میگوا نا جا براورظلم ہے۔ (فقا ویل مقتاح العلوم غیرمطبوعہ)

#### حیات ہی میں تقسیم میراث کی ایک صورت

سوال ..... ہندہ اپنی زندگی ہی میں اپنی کل جائیدادشری حصوں کے مطابق تقسیم کرنا جا ہتی ہاں کے پانچ وارث ہیں تین لڑ کیاں اور پوتا ایک پوتی تو کس کو کتنا ملے گا؟

جواب ہمندہ کے موجودہ ورشاس حساب سے حق دار ہیں۔ لڑی ۱ الڑی ۱ الڑی ۱ ہوتا کا ہوتا ۱ ہوتی ا یعنی توسہام کر کے دودوسہام ہر لڑی کواوردوسہام ہوتے کواورا یک سہام ہوتی کو ملے گا بیسہام اگر چہ میراث کے ہیں اور میراث کا اعتبار ہندہ کی وفات کے بعد ہوگا کہ کون وارث اس وقت موجود ہے اور کون نہیں؟ تا ہم اگر وہ اپنی زندگی ہیں تقتیم کر دے تو اس حساب سے کرسکتی ہے اور اسے یہ بھی حق ہے کہ چاہے تو یا نچویں کو ہرا ہر تقتیم کر دے۔ (کفایت المفتی ج ۱۸س ۱۳۱)

## اپنی بیٹی کومیراث سے عاق کردیئے کا تھم

سوال علیم الدین حسین کا ایک لڑکا دولڑکیاں ہیں اس نے ایک لڑک کو بوجہ اس کی بے عنوانی و بداخلاقی کے ناخوش ہوکر عات کر دیا ہے جے عرصہ دراز گزراا دربار ہا دصیت کی کہاں کا حق نامبر دہ نے اس کی لڑک کو دیا ہے جس کی شادی کی اپنے پاس دکھا اب تامبر دہ مرکبیا ہے تو ایسی صورت میں عاق شدہ لڑکی مستحق پانے والی شرک کے برابر ہے یا بموجب وصیت عملدر آمدے عاق شدہ لڑکی کی حصہ پاوے گی۔ مستحق پانے والی شرک کے برابر ہے یا بموجب وصیت عملدر آمدے عاق شدہ لڑکی کی حصہ پاوے گی۔ جواب سے صورت مستولہ میں میراث لڑکی ہی کو ملے گا لڑکی کی لڑکی کو بچھ نہ ملے گا۔ نہ وراشتا نہ وصیتاً کیونکہ وارث تو وہ ہے بی نہیں اور وصیت مذکورہ بھی باطل ہے۔

فى العالمگيريه. فان اوصى له بنصيب ابنه او ابنته وله ابن او بنت فانه لاتصح الوصية ولو اوصى بنصيب ابنه او ابنته وليس له ابن اوبنت فانه تجوز الوصية ولو اوصى بمثل نصيب ابنه او ابنته وله ابن اوبنت تجوز لان مثل الشي غيره لاعينه الخ (ج/2) ص ٥٨٨)

#### باپ کی جائیداد پرز بردسی قبصنه کرنا

سوال ، جو شخص اپنے والد کی جائیدا دیر جابرانہ قابض ہو جائے اور باپ کو پچھ نہ دینا چاہے نہاس کی خدمت کرے بلکہ اس کو دھر کائے اور باپ اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنی طافت سے کما سکے ایسا شخص گنہ گارہے یانہیں؟ اور قیامت ہیں اس کا کیا حال ہوگا؟

#### باپ کا قرض ا دا کر کے میراث سے وصول کرنا

سوال... ایک فخف کے ذہبے قرض تھا و وقرض اس کے لڑ کے نے ادا کیا پھراس فخف نے انتقال کیا لہٰڈااس فخف نے انتقال کیا لہٰڈااس فخف نے انتقال کیا لہٰڈااس فخف نے اپنے مرنے پر وہی مکان جواس قرض میں مکفول تھا جواس لڑکے کے قرض ادا کرنے سے بری ہوا تھا تر کے میں چھوڑ ااورا یک ٹرکا دلڑکی وارث چھوڑ سے نو کیا تقسیم ترکہ کے دفت لڑکا وہ قرض وصول کرسکتا ہے؟

جواب .....اگر باب کے کہنے پر بطور قرض ادکیا ہے گئی باپ نے کہد دیا تھا کہ اتنارو بسے
میر سے ذمہ فلال کا ہے جس کے عوض بیل بیر مکان رکھا ہوا ہے بیقرض میری طرف سے اداکر دے
اور اتنارو بید بجائے اس محفق کے میر سے ذمے واجب ہے اور اب بیل تیرا مقروض ہوں تب تو وہ
رو بیدلا کا باپ کے ترکے سے وصول کر سکتا ہے رو پے کی ادا میگی تقسیم ترکہ سے مقدم ہے لاکے کوئی
ہے کہ پہلے اپنا قرضہ وصول کر لے۔ گر اس کے لئے شرط بیہ ہے کہ اس رو پے کے قرض ہونے
کا ثبوت شری موجود ہو یا ورشاس سب اس کو تسلیم کریں اگر لائے نے بطور قرض وہ رو بید باپ کی
طرف سے ادا نہیں کیا بلکہ محض تیرع اور احسان کیا ہے تو اب اس کو ترکے سے وصول نہیں
کرسکتا۔ (فنا وی محمود میں جم ۲۰۰۳)

#### مورث کے مواخذے سے بری ہونے کی تدبیر

سوال ایک مورث اپنے ورثہ میں سے ایک وارث کے تن میں زیادہ وصیت کر کے مرگیا پس بیتو معلوم ہے کہ مورث سے اس حق تلفی کا مواخذہ ہوگا لیکن اگر وارث بطور خود جائیداد نہ کورکو ہر وارٹ کوتن شرعی کے مطابق دے دیے تو حشر کے مواخذ ہے مورث کی نجات ہو سکتی ہے یانہیں؟ جواب ، مورث پر دومواخذے ہیں ایک تو اس نعل ہے دوسرا اس نعل کے اثر ہے کہ ایک شخص دوسرے کاحق استعمال کررہاہے۔

قابض کے ہر حفدار کو اس کا حق پہنچا دینے سے دوسرا مواخذہ مرتفع ہوجائے گا اور پہلا مواخذہ ان کے لئے دعا واستغفار کرنے سے جاتارہے گا گھر بیدعا واستغفار ای وقت نافع ہوگا جب اولاً ان کے فعل کے اثر کومنقطع کر دیا جائے لیعنی ہرحق دار کو اس کا حق پہنچا دیا جائے ور نہ بدون اس کے صرف دعا واستغفار کا فی نہیں ہے۔ (امداد الفتاوی جسم ۲۵۸)

### مورث کی مرجونه جائیدا د کوخریدنا

سوال ... زید بوقت انتقال د بوالیہ ہو چکے ہتے اور ان کی کل جائیداد قرضہ میں رہن رکھی ہوئی تھی قرض خوا ہوں نے چاہا کہ ان کی جائیداد فروخت کر دیں تو مرحوم زید کے ایک لڑکے نے کل قرضہ اوا کرکے جائیدادا ہے تام کرالی اب عمر کا انتقال ہو گیا تو زید کے بعض ورثاء نے اس جائیداد پروٹوئی میراث کا کیا عمر کے درثاء کہتے ہیں کہ ہمارے داداد بوالیہ مرے تھے ہمارے والد بنے جائیداد قرض خوا ہوں سے خریدی تھی اب کیا تھم ہے؟

جواب اگرمیت مدیون مراہ توادائیگی دین دراشت پرمقدم ہوگی درخات ادائیگی دین اوراشت پرمقدم ہوگی درخاء کاحق ادائیگی دین کے بعد ہے بس جب عرفے زید کی جائیداد قرض خواہوں سے خریدی جس کی دلیل بنتے نامہ بھی ہاور کل ترکد دین ختم ہوگیا تو در ثاء کا جائیداد فدکور میں کچھ حصد ندر ہاکل جائیداد کا مالک عمر ہے ادر عمر کے انتقال کے بعد عمر کے درفہ مالک جیں اس میں مناسخہ جاری نہ ہوگا۔ (فقاد کی مفتاح العلوم غیر مطبوعه)

## ا پناحصه میراث کسی دوسرے حصد دار پرفروخت کرنا

سوال جناب مفتی صاحب! ہمارے والد صاحب کا چند ماہ قبل انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے کافی جنار کہ میں چھوڑی ہے میں ایک غریب آ دمی ہوں کیا ہیں اپنا حصد میراث اسپنے بھائی جائیں ایک بھائی پر فروخت کرسکتا ہوں یا نہیں؟ جبکہ میرے علاوہ دوسرے ورثاء ابھی جائیداد کو تقسیم نہیں کرنا جائے؟

جواب، ،، آپ چونکہ اپنے والدصاحب کے فوت ہوجانے کے بعدان کے ترکہ میں تھے۔ شرعی کے حقدار ہیں اور دہ حصہ آپ کی ملکیت ہے اس لئے آپ کے لئے بیجائز ہے کہ اپنے حصہ کی جائیدا تقتیم ہے بل یا بعدا ہے بھائیوں میں ہے کس ایک پر فرو دنت کر دیں۔

لماقال العلامة المرغباني رحمه الله: ويجوزبيع احدهما نصيبه من شريكه وجميع الصور ومن غيرشريكه بغيراذنه. (الهداية ج٢ ص٥٨٨ كتاب الشركة) قال العلامة ابن الهمام رحمه الله: ان الشركة اذاكانت بينهما من الابتداء بان اشتريا حنطة او ورثاهاكانت كل حبة مشتركة بينهما فليع كل منها نصيبه شاتعاً جائز من الشريك والاجنبي (فتح بينهما فليع كل منها نصيبه شاتعاً جائز من الشريك والاجنبي (فتح القدير ج٢ ص١٥٣ كتاب الشركة فتاوي حقانيه ج٢ ص٥٣٥)

مورث کی امانت کی واپسی اور قرض کا تھکم

سوال. نرید و عمر دو حقیق بھائی سے زید برادر کلان تجارت و غیرہ کا تمام کرتا تھا چھوٹے بھائی کے کاروبار سے کوئی تعلق نہ تھا تمرجس سرمائے سے کاروبار تھا وہ باپ کا متر و کہ تھا اب چند ہاہ کاعرصہ ہوا کہ زید شخ اپنی زوجہ کے فوت ہوا ور شہیں بھائی اور ایک لڑکا اور مال کو چھوڑ اسوال سے کے فرید نے بچھرہ بہیا یک شخص کے پاس امانت رکھا تھا وہ شخص امین زرامانت کس کو وے؟ جبکہ وہ اپنے بچپا اور دادی کی پرورش میں ہے اگر زید متونی بچھلوگوں کا قرض دار ہوتو کیا شخص امین کے دوسیت نہ کی ہو؟ ذمے یہ بھی قرض ہے کہ متوفی کا قرض زرامانت سے اداکر ہے؟ جبکہ متوفی نے بچھ وصیت نہ کی ہو؟ وجاب . . . مسئلہ لازید ام الاین کا اخ محروم

چیے حصول میں سے ایک حصہ مال کو دے اور پانچ جھے نابالغ کے ہیں اس شخص کے سپر دکر دے جس کی پرورش میں وہ لڑکا ہے بشرط بیکہ وہ شخص متدین ہوا دائے قرض اس کے ذیبے نہیں کہ وہ نہ دصی ہے نہ دارٹ نہ جا کم ۔ (امدادا غتا ویٰ جسم ۳۵۷)

ایک عورت مرگئی اس نے شوہر'ایک لڑکی' والدہ' والداور ایک ہمشیرہ جھوڑی بعد میں شوہر کا بھی انتقال ہوگیا کا حکم؟

سوال. کیافرماتے ہیں علیاء دین اس مسئلہ میں کہ مسماۃ بندی کا نقال ہوگیااس نے ایک شوہر اور ایک لڑکی عمنایت فاطمہ اور والدہ اور والد اور ایک ہمشیرہ چھوڑی بعد اس کے شوہر کا بھی انقال ہوگیا اس نے ایک لڑکی عمنایت فاطمہ نہ کورہ اور ایک بھائی اور ایک چچا چھوڑا اب موافق شرع شریف مسماۃ بندی مرحومہ کی ملک س طرح منقشم ہوئی جا ہے۔ بیٹوا تو جروا جراب. بعد تقديم ماحقه ان يقدم على نقسيم التركة كصرف السجهيز والتكفين واداء الدين عن الميت ان كان عليه وانفاذ الوصية من الثلث ان كان اوصى بشئ.

مساۃ بندی کے تمام ترکہ کو چے سہام پر منعتم کرے ۱۵ سہام سماۃ عنایت فاطمہ کواور چار چار سہام بندی کے باپ کیاں گؤنٹین سہام شو ہر سماۃ بندی کے بھائی کو دیتے جا کیں گے اگر مساۃ بندی کے بھائی کو دیتے جا کیں گے اگر مساۃ بندی نے اسپیز شو ہر کو مہر معاف نہ کیا ہو یا مرض الموت میں معاف کیا ہو بہر صورت وہ مہر بھی ترکہ میں شار ہوگا ہاں اگر صحت میں معاف کر دیا ہوتو شار نہ ہوگا۔ واللہ اعم

| ماذبندي    |      |          | <u> </u> |            |           |  |
|------------|------|----------|----------|------------|-----------|--|
| 4-11       | إخت  | ۱ب       | ۲۱       | بئت        | 1600      |  |
|            | (    | <u>r</u> | <u>r</u> | حنايت نافر | ٣         |  |
| اسماة بندى | رُدج | ٣        | •        | 4          | مرستاد    |  |
|            |      | 3        | Ż        | تاثله أر   | بنت عثايه |  |
|            |      | <u>-</u> | -        | <u> </u>   | 1         |  |

(الدادالا كام جهس ١٩٥١)

## مرض الموت ميس غيرشرى تقتيم معتبرتبيس

سوال .....زیدمرحوم کے درشہ حسب ذیل ہیں مرحومہ زوجہ اول ہے ایک فرزند زوجہ دوم اوراس کے بطن سے دوفرزنداور دووختر زوجہ سوم لا ولد زید کی ملک کس طرح تقتیم ہو؟ زید نے مرض الموت ہیں اپنی ساٹھ ہزار کی ملک کی بیش کے ساتھ اپنے دارٹوں ہیں تقتیم کی

اوردستاویز لکھودی کیابدرجسر شدہ تقلیم سیح ہے؟

جواب .....مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد مابتی کے چونسٹے جھے کریں اور موجودہ مورتوں سے ہرایک کوچارچا راوراس کے ہرفرزندکو چودہ چودہ اور ہر دختر کوسات سات جھے دیں۔
تریدنے اپنی ملک کواپٹی مرض سے دارتوں میں تقسیم کرکے دستاویز تکھوا دی ہے خواہ وہ ہبہ ہویا دمیت اگرید مرض الموت میں ہوا ہے تو جا ترنہیں ہیں اسکے ترکی تقسیم مندرجہ بالاطریقے پر کرلیں۔ دمیت اگرید مرض الموت میں ہوا ہے تو جا ترنہیں ہیں اسکے ترکی تقسیم مندرجہ بالاطریقے پر کرلیں۔

جا ندی کا سکہ قرض لیا تو جا ندی کا سکہ ہی ادا کر نا ہوگا سوال سے زیدنے انگریزی دور میں مجرکوسکہ جاندی کے دیئے یا نوٹ جو جاندی کے روپوں کا حوالہ قرض دیئے آب ان کی اور ایکی کا دفت آیا تو سکہ چا ندی ختم ہوکر گلٹ یالو ہے کا سکہ جاری ہے کرموجودہ سکے سے قرض دیتا ہے زید کہتا ہے کہ چا ندی کا سکہ یااس کا حوالہ نوٹ دیئے عقصا سے ہی روپ کی چا ندی کو چا ندی کی چین اسکہ عالم کے اسکہ عالم کے سورو پ کی بارہ تو لہ چا ندی کی قیمت دو عمر کہتا ہے کہ چیسورو پ کی جارہ نولہ جا ندی کی قیمت دو عمر کہتا ہے کہ چیسورو پ کی چیرولہ جا ندی کی جیرتولہ جا ندی ہونی جا نئے کیونکہ جا ندی کا سکہ اور تولہ جرابر ہے کیا تھم ہے؟

جواب سسوال کے دو جزین ایک یہ کہ چاندی کا سکہ قرض دیا دوسرا یہ کہ نوٹ قرض دیا جزاب سے کہ چاندی کے سکہ پر چونکہ چاندی غالب تھی جیسا کہ بندہ کوئلم ہے تو بعینہ وہی سکہ ادا کرنا ضروری ہوگا اورا کر وہ نہ طے تو ادا کی کے دفت اس کی جو قیمت ہوگی وہ دینا پڑے گی جزودہ کا جواب یہ ہے کہ نوٹ چاہے شن حوالہ ہویا شن اصطلاحی ہو بہر صورت کساد کے بعدرائج فکوس اور عدا لی کے مائند ہو گیا اور فکوس و معدالی جن کسادواقع ہوجائے کے بعدرواج کے آخری دن کی قیمت واجب ہوتی ہوتی ہوجائے کے بعدرواج کے آخری دن کی قیمت واجب ہوتی ہوتی ہوجائے کے بعدرواج کے آخری دن کی قیمت واجب ہوتی ہوتی ہوتی گیا دواج کے دفت جو قیمت ہوگی وہ دیتی پڑے گی۔ (فقادی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ) ہوتی ہے لائد این مفتاح العلوم غیر مطبوعہ سکہ جسکا رواج عام تھا گھر بیدوفر وخت اوراسکے معاملہ کولوگ ترک کردیں تو اسکانام کساد ہے۔ و فی الشاعیة سکہ جسکا رواج عام تھا گھر لوگوں نے یا حکومت نے اسکو بند کردیا تو اسکانام کساد ہے۔ و فی الشاعیة والکساد ان تترک المعاملة بھا فی حمیع البلاد (د دالمعتاد ج س س ۲۲)

عدالى وه وراجم جن شلطش يعنى كلوث عالب يووهى كمافى البحر عن البناية بفتح العين المهملة والدال وكسرالام دراهم فيها غش وفى بعضها تقييد الدراهم بغالبة الغش (ردالمحتار ج سم ص ٢٣) فكوس رائج وه كرس كارواج عام بور

## سوتیلے بھائیوں کی جائیداد پر قبضہ رکھنا

سوال ..... بڑا بھائی باپ کی جائیداد پر قابض ہے دوسرا بھائی بڑے کے ساتھ کا م کرتا ہے بڑے بھائی نے سب کام اپنے نام سے کر رکھا ہے اور وہ اپنی ماں کا اکیلا ہے اور ہم دو چھوٹے دوسری مال سے میں بڑا بھائی چھوٹے بھائیول کو حصہ بیں وینا جا بتا۔

جواب ، ، باپ کی متر دکہ جائید دین اس کی تمام اولا دایک بیوی ہے ہو بیا کئی بیو بول ہے حصہ بانے کی مستحق ہیں بڑے لڑکے کو بیتن نہیں ہے کہ وہ باپ کے ترکے پر تنہا خود قبضہ کرلے اور سوتیلے چھوٹے بھائیوں کو تروم کردے آگر ایسا کر رہا ہے تا کہ اور گنہگار ہوگا۔ ( کفایت المفتی ج ۲۹ ۲۹۳) فکاح میں ایش ختم نہیں ہوتا فکاح میں ایش ختم نہیں ہوتا

سوال ..... جناب مفتى صاحب! ميرے والدصاحب ١٩٨٨ من فوت مو محتے بين اور

قرعے کے ذریعے تقسیم میراث کرنا

سوال .. محمد حسین عبدالخالق براور حقیق بیس تقتیم جائیداد بیس جھڑا ہوا اور طرفین نے پنجائیت کوفیصل تھیرایا چنانچدو بھائی ہیں اور دوجائیدادایک دکان ایک مکان اور دکان کو دونوں ناپسند کرتے ہیں اس لئے پنچوں نے بیتجویز کیا کہ چھی ڈائی جائے جسکے نام وہ نکلے وہ لے لی جائے دونوں نے منظور کرلیا چنانچہ مکان محمد حسین کے نام نکلا اور دکان عبدالخالق کے نام اس فیصلے سے عبدالخالق نے تخت می لفت کی اور کہا کہ بیہ جوا ہے ہیں اسکو ہرگز تبول نہیں کروں گا کیا واقعی بیہ جوا ہے؟ عبدالخالق نے تخت می لفت کی اور کہا کہ بیہ جوا ہے ہیں اسکو ہرگز تبول نہیں کروں گا کیا واقعی بیہ جوا ہے؟ حدید کہاں کارواج ہے کہ بزے بھائی کا حصہ جھوٹے بھائی کے جصے سے چھڑ یا دولوں پر لا ذم جوا ہے۔ بلکہ جائز ہے اور دونوں پر لا ذم جوا ہے۔ بلکہ جائز ہے اور دونوں پر لا ذم ہے کہا ہے تشکیم کریں۔

۔ میراث کے جصے میں بڑے اور چھوٹے بھائی کا حصہ برابر ہوتا ہے کی بیشی کرنا جا ترنبیں۔ (کفایت المفتی ج جس ۱۳۱۹) حصه نه لینامنظور ہوتو ملک ختم کرنے کی سیح تدبیر

سوال ··· ایک رّ کے میں میت کی زوجۂ ججازاد بھائی اور علاقی چیاوارٹ تھے اور جیانے بیہ كهدديا كه مين يجه ليمانهين جابهنااس كاجواب حسب ذيل لكها كيابه

جواب ، میں سے مجھا ہوں کہ مرحوم کے ایک علاقی چیا بھی ہیں اگر یہی ہے تو ان کے چیا کے ہوتے ہوئے چیازاد بھائی کا کھے حق نہیں اوران کے انکار کرنے ہے بھی وہ چیازاد بھائی حق وار نہ ہوگا اور انکار کرنے کے بعد بھی وہ ، لک ہیں اب ان ہے مکر دیوچھنا جا ہے کہ آ پ کا حصہ کس کودیا جائے؟ وہ جس کو ہتلا کمیں دے دیا جائے گالیکن چونکہ ہر چیز ہیں ان کا حصہ ہے اس لئے ہر چیز مشترک ہےاورمشترک کا ہبہ جا ترخبیں لبذا وہ جس کو دینا جا ہیں یوں کریں کہ اپنا حصہ س تحض کے ہاتھ جس کو دینا جا ہتے ہیں زبانی فروخت کر دیں اوروہ زبانی قبول کرلے پھرثمن زبانی معاف کرد ہے اورا گراس میں خلجان معلوم ہوتو د وسرا طریقتہ ہے کہ یہ چیاتر کے میں ہے کوئی مختصر سی چیز مثلاً کوئی کپڑا' بجائے اینے حصہ کے لیے لیں اور پھروہ چیز خود ہی رکھ لیس یا زوجہ کو دیدیں اس طریق ہے بھی زوجہان کے جھے کی ما بک ہو عتی ہے۔

ا یک طریق اور ہے کہ چیااس کام کے لئے کسی کو زبانی وکیل کر کے دوباتوں کا اختیار دے وے ایک بیا کہ کوئی چیز تر کے میں سے اس تھم کی علیحدہ کرلیں دوسرے بیا کہ وہ چیز پھرز وجہ کو ہبہ کر و ہے سووکیل کا ایسا کرنا بجائے ان جچا کے تعل کے ہوگا اور ایک طریقہ اور ہے وہ یہ کہ تر کے کوتھیم کرکے ہرایک کا حصہ جدا کر دیں بھر چیا کا جو حصہ علیحدہ کیا ہوا ہو وہ زوجہ کو ہبد کر دیں اور اس کو بھی خواہ اصالیاً کرلیں یا وکالیاً بیرجا رطریقے ہیں ان میں سے جوہل معلوم ہوا ختیار کرلیں۔

(امدادالفتاويٰ جهم ٣٦٠)

حصص در نه کوسپر د نه هول تو تقتیم معتبر ہیں

سوال 💎 زید مرحوم نے خالد' ولید' عمر' ساجدہ' عاہدہ اور زوجہ وارث جھوڑے تر کے پر صرف خالد قابض رہاتھ ہے کیا تو عابدہ کواس کے جھے کا نصف ادا کیا اور نصف کے دینے کا وعدہ کیا بعده عابده نے انقال کیا تو متو فید کے ور شہنے خالد سے باتی نصف جوز رنفتہ تھا طلب کیا مگر وہ ہفتہ عشره میں دینے کا وعدہ کرتا رہا آخر کار کہددیا کہ چوری ہوگئی اور عابدہ کا حصہ بھی ای میں چوری ہو حمياسوال بيب كه خالد كے ذہبے وہ حصہ واجب الا داہے يانہيں؟

جواب تقسيم مين جب تك سب كاحصه عليحده ند موجائ وانقسيم معترنهين بلكه ول

مرنے والے کا قرضہ نکل آنے پر تقسیم ترکہ کا لعدم ہوجاتی ہے

سوال کی فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ میرا بیٹا طاہر جمال تقریباً جمال تقریباً جمال تقریباً کی شادی کی کچھ تیرہ سال ملائشیا ہیں رہا جب وہ گاؤں واپس آیا تو یہاں ہم نے قرضہ نے کراس کی شادی کی کچھ عرصہ بعد وہ سخت بیار ہو گیا تو اس کا علاج بھی قرضہ لے کر کرایا اور اس بیاری ہیں اس کا انتقال ہو گیا بعد از وفات بینک ہیں اس کے چودہ لا کھر و پے موجود تھے جو کہ بذر بعد عدالت ورثاء ہیں تقسیم کئے گئے اس کے بعد اس کے ذے کا فی قرضہ نکل آیا تو کیا اس قرضہ کی اوا نیگ کے لئے ورثاء سے رجوع کیا جا سکتا ہے یا نہیں یا اس قرضہ کوا واکر نے کا ہیں بی ذمہ دار ہوں؟

جواب ، سنس کی وفات کے بعداس کے جملہ مال سے اولاً چار حقوق منہا کئے جا تیں سے اور پھر بقیبہ مال ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔

وفى الهندية: التركة تتعلق بهاحقوق اربعة جهازالميت ودفنه والدين والوصية والميراث فيبداء اولاً بجهازه وكفنه ومايحتاج اليه فى دفنه بالمعروف. (الفتاوئ الهندية ج٢ ص٣٣٤ كتاب الفرائض) قال الشيخ السيدشريف الجرجاني: ثم تقضى ديونه من جميع مابقى من ماله اى يبدأ بقصاء دينه من جميع ماله الباقى بعد التجهيز والتكفين وهذا هوالثاني فى الاربعة. (الشريفية ص٥ كتاب الفرائض).

اوراگرلاعلی یا دھوکہ وہی کی وجہ ہے مرنے والے کا جملہ ترکہ اس کے ورفاء میں تقیم ہو جائے تو یہ تقیم ہو جائے تو یہ سے تقیم کیا جائے گا جائے گا کا تھیم کیا جائے گا کہ از سرنو قرضہ وغیرہ منہا کرکے بقیہ میراث کو ورثاء میں تقیم کیا جائے گا کہ مافی مجلة الاحکام: اذا ظهر دین علی المیت بعدقسمة التو کة تنسخ

القسمة. قال العلامة سليم رستم باز تتحت مادة سواء كان الدين محيطاً بالتركة اولااما الاول فطاهر لانه يمنع المملك فيمنع التصرف واما الثانى فتعلق حق الغرباء بالتركة شائعاً ولان القسمة مؤخرة عن قضاء الدين لحق العيت. (شرح المجلة ص ١ ١٢ الفصل السابع في فسخ القسمة واقالتها) للبرايشرط صحت والصورت مستولدين بحي مرحوم بي كذرة مقرض كي ادا يكي اس ك البرايشرط صحت والصورت متولدين بحي مرحوم بي كذرة مقرض كي ادا يكي اس ك باب كذر في الماتيم على الماتيم وراثت كالعدم متصور بوكر جملة كدية ضمنها كيا جائم كا اور بقيد مال ورثاء شي تعقيم بوگا اس كي مرحوم كه باب كوشرعاً بيات حاصل ب كدوه و يكر ورثاء دين الله ورثاء شي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء شي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء شي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء شي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء شي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء شي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء شي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء شي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء شي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء هي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء هي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء هي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء هي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء هي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء هي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء هي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء هي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء هي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء هي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء هي كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء هي كرد ورثاء من كي اوا يكي كرد ورثاء من الله ورثاء من كي اوا يكي كرد ورثاء من كله ورثاء من كي كرد ورثاء من الله ورثاء من كله ورثاء من كي كرد ورثاء من كي كرد ورثاء من كي كرد ورثاء من كي كرد ورثاء من كله ورثاء من كي كرد ورثاء من كي كرد ورثاء من كرد ورثاء من كي كرد ورثاء من كرد ورثاء من كرد ورثاء من كرد ورثاء من كي كرد ورثاء من كي كرد ورثاء من كي كرد ورثاء من كرد ورثا

# ورثاءاور مال مشترك كانفع

## مال مشترك كانفع شركاء كے در ثاء میں برابرتقسیم ہوگا

سوال ... زیداور عمرودونوں ہھائیوں کا تجارت میں مال مشترک تھازید ہیوی اور ایک لڑی چھوڈ کرفوت ہوگیا عمرونے مرحوم کی ہیوی ہے نکاح کر لیا مچرود کرفوت ہوگیا عمرونے مرحوم کی ہیوی ہے نکاح کر لیا مچرود وانتقال کر گئی اس کے بعد مرحوم ہھائی کی ایک لڑی رہی عمرواس مال مشترک میں بدستور تجارت کرتار ہااور مرحوم کی لڑی اور اپنے گھر کے اخراجات چلا تار ہااب عمروجی دولڑ کیاں اور بیوی اور دوہ چیرے بھائی تچھوڈ کر انتقال کر گیازید کے انتقال کے وقت سر ہاید دولا کھروپ ہیں جو وائد تقال کے وقت تخییدا تمیں لا کھروپ ہیں ہی سوال سے ہوتا جو در تا مذکورہ پر مال کس طرح تقسیم ہوگا؟ حاصل شدہ منافع زید کے مال کا عمروی وقالت تک زید کی ایک لڑی اور بھائی پرتشیم ہوگا؟ یا صرف عمر و کے ترکے میں شار کیا جائے گا؟

جواب، جمرونے مال مشترک میں تجارت وغیرہ کرکے جونفع حاصل کیا ہے اور مال بڑھایا ہے وہ در ٹا وزید پر بھی تقتیم ہوگا صرف عمرو کا تر کہ بیں تمجھا جائیگا۔ ( کفایت المفتی ج ۸س۲۷۳)

#### مشترک تر کے میں تجارت کی تو نفع سب ور ثاء کا ہوگا

موال ، زیدم حوم نے ایک بھائی ایک ہوئ پانچ کڑے وارث چھوڑے زید نے زوجہ کا مہر ادانہیں کیا تھا زید کی زندگی میں تجارت تھی وہ تین کڑے جو ہوشیار تھے تجارت میں مشغول رہے اور نابالغوں کے کیسے پڑھے سے فرصت پاکر بھائیوں کا کام نابالغوں کے کیسے پڑھے سے فرصت پاکر بھائیوں کا کام حارہ وہ تابالغ کیسے پڑھے سے فرصت پاکر بھائیوں کا کام حارہ وہ تابالغ کیسے پڑھے سے فرصت پاکر بھائیوں کا کام حارہ وہ تابالغ کیسے پڑھے سے فرصت پاکر بھائیوں کا کام حارہ وہ تابالغ کیسے پڑھے سے فرصت پاکر بھائیوں کا کام حارہ وہ تابالغ کیسے پڑھے دورہ کیسے بھائیوں کے بھوٹی کے انسان کے انسان کے بھوٹی کے بھوٹی کیسے کے بھوٹی کیسے بھوٹی کیسے کا درہ کی کام کیسے کی بھوٹی کیسے کا بھوٹی کیسے کی کیسے کے بھوٹی کیسے کی کیسے کے بھوٹی کیسے کی بھوٹی کے بھوٹی کیسے کی کام کیسے کی بھوٹی کیسے کیسے کی بھوٹی کے بھوٹی کیسے کی کام کیسے کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کے بھوٹی کیسے کی بھوٹی کے بھوٹی کیسے کی بھوٹی کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کی کیسے کی بھوٹی کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کیسے کی بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کی کی کیسے کی کیسے کی کیسے کی بھوٹی کی کیسے کی بھوٹی کی کیسے کی کی کیسے کی کیسے کی کیسے کی کیسے کی کی کیسے

کرتے تھے اب بالغ وہوشیار ہونے پرتر کہ طلب کرتے ہیں تو اب مہرادا کیا جائے تو اصل تر کہ زید سے ادا ہو بااب فی الحال جوتر تی شدہ ، ل موجود ہے اس سے ادا ہو؟ اور اس کے بعد بچا ہوا ور ٹاءکودیا جائے؟ نیز زید کا اصل چوڑ ا ہوا مال سب کو ملے یا جواب تر تی شدہ ہے اس میں سے ملے گا؟

> اگر کسی شخص نے ور ثاء کیلئے وصیت کی ہوبعض اس پر راضی اور بعض ناراض ہوں تو کیا تھم ہے

سوال کیا فرماتے ہیں علاء وین اس مسئنہ ہیں کہ ایک شخص نے اپنی وفات ہے وو ماہ پیشتر وصیت کی کہ میری جائیداد کو میری وفات کے بعد مندرجہ ذیل طریق پر ورثاء ہیں تقسیم کیا جائے اس کی وصیت کے مطابق اس کی ایک ہوی اوراس کی اولا وکواوراس کی دوسری ہوی اوراس کی اولا وکواوراس کی دوسری ہوی اوراس کی اولا وکوشرعی مقرر کردہ حصہ سے زائد ملتا ہے اور جس کوشرعی حصہ سے کم ملتا ہے وہ رضا مند نہیں ہے کیااس صورت ہیں متو فید کی وصیت قابل عمل ہے یانہیں۔

جواب ، چونکہ حدیث سی میں آیا ہے۔ "لاوصیۃ لموادث اوسیما قال علیہ السلام" (وارث کے حق میں وصیت سی نہیں) اس لئے صورت مسئولہ میں متوفی کے ترکہ کو اس کے ورثاء پر تقسیم کرنے میں اس کی وصیت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں بلکہ شریعت کے مقررہ کروہ حصوں سے اس کا ترکہ اس کے ورثاء پر تقسیم ہوگا البتہ اگر غیر ورثاء کے حق میں بھی اس نے ایسی وصیت کی ہوتو ان کے حق میں وصیت کل ترکہ کے تیسر سے جھے تک شرعاً سی اور قابل ممل ہے۔ فقط والند تدی گی اعلم ۔ (فقاوی مفتی محمود ج میں اما)

مشترک جائیدا تقسیم کرنے کی ایک صورت

سوال . . زیدادرعمرو دو بھائی ہیں دونوں کو کوئی لڑ کانہیں ہے زید حیات ہے عمر دفوت ہو گیا

ان کا کام اور جائیداد وغیرہ کا کرابی عمرہ کی حیات مشترک رہا زید نے عمرہ کی وفات کے بعد دکا نداری وغیرہ کا کام تنہاانجام دیا اور عمرہ کی بیوی کو تجویز شدہ ماہانہ خرج دیتارہا نیز عمرہ کی ایک دختر کی شادی بھی کی اب مشتر کہ سامان دکا نداری وغیرہ کا زیدہ عمرہ کے متعلقین میں تقسیم ہوتا قرار پایا ہے عمرہ کی بیوی نے اپنا مہر معاف نہیں کیا ہے زید کی دو دختر ول کی شادی بھی زیدہ عمرہ کی حیات میں اس مشتر کہ آید فی سے ہوئی تھی جن کا انتقال ہو چکا ہے۔

زیدگی ایک لڑکی جس کی شادی زیدوهمروکی حیات بیس مشترک آمدنی ہے ہوئی عمروکی ایک روجا اورا کیک گھوٹی لڑکی۔

جواب ... سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ زیداور عمرود ونوں باپ کے ترکے میں شرک کہ اور توری ہی جوئی اورا کیک گھوٹی لڑکی۔

اور خود بھی جو کماتے رہے وہ مشتر کہ طور پر ٹرج کرتے رہاں لئے زیداور عمرود ونوں تمام مشتر کہ جائیداد میں بحصہ مساوی شریک ہیں لیعن وونوں میں تمام جائیداد میں بحصہ مساوی شریک ہیں لیعن وونوں میں تمام جائیداد میں بحصہ مساوی شریک ہیں لیعن وونوں میں تمام جائیداد میں بحصہ معلوم ہوتا ہے کہ عمرو کے نصف تقسیم ہوجائے گی۔

غرو کے نصف میں سے پہلے اس کی زوجہ کا مہرادا کیا جائے گا شجرے ہے معلوم ہوتا ہے کہ عمرو کے اور دو ٹکٹ وونوں کو ہمر کے بحد آٹھوال حصہ ملے گا اور دو ٹکٹ وونوں کی اور بھی لڑکیوں کو اور وائر کیوں کی اور بھی طرف لگا در باتی حصرزید کو ملے گا اور زید کا نصف زید کوئل جائے گا چونکہ ذید کی دولڑ کیوں کی اور بھی شادی مشتر کہ جائیداد میں سے ہوئی تھیں اس لئے اگر زید عمروکی نبھی کی شادی کا فرچہ بھی نصف اپنی شادی مشتر کہ جائیداد میں سے ہوئی تھیں اس لئے اگر زید عمروکی نبھی کی شادی کا فرچہ بھی نصف اپنی طرف لگا لئے اس کوئٹو اس طرف لگا لئے اس کوئٹو کی خوالوں کوئٹو اس کی کا شادی کا فر چونہ بھی کوئٹو اس کوئٹو کی کوئٹو کوئٹو کی کی شادی کا فرق اس کھی کوئٹو کوئٹو کی کوئٹو کی کوئٹو کی کائٹو کوئٹو کوئٹو کی کوئٹو کی کوئٹو کی کوئٹو کی کوئٹو کی کوئٹو کوئٹو کوئٹو کوئٹو کی کوئٹو کوئٹو کوئٹو کی کوئٹو کوئٹو کی کوئٹو کوئٹو کی کوئٹو کی کوئٹو کوئٹو کوئٹو کوئٹو کی کوئٹو کی کوئٹو کوئٹو کی کوئٹو کی کوئٹو کوئ

غیمنفسم تر ک**هاورتصرفات** حائداد کی تقسیم اور عائلی قوانین

موال . ... مير \_ والدمجر اساعيل مرحوم مرابع تمبر ٢٣٣ كنصف حصے كے مالك تقان كى اولاد ميں ہم دو بين اور تين بھائى عبدائى عبدائرجىم ١٩٣٩ و ميں اور دوسر \_ بھائى عبدالمجيد ١٩٢٧ و ميں ہم دو بين اور تين بھائى عبدائر ميں وار قانى سے كوچ كر گئے اس وقت ہم دو بين ہم وقات پا گئے ١٩٢٢ و ميں والد صاحب بھى دار قانى سے كوچ كر گئے اس وقت ہم دو بين ہم ہرال في في اور زبيدہ في في اور ايك بھائى عبدالر من بقيد حيات ہيں مرحوم بھائى عبدالمجيد كى بينياں ہيں جن ميں سے جا رشادى شدہ ہيں والد كے انتقال كے بعدمتعلقہ حكام نے درج بالا جائيدادكو ورثا و ميں اس ظرح تقسيم كيا كے عبدالرحلن بينا ٥ مصد زبيدہ في في اجرال في في بينياں جائيدادكو ورثا و ميں اس ظرح تقسيم كيا كے عبدالرحلن بينا ٥ مصد زبيدہ في في اجرال في في بينياں جائيدادكو ورثا و ميں اس ظرح تقسيم كيا كے عبدالرحلن بينا ٥ مصد زبيدہ في في اجرال في في بينياں

١٠/٢٤ حصدُ اور يا في يوتيال ١٦/٩ ور پيراس طرح تقتيم كيا كميا كيا كه عبدالرحمٰن بينا١٠/١ حصدُ زبيده بي بي 'بإجرال بي بي بيثيال ٣/١ حصهُ اور يائج بوتيال٣/١ حصه چونکه بهائي عبدالجيد ١٩٦٦ء بيس والد صاحب کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے تھے اس لئے ان کے نام کوئی جائیداد نتقل ہی نہیں ہوئی تھی تو کیا دا دا کی جائنداد میں سے اسلامی قانون وراشت کی رو سے بوتیاں حصد دار ہوسکتی ہیں؟ اگر دا دا کی جائیدا دہیں بوتیاں اسمامی قانون وراثت کی روسے حصد دار ہوسکتی ہیں تو درست ورنہ بتایا جائے کہ ہاری آج تک شنوائی کیوں نہیں ہور ہی ہے؟ کیا متعلقہ حکام جوجا ہیں وہ کرتے رہیں اوران سے یو حینے والا کوئی نہ ہواس سلسلے میں صدر مملکت کی خدمت میں ایک درخواست بھیجی گئی مگر میری تمام . گزارشات ردی کی ٹوکری کی نذر کر دی گئیں آخر کا رصد رفتر م کی خدمت میں تار بھیجے گئے گرانہیں بھی درخورا متناء نہ سمجھا گیا گورنر پنجاب کی خدمت میں بھی درخواسٹیں بھیجی گئیں گرانہوں نے بھی کوئی توجہ نہ دی کمشنر فیصل آباد کی خدمت میں بھی درخواتیں جیجی گئیں بیسب کے کرنے کے باوجود کوئی بھی پچھ کرنے کے لئے تیار نہیں اتنی فریاد و پیار کے باوجود بھی اگرار باب اقتدار کے کا نوں پر جوں تک ندرینگے تو میں نہیں بچھتی کہ اس مملکت خدا داو میں کس قتم کا اسلامی قانون رائج ہے اور ایک عام شہری کب تک نوکرشاہی کے ہاتھوں میں پریشان ہوتار ہے گا آخر میں صدر مملکت و چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر صاحب کی خدمت میں آپ کے مؤ قر جریدے کی وساطت سے بیگز ارش کروں گی کہ ا گراسلامی قانون درا ثت کی رویسے بوتیاں دا دا کی جائیداد میں سے حصہ دار ہوسکتی ہیں تو مجھے کم از کم جواب تو دیں اگر نہیں تو مچر درج بالا جائیداد کو قانون اسلام کے مطابق ہم دو بہنوں اور ایک بھائی میں تقسیم کرنے کے احکامات صا درفر ما کیں اور متعلقہ حکام کے خلاف بھی بخت قانونی کارروائی کا تھکم ویں تا کہ آئندہ کسی کوبھی اسلامی قانون کے ساتھ غداق اڑانے کی جراُت ندہو۔

جواب ، بشرعاً آپ کے والد مرحوم کی جائیداد چارصوں میں تقسیم ہوگی وو حصے لڑ کے کے اور ایک ایک حصہ ووٹوں لڑ کیول کا 'پوتیاں اپنے داوا کی شرعاً وارث نہیں۔ پاکستان میں ورافت کا قانون خدائی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ ایوب خان کی شریعت کے مطابق ہے آپ کے والد مرحوم کی جائیداد کا انتقال ای ''ایو بی شریعت'' کے مطابق ہوا ہے۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج ۲ ص ۳۷۲)

## غیرمنقسم تر کے سے خرج کرنے کا حکم

سوال بہندہ کا شوہرانقال کر گیا اور اولا د تابالغ ہے شوہر کی جائیداد غیر منقولہ غیر منقسم ہے زوجہاس جائیداد کی آمد نی سے خیرات کر سکتی ہے یا نہیں؟ تا کہ شوہر کوایصال تو اب کرے۔ ۲۔اور زوجہ کس قدر آمدنی اس غیر منقسم مال میں سے خرچ میں لاسکتی ہے؟

جواب ..... فرائفن کی روسے اس زوجہ کے اور اس کی اولا و کے حصوں میں جونبیت ہا سکو و کھے کرجس قدر خیرات دے اس کواپنا حصة قرار دے کرائ نبیت سے اور قم جدا کر کے اسے اولا و کیلئے بطورا مانت محفوظ رکھ دے بلوغ کے بعدان کو دے دے مثلاً متوفی کے صرف زوجہاور دو بیٹے بیل آوا گرمشترک آمدنی سے دوآ نے فرج کر ہے تو چودہ آنے ان دو بیٹوں کیلئے محفوظ رکھ دے۔

\* بیل آوا گرمشترک آمدنی سے دوآ نے فرج کر ہے تو چودہ آنے ان دو بیٹوں کیلئے محفوظ رکھ دے۔

\* بیل آوا گرمشترک آمدنی سے دوآ نے فرج کر ہے تو چودہ آنے ان دو بیٹوں کیلئے محفوظ رکھ دے۔

\* بیل آوا گرمشترک آمدنی سے دوآ نے فرج کر ہے تو چودہ آئے اس کے سب اخراجات کے لئے کافی ہوسکے تو اسے تو حصے کی مقدار تک اس کو فرج کرنے کا اختیار ہے اور اس صورت میں اگر اولا دکا حصہ اس ضرور کی اخراجات کے لئے کافی نے موتو اس نیچ ہوئے کو بطور امانت رکھے اور اگر عورت کا حصہ اس کے ضرور کی اخراجات کے لئے کافی نے موتو آئی اولا دے جصے سے بھی مختصر ضرورت کے بقدر لے کے ضرور کی اخراجات کے لئے کافی نے موتو آئی اولا دے جصے سے بھی مختصر ضرورت کے بقدر لے

کر خرج کر عتی ہے۔(امدادالفتادیٰ جہ سmm) تقسیم تر کہ سے مہلے خرج کرنا

سوال ، زیدمرحوم نے چارلڑ کے چارلڑ کیاں ایک بیوی جھوڑی بڑالڑ کا الگ ہے زید کی اہلیہ کو بغیر تقسیم میراث اس میں تصرف کرنا کیسا ہے؟ اور تقسیم میں ہرایک کو کتنا ملے گا؟

جواب بعدادائے حقوق متقدم علی الارث سب سامان کے چھیا نوے حصہ کرکے بارہ سہام ہوی کو چودہ چودہ جارات کو سے است سات سات جاروں کو اللہ سے تقسیم میراث ہے ہیا ہوں کو چودہ چودہ جاری کو اور سات سات جاروں لڑکیوں کو ملیس سے خرج کرنا جا ترجیس صورت درئ ذیل ہے۔(ندوی متناح العلام غیر مطبوعہ) مسئلہ زید

| الأكي | الزكى | الوكي | الزكى | 6%  | Rij | الزكا | 67  | بيوي |
|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|------|
| 4     | 4     | 4     | 4     | 100 | 10" | 100   | Har | 11"  |

ا پنے بیسے کیلئے بہن کو نامز دکر نے والے مرحوم کا ور شہ کیسے قسیم ہوگا؟ سوال میراسب سے چھوٹا بھائی عبدالی تق مرحوم پی آئی اے میں انجینئر تک آفیسر کے عہدے پر فائز تھا کنوارا تھا اور گزشتہ دو ماہ پہلے کنوارا ہی اللہ کو بیارا ہوگیا مرحوم کے تین بھائی اور چار

ہبنیں ہیں اور سب حقیقی ہیں مرحوم نے مرنے سے پہلے اپی بڑی بہن کواپنے پینے کے لئے تا مزد کر دیا

تھااس کی وجہ پتھی کہ مرحوم اس بہن کی ایک لڑکی کے یہاں رہتا تھا کھانے کے پینے بھی اپی اس بہن

کو ہر ماہ دیا کرتا تھا بھائی مرحوم سے کراید وغیر ہبیں لیتی تھی یہ بتائیے کہ شرکی اعتبار سے یہ بہن اس کے

لڑکہ کی کہاں تک حق دار ہو گئی ہے؟ جبکہ اس کے حقیقی اور بھی ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اورا گراس

بہن کے علاوہ حق دار بھی ہیں تو اسکے ترکے کی تقسیم کس طرح ہونی چاہئے؟ یہ بھی بتائیے کہ اس بھائی

کا جج بدل کیسے ہوسکتا ہے اور کون کرسکتا ہے؟ جبکہ اس نے اسکے بارے میں کوئی وصیت بھی نہیں کی

ہے آخر میں بیاور معلوم کرنا چاہوں گا کہ جو قرضہ اس پر ہاس کی اوا نیگی کی کیا صورت ہوگی؟

جواب .... مرحوم کے ترکہ ہے سب ہے پہنے اس کا قرض ادا کرنا فرض ہے قرض ادا کرنے کے بعد جو کچھ باتی ہے اس کے ایک تہائی جھے میں اس کی وصیت پوری کی جائے اگر اس نے کوئی وصیت کی موور نہ باتی ترکہ کودس حصوں پر تقسیم کیا جائے ۔ دودو جھے تینوں بھائیوں کے اور ایک ایک حصہ چاروں بہنوں کا مرحوم کا اپنی بوئی بہن کو ترکہ کیلئے نا مزد کر دینا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں مرحوم کے وارث اگر چاہیں تو اس کی طرف ہے جج کرا سکتے ہیں۔ آپ کے مسائل ج ۲ مس ۲۲ م

### ا پنی شا دی خود کرنے والی بیٹیوں کا باپ کی ورا ثت میں حصہ

سوال ..... میرے ایک رشتہ دار کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں بیٹیوں ہیں ہے ایک بیٹی نے باپ کی زندگی ہیں اپنی مرضی ہے شاوی کی اورایک نے باپ کے انتقال کے بعد شاوی اپنی مرضی ہے کی کیونکہ اب باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور بھائیوں ہیں ہے بڑا بھائی اپنے باپ کی جا سیداو کا دارت بن جیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ جن دو بہنول نے اپنی مرضی ہے شادی کی ہے ان کا باپ کی جائیداد ہیں ہے کوئی حصیبیں ہوتا جن دو بیٹیوں نے اپنی مرضی ہے شادی کی ہے اور وہ دونوں باپ کی جائیداد ہیں ہے کوئی حصیبیں ہوتا جن دو بیٹیوں نے اپنی مرضی ہے شادی کی ہے اور وہ دونوں باپ کی دراشت ہیں اسلام کی روے حصیب و تا ہے؟ کو آپ بیٹیاں ہیں کیا ان دونوں بیٹیوں کا اپنے باپ کی دراشت ہیں اسلام کی روے حصیب و تا ہے؟ جواب ... جن بیٹیوں نے اپنی مرضی کی شادیاں کیس ان کا بھی اپنے باپ کی جائیداد ہیں دو مرکی بہنوں کے برابر حصہ ہے بڑے بھائی کا جائیداد پر قابض ہو جاتا حرام اور نا جائز ہے اسے دو مرکی بہنوں کو دیتے جائیں اورا یک جائیداد کی دو دو حصے بھائیوں کو دیتے جائیں اورا یک جائیداد کی دورو حصے بھائیوں کو دیتے جائیں اورا یک ایک بہنوں کو ۔ واللہ اعلی (آپ کے مسائل اور انکا مل جامل ۱۹۳۹)

شادی کاخرج میراث ہے لینا

سوال .. فريدم حوم في ايك بيوى ايك حقيقي بهن بالج الركيال أور وولا ك وارث جهور ي

کس کوکتنا حصہ ملے گا؟ مرحوم نے اپنی حیات میں ایک لڑے کے علاوہ سب کی شادی کردی تو وہ بے سکتا حصہ ملے گا؟ مرحوم نے اپنی حیات میں ایک لڑے کے علاوہ سب کی شادی کردی تو ہو ہے ہے علاوہ شادی کا حصہ بھی باپ کی ملک سے لے سکتا ہے یا نہیں؟ جواب ..... زید کے کل ترکے کو بہتر سہام پر تقسیم کیا جائے گا اور ہر وارث اپنے جھے کا بقدر استحقاق موگا؟ اور بے شادی شدہ لڑکے کو حصہ میراث کے علاوہ شادی کا حصہ بیں لے گا۔ استحقاق موگا؟ اور بے شادی شدہ لڑکے کو حصہ میراث کے علاوہ شادی کا حصہ بیں لے گا۔ (نازی بھی سے میں میں کا حصہ بیں کے میں دی ہوگا؟

| حقیقی بهن | بئت | بنت | بئت | بئت | بنت | ا بُن | اين | زوجه |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|
| C3 5      | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 16"   | ll. | 9    |

#### میراث کے مال مشترک سے دعوت وصد قد وغیرہ کرنا

سوال... زیدفوت ہوااب زید کی بیوی ہندہ ادرا کیسائڑ کی ہے میراث ابھی تقسیم نہیں ہو گئ زیدا پٹی حیات میں ہندہ کی والدہ کو نان تفقہ دیتا تھا کیااب زید کے مرنے کے بعد زید کی بیوی بھی اس مال میں اس طرح کا تصرف کرسکتی ہے؟ اور ہندہ اپنے عزیز وا قارب اور طالب علم وغیرہ کی اس غیرتقسیم شدہ مال سے دعوت وغیرہ کرسکتی ہے یانہیں؟

جواب... مال مشترک ہے جائز نہیں کہ کوئی صدقہ وغیرہ کسی کو دے یا مہمان داری کرے اور ہندہ کی والدہ کو بھی اس مال ہے سربقہ طریقہ پر ٹان نفقہ لیٹا جائز نہیں البتہ تقسیم کے بعد ہندہ کو حق ہے کہ اپنامال والدہ کو دیے یا مہمانوں کو کھلائے یا صدقہ کرے۔ ( فرآوی مجمود میں ۲۷۸ مص۲۷)

### تركهميں سےشادی کے اخراجات اواكرنا

موال ... ہمارے والد کی مہلی بیوی ہے دولڑکیاں ایک لڑکا ہے پہلی بیوی کی وفات کے بعد دوسری بیوی کی وفات کے بعد دوسری بیوی ہے مات لڑکیاں ایک لڑکا ہے تین لڑکیوں اور ایک لڑکے کی شادی ہاتی ہے دسمبر ۱۹۹۳ء میں والد صاحب کی وفات کے بعد والدہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ والد نے جو کچھ چھوڑ ا ہے اس میں سے غیر شادی شدہ اولا دکی شادی ہوگی اس کے بعد وراشت تقشیم ہوگی۔

(1) دراثت كب تنتيم بوني حاسة؟

(۲) کیا درا ثت میں سے غیر شادی شدہ اولا د کے اخرا جات نکالے جاسکتے ہیں؟ جواب ، ، ، تمہارے والد کے انقال کے ساتھ ہی ہر وارث کے تام اس کا حصہ نتقل ہو گیا تقتیم خواہ جب چاہیں کرلیں۔

(٢) چونكدوالدين في باقى بهن بهائيون كى شاديون پرخرج كياب اس كے جارے يبال

یمی رواج ہے کہ غیرشادی شدہ بمین بھائیوں کی شادی کے اخراجات نکال کر باقی تقسیم کرتے ہیں۔ دراصل باتی بمین بھائی والدہ کی خواہش پوری کرنے پر راضی ہوں تو شادی کے اخراجت نکال کر تقسیم کیا جائے اگر راضی نہ ہوں تو پورا تر کہ تقسیم کیا جائے لیکن شادی کا خرچہ تمام بمین بھائیوں کو اسیخ حصوں کے مطابق برواشت کرنا ہوگا۔

ورثاء کی اجازت ہے تر کہ کی رقم خرج کرنا

سوال ترکیش ورٹامی اجازت اور مرضی کے بغیر کیا کم شم کے کار خیر برقم خرج کی جاسکت ہے؟ جواب ... وارثوں کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتے۔

سوال . ... کچھر آم ور تا ء یعنی حقیق چیاا ورحقیق پھوپھی کی ا جازت کے بغیر مسجد میں دی گئی ہے کیا یہ آم مسجد کے لئے جا گزہے؟

جواب · · · اگروارث اجازت دین توضیح ہے درندوا بس کی جائے۔ (آ کے مسائل اورا نکاحل ن ۲ م ۲۳۹)

### وارث کفن دفن کا صرفہ تر کے ہے وصول کرسکتا ہے

سوال نید کا انقال ہوا اسکی ایک لڑکی ہےا درا یک بھائی دو بہنیں ہیں ایک سو بتلا بھائی اور بہن ہے نید کے ترکے میں انکا کیاحق ہے؟ تجہیر و تلفین کا خرج النے تقیقی بھائی کی طرف ہے ہواہے؟ جواب نیکورین کے سوا مرحوم کا اور کوئی وارث نہ ہوتو اس صورت میں مرحوم کی تجہیر

بواب میروری سے سور میں سے سوہ سر سوم کا اور توی وارث نہ ہوو اس سورت میں سر سوم ہی جہیر و گفین کاخر ج جواس کے جمائی نے اوا کیا ہے آگر اس خرج کو وہ طلب کرتا ہے تو اس کو مرحوم کے ترکے سے اوا کر دیا جائے اسکے بعد مابقی کے آئھ جھے کر کے لڑکی کو چار جھے جنیق بھائی کو دو جھے اور ہم ایک حقیقی جہن کو ایک ایک حصد دیں سومینا بھائی جہن محروم ہیں۔ (فقادی ہاتیا ہے سالیان میں ہے۔)

مال مشترك ي شادى كرنے كا حكم

سوال... زید کی تین از کیاں اور دولڑ کے بیں زید کے انتقال کے بعد دولڑ کیوں کی شادی ہو کی اور دولڑ کے غیر شادی شدہ ہیں اب موجودہ صورت میں ذید کی عورت کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک اڑکے اور دولڑ کے غیر شادی شدہ اولا دکی شادی موجودہ صورت میں زیداوراس کی بیوی کے ترکے میں سے ان تینوں غیر شادی شدہ اولا دکی شادی کا خرج علیحدہ کرکے ماجی کی تقسیم کرسکتے ہیں یا نہیں؟

جواب ۔ زیدمرحوم کی پہلی اور دوسری دختر کی شادی کے وقت اگر دونوں عاقل بالغ رہی ہوں اورا کی اجازت سے ان کی شاد یوں کا خرچ کیا گیا ہوتو و وخرچ انکے حصوں سے وضع کیا جائے گا اوراگر وہ عاقل وہالغ ندر ہی ہوں یا عاقل وہالغ ہوتے ہوئے ان کی اجازت کے بغیر خرج کیا گیا ہواوراس خرج کو دوسرے ورٹا وند مانے ہوں تو اس صورت میں خرج کر نیوا لے کوضائن ہونا پڑے گانیز جس طرح دولڑ کیوں کی شادی مال مشترک ہے گئی ہے اس طرح ہاتی اولا دکی شادی بھی با تفاق ورثاء مال مشترک ہے کرکے بقید مال کو دارثوں کا آپس میں تقسیم کرلین بھی منع نہیں ہے۔ ہرحال میں لڑکوں کو دو دوجھے اورلڑ کیوں کو ایک ایک جھے کے حساب ہے تقسیم کریں۔ ( نماوی ہا تیا ہے صافحات سے اس

بيوى كامهرمين جائيداد برقبضه كرنا

اورجائدادمبراداكرنے كے بعد حصول كيموافق تقسيم بوگ (كفايت المفتى جهرا ٢٠٣٥) مرحوم كور كے ميں سے كون كون سے اخراجات وصول كئے جاسكتے ہيں؟ سوال الكي يتيم بے شادى شده الركى مال داركا انتقال ہو كيا جس كى پرورش اس كى والده نے كى تقى مرحومہ كے مال ميں سے والدہ نے حسب ذيل خرج كرديا ہے شرعاً بيخرج جائز ہوايا نہيں؟ اوركون اس كو برداشت كرے كا جبكہ مرحومہ كا سرمايہ موجود ہے ۔

ا۔ مرحومہ کے بچپن کا خرچ پر ورش ا۔ متوفیہ کی بیاری اور تجبینر وتکفین کا خرچ س۔ متوفیہ کے قر آن شریف قر سے کی اوا لیگی سے مرحومہ کی نمازوں کے بدلے میں دیا گیا گندم ۵۔ بچوں کوختم قر آن شریف

کے لئے ویا گیا ۲۔ سوم چہکم جعرات وغیرہ کا خرج ۷۔ مرحومہ کا حج فرض کرایا گیا ۸۔ مرحومہ کی جانب سے نتی مسجد میں دیا گیا۔

جواب ..... چودہ سالہ نابالغائر کی کے ذہے نہ جج فرض تھا نہ تمازروزہ پس اس کی والدہ نے اس کی پرورش ہیں جورو پیدا تھایا ہے وہ اس کی حیثیت اور عرف کے موافق مرحومہ کی جائیداد ہیں ہے والدہ کو ملے گا اور جج بینے وہ اس کی حیثیت اور عرف کے موافق مرحومہ کی جائیداد ہیں ہے والدہ کو ملے گا اور جج بین اور دواوعلاج کا خرج بھی اس کو ملے گا کیئن سب ہیں عرف اور واقعیت کا کیا ظام وگا اوا میگی قرضہ میں بید کے ماجا ہے گا کہ قرضہ کیسا اور کیوں اس کے ذہمے ہوا تھا اگر کوئی واقعی اور شرعی قرضہ ہوگا تو وہ بھی دیا ج کے گا ور نہیں ۔خرج ۲۰۵۰ سے ۲۰۵۸ سے تمام اخرا جات کرنے والے کے ذہمے وہ بیں گے ان کیلئے ایک جہ نہیں دیا جائے گا۔ (کھایت اسفتی ج ۱۹س اے ۲۱)

بورے ترکے پرایک ہی وارث کے قبضہ کر لینے کا تھکم

موال.... ایک محض مرااور چنداڑ کے چھوڑ ہے اور ترکے میں مختلف چیزیں جھوڑیں گر بچوں کی والدہ نے تمام ترکے پر قبضہ کرکے لڑکوں کو حصہ دیئے ہے انکار کر دیا اور ایک لڑکے نے اپنا حصہ چھین لیا بیجا مُزے یا نمیں؟ اور اس چھنی ہوئی چیز میں سب جھے وار وارث ہوں گے یا بید چیز اس کی ہوگی؟

جواب ... ال طرح چھین لیما جائز ہے بشرطیکہ اپنے حق سے زائد نہ ہولیکن دوسرے وارثوں کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ اس کی چھینی ہوئی چیز میں سے اپنے جھے کے بقدراس شخص سے وصول کرلیں جس نے چھیزا ہے۔(امدادام تعتمین ص ۱۰۴۵)

### زوجہ کا خاوند کے تر کے پر قبضہ کرنا

سوال .....زید کا انتقال ہوا ایک زوجہ ایک لڑکا نابالغ وارث چھوڑے مساۃ کا وین مہر پچیس سو روپے ہے جواب تک ادائیں ہوا زوجہ شوہر کی وفات کے بعد دین مہر کے عوض میں جائیدا دیر قابض ہوگئی اور ترکہ متوفی دین مہر کے برابر بھی ٹیس ہے بلکہ کم ہے لڑکا بالغ ہونے کے بعد جائیدا دیدری پر قابض ہونے کا طالب ہے دین مہرا داکر تاہے اور زمانہ گذشتہ کا جائیدا دکا منافع ما نگاہے آیا مسماۃ نے جو منافع اب تک وصول کیا ہے اس کے منافع کی مسماۃ مالک ہے یالا کے وواپس وینا چاہئے؟

جواب. جبکہ زوجہ کا دین مہر ثابت ہو چکا اور زوجہ نے اپناحق وصول کرنے کے لئے جائیداد پر قبضہ کرلیا تو دین مہر تابت ہو چکا اور زوجہ نے اپناحق وصول کرنے کے لئے جائیداد پر قبضہ کرلیا تو دین مہر کے بفقدر ہرزوجہ کا قبضہ شرعاً درست ہو گیا اور اس کی آمد نی اس کی ملک بیں داخل ہوگئی اب کسی کواس کے منافع کے واپس لینے کاحق نہیں۔ (امداد المفتیین ص سے ۱۰)

#### بیوی کود وسروں کے حصے میں دخل دینا

سوال کی ایک فیض اپنی پچاس بیگد زهین اور پچھ نقدرو پیدیز کہ چھوڑ گیا وارثین میں ایک بیوی اور دولڑ کیاں ہیں ہرایک کا حصہ بیان فرما کیں بیوی بنک کا تمام رو پیدعیدگاہ میں وینا چاہتی ہے۔ جواب ، ، ، وارثین میں والدین یا دادایا ان کی اولا دوغیرہ میں سے کوئی تو ہوگا تحقیق ضروری ہے کوئی عصب بالکل نہ ہوالیا بمشکل ہوتا ہے بہی صورت ہوتو بیوی کو آٹھواں حصہ اورلڑ کیوں کو دو شرک عصب بالکل نہ ہوالیا بمشکل ہوتا ہے بہی صورت ہوتو بیوی کو آٹھواں حصہ اورلڑ کیوں کو دو شرک کی وادر سات سات دونو ل لڑ کیوں کولیس کے دو شرک کی رقم میں بھی بیوی آٹھویں کی حقد ارہ باتی لڑ کیوں کا ہے۔ (فادی مذاح العلام فیر مطبور)

### بذر بعداعلان عاق نامه ببني كوميراث يصفحروم كرنا

سوال آگرکوئی شخص اپنے بیٹے سے ناراض ہوا وراس تارائشگی کی وجہ سے اخبار وغیرہ میں بذر بعیداشتہارا پی منقولہ اورغیر منقولہ جائندا د سے اسے عی آگرنے کا اعلان کر دیے تو کیا ہاپ کی وفات کے بعد عاق شدہ بیٹا میراث کا حقدار بن سکتا ہے یانہیں؟

جواب .....وراثت ایک اضطراری حق ہے کوئی هخف اپنی طرف سے اس حق کوزائل یا ختم نہیں کرسکتا اس لئے باپ کے مرنے کے بعد عاق شدہ بیٹا بھی میراث کا حقداد ہے تاہم اگر میخف اپنی زندگی ہی میں اپنی جملہ جائیدا دا در منقولہ سر مایدا ہے ورثاء میں تقسیم کرد ہے اوران کو باضابطہ مالک بنا دے تو اس صورت میں باپ کے مرنے کے بعد عاتی شدہ بیٹا حق ارث کا مطالبہیں کرسکتا۔

قال العلامة محمدعلاق الدين آفنديُّ :الارث جبرى لايسقط بالاسقاط.

(تكملة ردالمختار ج 1 ص ٣٥٩ مطلب الفتوي كتاب الدعوي

وذكر الامام محمد بن اسماعيل البخاري : عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتربها فان الولاء لمن اعتق. (الجامع الصحيح البخارى ج٢ ص٩٩٩ كتاب الفرائض باب الولاء لمن اعتق الخ) ومثله في امداد الفتاوي ج٣ ص٣٢٣ كتاب الفرائض (فتاوي حقايه ج٢ ص ٥٣١)

مرحوم بھائی کی جائیداد پر قبضه کر لینا

سُوال ایک شخص نے بوقت انتقال ایک زوجهٔ دولائے تین لا کیاں دو بھائی اورایک بہن

حیصوڑی' پھر مرحوم کے ایک بھائی اور ایک بہن کا انتقال ہو گیا ایک بھائی زندہ ہے جوکل زمین کی تھیتی کرتا ہے مگر مرحوم کی اولا د کواس میں ہے ہو گھنیں دیتااب اس نے زمین کا کچھ حصہ بیجا ہے اس میں ہے یا کچ ہزار یا کچ سورو بے مرحوم کی اولا دکودیئے ہیں میرحوم کے بڑے لڑکے میرچاہتے ہیں کہ بیرقم اپنی والدہ کھائی اور بہنوں کے درمیان شرع کے موافق تقسیم کردیں تو شرعاً ہرا یک کوکتنا حصہ ملے گا؟ نیز جھائی کا مرحوم کی اولا دے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا کیسا ہے؟

جواب .... صورت مسئوله ميں اوائے حقوق باقى ماندوتر كەكے آتھ مهام كركے ايك بيوى كؤدودو ہر دواڑکوں کواور ایک ایک ہر تین لڑ کیوں کولمیں سے بھائی بہنوں کو یجھ ند ملے گا ایس بھائی کا مرحوم کی جائیداد پر فبصنه اورتصرف مٰدکورسب ظلم اور نا جائز ہے صورت مسئلہ یہ ہے۔ ( فآویٰ مفتاح العلوم غیرمطبوعہ ) بيوى الابن الن الن الن المنت البنت البنت البنت ا

### بدون تقتيم ميراث تركه كوخرج كرنا

سوال .....ایک شخص کا انتقال ہوا' اس کے والد نے اس کا گھر فروخت کر کے بیارا دہ کیا <del>م</del>یں ان پییوں میں مسجد بنوا وُں گا اور ایک جگہ تغییر بھی شروع کر دی اس کے بعد جھکڑا ہوگیا اور بیمسجد جار پانچ سال سے اب تک جج بی میں ہے اب والدین پیپوں کو جو بے ہوئے ہیں کسی اور مسجد میں یاج وغیرہ میں خرچ کرسکتا ہے۔ تقتیم میراث اور رقم مذکور خرچ کرنے کا حکم تحریر فریادی۔ جواب .....حال استفتاء ہے زبانی معلوم ہوا کہ میت کے دار ثین ایک بیوی ماں اور باپ

جیں اورا ولا واور بھائی بہن کا نہ ہو تا بتلا یا ہے لیں اگر وارث میں جیں تو تقسیم تر کہ کی صورت بیہ وگی کہ تجہیز و تکفین اور قرض مہر وغیرہ بعدا دا کر دینے اور وصیت ہوتو تنہائی مال سے پورا کرنے کے بعد حیار سہام کر کے ایک بیوی کو اور ایک مال کو اور دووالد کولیس مے صورت مسئلہ بیہ ہے۔ بیوی ا' مال ا' والد ما' بیوی کا مهریا قی موتو اسکوا دا کریں پھرا یک اسکاا یک چوتھائی حصد دیں اور والدہ کا بھی ایک چوتھائی

ہے بقیہ جور ماوہ والد کا ہے وہ اینے حصہ کو جہاں جا ہے خرج کرے۔(فاوی مقاح العلوم غیر مطبوعہ)

### قبر کی زمین کی قیمت کس مال ہے دی جائے؟

سوال ۔ ..میت کے بعض ورثا ء عام قبرستان میں دفنا نا چاہتے ہیں اور بعض ورثہ قبر کے لئے ز مین خرید کراس میں دفتا نا جا ہے ہیں زمین کی قیمت میت کے مال سے دی جائے یاور ثاءادا کریں؟ ب بیخری جہیر وعفین میں شامل ہے لہذامیت کے مال سے اوا کر سکتے ہیں۔

کیکن اگرمیت عورت ہواوراس کا شوہر بھی ہوتو جمہیز و تنفین کے خرج کاوہ ذمہ دار ہے البذاعورت کے ترکے میں سے دہ خرج نہیں لیا جاسکتا ہے شوہر حسب مرضی جمیز و تکفین کا کام انجام دے اگر شوہر نہ ہویا انکار کرنے تو عورت کے ترکے میں ہے جمہیز و تکفین کا خرج لیا جاسکتا ہے۔ ( فآدی رہمیہ ج ۲۲ س ۲۲)

### مورث کے انتقال کے بعد اگر کوئی وارث مرتد ہوجائے نواس کونز کے مورث سے حصہ ملے گایانہیں

سوال کیا فرمائے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ ایک مسلمان محمال گرز گیا اور اس مرحوم کے تین اثر کے لڑکیاں نابالغ موجود ہیں اور عورت بھی مسلمان تھی اور ذری ہے مگراب وہ عورت شوہر کے حصہ ترکہ کی ہے اور اب وہ عورت شوہر کے حصہ ترکہ کی خواسترگار ہے حصہ مانا چاہیے یا نہیں عورت فرکورہ کولوگ آ مادہ کرتے ہیں کہ عدالت میں عورت دعویٰ کرے کہ استار ہے حصہ مانا چاہیے یا نہیں عورت فرکورہ کولوگ آ مادہ کرتے ہیں کہ عدالت میں عورت دعویٰ کرے کہ استار ہے جسے گا اور شرکی تھم اس بارے میں کیا ہے؟

جُوابِ ... قال في الدر: وينظل منه اتفاقاً مايعتمدالملة وهي خمس النكاح والذبح والصيدوالشهادة والارث اه قال الشامي: فلايرث احداً ولايرثه احدمها اكتسبه في ردته بخلاف كسب اسلامه فانه يرثه ورثنه راى لان ارتدادالمسلم كموته فكانه مات المورث المسلم فيرثه وارثه المسلم في كسب اسلامه ج/٣٠ص/٢١٣م) وفي البدائع: واما المرتدة فلايزول ملكها عن امورلها بلاخلاف فيجوز تصرفاتها في مالها بالاجماع لانها لاتقتل فلم تكن ردتهاسبالزوال ملكها عن امورلها بلاخلاف اه ج/٤٠ص/١٣٤ واما حكم الميراث فنقول لاخلاف بين اصحابنا رضي الله عنهم في المال الذي اكتسبه في حالة الاسلام يكون ميراثالورثته المسلمين اذامات اوقتل اولحق وقضى باللحاق وقال الشافعي وهوفئي الى ان قال وعلى هذا الاختلاف المرتدة اذالحقت بدارالحرب لان المعنى لايوجب القصل اه (ح/٣ ص/١٣٩) قلت واماماقاله الفقهاء ان المرتدلايرث احدًا فمعناه اذاكان مرتد اوقت موت مورثه وامااذا كان مسلماً وقت موته فيرثه وان ارتدبعد موته لان المانع لم يوجدوقت الارث. صورت مسئولہ میں ریمورت اپنے شوہرے میراث کاحق پانے کے مستحق ہے کیونکہ اسکی موت کے وقت ریمسلمان تھی اور مورت کی ملک ارتداد سے زائل نہیں ہوتی للبذااس کاحق میراث اسکی ملک میں باتی ہے اس طرح اگراس نے دین مہروصول ومعاف نہیں کیا تو وہ دین مہر کی بھی مستحق ہے۔

قلت واماعلة اللحاق فلم توجدلانها ماانتقلت من دارالاسلام الى دارالحرب بل هي مسلمة في دارالحرب قدارتدت فيها والله اعلم.

میت بردین کا دِعویٰ کرنے کا تھم (امادالا حکام جہم ۲۳۳)

سوال تک کوئی شخص ورثاء میں تر کرتھ کے بعد یا پہلے میت پر دین کا دعویٰ کرتا ہے اور مرحوم نے موت کے وقت اس کا کوئی اظہار نہیں کیا ورثاء بھی دیا ہے۔ لاعلمی کا ظہار کرتے ہیں اور مدعی گواہ وغیرہ کوئی ثبوت نہیں رکھتا اس صورت میں حلف مدعی پر لازم ہے یا ورثاء پر یا اس کا دعویٰ بی ٹا قابل ساعت ہے۔

جواب .. اگرمیت نے تر کے میں مال جیموڑا ہےاور مدعی دعوے پر گواہ نہیں رکھتا اور ور ثاء دین کا اقر ارنہیں کرتے تو مدعی کوخل ہے کہ ور شہہے صلف لے اگر صف لے لیس مدعی کا دعویٰ ساقط ہوجائے گااگر صلف سے انکار کرلیس تو دعویٰ لا زم ہوجائے گا۔ (فآویٰ محمود بیدج ۵ص۳۸)

ادائے دین ہے پہلے وارث کی ملکیت کا حکم

سوال ... قرض اوا كرنے سے مبلے وارث مال كا ما لك ہوگا يانہيں؟

جواب... ما لک ہوجاتا ہے مگراس کی بیملکیت حق غیر کیساتھ مشغول ہوگی مثل اصل مورث کے کہود ہمی اینے مال کا ما مک تھا مگر حق غیر کیساتھ مشغول تھا۔ (امداد الفتاوی جسم ۳۵۳)

### مرض الموت ميس تجق وارث قرض كااقر اركرنا

سوال زید عرصے ہے سرطان کی بیاری بیل جتال تھا بہت کوشش کی محرعلاج نہ ہوا آخر کا رانتقال ہے ہیں ایم پہلے سواری بیس کا رانتقال ہے ہیں ایم پہلے سواری بیس کی راز دے دیا گیا۔ انتقال ہے ہیں ایم پہلے سواری بیس لیٹ کر جا دارکوساتھ لے کراپی دکان پر گیااور جےسات سوکا کپڑاو بگر دکان داروں کودے کر چند سختے بیس واپس آ محمیا کیونکہ مرض دیا تی تھا نہ تھا ہی صاحب فراش ہوگیا چنا نچاس صورت میں زیدنے اپنے انتقال ہے ایک ماہ سولہ دون پہلے اپنے صاحب فراش ہوگیا چنا نچاس صورت میں زیدنے اپنے انتقال سے ایک ماہ سولہ دون پہلے اپنے انتقال ہے دیگر ورٹا وجم وم

الارث تصورك جارب مين توبيا قرارشرعاً معتبرب مانهين؟

جواب . . . مرض الموت میں اقر ارکسی وارث کے حق میں ویگر ورثاء کی اج زت پرموتوف رہتا ہے پس اگر بکراس مریض کا بوقت موت بھی وارث رہے تو بیا قر ارویگر ورثاء کی اجازت ہے معتبر ہوگا اگر بوتت اقر ارتو بکر وارث ہے اور بوقت موت مقر وارث ندر ہے تو بیا قر ارشرعاً معتبر ہوگا۔ ( ندی محمود بیچ ۸س ۳۸۱)

باپ کی زندگی میں میراث کا دعویٰ کرنا

سوال. ...ا یک مخض اپنی زندگی میں اپنی جملہ جائیداد کوفر وخت کرنا چ ہتا ہے تگراس کا ایک بیٹا اے جائیداد فروخت کرنے ہے روک رہا ہے اور اپنے حصہ کا مطالبہ کرتا ہے تو کیا بیٹا باپ کی زندگی میں اس سے اپنے حصہ میراث کا مطالبہ کرسکتا ہے یانہیں ؟

جواب، ۱۰۰۰ باب آنی مملوکہ جائیداد میں خود مختار ہے وہ اس میں جس طرح جاہے تصرف کرسکتا ہے کوئی بیٹا اس کوشر عامنع نہیں کرسکتا اور نہ ہی باپ کی زندگی میں آسکی جائید دمیں اپنے حصہ کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

قال العلامة طاهربن عبدالرشيد البخارى رحمه الله : ولووهب جميع ماله لابنه جازفي القضاء وهو آثم نص عن محمد. (خلاصة الفتاوى ج م ص ٠٠٠ كتاب الهبة قبل الفصل الثاني) قال العلامة قاضى خان : رجل وهب في صحته كل المال للولدجاز في القضأ ويكون آثمافيما صنع. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج ص ٢٠٠ فصل في الهبة الولد لولده) ومثله في الهندية ج ص ٥٥٠ ص ٢٠ الباب السادس في الهبة الصغير. (فتاوى حقانيه ج ٢ ص ٥٥٠)

# وراثت اوراس کے حفذار

مطلقة مرض الموت كے لئے تر كے كاتھم

سوال .....ا یک محض بہت بیار تھا' انتقال سے دس پندرہ روز پہلے اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دیں تو مطلقہ کو تر کے سے میراث ملے گی یانہیں؟

جواب.. .. شوہرنے مرض الموت میں عورت کو بغیراس کے مطالبے کے تین طلاقیں وے دیں اور عدت میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت میراث سے محروم نہ ہوگی اور اگر عورت کے مطالبے پر طلاق دی ہے تو وہ وارث نہ ہوگی۔ (فقادی رہمیہ ج۲ص ۲۹)

#### عورت کے انتقال کے بعدمہر کا دارث کون ہوگا؟

سوال... عورت کے انتقال کے بعد مہر کی رقم (جائیدادُ زیور یا نفتدی کی صورت میں ہو) کا دارث کون ہوتا ہے؟

### چیا کہن اور مرتدہ کے وارث ہونے کی ایک صورت

سوال .....زیدکوکوئی اولا دنہیں ہے صرف زید کا چچااور جہن اور بیوی ہے بیوی نے زید کے بعد دومراند ہب اختیار کرنی ہے تو یہ بیوی اپنے مہراور جائیداد کی مستحق ہے یانہیں؟

جواب نیوی بینے ان وارثوں کو اس کے وارث چیا مجہا کہ بین بیوی بینے ان وارثوں کواس طرح ملے گا کہ نصف ترکہ بہن کو چوتھا کی بیوی کواور چوتھا کی چیا کو ملے گا بیوی نے اگر دین بدل لیا تو اس کا حصداس کے قبضہ میں نہ دیا جائے گا پھر وہ مسلمان ہوجائے تو اس کا حصدا ہے وے دیا جائے مہر بھی اس کو ملے گا۔ ( کفایرت المفتی ج ۱۹ ساس)

# ز مین کا خان کا ملک میں اندراج شوت ملک کے لئے کافی ہے

سوال من زید کے نام ایک زمین ہے خالد اور عمر اس پر قابض ہیں خالد کی وفات کی وفات کے بعد خالد کار بیب نیزوں دعوے دار ہیں بعد خالد کار بیب نیزوں دعوے دار ہیں زید کہتا ہے کہ باپ واوا کے وفت ہے ہم لوگ سرکاری کا غذات پر مندرج ہیں اس لئے زمین میری ہے زید کہتا ہے کہ باپ واوا کے وفت ہے ہم لوگ سرکاری کا غذات پر مندرج ہیں اس لئے زمین میری ہے زید عمر اور دیسے سے در شوت و سے کر زمین اپ نام کرالی ہے عمر کو جب یہ معلوم ہوا تو زید سے ل کر زید کے حق میں فیصلہ ہوا زید شرعاز بین کا الک ہے یا نہیں؟

جواب جبکہ وہ زمین سرکاری کا غذات میں زید کے نام ہے تواس کیلئے مزید کی شوت کی مضرورت نہیں خالد اور عمر کا قبضہ اس پر بے کل ہے خالد کے انتقال کے بعدا سکے رہیب کی ملک اس پر عابت نہیں ہوتی رشوت و ہے کرنام کرالینا بھی غلط ہوا زید کے نام پہلے ہی سے تقااورا ب عمر نے بھی اس کے حق میں بیان دیدیا تو گویا اپنی ملک کا دعوی واپس لے لیا اور یہ بھی اقرار کرلیا کہ عمر کا پہلا قبضہ زمین پرسی نیمان دیدیا تو میں فیملہ درست ہوگیا۔ (فناوی محمود میں ۱۸ مے ۱۷)

كسٹوڈين كى واپس كردہ جائىدا دميں ميراث كائتكم

سوال عبداللہ نے ایک جائیداو وقف علی الاولاد کی اس میں بیٹوں اور بیٹیوں کے صے مقرد کے 1947ء میں عبداللہ کی تمام اولا دسوائے ایک لڑی کے پاکستان چلی کی اور وقف جائیداو پرکسٹوڈین نے قبضہ کرلیا پاکستان جانے والوں نے اس وقف جائیداد کے بوش حکومت پاکستان سے جائیداد حاصل کی کی سال بعد کسٹوڈین نے اس لڑکی کو دہ وقف جائیداد سیر دکر دی اور بیٹر بردی کے بردی کہ بیٹے والوں نے اس لڑکی کو دہ وقف جائیداد سیر دکر دی اور بیٹر بردی کے بردی کہ بیٹر والی بیٹر دی ہیں دہ جائیداد اب تمہارے تصرف میں دہے گی اور کوئی اس میں حق نہیں رکھتا اب پاکستان سے عبداللہ کے بوتے کی لڑکی جند وستان کی شہری بن گئی ہے اور اس جائیداد کا مطالبہ کرر ہی ہے جو کسٹوڈین نے دی ہے اس مطالبہ کرر ہی ہے جو کسٹوڈین نے دی ہے اس مطالبہ کا کیا تھم ہے؟

جواب . . . بیا کستان بینج کرجن لوگوں نے یہاں کی وقف جائیداد کا معادضہ لے لیاادرا سکا حصہ یہاں کی جائیداد سے ختم ہو گیا ہے اس بناء پرانکواب یہاں مطالبے کا حق نہیں ہے۔ ( فزادی محودیہج ۱۳۵۳)

نافر مان بين كاباب كى ميراث مين استحقاق

سوال . . . ایک فخص اپنے باپ کا نافر مان ہونے کے سرتھ اسے گالی گلوج بھی ویتا ہے تو کیا میخص باپ کے مرنے کے بعد میراث کا حقد اربن سکتا ہے یانہیں ؟

جواب ۔ والدین کی نافر مانی کبیرہ گناہ ہے لئین پدمیراث ہے محرومی کا سبب نہیں بن سکتا کیونکہ ارث اضطرار آور ثاء کی طرف منتقلی ہوتی ہے اس لئے نافر مان بیٹا فر مانبردار بیٹے کی طرح ، میراث لے سکتا ہے۔

قال العلامة محمدعلاق الدين افندي : الارث جبرى لايسقط بالاسقاط. تكملة ردالمختارج 1 ص ٣٥٩ مطلب واقعة الفتوئ كتاب الدعوئ)
(قَاُّوكُا عَمَّا مَيْنَ ٢٩٣ مَكُا لَكُوكُا عَمَّا مَيْنَ ٢٩٣ ٢٥)

وارث کاحق ہے خواہ خدمت کرے یا نہ کرے؟

سوال . . . زید کے بہاں دولڑ کیاں پیدا ہو کمیں زید نے ان کی پر درش نہیں کی بڑی لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے مرحومہ نے جائیداد زیور اور جہیز چھوڑ انتین بیچے ٹابالغ ، دولڑ کے ایک لڑکی ایک فاوند بیمرحومہ کی جائیداد کے مالک جیں گرید باپ اپنی بیٹی کے زیور جائیداد جی سے چھٹا حصہ طلب کرتا ہے ایسے باپ کوشرع سے پچھ ماتا ہے یا نہیں ؟

جواب میں باپ کا بٹی کر کے میں چھٹا حصہ ہے اور وہ اسکو ملے گاخواہ اس نے بٹی کیسا تھ کچھ کیا ہویانہ کیا ہومیراث کا حق کسی معاوضے کیسا تھ مقید نہیں ہوا کرتا۔ ( کفایت اُمفتی ج ۱۲۵۵)

#### عطيه شابي ميں ميراث

سوال سیادشاہ نے عمر وکو دو بیگہ زمین عطا کی تھی عمر و دولڑ کے بے زید و خالد چھوڑ کر فوت ہو گیا زید چاہتا ہے کہ تمام زمین اپنے تبضہ وتصرف میں رکھے اور خالد کو بے دخل کر دے تو کیا زید کے لئے ایسا کرنا جائز ہے؟ یاز مین نہ کورہ دونوں کی ہوگی ؟

جواب. ...زین ندکوره دونوں کی ہے۔ ( فاوی عبدالحی ص ٢٩٣)

# جا گیر میں وراثت جاری ہوگی یانہیں؟

# یا گل کی بیوی کے لئے میراث کا حکم

۔ سوال ۔ مجنوں اور پاگل شخص کواس کے والد مرحوم کی جائیداد میں حصہ ملے گایا نہیں؟ اس پاگل شخص کا انتقال باب کے بعد مگر ماں کی موجود گی میں ہوا تھا۔

جواب ، ..جنون موافع ارث میں ہے نہیں ہے حسب قانون شرع مجنون بھی اپنے والد محروم کے ترکے سے صدر میراث پائے گا۔ ( فآوی محمود بیج ۸اص ۴۹۵)

#### وارث ایناحق لے سکتے ہیں

سوال . . . بغمت الله حج کے لئے گئے اور اپنا کارندہ اپنے بھائی مرزا بیک کومقرر کر گئے بقضائے الٰہی مرز انعمت الله مکم معظمہ میں فوت ہو گئے اور ان کی زوجہ مدینہ منورہ میں فوت ہو کئیں۔ مرزا بیک اپنے بھائی کے فوت ہونیکے بعد جائیداد کے اوپر قابض رہاوراولا دحسب ذیل جھوڑی ۔ بچھ عرصے کے بعد مرزا کریم بیک کا بھی انتقال ہوگیا جنہوں نے شجر وُ ہذا کے مطابق اولا دجھوڑی۔ اس اٹنا میں مرزا بیک ہی جائیداد پرمتصرف رہادر کھے عرصے بعد ج کے لئے چلے محے اور تھنائے اللی سے وہ بھی فوت ہو گئے اور اپنا کارندہ ابراہیم کؤ بنا گئے اب ابراہیم ایوب اور داؤو فی آئی سے وہ بھی فوت ہو گئے اور اپنا کارندہ ابراہیم فوت ہو گئے اب ان کی اولا داور فی آئی میں جائیداد تقسیم کرلی اور اساعیل مفقو دائنم ہے ابراہیم فوت ہو گئے اب ان کی اولا داور چیازاد بھائی ابوب داؤد جائیداد پر قابض ہیں۔

جواب. چونکہ لعمت القداور امیراور کریم نتیوں بھائی تھے اور بحصہ مساوی جائیدادمشتر کہ

ے ما نک تھے اس لئے تمام جائیداد کی ایک تہائی نعمت القد کی اولاد واولا دالا ولاد کے جصے میں

آئے گی نیز امیر جولا ولد فوت ہوئے ہیں ان کی ایک تہائی میں ہے ۳/۵ حاتی بیک وتواب اور
قدرت اللہ کو پہنچ گااس لئے ابراہیم وابوب وداؤ دکا ساری جائیداد کو باہم تقسیم کر لیما میجے نہیں ہے تعمت اللہ کو پہنچ گااس لئے ابراہیم وابوب وداؤ دکا ساری جائیداد کو باہم تقسیم کر لیما میجے نہیں ہے تعمت اللہ کے وارث اپنا حق اس میں سے لے سکتے ہیں۔ (کفایت المفتی ج ۱۸ سے ۲۷۷)

حق مهرزندگی میں ادانه کیا ہوتو وراثت میں تقسیم ہوگا

۔ سوال، ایک عورت وفات پاگنی اس کا مہرشو ہرنے ادائییں کیا براہ کرم اس کاحل فر ما کیں اور جاری مشکلات کوآسان فر ما کیں۔

ا۔ ، ، ، مہرایک ہزارایک روپے کا ہے۔ ۲۔ ، ، مرحومہ کے دالدین حیات ہیں۔
س۔ ، مرحومہ کا شوہرزندہ ہے۔ ۳۔ ، ، مرحومہ کے تین اڑکاور تین اڑکیاں لیعنی چھنچے ہیں۔
جواب ، ، مرحومہ کی دومری چیزوں کے ساتھ اس کا مہر بھی ترکہ میں تقسیم ہوگا مرحومہ کے تین رکہ کے ۲۱۲ جھے ہوں گے ان میں ہے ۵ شوہر کے ۳۱ دالد کے ۲۱۷ والدہ کے ہیں ہیں اڑکوں کے اوردی دی اڑکووں کے۔

#### مرحومه كازيور بجينيح كوسلے گا

سوال .....میرے داوا کی بہن جہارے پاس رہتی تھی اب ان کا انتقال ہو چکاہے اور وہ ہوہ تھیں ان کی کوئی اولا دیمی نہیں تھی ان کا کچھز بور جو کہ چا ندی کا ہے جہارے پاس ہے تو آپ سے پہلے چھنا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ مرحومہ نے اپنی زندگی میں اے مجد میں وینے ہے بھی انکار کیا تھا اور کسی دوسرے کو بھی اس کا وارث قر ارنہیں دیا تھا حالانکہ ان کی جوز میں تھی وہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بھیتیج کے تام کر دی تھی اب مسئلے زیور کا ہے جوانہوں نے کسی کونہیں دیا اور زندگی میں جب بھی انکار کیا اب وہ اور زندگی میں جب بھی ان سے کسی مسجد و غیرہ میں دینے کا کہا تو اس کے لئے بھی انکار کیا اب وہ

زیوران کے مرنے کے بعد ہمارے پاس ہے اب آپ بتا کیں اسکا ہم کیا کریں؟ جواب اس زیور کا وارث مرحومہ کا بھتیجا ہے اس کو وے دیا جائے۔

(آپ کے مسائل اوران کاعل ج ۲ ص ۳۹۱)

### سامان جہیزا ورمہر کے وارث کون کون ہیں؟

سوال ، جہنے میں اڑک کے مرنے کے بعد تانی کا بھی حق ہے یائیں؟ اور مہر کے حقد ارکون کون ہیں؟ جواب ، جہنے کا سامان اور دین مہر اور جملہ وہ سامان جولڑ کی کی ملک ہے اسکے سب ور ثاء میں شرعی حصول کے مطابق تقصیم ہوگا تانی بھی اسکی دارث ورحق دارہے۔(امداد اُمفتیین ص ۱۰۴۸)

#### وظیفے میں میراث جاری ہونے کی صورت

سوال . . زید کمر عمر ٔ خالد ٔ ہندہ زینب بھائی بہن ہیں عمرہ خالد کا انتقال ہوا ان کی اولاد
زندہ رہی اس کے بعد بکر بھی زوجہ چھوڑ کر مرگیا اس کے نام جو وظیفہ سرکا ری مقرر ہے اس کی تقسیم
میں جھٹڑا ہے زید کا دعویٰ ہے کہ چونکہ میں حقیقی بھائی ہوں اس سے زوجہ کے حق کے علاوہ کل
میرے نام مقرر فر مایا جائے زوجہ کا دعویٰ ہے کہ شوہر کا کل تر کہ میرے نام ہوا ولا دعمرہ خالد کا دعویٰ
اپنے گئے ہے ہیں آپ فرما ہے کہ اس و ظیفے کا کیا تھم ہے ؟

جواب چونکہ میراث مملوکہ اموال میں جاری ہوتی ہے اور یہ وظیفہ محض سرکاری تیرع ہے بدوں قبضہ کے مملوک نہیں ہوتا لہذا آ کندہ جو وظیفہ طے گائی میں میراث جاری نہ ہوگی سرکارکو اختیار ہے کہ جس طرح چاہے تقسیم کرے البتہ یہ وظیفہ کی جائیو مملوکہ کا نفع جائز ہے تواس میں میراث جاری ہوگی اوراس صورت میں بکر کے ترک میں اس کی زوجہ کو اولا دنہ ہونے کی وجہ سے میراث جاری ہوگی اوراس کی بہنوں کو تق ہے مطابق للذکر مثل حظ الانشین : اور بھائی رئع ملے گاباتی زیداوراس کی بہنوں کو تق ہو کے مطابق للذکر مثل حظ الانشین : اور بھائی بہنوں کے جو تنہیں ہے۔ (احدادالفتاوی جسم ساس)

مرحوم مدرس کی بقایا تنخواه میں ورا ثت کا حکم

سوال سط فظ رحمت امتدصاحب مدرس کا انتقال ہو گیا ان کی تنخواہ بہ قی تھی ان کی جگہ ان کا لڑ کامدرس ہو گیا بیلڑ کا ان کی حیات میں بھی والدصاحب کی جگہ کا م کرتا تھا۔ سوال بیہ ہے کہ اس بقایا تنخواہ کا وارث میہ بڑوالڑ کا ہے یاسب وارث؟

جواب یہ بیت یا تنخواہ حافظ صاحب مرحوم کا ترکہ ہے شرعی حصوں کے مطابق تمام ورثاء

اس کے مستحق ہیں تنہا بڑالڑ کا پوری تنخواہ کاحق دارنہیں۔ ( فقادی محمودیہ ج ۱۳۵۳) اعلمی میں لڑکی سے زکاح کر لیا تو اولا دوارث ہوگی یانہیں؟

# ماں شریک بھائی وارث ہوگا یانہیں؟

سوال ، . . . زید نے انتقال کے بعد صرف اپنا ماں شریک بھائی اور اس کی اولا و چھوڑی تو ماں شریک بھائی وارث ہے یانہیں؟

جواب ..... مال شریک بھائی اکیلا ہے تو کل مال میں سے حقوق متفد مدیلی الارث یعنی تجهیز و تعفین داوا یقرض وصیت ہوتو تہائی مال تک اس کو پورا کرنے کے بعد چھٹ حصداس کو دیا جائے گا۔
( فناوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

دورشتہ والے کی میراث کا تھم

سوال .....ایک آ دی فوت ہوگیا ہے اور اس کے ورثاء میں ایک بیوہ مسماۃ گل مینڈ دومرا وارث جمعہ گل جو کہ باپ کے رشتے سے چھازاد بھائی اور مال کے رشتہ ہے سوتیلا بھائی ہے دریافت طلب مسئلہ بیہ ہے کہ سمی جمعہ گل کومرحوم کی میراث میں کتنا حصہ ملے گا؟ جواب، سمرحوم کے ترکہ میں مسمی جمعہ گل کو دوجے ملیس کے ایک اخیافی بھائی ہونے کے خَامِحُ النَّاوِيْ .... ا

تا طے سے اور دومراعصوبت کی وجہ ہے اس کے تقسیم میراث میں مرحوم کی بیو وکوم/ا حصہ ملے گا اور باتی مال جعد کل کا ہوگا بشرط کیکہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ (نآدیٰ ھائیں ۲۰س۵)

### دین مهر بھی مال میراث میں داخل ہے

سوال ..... ہندہ کا انتقال ہوا اس کا وین مہر دوسو پچاس روپے ہے ہیوی کے والدین زندہ ہیں مرحومہ کے دولڑ کے اور دولڑ کی ہیں سوال ہیہ ہے کہ مہر کے روپ کے دیئے جا کیں؟
ہیں مرحومہ کے دولڑ کے اور دولڑ کی ہیں سوال ہیہ ہے کہ مہر کے روپ کے دیئے جا کیں؟
جواب .... وین مہر بھی مال میراث ہیں داخل ہے لہٰذا متوفیہ کے کل املاک کے (بعد اداء مقوق ) بہتر سہام کرکے اٹھارہ شو ہر کو بارہ بارہ والد کو دی دیں دونوں لڑکوں اور پانچ پانچ دونوں لڑکوں کو مارٹ کی الڑکی ہے۔ لڑکیوں کو کا الڑکی ہے الڑکی ہے۔ کا کہ کیوں کو ملیس سے صورت مسئلہ ہیہ ہے شو ہر ۳ کما والد ۳ کا والد ۱۵ الڑکی ۱۵ کرکا الڑکی ۵ کا لڑکی ۵۔

#### تر کہ میں بےشادی شدہ بھی شریک ہوگا

سوال . ... ہم جار بھائی ہیں ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہم ہیں ایک کنوارا ہے اس کا رشتہ ہم ہیں کریں گے ایک بہن تھی اس کی شادی کا خرچہ بھی ہم ہی نے اٹھایا والدہ بھی زندہ ہیں اب ہم چار ھے کرتے ہیں تو والدہ بھی زندہ ہیں اس کی شادی کا خواج ہے کے انتقال کے وقت اس کی ہوئ پانچ ہے ہوئ ہوا کہ باپ کے انتقال کے وقت اس کی ہوئ پانچ ہیں جواب ..... حال استفتاکی زبانی معلوم ہوا کہ باپ کے انتقال کے وقت اس کی ہوئ پانچ ہیں ہیں مرنے والے کی تھیں کی سراے مقوق متقدم علی بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں تین بہنیں بھی مرنے والے کی تھیں کی تیرہ جھے ہوئ کو چودہ چودہ پانچ الارث اواکر نے کے بعد باتی ماندہ کل ترکہ ایک سوچار سہام کر کے تیرہ جھے ہوئ کو چودہ چودہ پانچ میٹوں کو اور سات سات تینوں بیٹیوں کو ملیں گے۔ صورت مسئلہ یہ ہے۔ (فقاوئ مقباح العلوم غیر مطبوعہ ) ہوئ کو اور سات سات تینوں بیٹیوں کو ملیں گے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ بہن کہن کہن کہن کہن کہن کہن مرحوم۔ ایک عورت کے انتقال ایک عورت کے انتقال کے بعد بھی وراث عورت کے ورثاء مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں پانہیں؟ کے بعد بھی وراث عورت کے ورثاء مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں پانہیں؟ سوال مورد مائل ہی تھی شرع شریف علی دین ومفتیان عظام کیافرہ سے ہیں پانہیں؟ سوال مورد میں مورث میں میں تھی شرع شریف علی دین ومفتیان عظام کیافرہ سے ہیں؟

ا۔ایک عورت کا مہر بونت نکاح پانچ ہزار روپیہ سکہ رائج الونت مقرر ہوا تھا جس میں ہے اس نے اپنی خوش اور رغبت سے بغیر کی و باؤ کے بحالت صحت وثبات عقل خودز بانی اپنے خاوند کودو ہزار روپیہ معافی کردیئے جس پرکوئی گواہ شاہ نہیں کیونکہ سوائے خاونداور بیوی کے کوئی دوسرافخص موجود نہ تھا کیا یہ معافی از روئے شرع برقرار رہے گی یا کا لعدم ہوجائے گی۔

۲۔ اس عورت کے خاوند سے مقررہ مہر میں سے دو ہزار کی معافی تضور کرکے بقیہ تین ہزار کی رقم اپنی بیوی کو اس طور پر پوری کر دی کہ علاوہ ان زیورات کے کہ بونت نکاح بطور ہدیہ دیتے جاتے ہیں زاکدایک ہزاررو پہیے کے زیورات ایک ایک دؤ دوکر کے بنوادیتے۔

اور دو ہزار رو پیدنقذ بدایما واپنی بیوی کے اس عورت کے بھائی کو بغرض خریداری مکان اس عورت کے لئے دے دیئے بعد میں کیا عورت دعویٰ مہر کرسکتی ہے یا مہریا اس کی پچھ جزو کی نسبت وصیت کرسکتی ہے یانہیں؟

سا۔ وہ گورت اپنی نازک حالت میں قریب مستیں کھنٹے گیا اپنی موت کے اپنے بھا ئیوں کے دباؤے بغا ئیوں کے دباؤے بغا ئیوں کے دباؤے بغا ئیوں سے دباؤے بغیراطلاع دینے خاونداور خسر کے حالا نکہ وہ اس وقت موجود تھے مگر اس وقت مکان سے باہر تھے بیدوصیت کرتی ہے کہ اسکے مہر کا ایک ٹمٹ بحد خیرات بعدا کی وفات کے دلا یا جا وے۔
کیا اس کی بیدوصیت جبکہ اس کا مہر پورا ہو چکا جا نز ہوسکتی ہے اور کیا ایسی حالت کی وصیت جبکہ ہوش وحواس مختل ہو چکے ہیں جا نز ہے اور نیز کسی د باؤے وصیت کرنا جا نز ہے یانہیں؟

جواب-ا ۔۔۔ بیدمعانی عورت پرنو جمت ہے کہ اس کو ان دو ہزار کا پھر لیٹا جائز نہیں لیکن جب کوئی گواہ نہیں تو دوسرے ورٹاء کے سامنے تھن شو ہر کا دعویٰ ہے جس کو دو یہ کہدکر دوکر سکتے ہیں کہ اس دعویٰ پرشا ہد چیش کرو۔

۲- ہاں اس صورت میں اگر شوہر نے تصریح کر دی تھی کہ بیسب زیورات اور نقذ رو پہیہ تیرے مہر میں دیا جاتا ہے تو شوہر مہر ہے ہری الذمہ ہوجائے گا (بشر طیکہ زیورات میں ہے کچھ زیورسونے کا بھی ہوور نہ سوال دوبارہ کیا جائے ) یعنی عنداللہ باتی عورت کے ورثاء یہاں بھی اس سے شہادت کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ شوہر نے بیاز یور جو بعد میں بنانا بیان کیا ہے بیوبی نہیں جو جہز میں آیا تھا اور اس نے عورت کے بھائی کو دو ہزار رو پہیر مکان بنانے کے لئے دیئے یا نہیں اگروہ شہادت سے ان امورکو ثابت نہ کر سکے تو ورثا م کومہر لینے کا حق باتی ہے۔

۳۔ جب شوہرعنداللہ مہرادا کر چکاہے تو اس کے ذمداس وصیت کا ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ واللہ اعلم \_(امداد الاحکام ج ۴س ۲۱۸)

#### صرف اکیلا بھائی وارث ہوتو و ہکل مال لے گا

سوال ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی کے پاس بتیں ہزارروپے امانت رکھے اس آ دمی نے دصیت کی کداگر میں مرجاؤں توبید دبیہ سجد میں دے دیں اور مرنے والے کا صرف ایک حقیقی بھائی ہے تو کیاان چیوں کو سجد میں دے دیا جائے یااس کے حقیقی بھائی کو دیا جائے ؟

جواب صورت مسئلہ ہیں نتہائی مال ہے وصیت پوری کی جائے بیتن وس ہزارمسجد میں لگا کیں اور میں ہزار بھ ئی کاحق ہے۔ (فقادیٰ مفتاح العلوم غیرمطبوعہ)

### ہندوقا نون کےمطابق لڑکی کوحق نہ دینا

سوال فدوی کی قوم میں ہندولا رائج ہاور دارث کے معامے میں ہندولا سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ایک فحص فوت ہوا اس نے ایک بیوی ایک لڑی دو بچپازاد بھائی دارث مجھوڑ ہے تو شرع تا نون کے مطابق دوآ نا بیوی کو اور آخھ آٹھ آ نالزی کو اور جھآ تا پچپازاد بھا ئیول کو تقسیم کیا گیا اب کی فوت ہوئی اس کی والدہ چا ہتی ہے کہ ہندولا پڑمل کر کے حصہ اور ترکد لڑی کا حاصل کر کے اس کی طرف سے وقف کر دے اغلب یہ ہے کہ اس کے دوسرے وارث بھی منظور کر لیں الیم حالت میں ہندولا پڑمل کرنا جائز ہوگا یا نہیں ؟

لڑ کیوں کے ہوتے ہوئے میراث نواسے کوریتا

سوال ایک فخص بالکل ضعیف ہو چکا ہے اس کے پانچ الرکیاں ہیں جوشادی ہوجائے ک

جَامِح الفَتَاوي . ٠

وجہ سے اپنے اپنے گھر ہیں اس شخص کی خدمت نوا ساکر تاہے تو الیں صورت میں اپنے نواے کے نام جائیدا دلکھ سکتا ہے یانہیں؟

جواب، اگراژ کیول کونقصان پہنچ نامقصور نہیں بلکہ واقعتا نوائے کون الخدمت کے طور پر معاوضے کی حیثیت سے دیتا جا ہتا ہے تو خدمت کے موافق دیتا درست ہے۔ ( فرآوی محمودیہ جسماص ۲۳۳) ور اشت میں لڑ کیوں کا حصہ کیوں نہیں دیا جا تا ؟

موال . . . آپ کے صفح میں وراثت ہے متعلق ایک سوال پڑھا تھا آپ سے پوچھٹا ہے ہے جس طرح لڑکوں کو ور شد دیا جا رہا ہے اس طرح لڑکی کا حصد کیوں نہیں دیا جا تا؟ عموماً عورتمی بھائیوں سے شرماحضوری میں براہ راست حصہ نہیں مائٹنیں جبکہ و دحقیقتاضر ورت مند ہیں۔

جواب ، ، ، ، شریعت نے بہن کا حصہ بھائی ہے آ دھااور بیٹی کا حصہ بیٹے ہے آ دھار کھا ہے اور جو چیز شریعت نے مقرر کی ہے اس بیس شر ماشری کی کوئی بات نہیں بہنوں اور بیٹیوں کا شرقی حصہ ان کو ضرور ملنا چاہئے جولوگ اس تھم خداوندی کے خلاف کریں گے وہ سزائے آخرت کے ستحق ہوں گے اور ان کواس کا معاوضہ قیا مت کے دن ادا کرنا پڑے گا۔

وراثت میں اڑ کیوں کومحروم کرنا بدترین گناہ کبیرہ ہے

سوال . ..تقسیم سے پہلے ہمارے نانا کبڑے کا کاروبار کرتے تھے جہاں درمیان بیں پکھے
ہمی کیا ہولیکن مرنے سے پکھ عرصہ پہلے انہوں نے برنس روڈ بیں ایک چائے فاند کھولا ہوا تھا جس
کو بعد بیں مٹھائی کی دکان بیں تبدیل کر لیا دکان پگڑی برقتی اور بڑے بیٹے کے نام تھی بعد بیں
دکان چل پڑی اور بہت مشہور ہوگئی بڑے بیٹے نے اپنے بھائیوں بیں وہ دکا نیں بانٹ لیس اس
طرح نانا کے مرنے پر بچول نے صرف بھائیوں بیں جائیدا دھشیم ہو گئی لڑیوں کو پھٹینیں دیا پکھ
عرصے بعد نانی کا انتقال ہوا انہوں نے جورتی تھی لڑکوں بیں تقسیم ہو گئی لڑیوں کو پھٹینیں ملا
اب مولانا صاحب! آپ سے عرض ہے کہ آپ سے صورت حال کا اندازہ لگا کر جواب دیجے کہ کیا
اب مولانا صاحب! آپ سے عرض ہے کہ آپ می صورت حال کا اندازہ لگا کر جواب دیجے کہ کیا
جواب بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت سے محرف کر نابدترین گناہ کیرہ ہے آپ کے نانا نی تواس کی
جواب بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت سے محرف کر نابدترین گناہ کیرہ ہے آپ کے نانا نی تواس کی
مزا بھٹ ہی رہے ہو تکے جولوگ اس جائیداد پر اب ناجائز طور پر قابض جیں وہ بھی اس مزاسی خ

#### زمینوں میں لڑ کیوں کا حصہ ہے یا نہیں؟

سوال .... زرگ زمین میں لڑکی بھی تمستیق میراث ہوگی یانہیں؟ سوال اس لئے پیدا ہوا کہ زرگ زمین میں لؤکی بیدا ہوا کہ زرگ زمین میں لڑکے بیدا ہوا کہ زرگ زمینوں کی مالک خالباً حکومت ہوگئ ہے بیدز مین اب افراد کی ملک نہیں ہیں تو اگر لڑکا ساری زرگ زمین خود لے لے اور بہن کو پچھ شدد ہے تو گنا ہمگار ہوگا یانہیں؟ باغ 'باغ کی زمین' مکان اور مکان کی زمین مکان اور مکان کی زمین کا کیا تھم ہوگا؟

جواب .... ، جوز مین ملک سرکاری ہے اور اس نے برائے کاشت کرائے پر کسی کو دی ہے تو وہ اس کی ملک تبییں ہوگئی۔ اس کے انتقال پر اس زمین میں وراشت جاری نبیس ہوگی بلکہ جس کوسر کارد ہے گی اس کو اس میں حق کا شت حاصل ہوگا۔ یہی حال باغ اور گھر کی زمین کا ہے جوز مین کسی کی مملوکہ ہاس جس میں وراشت جاری ہوگی اوراژ کی کو حصہ نہ دیتا ظلم اور غصب ہوگا۔ ( نقادیٰ محود یہ جساس ہس میں وراشت جاری ہوگی اوراژ کی کو حصہ نہ دیتا ظلم اور غصب ہوگا۔ ( نقادیٰ محود یہ جساس ہس)

# خاتمہ زمیں دارے کے بعد بھی میراث میں او کیوں کاحق ہے

سوال ۔ قاضی کا انتقال ہوا اور اپنی اہلیہ سات بیٹے اور پانچے بیٹیاں چھوڑیں ان کا ترکہ کی طرح تقییم ہوگا؟ مرحوم نے اپنی زمین کے پچھ صے اپنے بیٹوں کے نام رجسڑی کرا ویئے تھے مقصد شانگ قانون سے بچنا تھا آ یا وہ حصانہیں لڑکوں کی ملک ہیں تاتر کہ میں داخل ہیں؟ نیز خاتمہ فر مین وارے کے بعد صحرائی جائیداو میں لڑکوں کا حصہ ہے یانہیں؟ جبکہ قانو ناان کا حصہ بیں رکھا گیا۔ جواب . . لڑکیوں کا حق میراث نص قطعی سے ثابت اور قانون اللی ہے۔ جود نیا کے تمام قوانیمن پرحاکم اور غالب ہے اس لئے لڑکیوں کا حق کل میراث میں ثابت اور قانون اللی ہے۔ جود نیا کہ تمام نام کا نقذی کا رروائی ویا تنا مالکہ مورث کی نیت پر ہائی سے وہ نامز وصص بھی میراث میں واخل نام کا نقذی کا رروائی ویا تنا مالکہ مورث کی نیت پر ہائی سے وہ نامز وصص بھی میراث میں واخل میں ایس کی میراث میں میراث ایک سوباون سہام کر کے بیوی کے انیس اور ہر لڑ کے کے چودہ اور ہر لڑکی کے سات سات سہام ہوں گے صورت مسکلہ یہ ہے۔ (فقاوی مقارح العلوم غیر مطبوعہ ) ہوی 19 این سات سات سام ہوں گے صورت مسکلہ یہ ہے۔ (فقاوی مقارح العلوم غیر مطبوعہ ) ہوی 19 این سات سات سام ہوں گے صورت مسکلہ یہ ہے۔ (فقاوی مقارح العلوم غیر مطبوعہ ) ہوی 19 این سات سات سات سام ہوں گے صورت مسکلہ یہ ہے۔ (فقاوی مقارح العلوم غیر مطبوعہ ) ہوی 19 این سات سات سات سام ہوں گے صورت مسکلہ یہ ہے۔ (فقاوی مقارح العلوم غیر مطبوعہ ) ہوی 19 این 10 این 1

#### بھات وغیرہ کومیراث کاعوض قرار دینا

سوال ، ہمارے میہاں کا جہلانہ دستورہے کہاڑ کیوں کو حصہ نہیں دیتے بلکہ دستوریہے کہاڑ کی جب باپ کے گھر آتی ہے تو اس کو کھانا کپڑا وغیرہ دے کر رخصت کیاج تاہے اوراس کا حق حصہ جھاجاتا ہے شرعاً یفعل کیر ہے؟ یہاں اس طرح دینے کو بھات کہتے ہیں۔ جواب سیرواج اصل میں ہندوان دوائے ہے خاص اوقات میں جواڑ کیوں کو دیا جاتا ہے اس کو میراث کا بدل قرار دینا جائز نہیں میراث انقال مورث کے بعد لتی ہے اور بی معاملہ بسااوقات زندگی میں بھی شروع ہوجاتا ہے بھر جتنا حصہ میراث ہوتا ہے اس کی قیمت کا بھی کوئی تخرید نہیں ہوتا نہ ہا قاعد و کر کھی شروع ہوجاتا ہے بھر جتنا حصہ میراث ہوتا ہے اس کی دیاتی ہے بہرحال اس روائ کوئتم کرنا کو کیوں کا حصہ میراث خریدا جاتا ہے نہ ان کی رضا طلب کی جاتی ہے بہرحال اس روائ کوئتم کرنا ضروری ہے لڑکیوں کوان کا حصہ میراث دیا جائے اپنی بہن کے ساتھ جوصلہ کر کی کرے بیعین سعادت ہے لیکن اس میں یابندی روائی یا معاوضہ میراث کو خط نہیں ہونا جا ہے۔ (فاوئ محمودیہ جام ۵۰۱)

بيني ميں ميراث كي تقسيم اور تواسى كااس سے محروم ہونا

سوال … ایک عورت نے سرنے کے بعدا یک بیٹا ایک بیٹی اورایک نوای وارث جھوڑ ہے جیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان ور ٹاء میں مرحومہ کی میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟

جواب ... جسب بیان سائل صورت مستوله میں مرحومہ کاتر کہ بعداز روئے حقوق مقدمہ علی الارث تین جھے کر کے ایک حصہ بٹی کواور دو جھے بٹے کوملیس کے اور نوائی چونکہ ذوی الارحام میں سے ہائڈا عصبات کی موجودگی میں میربراث سے محروم رہے گی ۔ نقشہ ملاحظہ ہومسئلہ بیٹا ۲ میں اُنوائی مرحومہ محروم ۔ ( فآوی حقانیہ ج ۲ ص ۵۲۲)

### مال کی ملک میں آڑک کاحق ہے یانہیں؟

سوال مرحوم زید نے اپنی زندگی میں اپنی لڑکی زبیدہ کو اپنی جائیداد بخش دی ہے زبیدہ کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے زبیدہ کو اس کے خاوند کی بہن نے طبع دلائی ہے کہ تیری شادی کرادیں گے آگر تو اپنی جائیدا دجو والد کی طرف سے کی ہے اس لڑکے کولکے دے زبیدہ ایسا کرنے کو تیار ہے اور لڑکی کو میراث سے محروم کرنا جا ہتی ہے تو اس کا بیفل شرعاً درست ہے یا نہیں؟ کیا والدہ کی جائیدا دمیں لڑکی کا حق نہیں؟

جواب، ۔۔۔ بے شک لڑی بھی والدہ کی وارث ہے ماں لڑی کومروم کرنا چاہئے اور وصیت کرے کی میری موت کے بعد میری سب جائیداد میر سائر کے کودی جائے لڑی کو پچھ نددیا جائے یا اس کے حق ہے کم کرنے کی تحریر کردے بھر بھی لڑی محروم ندہ وگی اورا پٹا پوراحق لینے کی حق وار دہیگی ۔ محرید علم مرید کی موات پانے کے جد تقسیم ترکے سے متعلق ہے باتی زندگی اور تندری کی حالت میں ماں بوری جائیدادلا کے کودے کئی ہے اگر چہ بلا وجہ شری لڑی کومروم کرنا ہے انصافی اور مروت

اور نیز ماں کی مامتا کے خلاف ہے لہذا موجب گناہ ہے لبذا زندگی میں دینا ہوتو وونوں کو مساوی دے لڑے کو دو گناہ اورلاک کو ایک حصد دینے کا تھم بھی تر کے سے متعلق ہے زندگی میں جواولا دکو دیا جا تاہے وہ عطیدہ اور عظیہ میں سب اولا دذکورواناٹ برابر کے حق دار ہیں۔البتالا کے کوتعلیم وغیرہ شرگ مصلحت کے پیش نظر زیادہ دے ورلاکی کو کم دینے میں تقصان پہنچانا مقصود نہ ہوتو جا کز ہے۔اندماالا عدمان جالیات: انتال کا دارو مدارنیت پر ہے۔ (فاوی رجمیہ ج ۲۵ سے ۲۵ سے)

کیاتر کے میں کوئی چیزایی بھی ہے جس سے بیٹی محروم ہے

سوال معمد اسحاق کا انقال ہوا وارث ایک ہوہ اور دولا کے اور ایک لڑکی ہے لڑے اپنی بہن کوکل جائیداد سے محروم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مکا نات اور بان ت میں تو حصہ ہے لیکن کھیتوں میں کوئی حصنیں تو ذکورہ ور ثاہ میں تقسیم کس طرح ہوگی؟ اور کیار کے میں کوئی چیز ایک بھی ہوتی ہے جس میں لڑکی حصد دار شہو؟ یہ بھی فرما ہے کہ بہن کی اس حق تلفی کی شرعا کیا سزاہے؟ جواب حقوق متقد مداوا کرنے کے بعد کل ترکہ چالیس سہام بنا کراس طرح تقسیم ہوگا کہ پائے سہام ہوہ کؤچودہ چودہ جودہ ہرلڑ کے کو اور سات سہام لڑکی کو ملیس کے روبیئر زیور کپڑا کرتن گھر کا سامان مکا ن باغ کھیت غرض جو چیز بھی محمد اسحاق کی ملک تھی سب کی تشیم اس طرح ہوگی بہن کی جن تلفی کرتا کلم ہے بہن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس پرزیادہ سے زیادہ شفقت کی جا بھی اگر وہ بڑی ہے تو اس کا حق والدہ کے قریب ہے۔ (فاوی مجمود یہ جا اس میسی وار شے کو ور اشت سے محمر وم کرنا

سوال کیاکسی دارث کوئل دراثت سے محروم کرنا جائز ہے اگرنہیں تو محردم کرنے والے کا فیصلہ نافذ ہوگا یانہیں؟

جواب کی وارث کول وراشت سے محروم کرنا جائز نہیں ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا تاہم جوفیملہوہ کر چکا ہے ( ایعنی اپنی زند کی میں اپنے جملہ اموال منقولہ وغیر منقولہ کو دیگر ورثاء میں تقسیم کر دے) ٹائڈ ہوگا اوراس کی موت کے بعد محروم ہوئے والا وارث تی میراث کا دعوان ہیں کرسکتا۔
قال العلامة طاهر بن عبد الرشید البخاری : ولو و هب جمیع ماله لابنه جاز فی القضاء و هو آئم نص عن محمد هگذافی العیون (خلاصة الفتاری جس ص ۲۰۰ کتاب الهیة قبل الفصل الثانی)

قال العلامة قاضى خان رحمه الله: رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثمافيما صنع. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج٣ ص ٢٤٩ فصل في الهبة الولدلولده) ومثله في الهندية ج٥ ص ٣٩ الباب السادس في الهبة للصغير. (فتاوى حقانيه ح٢ ص ٥٣٩)

اولا دکوعاق کرنامحض بےاصل ہے

سوال: ایک فض نے اپ اڑک کوء ق کردیا ہے اس سے دجوع کرنا چاہتا ہے ہیں وہ کی کرے؟
جواب ماق کے دومعنی ہیں ایک معنی شرع وہ رہے عرف شرگ معنی تو سے ہیں کہ اولاو
والدین کی نافر مانی کر سے سواس معنی کی تحقیق ہیں تو کسی کے نہ کرنے کو خل ہیں جو والدین کی ہے حکمی
کرے وہ عنداللہ عاق ہوگا اور اس کا اثر نقط ہے کہ خدا کے نزویک عاصی اور گناہ ہیرہ کا مرتکب ہے
باتی میراث سے محروم ہونا اس پر مرتب نہیں ہوتا۔ دوسرے معنی عرفی ہے ہیں کہ کوئی فض اپنی اولا دکو ہوجہ
باتی میراث سے محروم ہونا اس پر مرتب نہیں ہوتا۔ دوسرے معنی عرفی ہے ہیں کہ کوئی فض اپنی اولا دکو ہوجہ
باتی میراث سے محروم ہونا اس پر مرتب نہیں ہوتا۔ دوسرے معنی عرفی ہے ہیں کہ کوئی ارث باطل نہیں ہوتا
کیونکہ ورا شت ملک اضطراری اور حق شری ہے مورث اور وارث کے ادادہ کئے بغیر اس کا ثبوت
ہوتا ہے قال اللہ تعالیٰ یو صب کے اللہ فی او لاد کے للذ کر مثل حظ الانشیین الایہ: اور لام
استحقاق کے لئے ہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حق ورا شت مقرر فرما ویا اس کوکون باطل کر سکتا ہے۔

اور حضرت بریره کا قصداس کا شاہد ہے کہ حضرت ما کشہ نے ان کوخرید کرآ زاد کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کے موالی نے شرط کی کہ ولاء ہماری رہے گی اس پر رسول اللہ سی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ ان کی شرط باطن ہے اور ولاء معنق کی ہے۔ جبکہ ولاء حق ضعیف ہے چنا نچہ حسب فرمود و پاک المولاء لحمة کل حمة المنسب المحدیث ضعف اس کا کاف تشبیہ سے ضاہر ہے وہ فنی کرنے سے فی ہوتا ہی نسب بوکہ اقوی ہے کیونکہ فنی کو تبول کرسکتا ہے؟

پھر جب واضح ہوا کہ اس معنی کاشر عا کھے شہوت نہیں اُتو اس سے رجوع کی پچھ حاجت نہیں پس باپ کے مرنے کے بعد وارث ہوگا البتہ محروم الارث کرنے کا طریق پیمکن ہے کہ اپنی حالت حیات وصحت میں اپنا کل اٹا شدکسی کو ہمہ یا مصارف خیر میں وقف کر کے اپنی ملک سے خارج کر دے اس وقت اس کا بیٹا کسی چیز کا ما لک نہیں ہوسکتا۔ (اعدا والفتا وی جسم ۳۲۳)

#### نافر مان بیٹا باپ کے مرنے کے بعد پورے حصے کا مالک ہوگا

سوال میرے دو بیٹے ہیں برابہت نافر مان ہے چوٹافر مانبہ کہ مال اور قرض اور زمین آپ کی خدمت اور فرما نبر داری جس قدر ہوسکے گی کروں گا اب سوال میہ ہے کہ مال اور قرض اور زمین ہے تھیم کرے کس قدر خودر کھوں اور نافر مان کو کس قدر اور فرما نبر دار کو کس قدر اور فرما نبر دار کو کس قدر اور فرما نبر دار کو کس قدر اور خی گوئی ہے تاہیں؟ ہے؟ اور چھو گفتیم کر کے جوز بین کہنے اس میں ہے میری دفات کے بعد نافر مان کو پھو پہنچا ہے مائیں؟ جواب نافر مان فرز ند جو زبانی اور مالی ناحق تکلیف اپ باپ کو دیتا ہے فاسق ہے اور سخت گئیگا ہے مگر شرعاً باپ کی وفات کے بعد پورے جھے کا مالک ووارث ہے اس میں کی نبیل اور مالی باپ کو اپنی زندگی میں اختیار ہے کہ اپنا مال اپنی زندگی میں کی کودے دے لیکن اولا د میں بنبیت ایک کے دوسرے کوزیا دور یا مگر وہ ہے۔ (فروکی مظام علوم جاص ۲۲۳)

گناه کی وجہ سے میراث ختم نہیں ہوتی

سوال . . . زید کا انتقال ہوا' خالد' زاہد دولڑ کے اورایک لڑکی شہزاز وارث جیموڑ ہے ابھی ترکے کی تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ بہن نے ایک شخص ہے مند کالا کرلیا اور دونوں بھا گ بھی گئے مال کی تقسیم ہوئی تو دونوں بھا ٹیوں نے آپس بیل تقسیم کرلیا اور بہن کا حصہ نہیں رکھا کسی نے کہا کہ تمہاری بہن کا بھی حصہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بھی جانتے ہیں لیکن ایسے ٹالائقوں کاحق نہیں ملنا جا ہے گہن کا بین کا بھی حصہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جم بھی جانتے ہیں لیکن ایسے ٹالائقوں کاحق نہیں ملنا جا ہے گئے یا زناان کے نزویک مانع ارث ہے شرعا کیا تھم ہے؟

جواب. نا گناه کبیره ہے کیکن کڑکی اسکی وجہ سے اپنے والد کے ترکے سے محروم نہیں کی جا لیکی جولوگ اسکاحق نہیں دیتے و وغاصب وظالم ہیں ا کا وہال دینیا وآخرت دونوں جگہ ہوگا۔ ( نز ون محمودیہ نے ۱۸ص۵۲۵)

# مدت تک مفقو دالخبر رہے والے لڑے کا باپ کی وراثت میں حصہ

سوال زید نے رانی سے شادی کی پھر دوران حمل زیداور رانی بیں طلاق ہوگئی رانی نے طلاق تا مردوران میں طلاق ہوگئی رانی نے طلاق تامہ بین نکھوایا کہ موجود حمل ہے لڑکا یا لڑکی تولد ہوتو اس کے تان ونفقہ یا پرورش کا ذمہ دارزید نہ ہوگا نہ ہی زیداس اولا د کا ما مک ہوگا چنانچہ زید مرتے دم تک اس اولا د (لڑکے) ہے انتخابی رہائی بالیہ بیاڑکا زید کے ورثے میں شرعاً حق وار ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس قدر؟

جواب ، بیلز کا زید کا شرعاً وارث ہے اور زید کے دوسرے لڑکوں کے برابر کا حقدارہے طلاق نامے میں بیلکھ دینا کے ''اس حمل سے پیدا ہونے والے بیجے کا زیدے کوئی تعلق نہ ہوگا'' شرعاً غلط اور باطل ہے باب بیٹے کے سبی تعلق کی نفی کا نہ باپ کوئن ہے نہ ماں کو

سوال سسوال نمبرا سے پیوستہ ہے زبیر کی پہلی ہوی سے ایک لڑک اور ایک لڑکا ہے لڑک اور ایک لڑکا ہے لڑک زیدگی ذریرگی پہلی ہوی سے ایک لڑکا چھوڑا زبید کی دوسری ہیوی سے ایک لڑکا جھوڑا زبید کی دوسری ہیوی سے ایک لڑکا ہموا جبکہ زبیداوراس کی ہیوی رائی میں دوران جمل طلاق ہو چکی تھی جیسا کہ سوال نمبرا مندرجہ بالا میں ذکر ہو چکا ہے اب وہ لڑکا تقریباً ہم سال تک مفقو دالخبر رہنے کے بعد زبید کے ترکہ میں سے حصہ مانگنا ہے اگر شرعاً وہ حقد ارہے تو کس قدر؟ فرض کریں کہ زبید کی الماک کی مالیت دی لاکھ روسیے ہوتو اس کی تقسیم کا شرع محمدی میں کیا کہ یہ وقاعدہ ہے؟

الف. المرزيدي دوسري بيوي ياركا شامل ہو۔

ب. . . اگرزیدی مرحومه بنی کی اولا و (۲ لژ کیاں اورا یک لژ کا ) بھی شامل ہوں۔

جواب .... زیدگی پہلی بیوی کالڑ کا وارث ہے جبیر کہا و پرلکھا جاچ کا اور عرصہ دراز تک مفقو د الخمر رہنے سے اس کاحق وراثت باطل نہیں ہوا۔

زید کی لڑکی چونکہ اپنے والد کی زندگی میں فوت ہوگئی اس لئے لڑکی کی اولا د زید کی وارث نہیں ہوگی صورت مسئولہ میں زید کے صرف دووارث جیں پہلی بیوی رانی کالڑ کا جوعرصہ تک مفقو و انتخبر رہاا ور دوسری بیوی کالڑ کا' بیدونوں برابر کے وارث جیں اس لئے زید کا ترکہ اگر دس لا کھ ہے تو دوٹوں کو یا نچے یا نچے لا کھ دیا جائے گا۔

نوٹ: اگرزید کی وفات کے وفت اس کی دوسری ہیری زندہ تھی تو دس لا کھیٹ سے ایک لا کھ پچپیں ہزاراس کا حصہ ہے باقی ماندہ آٹھ لا کھ بچھتر ہزار دنوں بھائیوں پر برابر تقسیم ہوگا اور بیوہ کے انتقال کے بعد بیوہ کا حصہ صرف اسکے لڑکے وسلے گا۔ (آپکے مسائل اوران کاحل ج مسائل 1971) جہیز ویسے سے حق وراشت یا طل مہیں ہوتا

سوال ... ..زیدنے اپنی بیٹی فاطمہ کو صحت و تندر تی بیس کچھ ملک بطور جہیز دے دی اور باضابط تمسک تکھوا کر رجٹر ڈکرادی زید کے اور بھی بیٹیاں ہیں زید کے انقال کے بعد کیا فاطمہ کو بھی وراثت میں حصہ طے گا؟

جواب ۔ ..زیدکا پی بیٹی کو پچھ ملک بطور جہیز دے دیئے سے زید کے ترکے میں سے فاطمہ کاحق سا قطنہیں ہوتا بلکہ اگر فاطمہ نے صاف کہہ دیا یا لکھ دیا کہ میں نے اپناحق وراثت جھوڑ دیا تو بھی اس کاحق نہیں جائے گا۔ ( فآویٰ باقیات صالحات ص ۳۸۸)

#### ناراض بیوی کومیراث کا حصه

سوال ، ہندوکا عقد باپ نے زید ہے کرایا ہندوائے خادند کے پاس کھ دن تھری اور پھر ہندو
کا باپ کسی تاراضکی کی وجہ ہے ہندہ کوا ہے گھر لے گیازید بیار ہوا اور ہندہ کے پاس بلانے کے پیغام بھیج
مگر ہندہ نہ آئی اور زیرفوت ہو گیا اس صورت میں ہندہ کوزید کے تے شرعا کچے حصہ ملے گایا نہیں؟
جواب ، زید نے ہندہ کو طلاق نہیں دی البندا شرکی طریقے پروہ میراث کی مستحق ہاں تارافسکی
کی وجہ سے دہ میراث سے محروم نہیں ہوئی اگر زید کے گھر یالکل نہ گئی ہوتی تب بھی وارث ہوتی۔
کی وجہ سے دہ میراث سے محروم نہیں ہوئی اگر زید کے گھر یالکل نہ گئی ہوتی تب بھی وارث ہوتی۔

( فقاوی محمود میر نے معروم ہیں)

لفظ ویلی جا" کہنے سے طلاق ومیراث کا تھم

سوال ایک شخص نے اپنی عورت کو گھر ہے نکالا اور کہد دیا'' چلی جا'' اوراس ہات کو دس سال کا عرصہ گزر گیا کہ وہ عورت اپنے خاوند کے گھر ہے نکلی ہو تی ہے شوہر کے فوت ہونے کے بعد وہ عورت خاوند کا ترکہ یانے کی مستحق ہے یانہیں؟

جواب ہیکہنا کہ' جلی جا''ان کنایات ہے ہے جن میں ہرجال میں طلاق کی نمیت شرط ہے۔ ہواب میں طلاق کی نمیت شرط ہے۔ ہواب اب ہونبیں سکتالہٰ داطلاق واقع نہ ہوگی اور وہ عورت میراث پانے کی مستحق ہے۔ پیشن کی قم میں میراث کا تھم میں میراث کا تھم

سوال اسبخاب مفتی صاحب! پہاں ایک آ دمی کا انتقال ہو گیا ہے جو کہ فوج میں ملازم تھا اس نے اپنی پنشن ہیوی کے نام پر اس عنوان سے کی تھی کہ میری وفات کے بعد میری پنشن میری ہیوہ کو دی جائے اب اس کی وفات کے بعداس کے دوسرے ورثاء پنشن میں وراثت کا دعوی کرتے ہیں تو کیا مرحوم کی ہیوہ کے علاوہ دیگر ورثاء کا بھی پنشن میں حصہ بنمآ ہے یانہیں؟

جواب پنش کا وظیفه مال مملوکتہیں بلکہ سرکار کی طرف نے آیک عطیدہ وتا ہے بناء برایں وجہ یہ وظیفہ میراث ہوگا سرکار جس کو جا ہے اور جتنا جا ہے دے سکتی ہے صورت مسئولہ میں چونکہ مرحوم کے کاغذات اس کی بیوہ کے نام بیں اور سرکار بھی اس پر رامنی ہے اس لئے میڈشن صرف بیوہ کا حق ہے۔

لما قال الشيخ اشوف على التهاموي : چونكه ميراث مملوكه اموال من جاري موتى عبد الما ورجيد بيدون قيم الما المان مركاركا بدون قيمند كمملوك تبيل موتا البذا آكنده جود طيفه

مَعِينَ عَمِينَ مِيرَاثِ جارى نہيں ہوگی سرکارکواختیارے کہ جس طرح چاہے تشیم کردے۔الخ (امدادالفتاوی جلد ۴ س۳۲ کتاب الفرائض فیآوی حقانہ یہ ۲ ص ۵۴۱)

#### غائب غيرمفقو دكا حصدورا ثت

سوال ۔ شجاعت کے تین اڑ کے حلیم سلیم انیم ہیں جلیم 1943ء میں تلاش معاش کے سئے گھرے جے گئے 1952ء میں معلوم ہوا کہ میم مونگیر جیل میں ہے لیکن کوشش کے باوجود حلیم سے گھرے ورمین کا شجاعت نے بیٹوں کے ساتھ ال کرج سیاد بروھائی اورکل جائیداد مرحوم نے اپنے نام رکھی پھر شجاعت کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال بہ ہے کہ مرحوم کی جائیداد میں حلیم کا حصہ ہوگا یا جب کے ایک اورکل کا اپنے باپ کا حصہ ہوگا یا جس کیا تھے ہے؟

جواب، جبکہ طیم کا مؤلگیر جیل میں ہونا معلوم ہے تو اس کومفقو دائخبر قر ارنہیں دیا جائے گا بلکہ سلیم اور نعیم کی طرح وہ بھی تر کے کا برا برستی ہوگا اگر شج عت کے وابدین اور بیوی کا انتقال پہلے ہو چکا ہے اور اس کے ورثہ صرف تین لڑ کے ہیں تو ان تینوں میں تر کہ برا برتقسیم ہوگا پھر طلیم خال کے جصے میں جو بچھ آئے اس کومحفوظ رکھا جائے اورخود اس سے دریافت کر کے اگروہ کہ تو اس کی بیوی اور لڑ کے کودے دیا جائے۔ (فقاوی مجمودیہ جسماص سسم )

### نه لینے سے حق میراث باطل نہیں ہوتا

سوال . . خواجہ کی تین لڑکیاں اور کیک ٹڑکا تھا خواجہ نوت ہوا سارائز کہ ٹڑکے ہاب اللہ کے ام ہوگیا بہوں نے اپنا حق نہیں لیاحتیٰ کہ انتقال کر گئیں بعدہ باب اللہ دولڑکی ساورا کیک ٹڑکا چھوڑ کرفوت ہوا باب اللہ کا سرور بھی دو کہنیں اور ایک بید باب اللہ کا لڑکا سرور بھی دو کہنیں اور ایک بیوی جھوڑ کرفوت ہوا اب سرور کے ترکے میں اس کی پھوپھیوں کے لڑکے حق کا دو کی کرتے ہیں جب ابتہ کی زندگی میں اپنا حق نہیں لیا تو پھوپھیوں کے مرنے کے بعد ان کے لڑکے کو جور کے وجو بھیوں کے مرنے کے بعد ان کے لڑکے وجو بے کاحق سے یانہیں؟

جواب مصل نہ بینے ہے وارث کی ملک مورث کے ہال سے زائل نہیں ہوتی لہذا آگر ہندہ وغیرہ چھو پھول نے باب اللہ کو اپنا حصہ با قاعدہ ہبدکر کے قبضہ کرادیا تھ تب تو چھو پھول کے ورثاء کو باب اللہ کے بینے کاحق حاصل نہیں اور اگر با قاعدہ ہبہ نہیں کیا تو پھر حق حاصل نہیں اور اگر با قاعدہ ہبہ نہیں کیا تو پھر حق حاصل ہے جس کی مقدار خواجہ کے انتقال سے اس وقت تک نام بن م مرحوبین اور ورثاء کی تفصیل معلوم ہونے پرتج رکی جا سکتی ہے۔ (فقادی محمود بینج ماص ۱۳۵۹)

#### حق وراثت جبرأوصول كرنا

سوال پنجاب کا دستور ہے کہ عورت کو ورا ثت شرعی سے محروم کر دیا جاتا ہے لیکن کسی عورت کا خا دند فوت ہو جائے تو وہ خاوند کی کل جا سَدا دیر ق بض ہو جاتی ہے اس کوفر وخت کا حق نہیں تا زندگی اس کا قبضہ رہتا ہے۔

اس صورت میں باتی ورثاء کو کہاجائے کہ عورت باولا دکو چوتھا حصہ سرکاری طور پراس کے نام کراد واور باتی حصہ اپنا لے لواگر ورثاء اس فیصلے پر راضی نہ ہوں تو کیا وہ عورت کل جائیدا دپر تا بفن رہ کر جائیدا و کی الیت وصول کرنے کی جن وار ہے یائیس؟ تا بفن رہ کر جائیدا و کی الیت وصول کرنے کی جن وار ہے یائیس؟ جواب اگر ورثاء خاوند عورت کا شرکی حصہ نہ دیں تو عورت کو حق ہے کہ جس طرح قد دت ہوا پنا شرکی حصہ وصول کر لے ذائد لینے کا حق نہیں زائد کو دیگر ورثاء کے حوالے کر وے۔ قدرت ہوا پنا شرکی حصہ وصول کر لے ذائد لینے کا حق نہیں زائد کو دیگر ورثاء کے حوالے کر وے۔ (فآوی مجمود ہین جم ۱۳۷۸)

والده مرحومه كي جائيدا دميس سويتيلے بهن بھائيوں كاحصة بيس

سوال. جماری والده صاحبه نوت ہو چکی ہیں اور ہم دو بھائی ہیں ور تنین بھائی سوتیلے ہیں آپ بتاہئے کہ جائیداد کا وارث کون ہوگا؟

جواب ، جوچیزی آپ کی دالدہ کی ملکیت تھیں ان کی دراثت تو صرف ان کی اولا وہی کو پہنچ گی سو تیلے بھائیوں کا بھی برابر کا پہنچ گی سو تیلے بھائیوں کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ واللہ اللہ اللہ اللہ کی حصہ ہے۔ واللہ اللہ اللہ اللہ کو حصہ دیسے سے اٹکار کرٹا والد کی حصہ ویسے سے اٹکار کرٹا

سوال امتل کا انتقال ہوا ورثاء میں تین لڑکے دوئر کیاں اورا کیے شوہر ہے ٹرکے اپنے وامدصا حب کو حصہ دینے سے انکار کر دہے ہیں آپ از روئے شرع حصص مقرر فرما کیں؟
جواب صورت مسکولہ ہیں حقوق متقدمہ علی الارث پورے کرنے کے بعد باقی ماندہ تمام امول متروکہ ہے بیتی سہام کرکے آٹھ شوہ ہرکؤاور چھے چھ بیٹوں کواور تین تین دونوں بیٹیوں کو ملیس گے۔ امول متروکہ ہے بیٹیوں کو ملیس گے۔

صورت مستديد يد بيشو بر ١/٨) بينا ٢ ابينا ٢ ابينا ٢ ابينا ٢ ابينا ٢ اسابين ٣ ابين ٣ -

### میراث تمام املاک میں جاری ہوتی ہے

سوال نیدکی بیوی کا انقال ہوگیا مہر ابھی تک ادائییں کیا تھا آیا مبر وارثوں کو دینا ہوگا؟ ایک لڑ کا اور والدین بھی موجود ہیں۔

جواب صرف مبری کیا عورت کی تم م چیزیں جن کی وہ ما لکتھی میراث ہے جوحقوق متفد منطی الارث بورے کرنے کے بعد بارہ سہام کرکے تین شو ہرکو دو دومتو فید کے دالدین کواور پانچ اسکاڑ کے کولیس میصورت مسئلہ بیہ ہے۔ (فقاوئی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ) شوہر سا باب مال انہیں اسکاڑ کے کولیس میں کو کی دخل نہیں کے خدمت کر نے بیا نہ کر نے کومیر اث میں کوئی دخل نہیں

سوال نید کے باس اٹھائی بیگہ زمین تھی اور چھولہ سونا اور تین تولہ چاندی ورگیرس مان تھا اور ذید کوسات از کیاں اور ایک اڑکا تھا المیہ بھی حیات تھی زید نے ساٹھ بیگہ زمین لڑکے کے نام کردی جو اس نے فروخت کردی نیز ندکورہ سونا چاندی بھی لڑکے ہی کودیدی لڑکیوں کو بجھے نہ ملا اور لڑکے کو مکان کا کہ کھک حصہ بھی زید نے دیازید کے پاس اٹھا کیس بیگہ زمین باقی تھی المیہ کے انتقال پر زید نے دوسری شادی کرلی جس ہے کہ لڑکا محمود پیدا ہوا بقیہ زمین میں ہے بھی چوہیں بیگہ زمین زید نے فروخت کر دی صرف پونے چار بیگہ زمین کی المیہ بھی حیات ہے اور ساتوں لڑکیاں اور دونوں لڑکے بھی جا ربیگہ زمین میں ہے بھی وہ حصہ لیس جبکہ اس اور دونوں لڑکے بھی اب پہلالڑکا یہ چا ہت ہے کہ بوئے چار بیگہ زمین میں ہے بھی وہ حصہ لیس جبکہ اس نے والدہ کی بھی کوئی خدمت نہیں کی اب اس کے بارے میں فیصلہ فرما کیں؟

### تباین دارین وراشت میں مانع نہیں

موال ، زیدنے اپنی اولا دمیں جارائر کیاں اور تین لڑکے جھوڑ ۔ ایک لڑکی ان میں سے یا کستان جا کر فوت ہوگئی البنداس کی اولا دموجود ہے جبکد خاتمہ زمین دار ہے کا حکومت نے فیصلہ کر ، یا اور بیز بین کا شت تینوں لڑکول کے نام آگئی اور اس کا دس گنا مرحوم می ادا کر پچکے تھے تو اس

صحرائی جائمیاد میں لڑکیوں کا حصہ نظے گایانہیں؟ اورا گر نگے گا تو پاکستان جا کرفوت ہوجائے دالی کا حصدلگایا جائے گایانہیں؟ اوروس میراٹ کی تقشیم کس طور پر ہوگی؟

جواب ہوتے ہیں نبذاصورت مسئولہ میں فخص ندکور کی وفات کے وقت اگر پاکستان میں لڑکی زندہ تھی تو وہ بھی وارث ہوگی ہیں تین لڑکوں اور چرفخص ندکور کی وفات کے وقت اگر پاکستان میں لڑکی زندہ تھی تو وہ بھی وارث ہوگی ہیں تین لڑکوں اور چرفخص ندکور میں تقسیم میراث بعدادا ہوتا ق حسب ذیل ہوگی بشرطیکہ متوفی کے واحدین یاان میں ہے کوئی زندہ ندہوکل اطلاک کے دس میں مرکے دودو ہر تین لڑکوں کواور ایک ایک چارول لڑکیوں کو ملیں گےصورت مسئد رہے ہے۔ ہیں ایس ایس ایس ایس ایس ایس خور مطبوری کو موارث مسئد رہے ہے۔ ہیں ایس ایس ایس ایس کی میں میں ایس کے لیے محض رشند وار ہونا کا فی نہیں

سوال ہمارے ملاقے میں ایک عورت فوت ہوگئی ہے جس کے در ثاء میں کوئی بھی عصبہ ذوی الفروض یو ذوی اں رہ مموجود نہیں صرف خاوند کے بھیتیجے ہیں تو کیا مرحومہ کی میراث میں سے اس کے خاوند کے بھیجوں کو حصہ دیا جا سکتا ہے یانہیں؟

جواب کسی بھی عورت کے فاوند کے بھیتیجے فاوند کے تو عصبہ میں لیکن اس کی بیوی سے اس کا کوئی خاص رشتہ نہیں جو سبب ارث بن جانے صرف خاوند کی قرابت کی وجہ سے بیوی کی میراث میں ان کوچی نہیں دیا جاسکہ اور ند ریکسی حق کا مطالبہ کرسکتے ہیں بلکہ ایسی حالت میں تو ن کے درمیان اجنہیت پائی جاتی ہے جبکی وجہ سے ان کا آپس میں نکات بھی جائز ہے لہذا صورت مسئولہ میں اس عورت کے شرعی ورثاء ند ہوئے کی وجہ سے اس کا ترکہ بیت المال میں جائے گا۔

قال العلامة السيدشريف الجرجاني :ثم بيت المال اي اذالم يوجد احد من المذكورين توضع التركة في ببت المال(الشريفية ص ١ ١)

لمافی الهندیة فیدا الفروص النسبیة بقدرحقوقهم ثم ذوی الارحام تم مولی الموالاة تم الموصی له بجمیع المال ثم بیت المال الهناوی الهدیة ج۲ ص۲۳ کتاب الفوائض الماب الاول فاوی حقانیه ح۲ ص ۵۲۲ می کیا اختلاف وارش مالع ارث می ویکادعول کسے تابت بوگا؟ کیا اختلاف وارین مالع ارث می وارث بو یکادعول کسے تابت بوگا؟ موال بنده نے صلت صحت میں اپنی جائیدادایک مدرے اور مجد کے لئے وصیت کی اس کوکوئی اولا وزیمی خود بنده نے کی کسی اثر ارزیل کیا ورز محلے وابول کوئم مے لہذار صت کے بعد جی ائید الله وزیمی خود بنده نے بحاری کرنا جا ہا تو ایک خط نکا یا جس میں بی تر میرے بعد جب جی ائید تاس وصیت کو جاری کرنا جا ہا تو ایک خط نکا یا جس میں بی تر میرے

'' پاکستان ٹیں ہندہ کا ایک بھائی ہے جو وراشت کا دعویٰ کررہاہے' سواں میہ کے دخط کے ذریعے ثبوت کافی ہے یا شہر دت بیش کرنی پڑے گی۔ دوسری صورت میں وہاں ہے با قاعدہ شہادت لے کر خط کے ذریعے بھیجے ویٹا کافی ہے؟ یا یہاں آ کرشہادت دینا ضروری ہے؟ حال نکہ پاکستان ہے ہندوستان آنامنع ہے؟ نیزیدا ختل ف دارین مانع ارث ہے یانبیں؟

جواب ، اگر ہندہ نے بھی اپنے وارث کا اقر ارنہیں کیا اور اہل خانون اہل محمد کو بھی کسی وارث کا معملیمیں تو ہندہ کے انتقال کے بعد حض خط کی بنا پر خط نکھنے والے کو ہندہ کا بھی کی اور وارث شرعی قر ارنہیں دیا جائے گا جب تک وہ شہادت سے ثابت ندکروے شہادت کیلئے حاضر ہونا شرط ہے غائب کی شہادت کا فی نہیں اگر پنچائیت کو اس خط کا شبہ پیدا ہو گیا تو فی الخال وصیت ایک ثلث میں جوری کر دی جائے اور دو ثلث کو محفوظ رکھا جائے تا آت مکھ پنچائیت کو اطمینان ہوج سے جتنے وقت میں بھی اظمینان ہوج سے جتنے وقت میں بھی اظمینان ہوا م صاحب کا بھی قول ہے صاحب نین رحمہم القد کا قول امام طحادی نے ایک ساتھ قال کیا ہے۔ اختلاف دارین کے ذیل میں حلامہ شامی رحمہ القد نے اس قول کو وقع کیا ہے جس نے اہل اسلام کے اختمان میں اختلاف داری وارگو مانع دار قرار دیا ہے (بعنی مسلمانوں کے حق میں اختلاف دارے وراثت کا تکم حتم نہیں ہوتا بلکہ باتی رئتا ہے ) البتہ وارث ہو نیکا شوت شہادت کا تخارج ہے۔ (قری محمودین جاس کا البتہ وارث ہو نیکا شوت شہادت کا تخارج ہے۔ (قری محمودین جاس کا البتہ وارث ہو نیکا شوت شہادت کا تخارج ہے۔ (قری محمودین جاس کا البتہ وارث ہو نیکا شوت شہادت کا تخارج ہے۔ (قری محمودین جاس کا البتہ وارث ہو نیکا شوت شہادت کا تخارج ہے۔ (قری محمودین جاس کا البتہ وارث ہو نیکا شوت شہادت کا تخارج ہو نیکا شوت شہادت کا تخارج ہو نیکا شوت شہادت کا تخار ہو در قری محمودین جاس کا البتہ وارث ہو نیکا شوت شہادت کا تخارج ہو نیکا شوت سے اللہ ہو نیکا شوت کے تا تھا کہ کو نیکا شوت کا تحارک کے کا تحارک کی کا تحارک کی کا تحارک کی کا تحارک کی کو نیک کی کا تحارک کی کے تا تحارک کی کو نیک کو نیکا شوت کی کی کا تحارک کی کا تحارک کی کا تحارک کی کو نیک کی کا تحارک کی کا تحارک کی کا تحارک کی کی کی کو نیک کی کا تحارک کی کا تحارک کی کا تحارک کی کی کرنے کی کا تحارک کی کی کی کا تحارک کی کا تحارک کی کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کرنے کی کی کا تحارک کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے

وارث کے متعلق وصیت اور اس ہے متعلق امانت کا ایک ظمنی سوال

سوال جھے سماۃ اللہ دی کے خاوند کی حقیقی بھو پھی مساۃ عصمت نے بندی کواپئی حیات میں وصیت کی کہ میرازیور برتن اور کیڑے جب میرائڑ کا امیر محمد بالغ ہوج وے گا کودے دینا اور میری لڑی مساۃ سیدی کونتھ باب ٹر بالے وغیرہ کوفلاں فلال چیزیں دے دین گر بھکم خدائے بزرگ کے بندی نے عصمت کی لڑی سے کہا کہ فلال فلال چیزیں تیری والدہ نے بندی کے بیر دکھی سے کھیں کہ میر کے لڑی ہے اور بندی نے عصمت انقال کی تعیم کہ میر کڑی ہے اور بندی نوہ ہوگئی جس کی وجہ سے اب میراارادہ بیبال قیام کا نہیں اور نہ کی سان لے جاسکتی ہول جو جو تیری والدہ نے تیرے دیے کو کہا تھ وہ تو اپنے کام ٹیل لا اور بی آل پنے بھائی کوئن تمیز کے وقت دے دینا گرامیر مجمد کے حصہ کی اشیاء بہن نے قبول نہ نیس اور کہا کہ تو بی دے وینا بعد وسماۃ عصمت کے انقال کے دس سال بعد بندی بحات ہوگی اپنے میکہ جی آئی اس وقت اس لؤ کے کی عمر سے نہ کہ تھی میر کے کہا تھی ہو جائے اور زوجہ گھر پر رہنے کے تو اس وقت نہ تھا اور وصیت کھی میر کے کہا بیاہ ہو جائے اور زوجہ گھر پر رہنے گئے تو اس وقت نہ تھا اور وصیت کھی میں تھی کہ جب میرے بزکے کا بیاہ ہو جائے اور زوجہ گھر پر رہنے گئے تو اس وقت نہ تھی امیر میں کہ جب میرے بزکے کا بیاہ ہو جائے اور زوجہ گھر پر رہنے گئے تو اس وقت دھیاں وقت و

دینامیرے میکد آنے کے دوسال بعد میری نندمساۃ عصمت کی حقیقی بھیتجی میرے میکہ میں میرے منے کوخود آئی تو بندی نے کنجی اس کو دے کر وہ تمام چیزیں بترا کر کہد دیا کہ امیر محمد کو دے دینا مگر بعد بیس معلوم ہوا کداس کے کپڑے برتن خودرکھ کراورلڑ کے امیر محمد کو نامعلوم کس قد راشیا ملیس تمام ملیس یا کم دریافت کرنے ہے تو میری نندیہ بتی ہے کہ میں نے پچھ تبیس لیا تو ایس صاحت میں بندی گنجگارہ بیابال وصیت کے بوجھ اورامانت کے ذمہ ہے بری ہوگئی بندی کو بہت فکر ہے۔

۲۔ عورتوں کواوپر ہے یا نیچے کی جانب ہے سرگوند وانا چائز ہے یانہیں بعض کہتی ہیں صرف پوٹی بنوالے ویسے ہی کھلے بالوں کی مینڈ ھیاں بنوا کرسرنہ گندھوائے اس کا کیا تھم ہے؟

جواب اول توبید وصبت باطل ہے جو پچھ مرحومہ نے کہا اس پڑمل کرنا جا کرنبیں باکہ سب ال کل ورثاء میں مشترک رہے گا وہ آپس میں باقاعدہ خودتقسیم کرنے کے مختار میں اس لئے وونوں کہن بھائی کومسئدگی اطلاع کر دودومرے جس طریقہ سے تم نے امانت پہنچائی ہے اس طریقہ سے تم برگ نہیں ہو کی بلکہ ٹازم ہے کہ اپنی نند اور عصمت کے اوکے سے خوب تحقیق کروا گر پہنچانا ثابت ہو جائے تو خیرورند اپنی نند سے وصول کرکے دلوانا تمہارے ذمہ ہے اگر وہ نہ دے تو تمہارے ذمہ تا وان اوا کرنالازم ہے یا عصمت کے کل ورثاء سے معاف کروالو۔

فى العالمگيريه: ولوقال رددتها بيد اجنبى وصل اليك والكرذلك صاحب المال فهوضامن الاان يقربه رب الوديعة اويقسم المودع بينة على ذلك. كذافي المحيط. والله اعلم. ج٥.ص٢١٦.

۲ ـ خواه صرف چوٹی بناویں یا مینڈ ھیاں ہی دونوں جائز ہیں البینہ کفاراورفساق کی مشابہت شہو۔ (امدادالاحکام جسم ۵۸۵)

# محروم الأرث

#### عورت کوخسر کے ترکے میں سے کیا ملے گا؟

سوال زید کاانتقل ہوا دارتوں میں ایک بیوی ٔ چار فرزند ٔ چار دختر بیں بعداز اں ایک فرزند نے رحلت کی اور ایک بیوی اور ایک لڑکی جیوڑی اس کی اپنی خاص ملک کچھ نہیں ہے تورت کامہر چیر سویبی س روپے ہے وہ عورت اپنام ہرطدب کرتی ہے کی تھم ہے؟

جواب ، زیدکا ترک چہیا تو ہے حصول میں منقسم کر کے مورت کو ہارہ جھے ہر فرزند کو جوہ و

چود و جھے اور ہر دختر کوسمات سات جھے دیں پھر فرزند مرحوم کے ذیبے چونکہ اس کی بیوی کا \* ہے اور اس کا حصہ اس کی عورت کے مہر کے لئے بھی کا فی نہیں اس لئے جتنا فرزند کے جھے میں ہپ کا ترکہ آئے گا اتنی بی مقدار کی عورت مستحق ہوگی ۔ ( فقاویٰ با قیات صالحات س ۳۷۱)

بچیوں کا بھی ورا ثت میں حصہ ہے

سوال ہم پائی بہت بھائی ہیں دو بھ ٹی اور تین بہنیں سبٹ وی شدہ ہیں ہاں باپ حیات ہیں ہم بھائی جس مکان ہیں دور ہے ہیں دو بھائی الرق نئی ملکت ہے چونکہ ہم بھائیوں کی ہویاں ایک جگہ رہا پہند نہیں کرتیں اس لئے ہم نے مید کا ن فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے مکان کا سووا بھی ہوگی ہے۔ بہت صورت حال ہے کہ جب بہنوں کو می معلوم ہوا کہ ہم مکان فروخت کررہ ہیں انہوں نے بھی مکان فروخت کررہ ہیں انہوں نے بھی مکان میں اپنے حصے کا مطالبہ کر ویا ہے ہیں نے ان سے کہا کہ باپ کی جائیداد ہیں بیٹیوں کا حصر نہیں ہوتا جبکہ بہنیں اپنا حصہ لینے پراصرار کررہی ہیں مول نا ہے با آپ ہی ہماری بہنوں کو سمجھائیں کہ جاپ کی جائیداد ہیں اپنا حصہ لینے پراصرار کررہی ہیں مول نا ہے باآپ ہی ہماری بہنوں کو سمجھائیں کہ جاپ کی جائیداد ہیں اپنا حصہ لینے پراصرار کررہی ہیں موتا اور مورا تا صاحب! آگر ہیں بی غلطی پر ہوں تو براہ کرم کتاب وسنت کی روشنی ہیں میں بیا کی کہا ہماری بہنیں بھی اس جائیداد ہیں سے حصے کی حق تو براہ کرم کتاب وسنت کی روشنی ہیں میں بیا کئی رقم ہے گی؟ آپ کا احسان مندر ہوں گا۔

جواب بیٹوں کا حصہ جینے علط لکھا ہے کہ''باپ کی جائیداو میں بیٹیوں کا حصہ جیس ہوتا'' قرآن کریم نے بیٹی کا حصہ جیئے ہے آ وھا بتایا ہے اس لئے یہ کہنا تو جہالت کی بات ہے کہ''باپ کی جائیداویس بیٹیوں کا حصہ بیٹ ہوتا''البتہ جائیداد کے جسے والد کی وفات کے بعد لگا کرتے ہیں اس کی زندگی میں جیس اپنی زندگی میں اگر والد دینا جا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سب کو برابر دے لیکن اگر کسی کی ضرورت واحتیاج کی بنا پرزیادہ دے دے تو منجائش ہے بہر حال آپ کو جا ہے کہ اپنی بہنوں کو بھی دیں بھائیوں کا دگن حصد اور بہنوں کا کہرا۔ (آپ کے مسائل اور ان کاعل ج اس سے سے

داشتة عورت كاوراثت ميں كوئى حق نہيں

سوال محمدابراہیم مندرجہ ذیل ورثہ چھوڑ کرفوت ہوا ایک بھائی اسائیل عائشہ بیم متوفی کے لڑک آ مند بیگم متوفی نے اپنے کی کڑک آ مند بیگم متوفی نے اپنے نواے کے لڑک آ مند بیگم متوفی نے اپنے نواے کے لئے ایک تہائی کی وصیت کی ہے متوفی کی ایک فیرمنکو حدداشتہ عورت اورایک اس کی لؤک ہے جودونوں متوفی کی زندگی ہی میں فرار ہوگئی تھی متوفی کا ترکس کوکتنا ملے گا؟

جواب متوفی کے ترکے میں سے ایک تکث ان کے نواے کو اور باتی کا 1/4 چوتھ کی

المَا الْعَدَاوِي اللهِ المِلْمُلِيِّ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيِّ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ

عا ئشہ بیگم کو اور باقی کا ( نتین چوتھ ئی ) ساعیل خان کو ہے گا داشتہ عورت اوراس کی لڑکی وارث نہیں ہے۔ ( کفریت انمفتی ج ۸ص ۳۳۹)

### بہن اور چیامی*ں تر کہس کو ملے گا*؟

سوال زیدمرحوم کے دارے اس کی بہن اور بیوی کا چیا ہے ترکہ کیسے تقتیم ہوگا؟ جواب اس کا کل ترکہ اس کی بہن کو ملے گا بیوی کے بیچیا کو کچھ نہیں ملے گا اگر اس کے ذمے کوئی قرض بھی ہوتو اس کا اداکر نا پہنے ضروری ہے آگر کوئی وصیت بھی کی ہے تو ایک تہائی تر کے سے دصیت پوری کی جائے۔ (فقا وکی محمود رہے جااص ۳۳۳)

وارتوں میں دوعور تیں ایک لڑ کا' دولڑ کیاں اور ایک بہن ہے

سوال نریدم حوم کی دوعورتیں ایک اڑکا ووٹر کیاں اورا یک بہن ہے ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواب ضرور کی حقوق او کرنیکے بعدم حوم کے ترکے کے کل بتیں جصے ہوئے دودو جصے دونوں عورتوں کواور چودہ جصے اڑکے کواور سات مات جصے دونوں اڑکیول کولیس کے بہن محروم ہے۔ ( نآدی دیمیہ جس ۴۰)

### خاوند کب محروم ہوتا ہے؟

سوال. ف وندكب محروم ہوتا ہے؟

جواب. بدول خاص وجه کے شوہرمحروم نہیں ہوتا الرعورت کے اولا و ہوتو چوتھا حصہ ملے گا ورنہ نصف ملے گا قولله تعالى ولكم نصف ماتو ك از واجكم ان لم يكن لهن ولدفاں كان لهن ولدفلكم الربع (القرآن)۔ (قاوئل جميہ ج٣ص٣٦)

بیوی کب محروم ہوتی ہے؟

سوال .... بیوی کب محروم ہوتی ہے؟

جواب بغیرخاص وجہ کے بیوی محروم نہیں ہوتی خاوند کو اولا و ہوتو آئھوال حصہ لے گا ورنہ چوتھا حصہ لے گی قولہ تعالی و لھی الوبع مماتر کتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولدفلهن الشمن (القرآن)۔ (فروئ رجم یہ ج۲ص۲۲)

> باپ کب محروم ہوتا ہے؟ سوال ہپ کب محروم رہتا ہے؟

اجامح الفتاوي ٥ نعات

جواب بہمروم نیں ہوتا اڑئے اڑی کے حصیں ہے کم از کم سدل (چھٹا حصہ) تو ہہہ و متابی ہے قولہ تعالیٰ و لاہویہ لکل و احد مسهما السدس (القو آن)۔(الآوی رثیبہ ۲۲۲ ۲۲۲) وا واکب محروم رہتا ہے؟

سوال. ...واواكب محروم موتاب؟

جواب باپزندہ ہوتو دادامحروم ہوگا۔ ( فقاوی رحیمیہ جاس ۲۷۹) والید مین کی موجود گی میں بھائی بہنول کو بچھے نہ ملے گا

سوال زید کے تین فرزند اور وودختر' زیدنے اپنی زندگی میں ایک جائیداو تینوں فرزندوں میں تقتیم کردی ان میں سب سے چھوٹی فرزندر حلت کر گیا اس مرحوم لڑ کے کی ملکیت میں والدین کا کتنا حصہ ہے؟

جواب ... مرحوم لڑ کے کی ملکیت صرف باپ اور مال کو بلے گی لیعنی ۱/۱ مال کو اور ۵/۹ باپ کو بھائیول اور بہنوں کو پچھوبیں ملے گا۔ ( کفایت المفتی ج۸ص۳۱۳)

داماد وارث نبيس

سوال اً رکوئی شخص لا ولدمر جائے اور اس کو بھائی چیا و نیبرہ نہ ہوا صرف دختر ہوتو دختر کو اس کا تر کہ شرعا بلے گا پنہیں؟

جواب دامادکوداماد ہونے کی وجہ ہے کوئی ترکنہیں پہنچنا بکہ صرف دختر کو پہنچنا ہے، گردا، و ہے کوئی دوسرارشتہ بھی ہے تواس کے ظاہر ہوئے پڑھم معلوم ہوسکتا ہے۔ (فق دی محمود یہ ج ۸ص ۳۳۵) بیوہ مجتبجا اور بوتے بوتیوں میں تقسیم ترکہ

موال ایک فخص کا انتقال ہوااس نے ایک بیوہ ایک بھتبجا' جوسو تیلے بھائی ہے پیدا ہوا ہےاور دو پوتے اور تین بوتیاں چھوڑیں اس کے ترکے کی تقتیم کس طرح ہوگی؟

جواب ، ترکہ کے آٹھ سہم ہوں کے ان میں سے ایک سہام بیوہ کو اور دودور سہام پوتوں کواورا کی ایک سہام تیوں پوتیوں کو سے گا بھینجامحروم ہے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص۳۵) مہمن کو نہ دیا تو کڑ کا ترکے کا شرعاً ما لک نہ ہوگا

سوال والدصاحب نے انتقال کیا تیرہ سورو بے قرض ہے اور ترکے ہیں کیڑا اور تن

جار پائی وغیرہ اسباب خاتی اور پچھز مین ہے بیہاں لڑکیوں کو حصہ نیس دیا جاتا بندہ وینا پہتا ہے۔

اگر حکام مانع نہ ہوئے تو آسان صورت یہ ہے کہ اراضی فروخت کر کے قرض اوا کریں گے

اورا گر بجائے لڑکیوں کے بھیبوں کا نام لکھا گیا تو دفت ہوگی کیونکہ ان ہے امید نہیں کہ وہ جاشیا و

فروخت کر کے قرض اوا کریں میرے لئے ہر دوصورت میں نصف حصہ بی ہے کیونکہ شرعاً دو بہن

اورا کی بندہ وارث بیں اورکوشش بی ہے کہ بجائے بھیبوں کے دونوں بہنوں کو حصہ طے۔

ادرا کی بندہ وارث بین اورکوشش بی ہے کہ بجائے بھیبوں کے دونوں بہنول کو حصہ طے۔

گر خدانخواستہ یہ اورکوشش سے قانون کے موافق ترکہ تھیبے ہواتو میرے لئے دہ نصف حصہ بعنے

گرخدانخواستہ یہ ں کے قانون کے موافق تر کہ تقیم ہوا تو میرے لئے وہ نصف حصہ بینے میں کوئی گناہ تونہیں۔

نانی کا بھتیجا وارث ہوگا یانہیں؟

سوال ..... نانی کا بردارزاده محروم بے یا نبیس؟

جواب نانی کابرادر زادہ ماں کے ماموں کی اولاد ہے بیس جواس پر مقدم ہیں ایکے نہ ہونیکی صورت میں اسکومیر اے ملکی اوران کے ہوئے ہوئے ریم دم رہیگا۔ (امداد کمفتین جسم ۳۵۳)

دادا کی موجودگی میں چیا کی میراث ہے محرومی کا تھم

سوال ایک شخص سے مرنے کے بعد اس سے ورثاء میں دادا اور بچا سے مداوہ اور کوئی دارث نہیں تو مرنے والے کی میراث شرعاً کس طرح تقشیم ہوگی؟

جواب شرط صدق وثبوت انگرور ثایری تغداد درست ہوتو بعدازادائے حقوق متقدمه کلی ۱ ارث تم م جائیدا دوا دا کوبطور عصر بت دی جائے گی اور چچ چونکه عصبه بعید ہے اس لئے وہ دا دا کی موجود گی میں میراث ہے تحروم رہے گا۔ نقشہ ملامظہ ہو۔ اللہ ا( دا دا کا کل تر کہ کا حقد ، )' چچا مجوب قل العلامة السجاويدي: اماالاب فله احوال ثلث والتعصيب المحض وذلك عدعدم الولدوولدالابن وان سفل والحدالصحيح كالاب عند عدم الاب. (السراحي ص عاب معرفة الفروص) وفي الهندية: فالاقرب العصبات ثم الاب ثم الجداب الاب وهم اي العصبة كل من ليس له سهم مقدر وادا انفردا خذ جميع المال. (اهتاوي الهندية ح٢ ص ١٥٣ الباب الثالث في العصبات) (فتاوي حقانيه ج٢ ص ٥٢١)

ماموں کی موجود گی میں خالہ زاد بھائی نحروم ہوگا

سوال میں شخ محمد کو جو ور شاا وہ اس کی نانی کے گھر کا تھا میاں شخ محمد نے وفات پائی وارث جدی یا پسری نبیس جھوڑ اا کی خالہ زاد بھائی ہے اور ایک ماموں بینی مال کا علاقی بھائی ہے لہٰذااس کاحق کس کو پہنچتا ہے؟

جواب مرف ماموں وارث ہے اور خالہ زاد بھائی محروم ہے۔ (امداد الفتاد کی جماع ۳۵۵)

علاتی بھائی کی موجود گی میں بھتیجیاں محروم

سوال ہندہ نے اپناایک علاقی بھائی اور دو جینجیاں خفیقی جیموڑیں اسکاتر کہ کسطر ح تقسیم ہوگا؟ جواب، مصورت مسئولہ میں اگر ہندہ کا سوائے ان لوگوں کے جن کا سوال میں ذکر ہے اور کوئی وارث نہیں تو ہندہ کا تمام تر کہاس کے علاقی بھائی کو ملے گا اور اس کی بجتیجیں اگر چہ وہ خفیقی بھائی کی لزکیاں ہوں محروم رہیں گی۔ ( کفایت المفتی ج ۸س۳۵۳)

شوہرنے بیوی کوجو مال سیر دکیاوہ امانت ہے اس میں میراث کا حکم

سوال ، بشارت نے زوجہ اوٹی کے سائے نوکری ہے رو پیر پیدا کر کے ایک حویلی تیار کرائی اور ایک نشست گاہ اور بہل خاند خرید کیا اور زوجہ کا وٹی ہے وولڑ کیال ہیدا ہو کی اور زندہ بیل زوجہ مذکورہ نے انقال کیا۔

سے دولائے ہوارت نے نکاح ٹاٹی کیا اوراس ہے دولائے اور دولائی پیدا ہوئی ورمتام مندھ ہے روپیہ حاصل کیا جوز وجہ ٹانیہ کے باس رہاجس سے زوجہ نے جائیدا دخریدی۔ سور دولوں ہو یوں کا مہر ہانچ پانچ ہزارروہے مقررہوا۔ سم کی چھو سکیداد بیشارت نے جدی چھوڑی اب اس صورت میں زوجہ اولی کے ورثاء کو کتن حق پہنچاہے؟ اور زوجہ ثانیہ کے ورثاء کو کس قدر؟ اور جو جا سکیداد پہلی بیوی کے س منے مندرجہ موال نمبرا بیدا کی اس میں دونوں بیویوں کے ورثاء کو کتن کتناحق پہنچتاہے؟ اور جوج سکید دزوجہ ثانیہ نے خریدی بیدا کی اس میں دونوں بیویوں کے ورثاء کو کتن کتناحق پہنچتا ہے؟ اور جوج سکید دزوجہ ثانیہ نے خریدی بیسا بیس ورثاء کو کتن حق ہے؟ اوراگر زوجہ میں یا نہیں؟ جواب جورو پید بشارت نے زوجہ ثانی کے حوالے کیا ہے جگم عرف وہ اور نت ہے صرف حوالے کیا ہے جگم عرف وہ اور نت ہے صرف حوالے کرنے ہے وہ ملک نہیں ہوجا تا، وراگر وہ ہمدو غیرہ کا دعویٰ کرے تو گویا ملک شوہر

كا اقر اركر كا نقال ملك كى مدعى بيس كواه رفي اس پرلازم بيل \_

پس کسی دانا شخص کو عظم مقرر کر کے اس کے روبرہ اپنے دعوے پر گواہ پیش کر ہے اگر وہ بینہ نہ لا سکے تو جو ورثاء اس سے نزاع اور روپ کا مطابہ کرتے ہیں وہ اس علم کے سامنے بیتم کھا کیں کہ خدا کی ہم ہمیں معلوم نہیں کہ شوہر نے اس کو بیرہ یہ بہد کیا ہے اگر انہوں نے ہم کھائی تو زوج ' ثانیہ کا دعویٰ خارج ہوگا اور وہ ا، نت ہی قر اردی جائے گی اور اس میں میراث جاری ہوگی البتہ گر وہ اپنے مہر میں رکھنا چاہے بشر طیکہ بشارت نے مہر ادانہ کیا ہواور نہ اس نے مع ف کیا تو پائی ہزار کی مقدار رکھ سے اس میں کو دعویٰ نہیں پہنچہ اور اس طرح بہلی ہوی کا مہر بھی ترک میں سے واکی جائے گا مگر چونکہ وہ شوہر کے سامنے مرگئی ہے اس لیے چوتھائی یعنی ایک ہزار دوسو بہی س روپ شوہر جائے گا مگر چونکہ وہ شوہر کے سامنے مرگئی ہے اس لیے چوتھائی یعنی ایک ہزار دوسو بہی س روپ شوہر کو میراث میں آ کر معاف ہوگی ہی ترکے میں سے ذکار کراس کے وارثوں کو تقسیم کی جائے گا۔

پس اب و یکھنا جا ہے گہر کے میں دونوں مہر نکال کراگر حساب برابر ہوجا تا ہے یا کی رہتی ہے اور ورثاء بولک محروم ہیں اور اگر کھے ہاتی رہتا ہے تو اس باتی میں اور ورثاء کے صف اس طرح ہول گے کہ کان ترکہ جھیا نوے تصف میں تقتیم ہو کر زوجہ ٹاندیکو چود و پہلی ہوی کی دونوں لڑکیوں کو ہارہ بارہ اور دوسری ہیوی کے ایک لڑکے کو انتیس انتیس میں گے۔ (امدا والفتاوی جسم اس اس

نافر مان اولا دکوجائیدا دے محروم کرنایا کم حصہ دینا

سوال ایک ماں باپ کے تین لڑکے ہیں تینوں میں سے ایک لڑک نے اپنی زندگی میں میں اور ہتی دونوں میں سے ایک لڑک نے اور میں سے ایک میں اور ہتی دونوں میں سے ایک بعیم حاصل کر رہا ہے اور جو ہڑا ہے اس نے آئے تک بھی ماں کو ماں ،ور باپ کو باپ نہیں سمجھ رہتے وہ سب ایک ہی گھر میں ہیں اب باپ جائیداد کوتشیم کرنا چوہتا ہے مولانا صاحب آپ قرآن وحدیث کی ردشنی میں فیصلہ کریں کہ کیا باپ اس لڑکے کوجا ئیداد کا زیادہ حصہ دے سکتا ہے قرآن وحدیث کی ردشنی میں فیصلہ کریں کہ کیا باپ اس لڑکے کوجا ئیداد کا زیادہ حصہ دے سکتا ہے

عَجَامِحُ الفَتَاوِيْ .... ا

جس نے ماں باپ کے ساتھ اچھ سنوک کیا؟ کیا وہ ایب کرسکتا ہے یا وہ تینوں میں برابرتقسیم کروے؟ آپاس سیسلے میں فیصلہ فرماویں تا کہ میں کوئی فیصلہ کرسکوں۔

جواب جن گزاد سے ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھا انہوں نے اپنی عاقبت خراب کی اوراس کی سرزاد نیے میں بھی ان کو ملے گی مگر ماں باپ کو بیا جا زیت نہیں کہ اپنی اولا دہیں ہے کسی کو جا ئیدا دسے محروم کر جا کیں سب کو ہرا ہر رکھنا جا ہے ورند ہاں باپ بھی اپنی عاقبت خراب کریں گے۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل ج ۲ س ۳۱۳)

چیازاد بھائی کے لڑے اور عیتی کی اولا دمیں تر کے کا حقدار کون؟

سوال ایک و دی مرحیااس کی بیوی اوراولادنییں بھتیجا بھتیجی بھی نہیں 'بھتیجی کی اولا دیمیں دولڑ کے ور ایک لڑک ہے چچازاو بھائی بھی نہیں' چچازاو بھائی کے سمات لڑکے ہیں تو شرعاً مرحوم کے دارث کون ہیں؟ جواب صورت مسئولہ میں جی ز ربھائی کے ٹرکے دارث ہیں جیستیجی کی اولا دوارث نہیں۔

اڑکی' نثین بھائی' ایک بہن وو بوتے اور جار بوتیاں سوال ، عورت مرکن ورثاء میں لڑکی' تین بھائی آیک بنبن اور مرحومہ کے وو بوتے اور چار بوتیاں حیات میں مرحومہ کا تر کہ س طرح تقتیم ہوگا؟

جواب ، ، بڑے کے کل سولہ جصے ہوں گے جن میں سے لڑکی کو آٹھ جھے اور دونوں پوتوں کو دودو حصے اور دونوں پوتوں کو دودو حصے اور دونوں پوتوں کو ایک ایک جھے ملے گا مرحومہ کالڑکا نہیں جس کی بنا پر اس کی اولا و دورت ہوئی اگر لڑکا ہوتا تو پوتا پوتیاں محروم ہوتیں بھائی بہن محروم ہیں صورت مسئلہ اس طرح ہوگی۔ (فاوی رجمیہ جسم 192) بنت الابیت ۲ بوتا کو تا کو تی اکپوتی اکپوتی اکپوتی اکپوتی الیوتی اکپوتی الیوتی الیوت

سوال نیب مرحومہ ما ولد ہے شوہ رکھی خالہ سوتیں بھاوج اور بیتی موجود ہیں شوہر کے دیتے ہوئے مال سے کپڑے زیورات کا نے بیتل کے برتن موجود ہیں عورت نے مہر بخش دیا ہے جہیز و تلقین خالہ نے کی ہے مرحومہ پرتھوڑ اس قرض بھی ہے ترکہ س طرح تقتیم ہو؟ جواب نیب کے کل ترکے سے پہلے قرض اواکریں اس کی جہیز و تنقین کا خرج اس کے مال سے کیا گیا ہے تو وہ خرج خاوندے وصول کر کے اس کے ترک میں ملالیا جائے بعدازاں مافتی کے واصد کرکے خادند کو ایک حصد ویں خالہ بھاوج سب محروم ہیں۔ ( تردی بیات صادت میں میں۔ اس میں میں۔ ( تردی بیات صادت میں میں کرکے خادند کو ایک حصد ویں خالہ بھاوج سب محروم ہیں۔ ( تردی بیات صادت میں میں۔ ( تردی بیات صادت میں میں کرکے خادند کو ایک حصد ویں خالہ بھاوج سب محروم ہیں۔ ( تردی بیات صادت میں دست میں میں کرکے خادند کو ایک حصد ویں خالہ بھاوج سب محروم ہیں۔ ( تردی بیات صادت میں دست میں کرکے خادند کو ایک حصد ویں خالہ بھاوج سب محروم ہیں۔ ( تردی بیات صادت میں دست میں خالہ میں دست میں دست میں جواب میں دست میں خالہ میں دست میں دست میں خالہ میں دست میں خالہ میں دست میں دست

### والدكے جيا كراركوں كے مستحق ميراث ہونے كى ايك صورت

سوال . مائشہ ہائی نے انتقال کیا اور مندرجہ ذیل وارث جیموڑے آیک نوائ ایک بھانجی دو پھوپھی زاد بھائی ایک پھوپھی زاد بہن والد کے پچا کے دولڑ کے مرحومہ کاتر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟ جواب اس صورت میں مرحومہ کے ترکے کے متحق صرف والد کے چچا کے لڑکے ہیں اور باتی نوای بھن نجی وغیر وسب محروم ہیں۔ (کفایت المفتی ج مص ۳۵۳)

# بیزہ ٔ والدہ ٔ جاربہنوں اور تبین بھائیوں کے درمیان مرحوم کا وریثہ کیسے تقسیم ہوگا ؟

سوال ، ﴿ زید کا انتقال ہو گیا ہے ورثا ، میں ایک بیوہ ایک والدہ جارمبہتیں' تین بھ ٹی ہیں ان میں ورثیس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب. تجہیز وتکفین کے مصارف ادائے قرضہ جات اور نفاذ وصیت کے بعد مرحوم کا مکمل ترکہ دوسو جالیس حصوں میں تفتیم ہوگا ان میں چالیس والدہ کے تمیں ہیوہ کے چونتیس چونتیس بھائیوں کے اور ستر واستر و بہنوں کے۔

# مرحوم کی جائدا ڈبیوہ مال ایک ہمشیرہ اورایک چیا کے درمیان کیسے تقسیم ہوگی؟

سوال محکشن ولدخیر محمد کا انقال ہو چکا ہے اور اس کے مندرجہ ذیل لواحقین میں اور وہ زردًی زمین چھوڑ کرم اے ایک بیوہ ایک مال ایک ہمشیرہ اور ایک چپا۔ لبنداااتماس ہے کہ س کس کوز مین کا کنتا حصہ ملے گا اور کس کونیس ملے گا؟

جواب کشن مرحوم کاتر که (ادائے قرضہ جات اور اگر کوئی وصیت کی ہو آو تہا گی ، ل میں وصیت تا فذکر نیکے بعد ) ہارہ حصوں پڑھتیم ہوگا ان میں تین بیوہ کے دودالدہ کے چھے ہمشیرہ کے اور ایک جیا کا ۔ نقشہ حسب ذیل ہے۔ بیود ۳ الدہ ۲ ہمشیرہ ۲ کیچا (آ کیے مسائل اورا نکاحل ج۲ ص ۱۳۱۱) مہنوں میں تقسیم ترکہ

سوال ایک شخص مرحوم کے قریبی رشتے داروں میں تین بہنیں اور دو مرحوم بہنوں کی اواا دنتین بیتیجے ایک بیتی بین کی بہنیں اور چھاڑا و بھائی بہن ہیں اب تر کہ کس طرح تشیم کیا جائے۔ جواب مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد کل جائداد کے نوجھے ہول کے دودو جھے تین بہنول کوادرا کیک ایک حصد تینول بھتیجوں کو ملے گا اس کے علاوہ سب محروم ہیں۔ ( فقادی رہمیہ ج میں ۴۵۴)

عادیثے میں ایک ساتھ مرنے والے باہم وارث ہیں یانہیں؟

سوال ۔ ۔ مان بینی ہوائی جہاز میں تھیں وہ جہاز ٹوٹ پڑا' دونوں ہداک ہو گئیں دونوں مال دار میں تو تر کے کی تقسیم کے وقت دونوں ایک دوسرے کی وارث میں یانہیں؟

جواب ماں بیٹی اس طرح مرگئیں کہ ان کی موت کا علم نہ ہو کہ پہلے کون مراتو دونوں ایک دوسرے کے وارث نہ ہول گے ان کو خارج کرکے مال تقییم کیا جائے مثال کے طور پرلز کی کے ورثاء میں زوج 'باپ بیٹا ہوتو مال کے بارہ جھے ہوں گے شوہر کو تین جھے اور باپ کو دو جھے اور بیٹے کو بقیہ سات جھے میں نہ وج لڑکا ہوتو ترکے کے چار جھے کرکے زوج وجے میں زوج لڑکا ہوتو ترکے کے چار جھے کرکے زوج وجے کے کہ درثان میں نہ وج کڑکا ہوتو ترکے کے چار جھے کرکے زوج کو گئیں گے لڑکی دارث نہیں۔ (فقری رہید ج میں دیں)

قاتل مقتول کی میراث ہے محروم ہوگا

سوال . ایک فض نے اپ بھائی کوکی غلطانجی کی وجہ سے آل کردیا اور مرحوم کے عصبہ میں بے اس قاتل بھی کی کے علاوہ اور کوئی وارٹ نہیں تو کیا قاتل کوشقول بھائی کی میراث میں حصد دیا جائی انہیں؟ جواب قصدا عمد آیا تعظیم حالت میں آل سب حرمان ارث ہے اس لئے صورت نہ کورہ میں مقتول کی جا تمداوا سے دوسرے ورٹاء کوری جا تیگ قاتل بھائی کی جا تمداوا سے دوسرے ورٹاء کوری جا تیگ قاتل بھی نے دوسرے ورٹاء کوری جا تیگ تا تا بھی من الارث اربعة والقبل الذی یتعلق به وجوب القصاص او الکھارة . (السراجی ص۵ فصل فی الموامع) وفی الهندیة: القاتل بغیر حق لایرث من المقتول شیاً عند ناسواء قتله عمداً او خطاً و گذلک کل قاتل ہو فی معنی الناطی وقبل الصبی والموسوس یو حب حرمان المیراث والمحبوں و المعتوق و المبرسم و الموسوس یو حب حرمان المیراث والمحبوس و المحرمان یتشبت جزاء قبل فحظور النح (الفتاوی الهندیة ج۲ ص ۵۳۱)

ارادہ مل سے دارث محروم نہ ہوگا

سوال نیا کے دولا کے عمر و بکر میں زید کی زندگی جی عمر و پر بدا ازام کا کے زید کی موجود گل میں عمرونے ایک آ دق کو کل کیا اور اپنے ہاپ پر بھی بند اق کا دائز کیا گھر اتھا تی ہے زید نیچ گیا زید جَائِح المتَاوِدُ ٥

نے اور بھی باپ کی نافر مانیاں کیں اب زیدنے بونت وفات لکھ دیا ہے کہ عمر وکو عاتی کر چکا ہوں میری جائیدا دیس اس کا کوئی حصہ بیں اب سوال سے ہے کہ

ا۔ کیااس ارادہ کی ہے عمر ووراشت ہے محروم رہے گا؟ ۲۔ کیااس عاق کرنے کاشر عااثر مرتب ہوگا؟

سو۔ دونوں بھ سُیوں نے بیا قرار کرلیا تھا کہ باپ نے اگر ہم میں ہے کسی کو کم وہیش جا تیداد دی تو ہم برابر ہا ہم تقشیم کرلیں گےاب بکر ہراس اقرار نائے کی تقبیل ہے یانہیں؟

جوب: اراده کل میراث بیل بحکم قتل نهیل مهذااس کی وجہ سے عمر واسینے یا پ کی میراث سے محر ومنہیں ہو۔

ا ۔ علی تر سے کی دوصور تیل ہیں ایک یہ کہ مورث اپنے مال کواپنی ملک میں رکھتے ہوئے کسی وارث کے تاریخ میں کہ کھتے ہوئے کسی وارث کے تاریخ میں علی فی مدلکھ دے کہ میرے بعد میری وارث سے اس کو حصد ند دیا جائے اس کا شرعاً بچھاعتی رہنا ہے۔

دوسری صورت میہ ہے کہ اپنی حیات و تندرتی کے زمینے میں اپنے ، ل کو اپنی ملک ہے تکاں دیستا کہ اس کا دوسری صورت میں ہے کہ اپنی حیات و تندرتی کے زمین کے ان کا قصیم کر کے ان کا قصیم کر کے ان کا قیمنہ کر اور کے ایس طرح کہ وقت وغیرہ کر کے اپنی ملک ہے خارج کر دے اس صورت میں جس وارث کو محروم کیا ہے وہ شرع میراث ہے محروم ہوجائے گا اور بعدوفات اس کومط لیے کا حق شدہ ہے گا باتی رہا ہے کہ ایس کرنا مورث کے لئے جا تزبیمی ہے یا تبییں ؟

اس میں بینفصیل ہے کہ اگر دارث ، فر ، ن اور فاس ہوتو ایسا کرنا جائز ہے در نہ ہیں سوال میں چانکہ عمر و کا فاسق ہون ، بت ہو چاہے اس لئے اگر حین حیات میں تقسیم ترکہ کر کے اس کو محروم کر و یا جاتا تو جائز تھا لیکن سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایسانہ میں کیا گیا بلکہ صرف عاق نامہ مکھنے پر اکتفا کیا گیا جہ اس لئے اب عمرا پڑا یوراحصہ یانے کا مستحق ہے

ساعمر شرعاً اپنالپوراحصہ پانے کا خود ہی ستحق ہے خواہ باہمی اقر ارنامہ ہویا نہ ہواور جب کہ صفاً اقر اربھی ہے تو ہدرجہ او ب اس کو پورا کرناضروری ہے۔ (امداد المفتین ص ۲ ۴ موا)

دادا کے ترکے سے بوتے کی محرومی اور قانون شریعت میں ترمیم کا مسئلہ

موال ، قرآن تحکیم میں اگر فرمایا گیا ہے او نکم وامنا نکم لاتدرون ایھم اقرب لکم مفعاً، بای ہم بیموال پیدا ہوتا ہے کہ دادا کے ترکے سے پیٹم پوتوں کا محروم رہن بہت ہی حب می بات ہے رحمت ور فت کا تفاضا تو بہ ہے کہ پیٹم کوضرور دیا جائے قرآن تحکیم نے اگر چہ صراحثاً نفی نہیں کی گرجواصول مقرر فریائے ہیں ان کی بناپر یتیم پوتے لا کالدمحروم ہوجاتے ہیں۔
سناہے مصرین بیقا نون بناہے کہ دا داپر لا زم ہے کہ وہ بیتیم پوتوں کے لئے وصیت کروے
اگر وہ وصیت کے بغیر و فات پا جاتا ہے تو قاضی اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ بیتیم بنج محروم ندر ہیں
بلکدا ہے باپ کا حصہ حاصل کریں معرکی مثال میں یہاں بھی بیجھ ممبران پارلیمنٹ کا اصرار ہے کہ
پرسٹل لا میں ترمیم کی جائے اور اس طرح کا قانون بنایاجائے اب سوال بیہ کہ

اگر کی بیتیم بچوں کے متعلق بیا حساس لوگوں کا سیحے ہے؟ اگر شیح نہیں تو کیوں؟

ا کیا بیتیم بچوں کے مصرکی طرح بیباں بھی قانون میں ترمیم کرائی جائے؟

ہوا ہے ۔ بیا حساس سیح نہیں اور نہ صرف یہ کہ تعلیم اسلام سے ناوا تقیت ہے بلکہ معلوم ہوتا

ہوا ہے ۔ بیا حساس سیح نہیں اور نہ صرف یہ کہ تعلیم اسلام سے ناوا تقیت ہے بلکہ معلوم ہوتا

ہوا ہے کہ سائل نفاذ قانون کے اثر ات اور قدرتی تقاضوں سے بھی ٹاوا تقف ہے یا پرشل لا میں ترمیم

نفاذ قانون بلک عدل وانساف اور حق وصدات پہل کرنے ہیں ہی بسااوقات ایس صورتیں پیش آئی ہیں کہ وہ نہاہت سے اور تا کوار ہوتی ہیں اس قاتل ہے بڑھ کرکون طالم ہوسکتا ہے جس نے کسی بے قصورانسان اور صالح نوجوان کو کی تعصب کی بنا پر قل کرویا ہولیکن جب اس قاتل کو پھائی پر چڑھایا جاتا ہے تو خوداس کی حالت کس قدر رفت انگیز ہوگی پھراس قاتل نے قصور کیا تھا اس کی بوی بچوں اور مال باپ نے کیا قصور کیا تھا کہ ان کورٹر پیا جار ہا ہے اور اگر بدتمتی ہے بہ قاتل فیصلے بوی بچوں اور مال باپ نے کیا قصور کیا تھا کہ ان کورٹر پیا جار ہا ہے اور اگر بدتمتی ہے بہ قاتل فیصلے کوئے والے والے کا خور فر مائے کہ احساس کس ورجہ قاتی انگیز ہوگا ای قسم کی نفسیات کا لیا ظاکر ہتے ہوئے کام اللہ ہو اس عالم والمساف قائم و برقر ارر کھنے کا تھم ہوا ہے وہاں ساتھ ساتھ میں ہونے دیا تھا او فقیر آ فاللہ اولی بھمانی آ بیت قرآنی شہادت کے بارے ساتھ میں ہے قانون کے نفاذ کی بجی شان ہوتی ہے شہور مقولہ ہے " قانون اندھا ہمرا ہوتا ہے "۔

فرائض کے سلطے میں بھی ایک صور تین پیش آئی ہیں جونفسیات کے خلاف ہوتی ہیں جیسا کہ معالمہ مسئولہ میں ہے قر آن حکیم نے ایک صورتوں کی پیش بندی کے لئے جیسے ہے مرایاللذ کو مثل حظ الانفیین المی قوله یو صی بھااو دین: تو اثنائ کلام میں (کدائمی جمله فرائف کا بیال نیس ہواتھا) ارشاد ہو گیا ابانکم و ابنانکم لاتدروں ایھم اقرب لکم نفعاً فریضة من الله ان الله کان علیماً حکیماً: تمہارے باپ دادا اور تمہارے میٹے تم نہیں جائے کہ نفع رسانی کے لاظ سے کون سادشتم سے زیادہ تریب ہائی کی حکمت بالفہ بی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔

بہرحال اس طرح کا احساس سی خی نہیں ویکنا یہ چاہئے کہ قانون جس کے نفاذ کے وقت اس طرح کے دقت انگیز جذبات بیدار ہوں اس کی بتا عدل وانساف پر ہے یا نہیں؟ اس عام عقید و کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر تھم منی برعدل وانساف ہے یہ کی ہوئی بات ہے کہ قریب کا تعلق بحید کے متفاط بی بین زیادہ ہوتا ہے شاخ کاحق پہلے ہے شاخ ورشاخ کا بعد میں کیا یہ اصول عدل کے مقاط ہیں زیادہ ہوتا ہے شاخ کاحق پہلے ہے شاخ ورشاخ کا بعد میں کیا یہ اصول عدل کے فلاف ہے یا عین عدل ہے؟ اگر بیداصول نہ مانا جائے تو پھر دادا کے تر کے میں تمام بی پوتوں کا حصد ہونا چاہئے اور اگر بیداصول شی ہوتو اس اصول پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی صورت انسانی نفسیات کو نظر انداز نہ کیا جائے گا اصول کوئرک نہ کیا جائے گا۔

پھر بہ بھی خیال رکھنا جا ہے کہ ہماری نظر صرف ظاہر پر جاتی ہے گر خدادا تا وجہر جو قانون اسلام کامقنن ہے ظاہر کے ساتھ باطن بھی اس کے سامنے ہے بیتی بے شک ایک مصیبت ہے لیکن یہ مصیبت عنداللہ ایک نضیلت ہے قانون النہی کی تدوین کے وقت و وفضیلت بھی پیش نظر ہو گئی ایک طرف ترکہ ہے دوسری طرف یہ فضیلت دونوں جمع نہیں ہوتے بیٹوں کو مال ماتا ہے وہ اس فضیلت ہے کروم جی بیتوں کو میں موتے بیٹوں کو مال ماتا ہے وہ اس فضیلت ہے کروم جی بیتوں کو بین فضیلت دے دی گئی ان کو مال نہیں ملا۔

مصر میں اگر یہ قانون بنایا گیا ہے تو یہ قانون عدلی نہیں بلکہ قانون ظلم ہے اس طرح کا قانون اسی دفت مسجع ہوسکتا ہے جب جج قاضی کوئٹیم کرنے کاحق ہوا در جہاں بیرحق نہ ہووہاں اس طرح کا قانون سراسر تقلب اورشخص ملکیت پر دست اندازی ہے۔

ا قطعة مناسب بين ہے كيونكه بيفسوس قرآنى اوراحكام خداوندى بين ترميم ہوگى جس كومسلمان برداشت نبيس كرسكتے اور ندان كيلئے جائز ہے كہوہ برداشت كريں۔ (فآوكی رجميہ ج ٢٧٠ - ٢٤)

قاتل کے محروم الارث ہونے کی تفصیل

سوال ... بعبدالله اوراس کی بیوی زبیدہ میں اکثر جھگڑا رہتاتھا نا گہال عبدالله بخت بیار ہوا کوئی علاج بھی مفید نہ ہوا عبدالله کے بھائیول کوشک ہوا کہاس کی زوجہ نے کوئی زہر یلی چیز کھلا دی ہے دھمکا نے پر زبیدہ نے اقر ارکیا کہا کہ جڑی اپنے شوم کو کھلائی ہے آخر عبدالله فوت ہوگیا اور یہ وارث چھوڑے وربھائی ایک از کیا کہ ایک جڑی ایک ٹری کی بیوی کیا زبیدہ میراث پانے کی حق دارہ ؟ دارہ جواب سسن زہرا گراتی مقدار میں زبر دئی بلایا جائے کہ وہ مقدار غالب حالات میں قاتل ہوتی ہوتی ہوتی اوران دونوں مورتوں میں بلانے والا تحروم من المیر اث ہوگا کیکن زبر دئی نہ بلایا گیا ہو بلکہ کھانے میں طادیا گیا مورتوں میں بلانے والا تحروم من المیر اث ہوگا کیکن زبر دئی نہ بلایا گیا ہو بلکہ کھانے میں طادیا گیا

ہواور کسی نے اس کو کھالیا ہوتو بیٹل میراث سے محروم ہونے کا سبب ہیں بن سکتا۔ اس تفصیل کے موافق صورت مسئولہ ہیں عورت کے محروم یا دارث ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس فیصلے کے بعد اس کی جائیداد کی صحیح تقسیم ہوسکے گی سوال میں کوئی تصریح نہیں کہ وہ جڑی زبرتھی یا نہیں؟ اور کتنی مقدار کھلائی تھی؟ اور کتنی مقدار کھلائے تھی؟ اور کتنی مقدار کھلائی تھی؟ اور کھیں ہے کہا تھی؟۔ (کفایت المفتی ج معی ۲۹۹)

داداکی وصیت کے باوجود پوتے کووراثت سے محروم کرنا

سوال .... میرے والدصاحب پہلے فوت ہوئے ہیں اور دا واصاحب بعد ہیں فوت ہوئے ہوئے ہوئے جوز ہین میرے دادا صاحب نے اپنے مرنے سے پہلے میرے والدصاحب کو دی تھی وہ اس جگداور مکان ہیں فوت ہوئے تیے جب میرے والدصاحب فوت ہوئے تو چندسال کے بعد دادا صاحب فوت ہوئے سب بیٹوں کو کہا تھا کہ میرے پوتے کا آپ سب نے انتقال کرانا اور اس کوائی زہین ہیں رہنے ویٹا اور اس کے ساتھ میرے پوتے کا آپ سب نے انتقال کرانا اور اس کوائی زہین ہیں رہنے ویٹا اور اس کے ساتھ التجھ رہتا ہوست زبانی با تیں میرے دادا صاحب نے اپنے بیٹوں کو کہی تھی آخر وہ بھی فوت ہوگئے بعنی دادا صاحب ان کے مرئے کے بعد میرے چاچا اور تایا وغیرہ نے انتقال اپنے ساتھ کرایا تھا اب میرے چاپازاد بھائی نے میرے طلاف کیس عدالت میں کیا ہوا ہے کہ آپ کا انتقال آئیس ہے اور دادا اب میرے چاپازاد بھائی نے میرے طلاف کیس عدالت میں کیا ہوا ہے کہ کیا ہیں اس رقبے اور دادا کو دار اس میں اس جگہ ہیں اس جو سکانا ہوں یا کو دیوں اور دالد کا مکان ہے۔

جواب ..... جووا قعات آپ نے بیان کے ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو آپ اپ والد کی جائداد
کے ستحق ہیں کیونکہ آپ کے وادانے آپ کے تن میں وصیت کردی تھی چونکہ آپ کا کیس عدالت
میں ہے اس لئے عدالت ہی واقعات کی چھان پھٹک کر کے سطح فیصلہ کرسکتی ہے۔

میں ہے اس لئے عدالت ہی واقعات کی چھان پھٹک کر کے سطح فیصلہ کرسکتی ہے۔

(آیکے ممائل اوران کا مل نامی میں میں ا

بهينج كوبرابركا حصه داربنانا

سوال اگر کوئی چیا قانون شریعت کے خلاف اپنے بھینیج کو برابر حصہ وراثت دیوے اورعدالت میں یہ کم کے میں شریعت کوئیں مانیا بلکہ رواج عام کا پابند ہوں تو وہ گنہگار ہوگا یا نہیں؟ جواب ساگر جیا بھینیج کو برابر کا حصہ دار بتالے یعنی اپنے جھے میں شریک کرلے تو اگر چہ بھیجا براہ راست میراث پانے کاحق دارنہ تھالیکن شریعت پچاکواس منع نہیں کرتی کہ وہ اپنا حصہ کانا یا جزآ ایپ (مجوب الارث) بینتیج کود بد الہٰ دایہ کہنا جا ہے کہ بس اپنا حصہ بینتیج کودیے میں یاشریک بنالینے میں شری طور پر مختار ہوں تو اس پر کوئی الزام نہیں لیکن یہ کہنا کہ میں اس بارے میں شریعت کوئیں مانتا سخت گناہ کی بات ہے جس سے ایمان کے دوال کا قوی خطرہ ہے۔ (کفایت المفتی ج ۱۹۵۲) لیوتا محروم ہوگا

سوال ... .زید کے دولڑ کے شے عمر و بکر عمر وزید کی زندگی میں فوت ہو گیا اور ایک بچہ عبداللہ نامی جو وڑا ہے۔ بی عبداللہ نامی جھوڑا بھر زید خود فوت ہو گیا تو زید دادا کی جائیداد میں عبداللہ کا حصہ ہے یا نہیں؟ اگر جواب نفی میں ہواور اس کا چھا بھتنے عبداللہ کو جائیدا دمیں سے کوئی حصہ نہ دے اور نہ تعلیم وٹربیت کا معقول انتظام کرے تو اس کا نعل جائز ہے یا نہیں؟

جواب... ورافت میں قرابت قریبۂ قرابت بعیدہ کوگروم کردیتی ہے۔ یہی اصول اس صورت میں بھی جاری ہے کہ بیٹوں کے سامنے پوتے محروم ہوں گے خواہ ان پوتوں کے باپ زعدہ ہوں یا دفات پانچے ہوں جی پراہ زم نہیں کہ وہ پوتے کو میراث میں حصددار بنائے ہاں چونکہ دہ اس کا بھتیجا اور خاندان کا ایک فرد ہے اس لئے اس کی اعانت اور تعلیم وتربیت کا اہتمام کرنا اس کے لئے موجب اجرو تواب ہے اور سلوک قرابت اور صلاحی ہے۔ (کفایت المفتی ج ۱۳۵۸) بیٹا عائے کی بیتا موجود ہوتو ترکہ کس کو ملے گا؟

سوال نید کی دو بیوی تھیں پہلی بیوی سے یک فرزندادر بیوی انتقال کر گئی فرزند کا ایک لاکا در بیوی انتقال کر گئی فرزند کا ایک لاکا در بیوی انتقال کر گئی فرزند کا نیب ہے اب زیدرصت کر گیااس کے پوتے کو حصہ ملے گایا نہیں؟ جواب جواب جبکہ اس کے پوتے کا باپ یعنی متوفی کا بیٹا زندہ ہے تو بیٹا حق دار ہے چا حقد ارنسی بیٹا اگر خاب ہے تو اس کا حصہ محفوظ رکھا جائے گا۔ (کفایت المفتی ج ۱۹۹۸) دالدین کی موجود گئی بیس بیٹا کی محروم رہیں گے دالدین کی موجود گئی بیس بھا کئی محروم رہیں گے

یں صوال نے یہ کے تین لڑکے اور دولڑ کیاں ہیں زید نے اپنی زندگی میں ایک املاک خرید کر تیوں فرزندوں ہیں تقتیم کیا سب ہے چھوٹا فرزند رحلت کر گیا ہے اب سوال ہیہے کہ اس کے ورثہ میں ہے بہن بھائیوں کو کتنا ملے گا؟ اور ماں باپ کو کتنا؟ جواب ساس مرحوم لڑنے کی ملکیت صرف باپ ادر ماں کو ملے گی یعنی چھٹا حصہ ماں کو اور چھٹا حصہ باپ کو ملے گابھائیوں اور بہنوں کو پچھ نہ ملے گا۔ (کفایت المفتی ج۸ص ۲۹۲) مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوسکتا اور اس کے متعلق مزید دوسوالات

سوال .....کیا فرہاتے ہیں علاء دین رحمکم اللہ اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ذید ایک ہندو
مشرک باپ کا بیٹا مسلمان ہوا ہے اس کا باپ ہندوا کیک کیٹر جائیداد کا مالک ہے کیا زیدا ہے باپ
کے بعداس کی جائیداد کا وارث شرعاً ہوسکتا ہے یا نہیں ہے الیہ زیدازروئے قانون گورنمنٹ بناء پ
جائیداد جدی ہونے کے (لیحن زید کے دادا ہندو کی جائیداد ہونے کے باعث) وارث ہوسکتا ہے
اوراگر زیدازروئے رائے فرہب شریعت مجدی علی صاحبہا الصلاق والسلام جس کی بناءاس امر پر ہے
کہ اختاد فات دینین موانع ارث ہے وارث نہ ہوسکے تو بنا ہر مرجوح فرجب جو کہ حدیث
کہ اختاد فات دینین موانع ارث ہے وارث نہ ہوسکے تو بنا ہر مرجوح فرجب جو کہ حدیث
الاسلام یعلی و لا یعلی سے بعض صحابہ شل حضرت معاذ بن جبل ومعاویہ بن ابی سفیان محد بن
الاسلام یعلی و الا یعلی سے بعض صحابہ شل حضرت معاذ بن جبل ومعاویہ بن ابی سفیان محد بن
اوسکتا ہے کا فراین باپ مسلم کا وارث نہیں ہوسکتا اگر اپنا ور شرائے کیا اس کا یہ ور شرائیا جا تز ہے یا
ہوسکتا ہے کا فراین باپ مسلم کا وارث نہیں ہوسکتا اگر اپنا ور شرائے کیا اس کا یہ ور شرائیا جا تز ہے یا
ندادراس کا بیرحاصل کر دومال طال ہوگا یا حرام یا مشتز۔

ا پی جائیداد سے ازروئے قانون اردو ہے تا ہوں ہے۔ اپنے ہندو باپ کی جائیداد سے ازروئے قانون سرکاری در شدحاصل کرلیالہذاذید فرکورا پنا باپ ہندو (جو کہاس دفت زندہ ہے اورا پنا ہندو بینے کو اپنی جائیداد تملیک کرنا چاہتا ہے ) چھر بید باؤ ڈال کر کہش آپ کی وفات کے بعداز روئے قانون سرکاری ضرور ہی دارث ہوجاؤں گا تو آپ جھے پورا حصد ندری ادھورا حصد دیں مثلاً بجائے نصف حصد کے مکث دیں تو کیا بیر مصالحت جائز ہے اس لئے کہاں میں ایک گوند دباؤے اور کیا ایسا دباؤ جائز ہے۔ وائر ہے اس لئے کہاں میں ایک گوند دباؤے اور کیا ایسا دباؤ جائز ہے۔ وائر ہے اس لئے کہاں میں ایک گوند دباؤے اور کیا ایسا دباؤ جائز ہے۔ چونکہ کا فرکسی سلم کو پچھ مال تملیک کردی تو شرعا مسلم کواس مال کا حاصل کرنا جائز ہے۔ جائز ہے بائز ہے ان کی صورت ہے بطور مصالحت مال حاصل کرنا جائز ہے جائز ہے بائر ہے یا نہ بیدور میں مورت کے دیا ہو کہ مورت کے دیا ہو میں جائے اختیار کرتا ہو گئر ہو میں مال کہ دار میں مورت کے دیا ہو میں جائے اختیار کرتا ہو گئر دار میں مورت کے دیا ہو میں جو ہو میں تو ہو میں دار میں کہ جو میں تو بھوں میں کہ کر میں مار میں کو جو میں تو بھوں میں کہ کر میں میں میں کہ جو میں تو بھوں میں کہ جو میں تو بھوں میں کہ جو میں تو بھوں کو میں میں میں کو جو میں تو بھوں کو میں کو بھوں میں کہ جو میں تو بھوں میں کہ جو میں تو بھوں کہ کہ جو میں تو بھوں کو میں کہ جو میں تو بھوں کو میں کو بھوں کو میں تو بھوں کو میں کو بھوں کو میں تو بھوں کو میں کو بھوں کو کہ کرنے کو بھوں کو کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو کو بھوں کو کو بھوں کو کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو کو بھوں کو کرنے کو بھوں کو کو بھوں کو بھوں

ہے کہ اگر بنابر مذہب راجح بطور ورثہ مال حاصل کرتے ہیں حلت مال میں پچھ شبہ ہوتو بھور مصالحت مذکورہ مال حاصل کر ہے۔

۳۔ عمرو ایک نوسلم شخص از ہندو نہ نہب ہے اس نے ایک کثیر جائیداد جدی بموجب قانون گورنمنٹ اینے ہندو باپ کے دریثہ سے حاصل کی ہےاب اس کی اولا دجوبل از اسلام تھی لیعنی ہندواولا و بھی از روئے قانون سرکاری عمر کے مرفے کے بعد ضروری ہے وارث ہوگی چونکہ عمر کی ہندواوا وا آریہ ہے جو کہ بخت ترین وشمنان اسلام سے ہے البندا کیا عمر وکواس امر کی کوشش کرنا کہ سی طرح اس کی ہندو اولا داس کے مرفے کے بعد وارث نہ ہووا جب نہیں ہے جبکہ شرعا کا فرمسلم کا کسی صورت بیس وارث نہیں ہوسکتا اور اس عدم کوشش سے کیا عمرو گرنہگار نہیں ہے واضح رہے کہ عمروکی اس وقت ووسلمان بیویال ووسلم الزکیال صاحب اولا دینے عمروکی ہندواولا دینے عمروکی ماس وقت ووسلمان کو بویال ووسلم الزکیال صاحب اولا دینے کہ مورث کی جدی جائے دارہ بین وارث کے واواکی جائے داری وارث کی جدی جائے داری وارث کے واواکی جائے داری وارث کے واواکی جائے داری وارث کی وارث کے داواکی جائے داری وارث کی وارث کے داواکی حائے داری وارث مسلم کا فرکا اور کا فرمسلم کا وارث ہوسکتا ہے اگر چہ مورث اپنے جین حیات ہیں اسے محروم کرنے کی وصیت بھی کرجائے لیعنی اختلاف دینین مواثع ارث نہیں ۔ جینوائر جروا۔

جواب.....(۱) مسلمان کا فر کا وارث نہیں ہوسکتا کما ہومصرح فی کتب الفقہ والفرائض اور جب بدون استحقاق کا فر کے ور ثه لیا تو حلال کیسے ہوگا۔

(۲) کا فراگرا پی خوشی ہے کی کود ہے دی تو حلال ہوجاتا ہے لیکن جب اس پر دباؤ ڈالاتو
رضا مندی کہاں رہی ہیں یہ مصالحت معتبر نہیں ہے ہیں صورت جوازیہ ہے کہ ہندو باپ سے
صاف صاف کہدو ہے کہ گوقا نو فایش آپ کا وارث ہوسکتا ہوں گرمیرا نہ ہب اس کی اجازت نہیں
ویتا کہ میں آپ کا وارث بنول اس لئے میں جاہتا ہوں کہ آپ خوشی ہے جو پچھ دیتا جاہیں اپنی
زندگی میں دید ہیں اور جھے وارث نہ بنا کی بلکہ یہ کہدو کہ میں نے اپنوسلم بیٹے کو اپنی زندگی
میں حصد دے دیا ہے لہذا میرے بعد وارث نہ ہوگا اور ساتھ ہی ہے کہ مید دیتا اپنی خوشی پر ہے
اگر آپ نہ دیں تو نہ میں قانونی جارہ جو فی کروں گا اور نہ تا خوشی ہوں گا۔

سے میراث ہیں معلوم ہوا کہ خود عمر وہی کواس جائیدادیں سے میراث نہیں ملتی تواس میں وہ تصرف کیسے کرے گا۔واللہ اللہ عام جساس ۱۱۳) تصرف کیسے کرے گا۔واللہ اللہ علم حق نہیں وگئی حق نہیں وگئی حق نہیں

سوال ایک معزز مسلمان شخص کا ایک ہندوعورت سے ناجا زنعلق ہوگیا اورای کے نطفے سے ایک لڑھاتی ہوگیا اورای کے نطفے سے ایک لڑھا ہوں کا اس مسلمان کی جائیدادیس سے حصد یائے گایا نہیں؟

جواب ساگر چربی تابت بھی ہوجائے کہ یہ بچرسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے لیکن شریعت کے دیا میں اس بچرکا نبست اس محض سے تابت نہ ہوگا کیونکہ اس مسلمان محض کی وطی جو ہندو تورت کے احکام میں اس بچرکا نبست اس محض سے تابت نہ ہوگا کیونکہ اس مسلمان محض کی موز اجاری ہوتی ہے کے ساتھ واقع ہوئی ہے ذیا قرار یائے گا ورزیا میں نسب تابت نہیں ہوتا بلکہ زیا کی مزاجاری ہوتی ہے

تجامع الفتاوي ... ا

پس بچے کواس شخص کی جائیدادیس ہے کوئی حصر نہیں السکتا۔ (کفایت المفتی ج ۸ص۲۹۳) قریب کے ہوتے ہوئے بعید وارث شہو گا

سوال ....زیدلا ولدا درضعیف العمر ہے بظاہر اولا وہونے کی کوئی امید نہیں اس کے اقرباء میں ایک ہیوی' تنین بہنیں ایک مرحوم بھائی کی اولا دمیں دولڑ کیاں' ایک لڑ کا ایک مرحوم بہن کی اولا و میں ایک لڑکی اور تنین مرحوم چھاؤں کی مختلف اولا دمیں جیں بعدا نقال زید کا دارے کون ہوگا؟

جواب .....اگرزید کے دارث اس کے انتقال کے دفت پیلوگ ہوں تو اس کی بیوی اور بہنیں ادر بھتیجا دارث ہوں گےان دارتوں کے سامنے بیٹی کی چیاادر بہن کی اولا دوارث نہ ہوگی ۔

بیوی ٔ بھائی 'بہن اورنو اسوں میں تقسیم تر کہ

سوال ایک شخص سر گیااس کے بعد عورت سر گی ایک بھائی اور بہن حیات ہیں اور ایک مرحومہ بہن کی اولا دہیں تو تر کہ س طرح تقتیم ہوگا؟

جواب .... شری حقوق کی ادائیگی کے بعد مرحوم کے مال کے جار جھے ہو نگے عورت کوایک جھے ملے گاعورت مرگئ ہے تو اس کے ورثا وحق دار ہیں بقیہ تین حصوں میں سے بھائی کو دو جھے اور ایک حصہ بہن کو ملے گامرحومہ بہن کی ادلا دمحروم رہےگی۔ ( فآوی رجمیہ جساص ۱۹۹)

چپا کی میراث میں بھیجوں کاحق

سوال جمروبکردو بھائی ہیں عمرہ کے بیبال پانچ ہے ہیں اور بکر کے ایک بچے تھا کہ اس کا انتقال ہوگیا تو بکر نے ایک لڑکا ہوی والدین اور بھائی عمرہ کو چھوڑ ااب بکر کی بیوی کا نکاح ٹائی عمرہ کے بین تو اور بھائی عمرہ کو چھوڑ ااب بکر کی بیوی کا نکاح ٹائی عمرہ سے ہوا اور اب اس سے پانچ ہی ہیں تو اب پانچ بچوں کو بکر کی میراث سے حصہ ملے گایا نہیں؟ جواب سب بعد اوا وحقوق باتی ماندہ ترکہ چوہیں سہام کر کے تین بیوہ کو چار چار والد اور والد اور والد اور بوار والد اور بین میں میام کر کے تین بیوہ کو جارہ پار والد اور والد اور بیرہ ہے کو بین سے کو بین سے مرائے والد ایک بھائی وغیرہ کو بچھونہ ملے گاصورت مسئلہ بیہ ہے۔ والد وکو اور تیرہ ہیں گا والد دم والد والد کا والد دم والد کی اولا دم وم ۔

بیوی سا بیٹا ساا والد سے والد وس کی بھائی میں محروم بھائی کی اولا دم وم ۔

زندئ سفاح العلم فیرمطورہ )

وارث صرف ایک چپاہے

سوال.....زید کا انقال ہوا اس نے اپناحقیق چیا عمر اور دوسراحقیق پی زاد بھائی بکر چھوڑا تر کہ زید کی تقسیم کس طرح ہے؟ جواب نیدند کورکی بیوی اولا دوغیره کوئی اور وارث بالکل ند بروتو کل ترکه هیتی چیاعمر کوسلے گا صورت مسئد مید ہے تھی جیاعمرا محقیقی جیاز او بھائی بکر محروم ۔ (فناوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ) فریبند اولا و کے سبب بھائی محروم رہے گا

سوال .. .. زید نے بعد و فات ہیوی دولڑ کے دولڑ کی اور ایک بھائی وارث چھوڑے زید نے جوتر کہ اپتاز رخرید چھوڑ اکیا اس میں اولا د کے علاوہ بھائی کا بھی کوئی حق شری ہے؟

جواب کل ٹر کہ بعداداء حقوق کے اثر تالیس سہام کرکے چید ہیوگئ چودہ چووہ دونوں لڑکوں کؤ اور سات سات ہر دولڑ کیوں کوملیس سے اور مرحوم کی نرینہ اولا دیے سبب مرحوم کا بھائی میراث کے کسی حصے کا مستحق نہ ہوگا زرخر پد اور غیر زرخر پد کا کوئی فرق نہیں صورت مسئلہ بیہ ہے۔ بیوی ہی لڑکا ہما'لڑ کا ہما'لڑ کی کالڑ کی کے بھائی محروم ۔ (فقاد کی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)

اولا دکی موجودگی میں بھائی بہن محروم ہول کے

سوال نرید کا انتقال ہوا ور ثاء ہیں ایک بیونی جا رلڑ کے دولڑ کیاں'ا کی بھائی اور دو بہیں جیموڑیں متوفی کے ترکے ہے مندرجہ بالا ور ثاء کو کتنا کتنا حصہ ملے گا؟

جواب... صورت مسئولہ میں اخراجات مانقدم علی اله رث ادا کر نیکے بعد باقی ماندہ تر کہائ سہام کر کے دس بیوی کوچودہ چودہ چارلڑ کول اور سات سمات کڑ کیوں کولمیس کےصورت مسئلہ بیہے۔ بیوی ۱۰ کڑ کا ۱۳ کڑ کا ۱۳ کڑ کا ۱۳ کڑ کا ۱۳ کڑ کی کے کڑکی کے۔ ( فقاوی مفتاح العلوم غیرمطبوعہ )

بیٹیوں کومیراث ہے محروم کرنا گناہ ہے

سوال بعض علاقوں میں میرواج ہے کہ باپ کر کہ میں بیٹیوں کوحصہ بیس دیا جا تا کیا ایسا کرنا شرعاً جا تزہے؟

جواب ، باپ کے مرنے کے بعد جس طرح بیٹے اس کی میراث میں ارث کے حقدار میں ای طرح بیٹیاں بھی ترکہ میں شرعاً حقدار میں اور بیتن ان کواسلام نے دیا ہے اس لئے انہیں اس شرق حق ہے محروم کرنا ناجا ئز وحرام ہے۔

قال العلامة طاهرين عبدالرشيد البخاريّ : ولو وهب جميع ماله لابسه جاز في القضاء وهواثم نص عن محمد هكذافي العيون (خلاصة الفتاوي ج٣ ص٠٠٠ كتاب الهبة قبل الفصل الاول) قال العلامة

قاضى خان رحمه الله: رجل وهب فى صحته كل المال للولد جازفى القضاء ويكون آثمافيما صنع. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج٣ ص ٢٤٩ فصل فى هبة الوائد لولده) ومثله فى الهندية ج٥ ص ١ ٣٩ الباب السادس فى الهبة الصغير (فتاوى حقابه ج٢ ص ٥٣٠)

تجتیجا کی میراث میں چیامحروم رہے گا

سوال ....ایک شخص نے اپ بھینے کوار کا تن نہ ہوتے ہوئے کچھ جائدادی گر بھینے کا انقال ہو
گیاا کی بیوہ ماں بیوی اور بہن حیات ہیں اس ملیت ہیں جیااں 'بن اور بیوی کے حقوق کننے کتنے ہیں؟
جواب ... خاہر سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ چیانے اپ بھینے کو بچھ مال ومتاع دے کراس
پر قبصنہ کرادیا تھا وہ مال بھینے کے تصرف میں تھا اب بچیازندہ ہے بھینے کا انقال ہوگیا بہی صورت ہے
تواس کا تعلم ہے ہے کہ جبیز و تکفین قرض و وصیت اوا کرنے کے بعد کل ترکے تیرہ حصہ کے جائیں
تواس کا تعلم ہے ہے کہ جبیز و تکفین قرض و وصیت اوا کرنے کے بعد کل ترکے تیرہ حصہ کے جائیں
گے ان میں سے چھ جھے بہن کو چار جھے مال کواور تین جھے بیوی کو دیئے جائیں گے بچامح وم دہ ب

اخیانی بھائیوں کے محروم ہونے کی ایک صورت

پوتوں کے ہوتے ہوئے جینے جی دارہیں

سوال . . . عبدالکریم وحاجی احمد به دونوں بھ کی ہیں اور ہر ایک کے ایک ایک لڑکا ہے عبدالکریم کا محمطی اور حاجی احمد کا صالح احمد عبدالکریم کا انتقال ہو گیا اس کے ٹرکے کی تحمد کی پرورش بچنا حاجم کی اور صالح احمد نمی نقا اس نے اپنی جائیدادا بنی اولا داور باہد حاجم احمد کے باس ہوئی اور صالح احمد نمی نقا اس نے اپنی جائیدادا بنی اولا داور باہد حاجم احمد کے درمیان تقسیم کردی تھی اب سوال بدہ کے حاجم کی احمد کے پوتا پوتی و بھیجا موجود ہیں اب وہ حصد

الجَامِحُ الفَتَاوِيْ الْ اللهِ المِلمُولِي المِلمُولِي المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ ال

جولا کے کی طرف ہے پہنچاہے اس میں ہے از روئے شریعت اس کے بیٹیج کو بہنچ سکتا ہے یانہیں؟ جواب ، ، ، پوتوں کے موجود ہوئیکی صورت میں بیٹیج میں دار بیس میں۔ ( کفایت المفتی ج ۸س ۴۸۹)

# لڑ کے ہوتے ہوئے پوتا حقدار نہیں

سوال سنزید کی دو ہیویاں تھیں پہلی ہیوی اوراس کا ایک فرزندرصلت کر گئیں فرزند کا ایک لڑکا اور ہیوی انتقال کر گئی فرزند عائب کڑکا اپنے تا تا کے یہاں پرورش پایا زید کا حصہ اس کے فرزند کول سکتا ہے یا ہیں؟ وادارصلت کر چکا ہے اس کی ملکیت میں پوتے کا حصہ ہوسکتا ہے یا ہیں؟ جواب جی جبکہ اس پوتے کا باپ یعنی متوفی کا بیٹازندہ ہے تو کڑکا حق دار ہے پوتاحق دار ہنیں کڑکا عائب ہے تو اس کا حصہ محفوظ رکھا جائے۔ (کفایت المفتی ج میں ۲۸ سے تو اس کا حصہ محفوظ رکھا جائے۔ (کفایت المفتی ج میں ۲۸ سے کا

# مدت گزرجانے بربھی ترکہ باطل نہیں ہوتا

سوال ایک شخص کے انتقال کو پیچاس سال گزر گئے اس کی جائیداد ور ثاء کے پاس ہے وارثوں میں ایک لڑکا بیرون ملک ہے اب وہ اپنا حصہ طلب کرتا ہے تو آیا وہ حق دار ہے یا نہیں؟ پیچاس سال کے بعداسکا مطالبہ درست ہے یا نہیں؟

جواب ، جب بیلز کا اپنے باپ کا بیٹا ہے تو بیاس کا دارث ہے اپناحق وصول کرسکتا ہے مدت زیادہ ہوجائے کیوبہ ہے اس کاحق باطل نہیں ہوتا۔ (نآدیٰ رجمیہ جہس ۲۵۸)

# ولی عہد کومیراث ملے گی یانہیں

سوال اسلام کے قانون کے مطابق ولی عہد ہنا سکتے ہیں یانہیں؟ اوراسکومیراٹ ملٹیکی یانہیں؟ جواب ۔۔۔۔۔ ولی عہد کا بنانے کا تو حق ہے مگر اسے حق وراثت نہیں ملے گاحق وراثت صرف اس کو ملے گاجس کوشر ایعت نے وارث بنایا ہے۔ (ناویٰ محودیہ جماس ۴۹۹)

# عاريتأميراث ديني كالكصورت كاحكم

سوال مذید نے اپنی حیات میں عاری ایٹ چار بٹے اور ایک نواسی اور ایک نواسے کو تقسیم ترکہ نامزد کر دیا اب زید کی موجود گی میں لڑکی کا انتقال ہو گیا لڑکی کا فاونداس میں سے کتنے کا ستحق ہے؟ جواب ساماری تقسیم ترکہ نامزد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس سے مراد و میست ہے لیمن زید نے وصیت کی ہے کہ میر سے مرا نے کا کیا مطلب مطرح تقسیم کرنا شب تو یہ وصیت کے بعد میر اترکہ اس طرح تقسیم کرنا شب تو یہ وصیت

بی ناجا کزے کیونکہ اس میں ورشہ کے لئے وصیت ہے البتہ نواسا چونکہ اس صورت میں وارث نہیں اس کے لئے وصیت ورست ہے مگراس کا نفاذ زید کے مرتے پر ہوگا۔

جس لڑکی کا انقال ہو گیا ہے اس کے حق جس جس قدر وصیت کی ہے وہ زید ہی کی ملک ہے لڑکی کی ملک نہیں ابندالڑکی کے شوہر کو اس جس ہے چھ نہیں ملے گاہاں جو پچھ تر کہ مملو کہ اُڑکی نے چھوڑا ہے اس جس اس کے شوہر کا بھی حصہ ہے۔

اگرتقتیم ترکہ نامز دکرنے سے مرادیہ ہے کہ یا قاعدہ تقتیم کرکے ہرایک کے جھے پراسکا تبعنہ کرادیا ہے تولڑ کی کے ترکہ مملوکہ کے ساتھاں میں بھی میراث جاری ہوگی اور شوہر کو بھی حصہ طے گااگر تقتیم کر کے قبضہ نیس کرایا تو ہے ہہ تام نہیں ہوااورلڑ کی کی ملک اس پر ٹابت نہیں ہوئی ہیں شوہر کواس میں حصہ نہیں طے گا۔ (فرادی مجمود ہے جم ۳۲۲)

#### ميراث كاأيك مئله

سوال نید کا انتقال ہو گیا اور ایک برادرزاوہ ایک ٹواسا'ایک بوائ ایک بوتا' دو پوتی حچوڑیں اور زید کے بھائی اور نواسا' نواس کی ماں بینی زید کی لڑکی اور پوتا ہوتی کے باپ بینی زید کے لڑکے کا انتقال زید کے سمامنے ہی ہوگیا تھا تو اب ترکہ کس طرع تقشیم ہوگا؟

جواب. ....مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد کل تر کہ چار سہام پر منتسم ہوگا دوسہام ہو تے کو اور ایک ایک ہر بوتی کول جائے گااور ہاتی محروم رہیں گے۔(فرآویٰ عبدالحیٰ ص٠٠٠)

#### ميراث كاايك مئله

سوال .....زید کا انقال ہوگیا در ثاء یہ جی بہن حقیقی رابعہ تین بھتیجیاں زینب فاطمہ کلوم جن کاباپ اور کلوم زید کے سما سے بی فوت ہو گئے تھے سرف کلوم کی ایک لڑکی موجود ہے اور زید کا ایک برادر زادہ بحر ہے اس کے باپ کا بھی زید کے سامنے انقال ہوگیا تھ اور زید کی ایک زوجہ ضد یجہ ہے جس کور کے گا تھوال حصر ل گیا اب بقیہ ترکہ ان تمام ورج ء جس کس طرح تقسیم ہوگا؟ خد یہ ہے جس کور کے گا تھوال حصر ل گیا اب بقیہ ترکہ ان تمام ورج ء جس کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواب وراجت جس مقدم حقوق اوا کرنے اور رفع موافع کے بعد زید کے ترکے کے دو حصے کر کے ایک حصر بہن کوا ورایک حصر برادر زادے کو دیا جائے اور بقیہ ورجا و جروم ہوگئے۔ میں مقدم حقوق اور ایک حصر برادر زادے کو دیا جائے اور بقیہ ورجا و جروم ہوگئے۔ میں مسلم

سوال ... . زیدنے متدرجہ ذیل دارث جھوڑے اب ترکہ کتنے سہام پرتقسیم ہوگا؟ ایک زوجہ

دولرُ كيال أيك اخيافي بحاليُ أيك مال\_

جواب، ...ادائے حقوق مقدمہ کے بعد کل تر کہ ستائیں سہام پرتقسیم ہوگا؟ تین سہام زوجہ کو اور آٹھ آٹھ ہرا بک لڑکی کو جا رہاں کو اور جارا خیافی مجھائی کوملیں گے۔

توٹ: جواب میں پکھے تسامع ہے کیونکہ دختر کی موجودگی میں اخیافی بھائی محروم ہوتا ہے لہٰذا کل ترکہ چالیس سہام پرتنسیم ہوگا پانچ نہ وجہ کؤاور چودہ چودہ برایک لڑکی کواور سات مال کوملیس کے اورا خیافی بھائی محروم رہےگا۔ ( فآویٰ عبدالحیّ ۳۹۳)

مسئله شيم وراثت

موال سندیدم حوم نے مندرد بدذیل ورثاء مجھوڑے۔ بیوی اُ دختر ان ما پسرا بیود پسر دوم اُ دختر ان محروم بیوه پسر خور دینے اپنے جھے کی رقم میرے پاس امانت رکھی اور جید ماہ بعد نوت ہوگئی اب سوال بیہ ہے کہ اگر بیوہ شروع تقلیم بیس محروم الارث تھی تو اب اس رقم کی تقلیم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور ڈید کا ترک کس طرح تقلیم ہونا جا ہے۔

جواب ... یوی ۱۱۵ وفتر کا وفتر کا وفتر کا پسر کلان ۱۳ فرود پیر خورد فوت شده محره مصورت مسلم بیس مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد زید کا ترکہ چالیس سہام پر مقتم ہوکر حسب تفصیل ہروارٹ کو پنچتا ہے اور چھوٹے ہروارٹ کو پنچتا ہے اور چھوٹے لاکے کی بیوی اس کے ترک سے شرعاً محروم ہے ہیں چونکہ چھوٹے لاکے کی بیوی نے مال ذکور بغیر حق شرعی کے بایا ہے اس لئے مستحقین پر اس کا رد کر دا جب کہ وہ معلوم بھی ہیں ضرور کی ہوا کہ داس کو ستحقین پر دد کر دیں۔ معلوم بھی ہیں ضرور کی ہوا کہ داس کو ستحقین پر دد کر دیں۔ صورت فدکورہ ش جوایک شک جتاب کے پاس امانت ہے وہ لاکیوں کودے دیں کو فکہ متونی کی بیوہ کے پاس اس کے جھے ہے بہت ذا کہ بیچ چکا ہے اور اس کے لاکے کو بھی آئے شکہ فی قریب اس کے جھے ہے بہت ذا کہ بیچ کی ہوا کی حصاص کے ترک میں نصف سے ذا کہ ہوت شکہ ان کر کے میں نصف سے ذا کہ ہوت شکہ ان کر کے میں نصف سے ذا کہ ہوت شکہ موگی ؟ جھے ہے بہت کم ہوگی ، تغین بہنول کے در میان جا شیداد کیسے تقسیم ہوگی ؟

سوال ... میرادوست تفااس کاانقال ہوگیا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے آپ سے بید مسئلہ مطوم کرنا ہے کہ اسلام کے مطابق اس کی جائیدادو مال کی کس طرح تقلیم ہوگی؟ اس کی ایک نیوی ہے کہ اسلام کے مطابق اس کی جائیدادو مال کی کس طرح تقلیم ہوگی؟ اس کی ایک نیوی ہے ایک مسائل بھی ہے اس میں کس کس کا کتناحق ہے؟ ہے ایک میں کس کس کا کتناحق ہے؟

اور کس کا بالکل حق نہیں ہے؟ جواس نے زیورسونا چھوڑا ہے اس پرصرف بیو**ی کاحق ہے یا** اس کوبھی جائیدا دومال میں شامل کر کے تقشیم کیا جائے؟

جواب... وائے قرض ونفاذ وصیت کے بعد مرحوم کی جائیداد بیں حصول میں تفتیم ہوگی ان میں پانچ جصے بیوہ کے بیں چید بھ ٹی کے اور تین ' تین بہنوں کے' چیا کو پچھ بیں ملے گاڑیورا گر بیوی کے مہر میں دے دیا تھا تو اس کا ہے ور نہ تر کہ میں شامل ہوگا۔

بیوہ والدہ اور بہن بھائیوں کے درمیان وراثت کی تقلیم

موال مردم الدوس الدوس الدوس المائي كانتقال موكي ہے مرحوم نے لواحقین میں والدوم بھائی التقال موكي ہے مرحوم نے لواحقین میں والدوم بھائی التحرین شادی شدہ فوش حال چھوڑی ہے جناب سے عرض ہے كدم حوم كانز كدوار ثين میں شريعت اور قانون كے مطابق كس طرح تقيم كيا جائے گا؟ تحرير فرما دين جَبكہ مرحوم برقر ضه بھی ہے اور جائيدا دكا پجھ حصہ شراكت میں شامل ہے۔

جواب ... مب سے پہلے مرحوم کا قرضہ ادا کیا جائے (اگر بیوی کا مہر ادانہ کیا ہوتو وہ بھی قرضے بیں شامل ہے اور وراجت کی تقسیم سے پہلے اس کا اداکر نالازم ہے ) اس کے بعد مرحوم نے کوئی وصیت کی ہوتو تہائی مال بیں اس کو پورا کیا جائے ادائے قرض ونفاذ وصیت کے بعد مرحوم کارکہ ہمی حصول پر تقسیم ہوگا ان میں ۳۲ بیوہ کے ۲۲ والدہ کے ۱۳۱ جاروں بھا تیوں کے اور کے جا اس ا

خنثیٰ مشکل ترکے کی تقسیم

سوال ... ایک خنتی ہے یعنی اس میں عورت ومرد دونوں کی علامتیں ہیں اس نے مرد ہونے کی حیثیت سے شادی کی اور کی حیثیت سے شادی کی اور اس سے ٹرکا بہیرا ہوا اور اس خنتی کے ساتھ ایک مرد نے شادی کی اور خنتی کی دفتی کے بطن سے بھی لڑکا بہدا ہوا بھر خنتی کا انتقال ہوا اب دونوں لڑکے دعویٰ کرتے ہیں ایک کہتا ہے کہ میت میر آبا ہے تھا لہٰذا اس کا ترکہ مجھ کو ملنا جا ہے ایس صورت میں خنتی کا ترک کس کو ملے گا؟ اور ایسا واقع ممکن ہے انہیں؟

جواب، ایماوا قدمکن ہے عبدالنبی احد تکری حواثی فرائض شریفیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے باوٹو ق ذریعے سے سنا ہے کہ نصیر طوی کومر دوعورت دونوں کی شرمگا ہیں تھیں اور وہ دونوں سے لطف اٹھا تا تھا اور اس کوا یک طویل الفامت اور فربہ بدن والے فخص سے عشق تھا جواس کے سأتهوشب وروزمشغول رہنا تھاا ورخوداس کی بھی بیوی تھی جس ہے وہ ہم محبت ہوتا تھا۔

نیز الا شباہ میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک واقعہ پیش ہوا کہ علائے وقت اس کے علی کرئے ہے عاجز آ گئے وہ یہ کہ ایک مخص خنتی ہے اس کوعورتوں کی شرمگاہ بھی ہے اور مردوں کی ہی بختی خضن خنتی ہے اس کوعورتوں کی شرمگاہ بھی ایک با ندی مردوں کی ہی بھی خضنی کے ساتھ دخول کیا گیا تو اس سے اٹر کا پیدا ہوا پھراس خنتی نے بھی ایک با ندی سے وطی کی تو اس سے بھی بچہ پیدا ہوا اس کی شہرت ہوگئ تو یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے لے جایا گیا خنتی سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ اس کوحیض بھی آتا ہے اور وہ وطی بھی کرتا ہے اور اس سے وطی بھی کی جاتی کہ اس کوحیوں راستوں سے خوا ہش بھی ہوتی ہے اس کوخود بھی حمل میں موتی ہے اس کوخود بھی حمل میں موتی ہے اس کوخود بھی حمل موتی ہے اس کوخود بھی حمل موتا ہے۔

لوگ اس کے جواب میں جران ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام برقاءادر قمر
کو تھم دیا کہ اس خفتی کو لے جاؤادراس کی پہلیاں شار کروا کر پہلیاں دونوں جانب ہرا ہر ہوں تو یہ
عورت ہے اورا کر با کمیں جانب کم ہوں تو یہ مرد ہے شار کیا گیا تو با کمیں جانب کم پہلیاں تکلیس تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مرد ہونے کا فتوی ویااور وجداس کی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جب حضرت آدم علیہ السلام کی با کمیں پہلی ہے حضرت حواعلیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مرد کی با کمیں
جانب کی ایک پہلی کم ہوگئ اور عورت میں پوری چوہیں پسلیاں باقی رہیں اور مرد میں ایک کم ہوکر
باکمیں جانب گیارہ واوردا کمی جانب بارورہ گئیں کل پہلیاں چوہیں ہیں۔

صورت مسئولہ میں اگر چہ کسی طریقے پر بھی معلوم نہیں ہوسکا کہ بیٹنٹی عورت ہے یا مرد پھر بھی اس کا تر کہ دونو ل لڑکوں کو برابر دیا جائے گا۔ ( فقادیٰ عبدالحیٰ ص ۶۰۰۰ )

سوتيلے بيٹے کی ميراث كائقكم

سوال . . ایک شخص نے کسی بیوہ عورت سے شادی کی جبکہ بوقت نکاح اس عورت کا مرحوم شوہر سے ایک جیٹا بھی تھا جس نے اس آ دمی کے گھر بیس پرورش پائی اور وہ بھی اس کوا پنا بیٹا بھی تنار ہا اب بہ آ دمی فوت ہو گیا ہے تو کیا بیلا کا اپنے دوسر سے بھا نیوں کے ساتھ میراث بیس شریک ہوگا یا مہیں یا دو ہے کہ اس لڑکے کے یہ بھائی اس کی ماں (لیعنی اس عورت کے دوسر سے شوہر) سے جیں؟ میں یا دو ہے کہ اس لڑکے مرحوم اور اس کے سوتیلے بیٹے کے درمیان کوئی موجب میراث رشتہ نہیں اس لئے مرحوم کا ترکہ اس کے حقیقی جیٹوں کا ہے اور بیلڑکا میراث سے محروم رہےگا۔

قال العلامة الموصلي : ويستحق الارث برحم ونكاح وولاء (الاختيار لتعليل المختارح ۵ص • ٨٦ كتاب الفرائض) وفي الهندية: ويستحق الارث باحدى خصال ثلاث بالسب وهو القرابة والسبب وهو الزوجية والولاء. (الفتاوى الهنديه ج٢ ص٢٣٥ كتاب الفرائض الباب الاول) فتاوى حقائيه ج٢ ص٢٣٥.

# ذ وي الفروض

### ذوى الفروض كى تعريف

سوال ..... ذوى الفروض كاكيامطلب ي

جواب. . . قوى القروش وه جوتے بیں جن كا حصہ كماب اللہ بيل مقرر جو يا حديث رسول شي أيا بيما كا محت سے ثابت ہو عالى كيرى بيل ہے ہم كل من كان له سهم مقدر في كتاب الله تعالىٰ اوفى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اوبالاجماع كذافى الاختيار (ج ٢ ص٣٥) (منهاج الفتاويٰ غير مطبوعه)

# باب كسى بهى صورت مين محروم نبيس موتا

سوال .....اگرکسی صورت میں ہا ب عصبہ ہوا وراصحاب فرائض کو حصہ دیئے کے بعد کہی نہ پختا ہوا ور گول کی گنجائش ہے تو کیا مسئلے کو گول کر کے باپ کو حصہ ویں گے یا محروم ہوجائے گا؟ یا بیہ صورت ہے کہ باپ فرض کا بھی سختی ہے اور تعصیب کا بھی؟ مسئلے میں اصحاب فرائض کو حصہ مل گیا باپ نے بھی اپنا ومسئلے میں گول کی گنجائش ہے؟ تو کیا عول کر کے باپ کو تعصیب بھی دیا ؟ جائے گا؟

جواب ..... باب اگر کسی صورت میں عصب نہ ہوتو وہ ذوی الفرض میں ضرور ہوگا بہیں ہوسکتا کہ وہ عصبہ ہوند ذی فرض ہواس کا ذی فرض ہوتا تو منصوص ہے پھر بھی اس کے ساتھ وہ عصبہ بھی ہو جاتا ہے بھی عصبہ بحض رہتا ہے لیکن معدوم نہیں ہوتا پس بیسوال ہے کل ہے کہ اصحاب فروض کو دینے کے بعد باپ کے لئے پچوند نئے کیونکہ وہ نو دبھی اصحاب فرض میں سے ہے اسکا فرص دینے کے لئے ضرورت پیش آنے پڑول بھی کیا جائے گا۔ مثلاً اسکا بازہ ا

زوج ١٣ ينت ١٢ بنت ١٧ ام١ البار

یہاں اصل مسئلہ بارہ سے عول کر کے عول پندرہ سے کیا گیا ہے باپ کو معدوم نہیں کیا گیا بپ کوجس صورت میں عصبہ محض قرار دیا گیا وہ ایسی صورت میں ہے کہ اصحاب فرائفس سب لے لیں اور باپ کے لئے کچھ نہ بچے۔ (فآوی محمودیہ ج ۱۸ص۵۲)

ز وج اورز وجہ کی میراث کتنی ہے؟

سوال شوہر کے مال میں سے بیوی کواور بیوی کے مال میں سے شوہر کو کتنا ملتا ہے؟ جواب میں سے شوہر کو کتنا ملتا ہے؟ جواب منتوہر کی کوئی موجود ہو (اول واس جواب منتوہر کی کوئی اولا ویعنی بیٹا بیٹی پوتا 'پوٹی 'پڑ پوتا وغیرہ میں کوئی موجود ہو (اول واس بیوی سے ہو شواہ دوسری بیوی سے ) تو مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد جو مال بیچاس کا خمن (آٹھوال حصد ) بیوی کو ملے گا ایک سے زائد عور تیں ہوں تب بھی خمن ملے گا باہم برابر تقسیم کرئیں مثالیں

ا مسئند ۸ زید \_ زوجها این ۲٫۷ مسئله ۱۷ زوجها زوجها نینت ۱۸ اخ ۲۰۰ بیر مسئله ۲۳ زید \_ زوجها زوجها نوجها ایوتا ۲۰۱۱ ، مسئد ۳۳ زید زوجها زوجها زوجها نوجها کی ۱۲ بیمانی ۱۲ سند ۳۳ زوجها

اگراولا دیش کوئی نه ہوتو ہیوی کو چوتھا حصہ ہے گا ایک ہے زائد عورتیں ہوں تب بھی جوتھا ئی ملے گایا ہم مساوی تقسیم کرلیں ۔

مثالیں ا۔ مسئلہ اُزیدز وجدا اخ ۳ مسئلہ دوجدا زوجدا کھا گا ، ۳۔ مسئلہ ۱۱ زوجدا کوجدا کا دوجدا کا دوجہا کا دوجہا

# سونتگی ما*ل کے تر کہ میں کتناحق ہے؟*

سوال زید کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور زید کے والد نے دوسری شادی کر لی لڑ کے کی والدہ جومیکہ سے سامان لا ٹی تھی زیور سامان وغیرہ اس میں لڑ کے کا کتنا حق ہے؟ اور لڑ کے کے والد صاحب کا کتنا حق ہے؟

۲۔ زید کی دالدہ کا انقال ہو گیا اور پہلی ہوی ہے ایک ہی اڑ کا ہے دالدصاحب نے دوسری شادی کرلی ہوی کے کوئی اولا دہے تو زید کی جوجدی زمین ہے اور سامان وغیرہ میں زید کا کنتا حصہ ہے جو کہ پہلی ہوی ہے نہیں ان کا اور جود وسری ہیوی ہے ہے ان کا کنتا حصہ ہے؟ جواب مسان جیز کی ما لک عورت ہی ہوتی ہے اس کے انتقال پر اس کا درثاء میں باصول شرع تنقسيم كرنا ہوگا صورت مسئولہ ميں صرف ايک شوہراورا يک لڑكا دارث ہيں چوتفائی اس كے شوہر كواور باقی سباڑ کے کوسلے گااور کسی کرندگی میں اولا دکا حصہ میراث نہیں ہوتا۔ ( فٹاوی مفتاح العلوم غیرمطبوعہ ) ا یک زوجها ورایک دختر میں تقسیم تر که

جواب نوجہ زید کواس کا بورا مبر ملے گا اور پھرای تر کے میں ہے بجق میراث آٹھواں حصد مے گاا در باتی اس کی لوک کاحق ہے۔ ( کفایت المفتی ج ۸س ۲۰۰۱)

### وارث صرف دولژ کیاں ہیں

سوال · زینب کا انتقال ہوا اور دولڑ کیاں دو بھا نجے، در تنین دیورجپھوڑ نے کس کو کتنا ہے گا؟ جواب۔ ۔ مسم ق کے باب دا دا دغیرہ کی اولا دمیں ہے کوئی بھی عصبہ موجود ندہو<del>تو تقسیم آر کہ کی ہے</del> صورت ہوگی کہ بعدادا چقوق باتی مال دونوں لڑ کیوں میں برابرتقسیم ہوگا' بھانجوں وغیرہ کو پچھ ندیلے گا۔

( نزآ ويُ مفتاح العلوم غيرمطبوعه ) (ناوی مفاح انظوم عرسموم) **شو ہر دولڑ کی اور والدین** سوال ایک عورت نے انقال پرشو ہر دو بچیاں ادر والدین حچیوڑ ہے شو ہراس کا مہرادا

كرناجا بتاب كياصورت بوكى؟

جواب ، مهر ہی نہیں بلکہ متو فیہ کی کل امل ک شرع تقتیم ہونا ضروری ہیں پس کل املاک بعد ا داء حقوق بندرہ سہام کر کے تین سہام شو ہر کو اور جار جار ہر یک لڑکی اور دو دووالدین کوملیس محے صورت مسئلہ بیہ ہے۔ (فروی مفاح العلوم غیرمطبوعہ)

مئلة المبره ازوج ٣٠ الركيم الركيم بالإيم مان ٦٠

# لژ کا اورلژ کی وارث ہوں تو تقتیم کس طرح ہوگی؟

موال جھنرے مولا تا فتح محمرصا حب تھا ٹوگ کے انقال پران کے بسم ٹ**دگان می**ں صرف ان کی ایک لڑکی جنت النساء ہی ہے بیوی والدین ٔ تایا ' چچ اوران کی اولا دہیں ہے بھی کوئی نہیں ' پھر اس لا کی نے اپنے انتقال پرایک لڑکا محمد اور لیں اور ایک لڑکی صغری مجھوڑی یا تی ایک لڑکی امت النساءاورا كيكر كے محمد يوسف كى اولا دليتن يوتے نواسے جھوڑ كيتسم شرى ہے مطال قرمائيں؟ جواب ، صورت مسئوله مين (وه حقوق جو درا ثت ير مقدم بين ليني جبيز وتكفين ادائ جاثمة الفتاوي – جليد ٩ -27

قرض وصیت تہائی مال میں سے پوری کرنے کے بعد) کل ترکہ تین حصہ کرکے دو حصار کے محمد ادر لیس کواورا یک حصد لڑکی صغریٰ کو دیا جائے گاصورت مسکنہ بیہ ہے حضرت مولا نافتح محمد صاحبؓ مسکلہ ۳ جنت النساءُ بنت جنت النساا' محمدا در لیس ۴ صغریٰ ا' پوتے محروم' نواسے محروم۔

جا راڑ کے دولڑ کیاں اور شوہر میں تقسیم میراث

ہوال ... زیدگی بیوی کا انتقال ہُوا مرحومہ کی کچھ جائنداد ہے اور مرحومہ کے جاراڑ کے دو لڑ کیاں اورا یک شوہر ہے تقسیم میراث کیے ہوگی؟

جواب. .. صورت مسئولہ میں کل اخراجات کے بعد کل ترکہ زیور برتن کپڑے اور دیگر سامان اور مہریاتی ہوتو وہ بھی غرض متو فیہ کی کل املاک جالیس سہام کرکے دس سہام شو ہرکواور چھ چھ سہام ہرایک لڑکے اور تین تین ہر دولڑکیوں کو ملیس سے بشرطیکہ والدین وغیرہ کو کی اور وارث موجود نہ ہو۔صورت مسئلہ بہ ہے۔ (فق وئی مفتاح العلوم غیرمطبوعہ)

مسئله ۱۰ زوج ۱۰ لز کا۲ 'لز کا۲ 'لز کا۲ 'لز کا۲ 'لز ک۳ لز ک۳ ل

شو ہراور باپ دولڑ کی میں تقسیم تر کہ

سوال. معورت مسئلہ بیہ شوہ ریاب دولڑ کی رقم چارسو ہے ہرایک کا حصہ کتناہے؟ جواب ... میراث صرف نفتدی ہی ہیں منحصر نہیں بلکہ میت کی جملہ املاک ہیں تھے میراث جاری ہوتا ہے صورت مسئولہ میں بعدا داء حقوق باتی ماندہ ترکہ تیرہ سہام کر کے تین شوہر کو آٹھے لڑکیوں کواورد دمتوفیوں کے دالد کو ملیں مجے صورت مسئلہ یہ ہے شوہر سا' بنت ۴ بنت ۴ والد ہا'۔

( نَمَا وَيُ مِنْمَالَ العَلُومِ غَيْرِ مُطْبُوعِهِ )

ہیوہ ٔ چارلڑکوں اور چارلڑ کیوں کے درمیان جائیدا د کی تقسیم

سوال... میرے بہنوئی کادل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا مرحوم نے بسماندگان میں بیوہ ٔ دوشادی شدہ لڑ کیاں دوغیر شادی شدہ لڑ کیاں اور جا رلڑ کے جپھوڑے ہیں ان میں مبلغ دولا کھ رو پیانفذکس طرح سے تقسیم کیا جائے گا؟

جواب .....مرحوم کار کدادائے قرض اور نفاذ وصیت از تہائی مال کے بعد ۲۸۸ حصول پر تقتیم ہوگا۔ ۳۲ بیو و کے ۳۲ ۴۲ جارول لڑکوں کے ۲۱٬۲۱ جارول لڑکیوں کے نقشہ حسب ذیل ہے۔ بیو و ۳۱ کڑکا ۲۳ کڑکا ۲۳ کڑکا ۲۳ کڑکا ۳۲ کڑکی ۲۱ کڑکی ۲۱ کڑکی ۲۱ کڑکی ۲۱ کڑکی ۲۱۔

## بیوهٔ بیٹااور تین بیٹیوں کا مرحوم کی وراشت میں حصہ

سوال . ... میرے دشتے کے ایک ماموں ہیں اسکے والد چند ما قبل انتقال کر گئے اور ترک میں کچھے نقتری چھوڑی میرے ماموں اسکیے بھائی ہیں اور انکی تین بہیں اور والد ہے ترک کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ جواب ۔ اس ترک ہے چالیس جھے ہوں گئے یا نیچ جھے آپ کے ماموں کی والد ہ کے چود ہ جھے خود اسکے اور سمات سات جھے تینوں بہنوں کے۔ (آپکے مسائل اور ان کاعل ج ۲ ص ۳۲ ماس

اخت کے ذوی الفروض ہونے کی ایک صورت کا حکم

جواب من يہال اخت وى فرض ہے اوراخ عصبہ ہداوراس سے ساقطنيس محرمستا عائلہ ہوا الله فرض سے رہوں ہوگیا سراجی کے کلیات سے بیتی خاہر ہے محر شریفیہ بین اس لئے اخ محروم ہوگیا سراجی کے کلیات سے بیتی خاہر ہے محر شریفیہ بین اس کا جزئيہ بی فدکور ہے۔ واف المه قصو (الا بحت لاب وام) عصبة بل سحانت فرض فلها فوضها والباقی للاخ لاب المنح (ص۳۹) امدادالفتادی جہم سے ۳۵۷) اخرافی بہن اور بھائی میں تقسیم ترکہ

سوال ایک شخص مرحوم کے دارتوں میں صرف ایک اخیافی بھائی اورایک اخیافی بہن ہے ترک کس طرح تقتیم ہوگا؟

جواب ان کے علاوہ کوئی وارث شہونہ باپ وادائیر وادائیلاگا اوکی نہ بوتا ہوتی اور شہر معابت و ذوی الفروض میں سے کوئی ہوتو ان کی کل مال ہو ملکیت کے دو حصے ہوں گے ایک حصہ اخیافی بھائی کو اور ایک حصہ اخیافی بھن کو ملے گا قاعدے کے اعتبار سے ان دونوں کو مرحوم کے کل ترکے کا مکث (تہائی حصہ اخیافی بھی وی کوئیہ کوئی دوسرا وارث موجود نہیں ہے اس لئے بقیہ دو حصے بھی ان دونوں پردد بول گے نیز ریم بھی خیال رہے کہ اخیافی بھائی بہنوں میں للذ تکو مثل حظ الانشیس: کا قاحدہ فیک ہے اخیافی بھائی بہنوں کو برابر ملتا ہے۔

نوٹ اخیاتی بھائی بہن ذوی اغروض میں داخل ہیں عصب میں ان کا شار نہیں انکی تین حاشیں ہیں۔ ا۔ جب بیا بیک ہوا ورمیت کا باپ دادا کڑ کا کڑکی پوتا ہوتی موجود ند ہوتو اسکوتر کے کا چھٹ حصد ملیگا۔ ۲۔ جب بید دویا دو سے زائد ہوں تو ان کوکل مال کا ٹلٹ ملےگا۔

۳۔ جب میت کا باپ دادا' لڑکا' ٹڑکی' پوتا' پوتی میں سے کوئی بھی موجود ہوتو اخیافی بھائی بہن محروم ہوتے ہیں۔( فردی رحمیہ ج۲ص ۹۷۹)

شوہروالد چھاڑ کے لڑ کیوں میں تقسیم تر کہ

سوال ایک مورت کا نقال ہوا' اس نے شوہر دالد' تین لڑ کے اور تین ٹر کیاں چھوڑی تقسیم میراث کس طرح ہوگی؟

جواب بعدادائے حقوق ایک سوآٹھ سہ م کرکے ستائیس شوہر کواٹھ رہ والد کو چودہ چودہ ٹرکول کؤاورس ت س سالڑ کیول کوملیس گے صورت مسئلہ ہیہ ہے۔ (فرای مدح العلوم غیر مطبویہ) شوہر ۲۷ والد ۱۸ کڑکا ۱۲ کرکا ۱۳ ٹرکا ۱۳ کڑکا ۱۳ کرکا کا کڑکی کے کڑکی کے کڑکی کے۔

تین بھائی اورایک بہن میں تقسیم تر کہ کی صورت

سوال نیز بکر عمر تین بھائی ہیں اور ایک بہن ہے اں کے والدین فوت ہو چکے ہیں اب شرعی اعتبار سے کس کی کتنی زمین ہے ؟

جواب صورت مسئولہ میں اگر وارثین ہے ہی ہیں تو حقوق متقدمہ علی الارث پورے کرنے کے بعد باقی ماندہ کل تر کہ نقذ ٔ غیر نقذ ٔ زیورات ٔ سا مان صحرائی وسکنائی تمام جا ئیداد سجی چیز وں کوسات حصہ کرکے دود د تینوں بھائیوں کؤاورا یک حصہ بہن کوسطے گا۔

صورت مسئله بيد بينا ٢ بينا٢ بينا٢ بينا٢ بيني أ- (ندى مناح العلوم غير مطوعه)

# چھیانو ہے سہام پرتقسیم تر کہ کی ایک صورت

سوال نید کا انتقال ہوا' ایک ہوی' چارلڑک' چررڑ کی ججوڑی' تو جورتم زیدنے ججوڑی اس کوئن طرح تقتیم کیا جائے؟

جواب ال صورت میں اخراجات ادا کرنے کے بعد چھیا تو ہے سب م کرکے بارہ سہام بیوی کواور چودہ چودہ لڑکوں اور سات سماست جاروں لڑکیوں کوملیں کے مصورت مسکدیہ ہے۔ بیوی ۱۲ لڑکا ۱۴ اٹر کا ۱۳ اٹر کا ۱۳ اٹر کی سائر کی سائر کی سائر کی سائر کی کار کی سائر کا معدم فیرمطہ۔)

# دوسوسوله سهام رتقتيم تركه كي ايك صورت

موال معید کا نقال ہوا' جس کے والد' والدہ بیوی جارلا کے اور ایک لڑکی' مون میں مرنے والے کے ترکہ میں ہے کس کا کتاحق ہوتا ہے؟

جواب بعدا دائے حقق متفقد مدکل مال کے دوسوسولہ سہام کر کے بیوی کوستا کیس جار بیٹوں کو چیبیں چیبیس چیبیس چیبیس جیبیس کے اور چیتیس جیبیس کے اور چیتیس جیبیس کا در چیتیس جیبیس کا در چیتیس کا در چیتیس کا در کا

### صرف لڑ کیاں ہی ہوں تو وہی میراث کی مستحق ہیں

سوال ، زید کی دوعور تیمی تھیں پہلی عورت ہے ایک لڑکی 'دوسری عورت ہے دولڑ کیاں اب تینوں لڑ کیاں عاقب و بالغ ہیں ماں باپ فوت ہو بچے ہیں اب زید کی مکیت ان لڑ کیوں ہیں کس طرح تقسیم کی جائے 'مثنا زید کی ملکیت تین ہزاررو پے تھے'تو ہرلڑ کی کو کمتی رقم ملے گی؟ جواب نید کی تینوں لڑ کیاں حق میراث میں برابر ہیں اگر ہو یوں کے مہرادایا معاف ہو پچے

بواب مستریدی یون رسیان میرات می بردر بیان است جرات بردر بین است بردر یون سے مهردویا معات اور پیم میں تو ہرگڑی کواکیک ایک ہزارر و پسید یا جائے جبکہ کوئی اور وارث ند ہو۔ ( کفایت اُمفتی ج ۸ص۳۱۴)

# لڑ کا نہ ہوتو تر کہ بوتوں کو ملے گا

سوال ... ایک بیوہ نے عقد ٹانی کیا سابق شوہر سے ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ سے شوہر کے یہاں آیا نے شوہر کے سابقہ زوجہ سے دولڑ کے ہیں اول شوہر کا انتقال ہوا پھر گیلڑ کا پھر مسماۃ فوت ہوئی شوہر کے مال پر اس کے دونوں لڑ کے جو پہلی زوجہ سے جیں قابض ہیں تو کیا گیلزلڑ کے سے جو مسماۃ کے دو پوتے ہیں وہ دادی کے اس جھے ہیں سے جو دوسر سے شوہر کے مال ہیں سے اسے لی سکتا ہے بچھ طلب کرنے کے حقدار نہیں؟ مسماۃ کا مہر بھی شوہر کے ذھے ہے؟

جواب... دومرے شو ہر کے مال میں ہے مسماۃ کو جو حصہ ملاہے و واس کے وٹو ل ہوتو ل کو سلے گامسماۃ کے مہر کے بھی وہی دونو ل ہوتے حق دار ہیں۔ ( کنایت المعتیج ۸س ۲۹۵)

### جاربیویوں کا خاوند کے تر کہ میں حصہ شرعی

سوال ... ایک فخص کی چار بیویاں بیں اور اس کی وفات کے بعد چاروں زندہ بیں تو کیا ہرایک کو خاد ند کے ترکہ سے آٹھوال حصہ سے گایا سب کا حصہ شرعی آٹھوال ہے جوان میں برابر تقسیم کیا جائے گا؟ جواب .. اسلام نے اولاد کی موجودگی میں بیوی کے لئے آٹھوال حصہ مقرر کیا ہے چاہے ہے۔

سی کی ایک بیوی ہویا زیادہ اور اگر اولادنہ ہوتو ۴/ احصداس کے لئے مقررے۔ اس کے صورت مسئولہ میں مرحوم کی کل جائیداد کا ۱/۸ احصداس کی جاروں بیواؤں میں برابر تقسیم کیا جائے گااور باتی ترکہ مرحوم کی اولا داور دوسرے ورٹا وکو دیا جائے گا۔

قال العلامة السجاوندي : اماللزوجات فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عندعدم الولدوولدالابن وان سفل والثمن مع الولد وولدالابن وان سفل (السراجي ص٨/٨ باب معرفة الفروض)

وفى الهندية: وللزوجة الربع عدعدمهما والثمن مع احدهما والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن وعليه الاحماع. (الفتاوي الهدية ج٢ ص ٣٥٠ الباب الثاني في ذوى الفروض) ومثله في الاختيار لتعليل المختارج٥ ص ٩٢٠ كتاب الفرائض. (ناون هاييج٠٠٥)

# تقسيمات وصحيحات

# زندگی میں تقسیم تر کہ کی ایک صورت

سوال ... ، زید نوت ہوجائے اور حسب ذیل افراد چھوڑے تو تقسیم ترکہ کی کیا صورت ہوگی؟ زوجۂ ابن الابن الابن کو تی 'بنت'اخت' بھتیجا۔

جواب... مسئلہ ۴۰ /۳/۵ زوجہ ۱۵/۵ نوت ۱/۵ پوتا ۲ 'پوتا ۲ 'پوتا ۲ 'پوتی ۳ 'بہن محروم 'بھیجا محروم۔ چالیس سہام ہوں کے پانچ سہام زوجہ کو (اور مہر پہلے دیا جائے گا) اور بیس سہام لڑکی کواور چھے چھے سہام پوتوں کواور تین سہام پوتی کوملیس کے زندگی میں بہن اور بھینچ کو دینا چاہے تو ایک ثلث کے اندراندردے سکتا ہے۔ (کفایہ المفتیج ۸ س ۱۲۳)

# بٹائی کے غلہ میں تقسیم ترکہ

سوال . زیدے عمر نے سات بیگہ زمین ایک سال کے لئے بارہ من اناج کے بدلے کی عمر کا انتقال ہو گیا عمر کی بیوی پرایک پچی ہے عمر کا بڑا بھائی جس کا نام بکر ہے ان دونوں بھائیوں نے زمین تقسیم کر رکھی ہے اب زیدوہ اناج عمر کی بیوہ کو دے یا پچی کو؟ یا عمر کے بڑے بھائی بکر کو؟ یا دونوں کوکس شکل سے تقسیم کر رکھی اس مرنے والے کوایک بیوی آئیک پچی آئیک بھائی اور چارشاوی شدہ بہنیں ہیں۔

جواب... بعدادائے حقوق باقی مائدہ ترکہ کل کا کل غلۂ زیمن نقد اسباب وغیرہ اڑتا ہیں سہام کرے چھ بیوی کو چو بیس لڑکی کو چھ بھائی کواور تین تین ہر بہن کو دیئے جا کیں گے صورت مسئلہ یہ ہے۔ بیوی ۱۸۱۴ کر کا ۱۸۴۴ بھائی ۲٬۲۳۳ بہن۳ بہن۳ 'بہن۳' بہن۳' ۔ ( ناوی مشاح اعلی فیر مطور )

تقسيم تركه كي ايك صورت

سوال ... .. مير بدادا كے انقال كوفت دولا كے اور دولا كياں اور ان كى بيوى موجودتى تركه دونوں لڑكوں نے آ دھا آ دھا تقشيم كرليا لڑكيوں كو حصہ نبيس ملا دونوں لڑكوں بيں ہے ايك نے اپنے انقال كے وفت يانچ لڑكے ايك لڑكى اور بيوى چھوڑى اب جائىدادكى تقسيم كس طرح كى جائے؟

جواب آگردادا کی وفات پرانجے والدین میں ہے کوئی نہ تھا تو ان کا حصہ میراث بھی ان کی اولا دکو پہنچ گیا اور دونوں پھو پھیوں کا حصہ کمیراث جو کہ مکث تھ آپے والداور بچا کی طرف رہ گیا جسکا نصف بیجی کل 1/6 آپ کے والد کے حصہ میں شامل اس کو پھو پھیوں کو دینے کے بعد باقی مائدہ بیجن کل کا کا ہما آپ کے والد کے حصہ میں شامل اس کو پھو پھیوں کو دینے کے بعد باقی مائدہ بیجن آپے والد کا حصہ کمیراث حقوق متقدمہ علی الارث ادا کرنے بعد جو بیچاس کو اٹھاسی مصرکر کے گیارہ آپ کی والد کا جو دہ جو دہ جر پانچ بھائیوں کو اور سامت بہن کو لیس کے صورت مسئلہ حصر کر کے گیارہ آپ کی والدہ کو چودہ چودہ چودہ جو دہ جر پانچ بھائیوں کو اور سامت بہن کو لیس کے صورت مسئلہ میں میں کہ دورہ بیات کے اس کو انہوں کا ایس کی دورہ کو دورہ کی مقال کا ایس کا کہ کو دورہ کی مقال کا دورہ کی مقال کی کو کو دورہ کی مقال کا دورہ کو دورہ کو دورہ کی دورہ کی مقال کا دورہ کو دورہ کو کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی مقال کا دورہ کی دورہ

بھائی کاتر کہ تقسیم کرنے کی ایک صورت

سوال ۔ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ان کا پچھٹر کہ ہے اس کو کس طرح تقتیم کیا جائے؟ ان کے ایک تو بھائی ہے تین بہن تین لڑ کیاں ایک بیوی اورلڑ کا کوئی نہیں ہے؟

جواب بصورت مسئولہ میں خلسل دکفن وفن ادا وقرض مہراور وصیت ہوتو نتہائی مال تک پورا کرنے کے بعد باقی ما ندہ ترکہ نفتہ زیور برتن ودیگر سامان اور گھر دکان صحرائی جائیداد وغیرہ کو بہتر سہام کرنے بیوی کونواور نتینوں لڑکیوں میں سے ہرائیک کوسولہ سولہ اور بھائی کو چھاور نتینوں بہنوں میں سے ہرائیک کوسولہ سولہ اور بھائی کو چھاور نتینوں بہنوں میں سے ہرائیک کو تین تین سہام ملیس کے صورت مسئلہ ہیں۔

مسئله ۱۲ نمبر۲۴ بیوی ۱۳/۹ کوی ۱۱ کوی ۱۹/۱۷ کوی ۱۹/۱۱ کوی ۱۹/۱۱ میائی ۱۲/۷ بین ۱/۳ بین ۱/۳ بین ۱/۳ مین ۱/۳ مین مین ۱/۳ ـ ( نآدی مذاح العدم بیر مطبوعه )

والدصاحب كى جائيداد برايك بينے كا قابض ہوجانا

سوال، ،،، زید برا بھائی ہے نوکری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالٹ ہے خالد کے انقال کے

بعد دوسرے بھائی نے دکان کھونی زیداس کو کہتا ہے کہ اس میں میراحق ہے گر دوسرا بھائی کہت ہے کہ بید میری ذاتی ہے ایسے بی والدصاحب کی ملکیت ہے جونلہ نکلتا ہے اس میں بھی زید کو دھے نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میں سب کوخر چہو یتا ہوں واضح ہو کہ زید کے دو بھائی شادی شدہ ہیں تیسرا بھائی میں اس کے سرتھ دہتا ہے سب ایک گھر میں دہتے ہیں تھم شرعی صا در فر مادیں۔

جواب وامد کا ترکہ تو تمام شرکی وارثوں میں شرکی حصول کے مطابق تقسیم ہونا جاہے اس پر کسی ایک بھائی کا قابض ہوج ناغصب اورظلم ہے باقی جیتنے بھائی کمانے والے ہیں ان کے ذمہ والدہ اور چھوٹے بھائیوں کا خرچہ بھندر حصہ ہے وکا ان میں اگر بھائی نے اپنا سر مایہ ڈالا ہے تو وکا ان ایس کی ہے اور اگر والد کی جائیدا دے تو وہ بھی تقسیم ہوگی۔ (آپ کے سائل نہ میں ہوں)

تقسيم ميراث كاايك مشكه

سوال ہمندہ مری ہیں نے ایک ماموں کے جارلڑ کے اور ایک دوسرے ماموں کی ایک لڑکی ایک خالہ کالڑ کااورلڑ کی دارث جھوڑ ہے تو ان کو ہندہ کے ترکے میں سے کیا ہے گا؟

جواب. ۱۹ اسئد ۱۸۱۱ فال افال افاله این این ۱ مطابق مقدم حقوق سے فراغت کے بعد حضرت امام محدر حمة الله تعالیٰ کے قول مفتیٰ به کے مطابق مندہ کا ترکہ اٹھارہ سہام پر منقتم ہوکران میں سے تین تین سہام مامول کے لڑک کو اور مامول کی لڑکی کو ملے گا۔ (کفایت المفتی ج ۱۳۵۳) مسئلہ منتقبیم ترکہ کا ایک مسئلہ

سوال ایک مسوق مرحومہ کے مندرجہ ذیل ورثہ ہیں ہرایک کا صدر شری کس قدر ہے؟ تمام مال مرحومہ کے باس والدین اور خاوند کا دیا ہوا تقابات ماں خاوندا کی لڑکا چاراڑ کیاں جواب متو فیہ کا ترکہ بعدا والے حقوق اس طرح تقسیم ہوگا

مسئلة ١٤/٣/٤ زوج ١٨/٣ أب٢/١٢ أم ١١/٢ أبن ١٠ بنت ٥ بنت ٥ بنت ٥ بنت ٥ بنت ٥

قشیم میراث کا ایک مسئله میراث کا ایک مسئله

سوال عبدالحقیظ لا ولد فوت ہو گئے وارثان حسب ذیل جھوڑ ہے۔ایک حقیقی ہمشیرہ ایک بیوہ عبدالحلیم خال عبدالمجید خال عبدالرحیم حقیقی تایازا و بھائی عبدالمجید تایازا دبھائی عبدالحنیظت دویاہ پیشتر فوت ہوگیااور حسب ذیل دارثان مچھوڑ ہے۔

عبدالحميد خال عبدالرشيد خال منظور فاطمه سراج فاطمه اختران رفيق فاطمه بيوه جمله ورثاءكو

عبدالحفيظ كرت كے اللہ مار جھى بنجيس مي

جواب. مسئله ۱۲/۳ زوجه ۱۴/۳ اخت حقیق ۴/۲ این ایم عبداللیم ۴ این ایم عبدالرحیم ۱ این ایم عبدالرحیم ۱ این ایم عبدالرحیم ۱ این ایم عبدالرحیم ۱ این ایم عبدالحکیم -

مفدم حقوق کی ادائیگی کے بعد عبد الحفیظ کا مزکہ بارہ سہام پرتفسیم کیا جائے گا۔ تین سہام بیوہ کوچیر حقیق مشیرہ کومیں گئے اور ایک ایک حصہ ہرا یک تایاز اد بسائی نوسے گا اور عبد المجید ف ساکی بیوہ ' اور مذکر دمؤنث اول دعبدالحفیظ کے ترکے ہے محردم رمیں گے۔ ( کنابٹ ایسی جہرس ۳۳۸)

تقسيم تزكه كاايك مسئله

سوال مرحومہ کا انتقال ہو گیا حسب ذیل ورٹاء موجود ہیں ایک زوجہ ایک بھائی گیالڑ گی' ایک بمبن کے تین لڑکے اور تین لڑ کیا ل' دوسری بمن کے دولڑ کے تیسری بمن کی صرف ایک لڑگی' شرعا تقسیم ترکیکس طرح ہوگ ؟

جواب . . مسئله ۲۱۲/۳۳/۴ زوجها ۱۵۴۴ اخ ا بنت ۸۴ اخت ابن ۵۴ این ۵۴ بنت ۲۷ بنت ۲۷ بنت ۲۷ اخت ۵۴ ۱۵ این این انت ا بنت ۱۰۰

مقدم حقوق کی ادائیگی کے بعد مرحوم کا تر کہ چوسوسولہ سب مرمنقسم ہوکرا یک سو جون سہام زوجہ کؤچوراسی سہام سیجی کواور پون چون سہام ہر بھا ہے کو اور ستائیس ستر نیس سہام ہر بھا نئی کو ویئے جا کیں۔(گفایت اُلمفتی ج ۸ص ۳۳۷)

میراث میں مطلقہ کے جھے کا حکم

سوال ... ..ا یک شخص نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی عدت گز رجائے کے بعد س شخنس کا انتقال ہو گیاا باس کی مطلقہ بیوی تق میراث کا دعویٰ کرتی ہے تو کیا اس کوسالقدہ و تد کے ترکہ ہے حصہ سلے گایا تہیں؟

جواب ، مطاقہ عورت عدت گز رجائے کے بعد خاوند کے لئے اجنبی بن جاتی ہے اس لئے مطاقہ کوعدت گز رجائے کے بعد میراث میں حصہ نیں مطاقہ کا کیونکہ میت کے ورثاء کا حق ہے لہٰذاصورت مسئولہ میں مطاقۂ کا دعویٰ ارث سے نہیں ہے۔

وفي الهندية: ولوطلقها طلاقا باثناً اوثلاثا ثم مات وهي في العدة فكذلك عندباتوث ولوانقضت عدنهاثم مات لم ترث الح (التناوي الهندية ح ا ص ٢ ٢ ١٢ الباب الحامس في طلاق المريض قال العلامة قاضي خان رحمه

الله: وإن ابانهابعير سوالها ثم مات وهي في العدة ورثته عدناوان مات بعدانقضاء العدة لم ترث النخ. (فتاوئ قاضيخان ج٢ ص٢٤٢ كتاب الطلاق. فصل في المعتدة التي ترث) ومثله في شرح الوقاية ح٢ ص٩٠١ كتاب الطلاق باب طلاق المريض. (فتاوئ حقانيه ح٢ ص٥٣٣)

تقتيم ميراث كامسكه

سوال .... ہندوفوت ہوئی اور بیور ثام چھوڑئے شوہڑیاں مقیقی ہمن چپاڑ کہ کسطرح تقسیم ہوگا؟ جواب. مسئلہ لا نمبر الأزوج ۳ ام۲ حقیقی بہن۳ پپامحروم۔ میت کاکل تر کہ مقدم حقوق کی اوائیگی کے بعد آٹھ سہام پرنقسیم ہوگا تین سہام زوج کؤ دوام کو تین اخت عینیہ کو ملیس گے اور چپامحروم رہے گا۔ (فقاو کی محمود میں ج مص کے) دو بہو یوں اور سوکن کی کرٹر کی میں تقسیم تر کہ

سوال نبیرے ورثہ میں دو بیویاں اورا یک لڑکی (جوان دونوں بیو یوں کی سوکن کی لڑکی ہے ) اوران دونوں کی کوئی اولا زمیس ہے تو تر کہ کس طرح تقتیم ہوگا؟

جواب. . ضروری حقوق ادا کرنے کے بعد مال کے سولہ جھے ہوں گے دونوں ہو بول کوایک ایک حصداور بنتیہ چودہ حصے لڑکی کومیس کے صورت مسئلہ سے ہوگی۔مسئلہ ۸نمبر۲۱ زوجدا' زوجہ ا'لڑکی ۱۴ سے (فقادی رجمیہ جسامین ۱۹۹)

والده بهائى اوربهنون مين تقسيم ميراث

سوال ...ایک گیارہ سالہ تابالغ نے انتقال کیا اور مندرجہ ذیل وارث چھوڑ ہے۔ والدہ ایک تابالغ بھائی ٔ چار بہنیں ایک نانا ان کو کیا کیا حصہ ملے گا؟

جواب مسئله المبراس والده ١/١ بهائي ١٠ ببنين٢٠

مقدم حقوق اوا کرنے کے بعد ترکے میں چھتیں سہام کئے جا کیں ان میں سے چھسہم والد وکواور دس سہام بھائی کواور پانچ پانچ سہام چاروں بہنوں کودئے جا کیں ٹاٹا کا کوئی حق نہیں۔ معدد

تقسیم ترکہ کی ایک صورت سوال ، قادر بخش فوت ہوئے اور میہ دارث چھوڑ کے مسمات لاؤوز وجہ حقیق ہمشیرہ جار نتیج تین بجتیجیں۔ جواب.. مسئله من نمبران زوجه اسم بمشيره الم بجنيج م

تز کے کے سولہ سہام کر کے جاربہام زوجہ کو اور آٹھ سہام ہمشیرہ کو اور ایک ایک سہام جاروں بھتیجوں کو دیا جائے ۔ ( کفایت المفتی نے ۸ص ۳۵۵)

تقسيم ميراث كامسئله

سوال . . . زید نے دونابالغ لڑک دونابالغ لڑک والدہ کھو پھی حقیق ماموں حقیق وارث چھوڑے مرحوم کا تر کہ کس کو کتنا ملے گا؟

جواب .....مئلہ 1 ' نمبر ۳۳ والدہ ۴۱' ابن ۱۰ ابن ۱۰ بنت ۵ بنت ۵ بنت ۵ سرحوم کا تر کہ کل حیتیں سہام پرتقتیم ہوگا اس میں ہے چیسہام والدہ کواور دس دس سہام دونوں لڑکوں کو اور پانچ پانچ سہام دونوں لڑکیوں کولیس ہے۔ ( کفایت اُمنتی ص ۹ ۳۰)

دوسوسولدسهام سيقسيم تركدكي صورت

سوال ، ایک متوفیہ نے شوہرایک بیٹی ٔ مال ٔ چار بھائی ٔ ایک بہن چیوڑے ٔ تقسیم ترکہ کی صورت تحرمرِفر ما نمیں۔

جواب ... بعدادائے حقوق ماتقدم علی الارث باتی ماندہ ترکہ دوسوسلہ سہام کرکے چون شوہر کوایک سوآ تھے بیٹی کو چھنیس والدہ کو جارجا رہر بھائی کواور دو بہن کوملیں گے۔صورت مسئلہ بیہ ہے۔ مسئلہ ۲۴ نمبر ۲۱۲ نه وج ۳ ۱/۵ بنت ۸ ۱/۲۱ والدہ ۳/۳۱ بھائی ۴ بھائی ۴

مشترك ميراث تقسيم كرنے كاطريقه

سوال ... ایک موروثی جائیدادی آیدنی پچاس روپ ما باند ہادروارث ایک بیوی چارائے دولاکیاں ہیں تو بیشترک آیدنی جائیدادی آیدنی پچاس روپ ما باند ہادروارث ایک بیوی چارائے دولاکیاں ہیں تو بیشترک آیدنی کس طرح تقتیم کی جائے؟ ہرا یک کے حصد میں کتنا کتنارو پیآ رکھا؟ جواب ... مصورت مسئول میں (بعدا والے حقوق متفدم علی الارث) تمام ترکد فد کورہ ورث میں اور جب کہ والدین بیان میں سے ایک زندہ ندہو) ای سہام ہوکروں ہیوی کو چودہ چودہ ہرچار لاکوں کو اور سات سات ہر دولا کیوں کو ملیں گے آیدنی مشترک بھی ای طور سے تقسیم کی جائے گی الہذا بچاس میں سے والدہ کو چھرو پے چارا آئے اور آئھا تھرو پے بارہ بارہ آئے ہر چہارلاکوں اور چھ چھرو ہے چارا آئے اور آئھا تھرو سے بارہ بارہ آئے ہر چہارلاکوں اور چھ چھرو ہے چارا آئے گا کہ سے صورت مسئد ہیں ہے۔

سئله لا نمبره لا بيوی ۱۰/۱ ۱۳/۴ بينا ۱۳ الا ۱۳ مين ۱۳ اله ۱۳ اله بينا ۱۳ اله ۱۳ اله بينا ۱۳ اله ۱۳ اله ۱۳ اله بني يه ۱/۳ بيني ۲ ۱/۴ ـ ( فآوي مفتاح العلوم غير مطبونه )

والدہ ٔ زوجۂ لڑ کے دو ٰلڑ کیاں دو ٔ بہن وارث ہیں

سول مسمی محد جعفرخاں فوت ہوئے اور مندرجہ ذیل دارت چھوڑے ترکہ کس طرح تقتیم ہوئ ۱۰۱ندہ زوجہ دولڑ کے دولڑ کیال آیک بہن۔

جواب مسئله ۲۰ نمبر ۲۷ از وجه ۱۱۸ سه امر ۱۲۴ این ۳۳ این ۳۳ بنت ۱۵ بینت ۱۵ بین محروم. کل ترکه ایک و دِوالیس سهام قرار دیکر حسب نقشه مالا ورینه پر منقشم موگا۔ ( فرقه بی محمود بین ۵ س ۲۳)

دولڑ کیال میں بھینے اور ایک زوجہ وارث ہے

سوال صابی صاحب کا انتقال ہوا و، رثان میں دولڑ کمیاں تبین پرادرزا دے اورایک ہیوو جیموڑی ہے کس کوکٹنا حصہ ملے گا؟

جواب ، مسئه ۲۴ نمبر۷۷ زوجه ۱۳/۹ دخر ۸/۲۴ زخر ۸/۲۴ بحتیج ۵ بحتیج ۵ بحتیج ۵ کل تر که بهترسه م بنا کرنوسه م بیوه کوچوبیس چوبیس دختر ول کو پانچ پوپنج هر بختیج کومیس مے۔

مہلے شوہر کا میراث میں حصہ بیل ہے چہلے شوہر کا میراث میں حصہ بیل ہے

سوال کسی مطلقہ عورت نے ایک دوسرے مرد سے نکاح کر ایااور چندسال اس کے ساتھ ذندگی گزار نے کے بعد فوت ہوگئی اب اس کے سرکہ میں دونوں خاوندوں کا مال ہے پہلا شو ہر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میر سے والے مہر میں مجھے ہم/احسہ مال ملنا چاہئے جبکہ اس عورت کے شو ہر فانی سے تین ہے اوردو بیٹیال جبی میں کیا شرعاً پہلے خاوند کو تورت کے ترکہ میں حصہ ملے گایا نہیں؟ جواب طلاق دے کرعدت گزر جانے کے بعد میاں بیوی کے درمیان کوئی رشتہ باتی نہیں رہتا اور دونوں ایک دوسرے کے لئے اجنبی ہوجاتے میں جبکہ میراث کے لئے رشتہ ارث ضروری ہے صورت مسکور میں جہاں تک عورت کے پہلے شو ہر کے حق مہر کا تعلق ہے تو وہ عورت کی مطلبت ہے اس میں سابقہ شو ہر کا کوئی تعلق نہیں اس لئے عورت کا جملہ ترکہ اس کے شو ہر خانی تین طکیت ہے اس میں سابقہ شو ہر کا کوئی تعلق نہیں اس لئے عورت کا جملہ ترکہ اس کے شو ہر خانی تین طکیت ہے اس میں سابقہ شو ہر کا کوئی تعلق نہیں اس لئے عورت کا جملہ ترکہ اس کے شو ہر خانی تین طبخ میں اوردو بیٹیوں میں تقسیم ہوگا۔

مرحومه ۱۲∞۸×۳۳ شو هرادل محروم شو هرهانی ۲۲/۸ بین۱۳۲۴ بین۱۳۳۲ مینا۲۳۳۲ بین۱۳۲۲ بین ۱۳/۳۰ بیش ۱۳/۳۴ وفى الهندية: ولوطلقها طلاقا بانياً اوثلاثا ثم مات وهى فى العدة فكدلك عند الترث ولوانقصت عدتهاثم مات لم ترث وهدا اذاطلقها من عير سؤالها فامااذا طلقها بسؤالها فلاميراث لها. (الفتاوى الهدية جا ص٢٢٣ الباب الخامس فى طلاق المريض) رفارى حقب جه ص٢٣٥)

شو ہر بھائی بہن اور نانی میں تقسیم تر کہ

سوال بہندہ کا انتقال ہو گیا کوئی اولا دان کوئیں اوارتوں میں شوہ ایک سے بھائی ایک اس کی بہن ایک بین ایک چیوری جائیداد میں صرف کھیت ہے اس میں تر کس قد رتقبیم ہوگا؟

جواب مسئلہ ۲٬۸۱ زوج ۱/۳ نانی ۱/۳ بھائی ۲۰ بہن ۲ حقوق واجبادا کرنے کے بعد متوفی میں کر کوشوں واجبادا کرنے کے بعد متوفی میں کر کوشوں ہو کر ٹوشو ہر کو تین نانی کو جا ربحائی کو اور دو بہن کو دیے جا تھیں گے۔ (فاوئ محمود بیرج ااص ۲۲۳)

# يا ب العصبات

عصبه كي تعريف اورقشمين

سوال . عصب کون لوگ ہوتے ہیں اور عصبہ کی کتنی قسمیں ہیں؟

جواب ، عصب بروه فخفل ہے جس کا کوئی حصد مقرر ند برواور ذوی الفروض کے حصول ہے ماجی کو لے لے اور تنہا بونے کی صورت میں سب مال لے لے اور عصب کی رہتم ہیں (۱) عصب تعبد (۲) عصب بغیر (۳) عصب بغیر (۳) عصب بغیر (۳) عصب بغیر و (۳) عصب مغیر و بندید میں سہام ذوی بندید میں ہے۔ ہم کل من لیس له سہم مقدر ویا خذ مابقی من سهام ذوی الفروض واذا انفو دا خذ جمیع المال کذافی الاحتیار شرح المحتار فالعصة نوعان نسبیة و سببیة فانسبیة ثلاثة انواع عصبة سفسه و عصبة بغیر و و عصبة مع غیر و (۳۲ میں (۳۵ میں الفاوی فیر ملود))

# عصبات کی انتہا کہاں تک ہے؟

موال وراثت میں عصبہ کہاں تک ہیں؟ حضرت تف نوی علیہ الرحمہ تو داوا کے چیا تک ختم کرتے ہیں اس کے بعد وراثت ذوی الارحام کی طرف منتقل ہوجائے گی اور مولانا اعتر

صاحبٌ الى آخره عصبه كو مكت بين حضرت تفانويٌ كى رائے ظاہراً درست معلوم ہوتی ہے كه اگر الى آ خراعصبكو مانا جائے تو ذوى الارحام كانمبر بى نہيں آ سكتا دونوں روايتوں ميں فتوى كس يريع؟

جواب ، حضرت تفانوی نے اپنی رائے ہے رجوع فر مالیا تفاصیح وہی ہے جس کوحضرت مولا نااصغر سین صاحبٌ نے تحریر فرمایا ہے الجامع الوجیز میں اس کی تصریح ہے جس وقت کسی عصبہ ک تحقیق نه بهونو دٔ وی الارجام کوتر که ملے گا۔ ( نتا دی محمود پیرج ۱۱ ص ۳۸۹)

#### باب عصبات میں وان علا کا مطلب

موال کتب فرائض میں عصبات کے تحت میں لفظ وان علاوان سفل لکھ کرعصبات کے درجات کوغیرمحدود کردیا ہے اس صورت میں ذوی الارحام کا دارث بننا ناممکن بن جاتا ہے مثلاً قوم خوجہ ایک مختص سے چلی اب بی توم دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل چکی ہے اب میت کے ورثاء میں توجز الجدموجود مبیں لیکن ساتھ ہی ہے بھی یقین ہے کہ ان کا جزءالحد ضرور کسی نہ کسی جگہ موجود ہوگا اور شجرۂ نسب ہرتوم کا ملنامشکل ہے اس صورت میں اگر ذوی الارجام کو پجھے دیا گیا توعصبات موجودہ غیرمعلوم محروم ره جا کیل گی اب ذ وی الا رجام کا وارث بنیا بغیر حدیثدی نہیں ہوسکتا اگر عصبہ ت کی حد ہندی کی کوئی صورت ہوتو تحریر فرمائیں۔

جواب .. آپ کااشکال سیح ب نقباء نے اس کی تصریح کی ہے کہ ذوی الارحام کے وارث بنے کی بیصورت ہے کہ عصبات کی عصبیت کا ثبوت ند ہوور ندحقیقتاً عصبات کاعدم وشوار ہے حد بندی کی ضرورت نہیں شوت شرعی رشحقیق کافی ہے۔ ( فقاوی محمودیدج اص ۱۹۲۸)

سوال . ...رحمتی کا انتقال ہوا اس کا ایک لڑ کا اور ایک لڑ کی تھی دونوں زندگ ہی **میں** مر<u>یکے</u> اب تین بوتیاں اور دونو سی اور ایک لڑ کے کی بیوی بیوہ ہے اور رحمتی کے حقیقی بچا کی اولا دہیں تمین لڑ کے اور ایک لڑکی ہے اور دولڑ کیاں رحمتی کی حیات میں انتقال کر چکی تھی ان کی اولا دکی حیات میں تقسيم شرعي کي کيا صورت ہے؟

جواب معدا ائے حقوق کل تر کہ تریسٹھ سہام کرکے چودہ چودہ سہام تینوں پو تیوں کواور جھ حی*ے بینوں چچیرے بھا ئیوں کوا ور نتین چچیری بہن* کولیس گےمسلہ ریہ ہے۔

مسئلة " نمبر ١٣ ' يوتى ١٣ ' يوتى ١٣ ' يوتى ١٣ ' چيرا بھائى ١ ' چيرا بھائى ١ ' چيرا بھائى ١ ' جيرى بهن " 'باتی سب محروم \_ ( فناوی مفتاح العلوم غیرمطبوعه )

# عصبہ بنفسہ اورعصبہ بالغیر میں کون مقدم ہے؟

سوال. عصبه بنفسه اورعصبه بالغير ميس كورجي بع.

جواب، ، ، ان مورتوں میں عصبہ بالغیرِ قرب کی وجہ سے مقدم ہے اور عصبہ بنفسہ مجوب ہے۔ ( فرق ویل عبدالحیٰ ص ۴۰۰ )

بختیجا بجیجی اورا خیافی بہنوں کی اولا دمیں تقسیم تر کہ

سوال مرحوم کے ایک بھتیجا ایک بھتیجی اور دواخیا ٹی (مال شریک) بہنوں کی اولا وہیں ایک بہن کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں اور ایک بہن کے دولڑ کے اور ایک لڑکی ہے اخیا فی بہنوں کا انتقال مرحوم کی زندگی میں ہوچکا ہے ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب... مسورت مسئولہ میں مرحوم کا بھتیجا عصبہ ہے جیتجی اور اخیافی بہنوں کی اولا و ذو می الارحام میں ہے ہیں اس لئے پورائز کہ بھتیج کو ملے گا جیتجی اوراخیافی بہنوں کی اولا ومحروم ہیں۔

یا نے لڑ کے اور تین لڑ کیوں میں تقسیم ورا ثت

جہ سوال . ... میرے والد این کا انقال ہو گیا ہے ان کے پانچ لڑکے تین لڑکیاں ہیں تین لڑکیاں اورا یک لڑکا شادی شدہ ہے تین لڑکیا بانغ ہیں والدصاحب کے پانچ ہزاررو پے قنڈ میں جمع ہیں ان میں شادی شدہ اور بالغ حقدار ہیں یا نہیں؟ اور تا بالغوں کا کیا تھم ہے؟ جبکہ ان کی پرورش کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے والدین کے ذمہ سات سورو پے قرض بھی ہے جو کہ فنڈ حاصل کرنے میں صرف مرف ہوئے اور دیگر قرض تین سواڑتمیں رو پے ہے جو والدہ کے معالجہ میں صرف ہوئے ہیں ویٹے ہیں ویٹھی ویٹا میں ویٹے ہیں ویٹھی ویٹا میں ویٹے ہیں ویٹے ہیں ویٹھی ویٹا میں ویٹھی ویٹھی ویٹھی ویٹا میں ویٹھی ویٹ

جواب .. سب سے اول کفن وفن کاخرچہ پھر قرض کی ادائیگی اس کے بعد کوئی وصیت ہوتو تہائی مال سے بوری کی جائے پھر کل جائیدا دے تیرہ حصہ کریں اور دوو و جھے ہر بھائی اور ایک ایک حصہ ہر بہن کو دیں۔ (فتاوی مفتاح العلوم ج ۴ ص ۳۲۳)

حقیقی بہن کی اولا دمقدم ہونے کی ایک صورت

سوال . ...زیرزنده ہال کا کوئی وارث ذوی الغروش میں سے نہیں ہاں اس کی حقیقی بہن کی اولاداور حقیقی پہن کی اولاد و کوروانا شموجود ہیں اگر زیدان کوچھوڑ کرمر گیا تو حقیق بہن کی اولادوارث ہوگی یا چھیری بہن کی اولاد نیعنی ذوی الارصام جوعصبہ لیعنی پچا کے ذریعے ہے ہے

یاذ وی الارحام جو کہ بی جبن کے ذریعے ہے؟

جواب یہ بیمی تو عصر لیعنی باپ کے ذریعے ہے ہے پھران دونوں عصوں میں باپ کو ترجیح پس اس سوال کی تقریر میں مفاط ہے۔اصل میہ کہ ان دونوں قسموں میں عصبہ کی اولا و ایک بجی نہیں دونوں اولا و بمن کی میں ایک حقیقی ممن کی اور ایک چیری ممن کی پس اول کہ جزء اصل قریب ہے دومقدم ہوگی دوسری پر کہ جزاصل بعید ہے۔(احدادالفتاوی جسم ۳۲۳)

### بختیجااور نیجی ہونے کی صورت میں تر کہ فقط بھینے کو ملے گا

سوال ... زیدم حوم کا وزرث ایک بھیجاد و بھیجیں ہیں ادرایک بھائی کی توای ہے چر بھیج کا انقل ہوا اس دارتوں ہیں اس کی ایک چیری بہن ہے ایک حقیق بھی نجی ایک فرزندادر زوجہ ہے ان ۱۰ توں میں زیدادر خالد کا تر کہ کیسے تقسیم کیا جائے ؟

جواب نید مرحوم کے وارثول میں حقیق بھیجا فالدعصبہ بنفسہ ہے اور حقیق بھیجا الله اور اس کی زوجہ ذوی الفروض ہے اور اس کی فرائد معصبہ بنفسہ ہے اور اس کی فرائد معصبہ بہتیری بہن اور بھا تجی ذوی الارحام ہیں۔ پس مشروع حقوق کی اوا یک کے بعد ما بغیر کا فرزند معصبہ بہتیری بہن اور بھا تجی ذوی الارحام ہیں۔ پس مشروع حقوق کی اوا یک کی بعد ما بغیر کا الدکودیں اس کی دونوں بھیجیاں اور بھائی کی نوای محروم ہیں اس کے بعد خالد کا ترکہ (جس میں اس کا اپنا کمایا ہوا اور بچاکی میراث سے پایا ہوشامل ہے ) حقوق کی اوا یک کے بعد ما بھی کے میں اس کا اپنا کمایا ہوا اور بچاکی میراث سے پایا ہوشامل ہے ) حقوق کی اوا یک کے بعد ما بھی اس کی چھے کی اس کی چھے کی اور حقول کے اس کی ذوجہ کو آتھوا کے حصد دے کر باقی سات حصوفر زندگودے دیں اس کی چھے کی بہن اور حقیق بھائے سے مردم ہیں۔ ( فقاولی باقیات صاحات ص ۲۹۸)

سوکن کی اولا داجنبی ہے اور وارث نہیں

موال فد يجه لا ولد انتقال كركن ايك حقيق اور ايك مارتى بھائى اور حقيقى بھائى كى او ا د انواسياں اور بوتا بينى سوكن كے جينے كا بيٹا جھوڑ ااس كركے كے سخن كون بيں؟
جواب مرحومہ كے فد يور وقر ابت داروں بيں صرف اس كا حقيقى بھائى اس كا عصب قريب ہونے كى وجہ سے يہاں كي والا داور على قى بھائى عصب بعيد ہونے كى وجہ سے يہاں كي موكن بيں اور نواسياں ذوك الا رحام بيں عصب كي موجود كى بيں و وجھى محروم بيں اس كى سوكن كا بوتا تو بالكل اجنبى ہے اس كى مرحوم يكى وراشت بيں كي وظلى نہيں ہيں مقدم حقوق اواكر نے كے بعد بھي بي اس كى مرحوم يكى وراشت بيں كي وظلى نہيں ہيں مقدم حقوق اواكر نے كے بعد بھي بي بيان كى موجود كى بيں مقدم حقوق اواكر نے كے بعد بھي بي بيانكل اجنبى ہے اس كى مرحوم يكى وراشت بيں كي وظلى نہيں ہيں مقدم حقوق اواكر نے كے بعد بھي بي بيانكل اجنبى ہے اس كى مرحوم يكى وراشت بيں كي وظلى نہيں ہيں مقدم حقوق اواكر نے كے بعد بھي بي بيانكى ودے ديں۔ (فاوئ باقيات صالحات ص ۳۹۹)

### بہن کے وارث ہونے میں ابن عباس کا نمر ہب

سوال ، ﴿ زیر نے وفات پائی ایک زوجہ دو بیٹیاں اوراکیک حقیقی بہن وارث چھوڑے اور ایک علاقی بھائی بھی ہے صورت مسلدیہ ہے۔ زوجہ اُ بٹمآن اُ اخت لاب وام اُ اُ خلاب سے ۔ اب اب علاقی بھائی بھی ہے صورت مسلدیہ ہے۔ زوجہ اُ بٹمآن اُ اخت لاب وام اُ اُ خلاب سے ۔ اب ہم کو جمہور کا تہ جب تو معلوم ہے مگر ابن عباس کا فد جب معلوم کرتا ہے امید ہے کہ آپ فیصلہ ابن عباس کے ند بہب کے مطابق تحریر فرما کمیں گے۔

جواب... صورت مسئولہ میں ابن عباس کا ند ہب ایک تو بنمان میں جمہور ہے مختلف ہے جمہور کے نز دیک بنمان ثلثان کے مستحق ہیں اورا بن عباسؒ کے نز دیک نصف کی:

اور دوسرے اخت میں اختلاف ہے جمہور کے نزدیک بنت کے ساتھ اخت عصبہ بن جاتی ہے اور این عبال کے نزدیک عصبہ بن جاتی ہے اور این عبال کے نزدیک عصبہ بنی لیکن دونوں مسلول میں جمہور کا مسلک رائج ہے۔ حررہ العبد محمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور مفتی مقلد اور مستفتی مقلد کو این عبال کے فدہب پر فتوی دینا اور فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ سعید احمد عفر لہ (فاوی محمود میں جمل کو این عبال کے فدہب پر فتوی دینا اور فیصلہ کرنا جائز نہیں۔

# توريث حمل

### مطلقه حامله كابچه باپ كا دارث بهوگا

موال .. زید نے حاملہ منکوحہ کو تین طلاق دے دی ہے تو بیطلاق حمل ہونے کی صورت میں ہوئے کی صورت میں ہوئی یانہیں؟ میں ہوئی یانہیں؟ اور بیہونے واللا بچہ وارث ہوگا یانہیں؟

جواب... حالت حمل میں دی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے جو بچہ پیدا ہوگا وہ زید کا ہوگا اور زید کے مال میں سے حصۂ میراث پائے گا۔ ( کفائت المفتی ج ۸س ۲۹۷)

#### ز وجه والده اورحمل میں تقسیم میراث

سوال میں نے اپنے مرحوم شو ہرکی تجہیز و تکفین قرض لے کرکی میرے شو ہرکی والدہ اور بھائی جب آئے تو میرا جہیز کا سامان اور جوسامان شو ہرکا موجود تھا وہ سب لے کر چلے گئے جھے کو میرے والدین کے پاس چھوڑ کر چلے گئے اب میرے شو ہرکا چید ملنے والا ہے اس میں مندوجہ فیاں شخاص کے کیا کیا حقوق ہیں؟

ا ۔ بیوہ اور جو بچہ کہ منتقریب ہونے والا ہے ۔ ۲ ۔ شو ہر کی والدہ شوہر کا ایک بھی کی ایک بہن۔ جورو پید قرض کر کے بخبیز و تنفین کی اس کوکس طرح اوا کروں؟

جواب ، ملنے والے رو بے میں زوجہ کا میر جہیز و تنفین کے مصارف عورت کے سامان جہیز کی آلی ہے مصارف عورت کے سامان جہیز کی تیمت جومرحوم شو ہر کے بھی کی وغیرہ لے گئے ہیں سب زوجہ کو معے گی اس کے بعد جور تم بچے اس میں حسب ذیل طریقے پر جصے ہوں گے۔

مسكة ٢٢ أروجه والدوم بيمائي محروم بهن محروم مل اليعني

لیتن چوجیں سہام میں سے تین سہام زوجہ کوملیں سے چورسہام والدہ کواورسترہ سہام حمل کے لئے محفوظ رہیں گے اگر کڑ کا ہوا تو پورے سترہ سہام اس کوملیں گے اگر کڑ کی ہوئی تو بارہ سہام کڑکی کو اور پی نجے سہام بھائی بہن کوملیں سے ۔ ( کنایت کمفتی ج ۸س ۳۴۱)

ماں دو بہنوں اور حمل میں تقسیم تر کہ

سوال ایک آ دمی مرگیا وارثوں میں عورت میں اور دو بہنیں ہیں اور عورت حاملہ ہے نو مال کس طرح تقتیم ہوگا؟

جواب بیوی صلہ ہے۔ وضع حمل تک انتظار کیا جائے وہ بہتر ہے اگر ور اواس بات کو تبول نہ کریں تو حمل کولاکا مان کرتر کہ تقسیم کیا جائے اور مال کے چوبیں جھے کئے جا کیں عورت کو تبن جھے ماں کو چار جھے اور بال کرتے گئیں ہے اور مال کے چوبیں جھے کئے جا کیں عورت کو تبن جھے ماں کو چار جھے اور بھیے سے اگر لڑکا بیدا ہوا تو امانت میں ہے کا وہ حقدار ہے کہ خوبیں ہے گا اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو امانت میں ہے بارہ جھے لڑکی کو ملیں کے اور بھیہ باتی حصول کی دو بہنیں حقدار ہوں گی آگر خدا نخواستہ بچہ مردہ ہوا تو مال کے تیرا جھے ہول گے دو جھے مال کو تین جھے بیوی کو اور چارچ رحصے دونوں بہنوں کو ملیں گے۔ ( فی وی رجمیہ ج سام ۱۹۸)

### توریث حمل کی متعد دصورتیں اوران پراشکالات

سوال حمل غیرمورث کابو تواس کے ارث ہونے کی شرط بیہ کدوہ چوماہ ہے کہ بیدا ہوا
ہویا بورے چومہینے میں شامی نے ستہ اشہو او اقل بحرف لاقل من ستہ اشہر لکھا ہے۔
جواب شامی (ج۲ص ۱۹۵۷) نے سراتی (ص ۲۹) کی موافقت کی ہے اور بحر میں
میسوط کی موافقت ہے لیکن میسوط ہی میں اور بعض مسائل میں ستہ اشہر کواقل کے ساتھ لاحق کیا ہے
اکثر کے ساتھ لاحق نہیں کیا اور طحطا وی میں صاف ہے کہ اس مسئلے میں ستہ اشہراکٹر کے ساتھ لاحق ہے بظاہر یہی رائے معلوم ہوتا ہے و ان جاء ت بعد لستہ اشہر او اکثر فاند لایو ث اہ

تتمۃ السوال. اکثر کتب متداوالہ میں یہی لکھاہے کہ اگر حمل مورث کا ہو اورعورت نے عدت پوری ہونے کا اقر ارکرلیا ہوتو حمل وارث نہ ہوگا تو اگر اقر ارسے چھاہ ہے کم میں پیدا ہو جائے تب بھی دارث نہ ہوگا؟

جواب. اقرار پرعدت خم بوج تی ہے کین اقرار کے بعد چھاہ ہے کم میں پیدا ہوجانا اس کی تعذیب کرتا ہے لہذا بچہ تابت النسب اوروارث ہوگا بقر طیدا کثر مدت حمل (وصال) کے اندر پیدا ہوا ہوا گرموت مورث سے دوسال بعد پیدا ہوگا تو ثابت النسب اوروارث نیس ہوگا قال الاتقامی هذا لذی ذکرہ القدوری بیناول کل معتدة سوا کانت معتدة عن وفات اوعن طلاق بائن اور جعی لانه اطلق المعتدة ولم یقیدها او (حملی بامش الزیلی جسم سرس کی علام زیلی ہی ایک اشکال کیا ہے جس کوصا حب براور شامی نے برقر اررکھا ہے فلینامل فیه ولومات زیلی اللہ خول او بعدہ ثم جاء ت بولد من وقت الوفات الى سنتين بنبت النسب مدہ وان جاء ت به لا کثر من سستین من وقت الوفات لا بثبت السب هذا کله اذا لم يقر بانقضاء العدة وان اقر ت و ذالک فی مدة تقضی فی منلها عدة الطلاق والوفاق سوا ثم جاء ت بولد لاقل من ستة الشهر من وقت الاقر اربثیت النسب والافلا والوفاق سرائی ہوئی ہوگا۔

تتمة السوال: شامی بحث الحمل میں ہے وان کان من عیرہ فاسمابوٹ لوولدلستة اشهر اواقل الااذا کانت معتدة ولم تقربانقضائها اواقر الورثة بوجودہ او اس میں کل ورثاء کا اقرار ضروری ہے یا اکثر کا کیا بعض کا اقرار بھی کائی ہے اگر کل کا اقرار ضروری ہوگا نیز بعض کا اقرار بھی کائی ہے اگر کل کا اقرار ضروری ہوگا نیز بعض کا اقرار بعض کا سکوت کل کے اقرار کے حکم میں ہوگا یا نہیں؟ نیز اگر معتدہ ربعیہ ہوتو ظاہر ہے کہ روز طلاق ہے دوس لی بعد بھی اگر ولا دت ہوتو حمل وارث ہوگا اور اگر معتدہ بائنہ ہو یا درثاء نے حمل کے دجود کا اقرار کی ہوتو ظاہر ہے کہ اس حمل کا روز طلاق یا موت سے دوسال کے اندراندر بیدا ہونا ضروری ہے گر کتاب میں سے کہ اس حمل کا روز طلاق یا موت سے دوسال کے اندراندر بیدا ہونا ضروری ہے گر کتاب میں سے شرط نہیں گائی جو تحقیق ہو مطلع فرما کیں۔

جواب ، اسمئے مصراحاً کوئی جزئے نہیں الحمل مورث کے متعنق فصل ثبوت النسب میں بیم ارت کے متعنق فصل ثبوت النسب میں بیم ارت کے ویثبت نسب ولدالمعتدة بموت اوطلاق ان جحدت ولادتها بحجة تامة او حبل ظاهر اواقرار الزوح به او تصدیق بعض الورثة فیثبت فی حق المقرین و انمایشت النسب فی حق غیر هم

حتى الناس كافة ان تم نصاب الشهادة بهم بان شهدمع المقررجل أخرو كذالوصدقه عليه الورثة وهم من اهل التفريق فيثبت النسب والايتم نصابهالايشارك المكذبين (درمحتارمختصراً) قوله اوتصديق بعض الورثة المراد بالبعض من لايتم به نصاب الشهادة وهوالواحد العدل اواكثرمع عدم العدالة كمايظهر مقابلة ح وصورة المسئلة لوادعت معتدة الوفات الولادة فصدقهاالورثة ولم يشهد بها احد فهوابن الميت في قولهم جميعاً لان الارث خالص حقهم فيقبل تصديقهم فيه فتح قوله فيثبت في حق المقرين الاوئ في حق من اقريشمل الواحدولانهم لوكانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواغيرعدول افاده ط قوله في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواغير عدول افاده ط قوله في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواغير عدول افاده ط قوله في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواغير عدول افاده ط قوله في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواغير عدول افاده ط قوله في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواغير عدول افاده ط قوله في حق غيرهم ايضاً الان يحمل على مااذا كانواغير عدول افاده ط قوله في حق من لم يصدق اه (شامي ج ۲ ص ۱۸ ۲۰۰۵)

لیکن بین ولادت کے تعلق کلام ہے معقدہ بائندر بھید کا جزئیداس سے پہلے جواب میں شلم ہامش الزیلعی سے منقول ہو چکا ہے اور ہیر بحرشامی وغیرہ میں بھی ہے۔ (فقاوی محمود بیرج دیس ۲۲)

## وراثت اورذ وي الارحام

ذوى الأرحام كامطلب

سوال .. .. ذوى الارحام كون موت ين

جواب. فوى الارحام برده قريق وى اوررشددار بوتا ب جس كاندكوئى حصد بواور نده عصبه بواور نده و عصبه بواور ندكى حصد دالے كرماتھ وارث بوتواكيلا ايسے وقت بيس قرابت كى وجہ سے سب مال لے لئے توراوراس كى شرح ورمخارش شاى كے حاشيہ پر ہے۔ (هو كل قريب ليس بذى سهم و لاعصبة و لايوث مع ذى سهم فيا خذالمنفر د و جميع الممالى) بالقوابة (ج لاص ١٠٥)۔ (منهاج الفتادي فيرمطبور)

ذ وی الا رجام کے ہوتے ہوئے تر کہا جنبیوں کوہیں ملے گا سوال ....ایک عورت کی پھھ تجارت تھی اس کا انقال ہوگیا ایک صاحب کے پاس اس کی کے شوہر کی بیٹی اہلیہ کی دختر کالڑکا (۲) مرحومہ کی ایک سوتیلی نواسی اورا یک نواسا جومرحومہ کے شوہر کی بیٹی اہلیہ کی دختر کالڑکا (۲) مرحومہ کے شوہر کے ایک حقیقی برادرمرحومہ کے حقیقی ماموں اور دودختر ہیں (۳) ایک مرحومہ کے حقیقی ماموں ہیں (۵) اورمرحومہ کے جاتھی بھائی ہیں (۵) ایک مرحومہ کے حقیقی ماموں ہیں (۵) اورمرحومہ کے چارحقیقی بھا نجے ہیں ان کے سوااور کوئی نہیں ترکہ کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ جواب ، فہ کورین کے سوامرحومہ کے کوئی اور قرابت وار نہ ہوں تو سوال ہیں مرقوم پہلے دوسرے تیسر نے فہر کے لوگ مرحومہ کے وارث نہیں ہیں جگہ اجنی ہیں ان کواس کے ترکے ہیں شرعا کچھ حصر نہیں ہے جو تھے پانچویں فہر کے لوگ اگر ذوی الاحارم ہیں سے ہیں اور وارث ہو چو تھے اپنچویں فہر کے لوگ اگر ذوی الاحارم ہیں سے ہیں اور وارث ہو چو تھے نہر والوں کو جن کا مرتبہ ان سے مؤخر ہے بچھ نہ سے گائیں مرحومہ کا جو مال بچا ہوا ہے ان چو تھے نہر والوں کو جن کا مرتبہ ان سے مؤخر ہے بچھ نہ سے گائیں مرحومہ کا جو مال بچا ہوا ہے ان سے مؤخر ہے بچھ نہ سے گائیں مرحومہ کا جو مال بچا ہوا ہے ان سے مؤخر ہے بچھ نہ سے گائیں مرحومہ کا جو مال بچا ہوا ہے ان سے مؤخر ہے بچھ نہ سے گائیں مرحومہ کا جو مال بچا ہوا ہے ان سے مؤخر ہے بچھ نہ سے گائیں مرحومہ کا جو مال بچا ہوا ہے ان سے مؤخر ہے بی جو تھے میں اور مال ان پر برابر تقسیم ہوگا مال کے جو رحصے کی جو بی اور میں کے کوایک ایک حصرہ دے دیں۔ (فناوی با قیات صالحات ص ۲۳۹)

صنف ثالث اورذ وى الارجام مختلف الاصول مين تقسيم

سوال مضانی بیکم فوت ہوئی اورایک بینتی اورایک بھانجا اورایک بھانجا وارایک بھانجی وارث چوڑےاس صورت بیں ترکرس طرح تشیم ہوگا؟

شروع ہواہے بیوی کودیا ہوار و پییاں نت ہے۔

### ذ وى الارحام كي صنف رابع مين تقتيم ميراث

سوال نریدمرحوم نے جیتی ماموں کے دولڑ کے عمر' بکراور حقیق بھوپھی کے دولڑ کے خالد' واقد'اورا یک لڑکی زبیدہ وارث جھوڑ ہے'ان میں تر کہ س طرح تنسیم ہوگا؟

واضح ہو کہ دونوں ماموں زاد بھائی ایک ایک ماموں کے لڑکے ہیں اور خالد واقد ایک پھوپھی کے لڑکے ہیں اور زبیدہ دوسری پھوپھی کی لڑکی ہے لیکن سب حقیقی پھوپھی کی اولا دہیں۔

جواب بیجمد ورثاء ذوی الارحام کی صنف رابع کی اولاد ہیں اور قرب ہیں مساوی ہیں اور قرب ہیں مساوی ہیں گرجز قرابت مختلف ہیں اور کوئی ولد عصبہ نہیں خالداور و قد کی قرابت والد کی جانب ہے ہاہذا اصل مسئلہ بین ہے قرار دے کر دوثلث تو والد کے قرابت والوں بیتی پھوپھی زاد بہن بھائی کو ملے گا اورا یک ثلث والد و کو جو پھی ما اول کو طرح گا اس کے بعد پھوپھی کی اولا دکو جو پھی ملا تھا وہ ان گا اورا یک ثلث والد کو مثل حط الانٹین کے مطابق تقدیم ہوجائے گا۔

کے در میان للد کو مثل حط الانٹین کے مطابق تقدیم ہوجائے گا اور تمیں سے تھے ہوجائے گا۔

مسئلہ انہر ۴۰ ماموں کا لڑکا عمرہ ماموں کا لڑکا کرہ کی پھوپھی کا لڑکا کہ پھوپھی کی لڑکی ہے۔ ( نی وی مجمود ہے جے ہے ۔)

### فرائض ذوى الارحام كى ايك صورت

سوال زیرمرحوم کے بیدوارث ہیں ہوی کشیقی ممانی وو ماموں زاد بھائی اور دو بہنیں زید کے والد کے چار حقیقی ماموں زاد بھائی اور تین حقیقی چی زاد بہنیں کون وارث کتنا حقدار ہے؟
جواب مقدم حقوق ادا کرنے کے بعدا یک چوتھائی ترکہ زید کی بیوی کو دیا جائے بقیہ زید کے والد کے بائج حقیقی چی زاد بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے ان کے علہ وہ کسی کو کچھ حصر نہیں سطے گاجا ہے وہ زید کی والد ہے کو نیز ہوں یا والد کے ۔ ( ناوی مجمود یہ جاتا س ۱۳۸۸) فروی الفروض اور عصب است میں سے کو کی شہوتو ؟

سوال. ہندہ نے انتقال کے وقت ایک تایا زاد بہن ایک نوای ،ورا یک بڑانواساا یک دیوراور تین دیورانی کی اولا دچھوڑی تر کہ میں کون کون حصہ دار ہوں گے؟

جواب مصورت مسئولہ میں ذوی الفروض اور عصبات میں ہے کوئی نہیں اور ذوی الارحام میں سے صنف اول توای موجود ہے جوتر کہ کی وارث و ما لک ہے۔ ( فتاویٰ مفتاح العلوم غیرمطبومہ ) سوال نرید ایک بیوی اور ایک بھانجا جھوڑ کرم از وجہ کور لع وینے کے بعد تمن رائع کو کیا کیا جائے آیا زوجہ پر رد کیا جائے کہ رد علی الارجام کا مرتبہ ترتیب ور شائل بعد رد ہے اور مفتی ہداب بیرے کہ ردعلی الزوجین جائز ہے یا فروی الارجام کو قرض اوا کرنے کے بعد دیا جائے؟ اب تامل بیرے کہ جب ردعلی الزوجین مفتی بہ ہے اور مرتبہ فری الارجام پر مقدم ہے تو زوجہ پر رد کر کے ذوی الارجام کو کیون ندمحروم کردیا جائے؟

جواب. ويفتى بالردعلى الزوجين في زماننا لفساد بيت المال وفيه قال المحقق احمد بن يحيئ بن سعد التفتازاني افتى كثيرمن المشائخ بالرد عليهما اذالم يكن من الاقارب سوا هما الخ وفيه عن المستصفى والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عد عدم المستحق لعدم بيت المال ردالمختار (ح ۵ ص ا ۵۷)

یہ روایت نص بیں اس میں کہ یہ ردعلی الزوجین ذوی الارحام پر مقدم نہیں ہے بلکہ بیت المال کے درجے میں ہے جو سب مستحقین میں مؤخر ہے اور ذوی الارحام کے ہوتے ہوئے زوجین پررونہ ہوگا۔(امدادالفتاویٰ جسم ۳۵۵)

### لا ولدمرحومه کی میراث کی تقسیم کی ایک صورت

سوال بسماۃ زینب لاولد فوت ہوگئ اس کے بیوارث موجود ہیں عمروخاد نا خالد ہاموں ' سعید پھوپھی زاد بھائی 'سعیدہ پھوپھی زاد بہن تر کہ جوزینب چھوڑ گئی ہے دراصل زینب کی پھوپھی ہندہ کا ہے چونکہ ہندہ کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا ہے اس لئے قانون انگریزی کے مطابق زینب مرحومہ قابض مخالف کی حیثیت ہے یا لک تصور کی جائے گی۔

جواب اگریرتر کرزینب کی جائز ملکیت نہیں ہے بلکہ صرف تبضہ مخالفانہ کی حیثیت ہے وہ ، مک سیجھی جاتی ہے اور دراصل جائداداس کی پھوپھی کی ٹھی اور پھوپھی کے ورثاء میں زینب بھینجی اور سعیدہ بھانچا و بھانچی شے تو اس جائیداد میں زینب کا حصہ ۲/۳ اور سعید و سعیدہ کا ۱/۳ تھا اب زینب کے انتقال کے بعداس کا ۲/۳ حصہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس میں سے نصف اس کے خاوند کو سلے گا اور نصف اس کے خاوند کو سلے گا اور نصف اس کے حاوند کو سلے گا اور نصف اس کے حاوند کو سلے گا اور نصف اس کے خاوند کو سلے گا اور نصف اس کے حاصل کے حاصل کو ۔ ( کھا یہ المحتام کی جمہورے کا دور سے کا دور سے کا حساس کے حاصل کو ۔ ( کھا یہ المحتام کی جمہرے)

صرف بجنيج اور بهانجيول ميں تقسيم ميراث

سوال . نینب نے انتقال کیا ایک جینی اور ایک بمن کی تین بیٹیاں اور دوسری ممن کی دو

ينيال جيمورٌي تومرحومه كامال متروقه كس طرح تقتيم بهونا حياية؟

جواب مصورت مسئولہ میں اگر مرحومہ کے دادا پر دادا کی اولا دہیں ہے کوئی مردنہ ہوتو مرحومہ کے مال میں سے امور متفقد مہ برمیراث ادا کرنے کے بعد بقول امام محمد جو کہ مفتی ہے ہے ماہمی کے سات جھے کر کے بیتی کو دو جھے اور پہلی بہن کی تینوں بیٹیوں کو ایک ایک حصہ اور دوسری بہن کی دونوں بیٹیوں کو یک ایک حصد دیں۔ (قدی برقیات مہ لحات سے ۳۵)

### ایک نواسے اور جارنو اسیوں میں تر کہس طرح تقسیم ہوگا؟

سوال ... ہندہ نے ایک نواسااور جارنواسیاں جھوڑیں ان دارٹوں میں ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواب مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد ترکے میں چھے جھول گے دو حصے نواسے کواور ایک ایک حصہ ہرنوای کو مے گا۔ (فناوی رجمیہ ج۲ص ۲۹س)

### علاقى تجفتيجيون اوربھانجوں کی نوعیت توریث

جواب ، علاتی جیتی اور حقیقی بھانے ذوی الارحام کی صنف ٹالٹ میں واخل ہیں جن کے وارث بننے کی نوعیت میں صاحبین کا اختلاف ہے اور فتو کی امام محد کے قول پر ہے ان کا قول ہے ہے کہ اولا ان کے اصول پر تقسیم کی جائے بھران اصول کا حصدان کے فروع کو دیا جائے جس کی صورت یہ ہے کہ چوتھ کی زوجہ کا آ دھا حقیقی بہن کا 'باقی علاتی بھائی کا۔

مسئله نمبر؟ وجهه المبهن؟ علاقی بهمائی ا مسئه نمبر ۲۰ زوجه ۱۵/۱ حقیقی بهما نج ۲/۲۲۲۲۲ علاقی مسئله نمبر؟ ( نیآوی محمودیدج ااص ۳۹۸ )

#### ور ثاء میں بیوی اور دا دی کا تبھیجا ہے

سوال ، ، ورثاء میں بیوی اور دادی کا بھتیجائے دوسراکوئی دارٹ نہیں توتر کہ کسطر ح تقسیم ہوگا؟ جواب ، ، صورت مسئور میں ترکے کے جار جھے ہوں گے بیوی کوایک حصداور بقید تین جھے مٰدکور بھتیجے کوملیں گے بیلا کا ذوی الارجام میں شامل ہے۔ ( فاوی رجمیہ ج مس ۱۹۷)

### پردا داکے بھائی کا پوتا وارث ہے

سوال ال صورت مين غلام حسن كي موجود گي مين پھو پھيو س كو پچھ ملے گايا نہيں؟

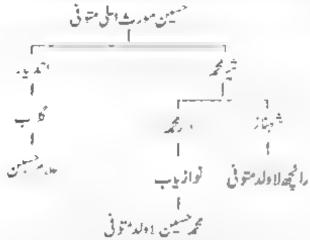

جواب مصورت مسئول میں بجو پھیوں کو بجھیمیں ساگا کیونکہ عصبہ مجرحسین متوفی کا جنی پرداداشیر مجرکے بھائی احمہ بار کا بوتا غلام حسن موجود ہے اور عصبہ کی موجود گی میں ذوی الارحام محروم رہتے ہیں لہٰذا اگر محمود حسین کا کوئی اور شرعی وارث موجود نہیں صرف بجو پھیاں اور پرداد کے بھائی کا بوتا موجود ہے تو کئی شرکہ مقدم حقوق کے بعد پردادا کے بھائی کے بوٹے کوئل مل جائے گا اور بجو پھیاں محروم رہیں گی۔ (فقاوی محمود ہیں الص ہا اس میں)

### بإبالمناسخه

مناسخه کی ایک صورت اور زوجه

اگرمرض وفات میں مہرمعاف کرے تواسکا تھکم

سوال یہاں بابت ایک متر وکہ کے نزاع ہے اس کا مناسخہ کرناہے جس کی صورت ذیل جس درج ہے گومناسخہ کیا گیا ہے گرممکن ہے کہ اس کی تقییج وغیرہ میں غنطی ہوآ پ اس کو ملاحظہ فرما کر اور اس کی صحت قرما کر حضرت مولانا مولوی حافظ قاری شاہ محمدا شرف ملی صاحب قبلہ دام فیونسیم سے بھی تقییج فرما کرجس قد رجلد ممکن ہو سکے واپس فرما کیں واپسی کا پیتہ حسب ذیل ہے۔

| 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |



الاحلامية

بسمٰ سُرُبِيم \_\_\_1094

حيدان رغيم به ٢٢٢

محدثه بم الشر\_ ١١٩٤

كريم الدين \_ ١٢٨٠

نصيح الدين \_\_\_ ٢٩٢٠

رحيم الدين \_\_ ١٥٦٠

يمال الدين \_\_ ١٠١٠

· شرف الدين \_\_ ۵۷۱۹

اس کے بعداس قدراورعرض کر دینے کی ضرورت ہے کہ اصل نزاع حمیدالتساء بیگم زوجہ بدلیج الدین مرحوم اور دیگر ورثاء میں ہے اور بمقابلہ دیگر ورثاء حمیدالنساء بیگم کا حصد معلوم کرناہے جو اس صورت مسئلہ میں ان کول سکتا ہے۔

دوسرے بیامرکہ یہاں ریاست حیدرآ بادیش بعض الن س کومنصب ملتا ہے جوعطیہ شاہی کہلاتا ہے وراس میں یہال کے قانون کے لحاظ سے توریث ٹافذ نہیں ہوتی بدیج امدین مرحوم بھی صاحب منصب تصفو آیا شرعاً ن کے حصے منصب میں توریث ہوگی یانہیں اور زوجہ بھی مستحق ہے بیانہ؟

تیسرے مہرکے متعلق بیر مسئلہ دریافت طلب ہے کہ اگر زوجہ اپنی مرض الموت میں جبکہ وہ شدید

ہم الرہ الی حالت میں اگر مہر معاف کر ہے تو وہ معاف ہوجا تا ہے یا نہیں اور اگر اس طرح زوجہ مہر
معاف کروے تو پھراسکے ورج عیس اس مہرکا مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں اور اگر زوجہ کی زندگی میں زوج مر
جائے اور زوجہ یہاں کے رواج کے مطابق جبکہ زوج کا جنازہ تیار ہوجائے تو مہر معاف ہوجائے گایا نہیں۔
چوتے: اس صورت مسئولہ میں مسماۃ حمید النہ ایس اپنے شوہر بدلیج الدین مرحوم کے ورجاء
ہے مہرکی اس طریق پر طالب ہے کہ کل متر و کہ محمد حنیف مرحوم سے اولا مہراوا کر دیا جائے اس کے
بعد تعین سہام یا تقسیم متر و کہ ہو کیا یہ مطالبہ شرعاً صحیح ہے یا بعد تعین سہام وہ صرف اپنے شوہر کے سہام
بعد تعین سہام یا تقسیم متر و کہ ہو کیا یہ مطالبہ شرعاً صحیح ہے یا بعد تعین سہام وہ صرف اپنے شوہر کے سہام
بومتر و کہ سے مہرکی طالب ہو سکتی ہے۔

پانچویں: میت ٹالٹ (بدلیج الدین مرحوم) بیرمسکدوریا فت طلب ہے کہ مرحوم بدلیج الدین کو دوز وجہ بیں ایک بشارت بیگم بشارت بیگم بخیات زوج ہی فوت ہوگئیں اور دومری حمیدالنسا ، بیگم بشارت بیگم بخیات زوج ہی فوت ہوگئیں اور حمیدالنساء بیٹید حیات اب تک زندہ بیں بشارت بیگم زوجہ اولی تھیں ان کے در ثاء بیس دو بھائی ایک بہن ایک بیٹی اور باپ ہے بشارت بیگم کے انتقال کے بعدان کی بیٹی دوالد کا بھی انتقال ہوگیا اب دونوں بھائی اور بیٹی کا نواسہ طالب بیں کہ بشارت بیگم کا مہر جو بذمہ بدیج الدین مرحوم داجب

الا داءے وہ دلایا جائے تو اب سوال بیہے کہ کیا دونوں ہیو یوں کے مہر میں تقدّم وتا خر کا لحاظ ہوگایا دونوں دین مہر بکسال واجب الا داہوں گے۔

بیامرجی تصفیہ طلب ہے کہ پہلی ٹی بشارت بیٹم کا مہرزیادہ ہے ادر بعد کی دوسری بیوی حمید النساء
بیٹم کا مہر کم ہے اسی حالت میں سنزو کہ بدلیج الدین ہے بلحاظ مناسبت تعداد مہرادا ہوگی یا مساوی۔
جواب ا۔ اگر بدلیج الدین مرحوم کا تر کہ وہی ہے جوان کو محمہ حنیف مرحوم کے تر کہ میں
پہنچا تو حمید النساء کو بحثیت میراث کے ۱۲۲۰ سہام خجملہ ۲۳۵۰ سہ م کے ملیس گے اور اگر بدلیج
الدین مرحوم کا تر کہ بدری تر کہ کے علادہ اور بھی ہے تو اس کا بھی آ تھواں حصد مسماۃ موصوفہ کو
میراث میں مرحوم کا تر کہ بدری ترکہ کے علادہ اور بھی ہے تو اس کا بھی آ تھواں حصد مسماۃ موصوفہ کو
میراث میں ملے گا اور دین مہر کا تھم آ گے آ وے گا۔

۲۔ اگر منصب صاحب منصب کی ملک کر دیا جاتا ہے درال حالیہ وہ ملکیت کے قابل بھی ہے مثلاً منصب میں بطور جا گیر کے ذہین ملے تو اس ہیں تو رہنے کا نفاذ ہوگا ادرا گر وہ صاحب منصب کی ملک نہیں کیا جاتا یا وہ ملکیت کے قابل بی جمی مثلاً ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا گیاان دونوں صورتوں ہیں بعد موت کے منصب میں توریخ کا نفاذ نہ ہوگار یاست کوئی ہے کہا سکے درثا چسکوچاہے عطا کردے۔ موت کے منصب میں توریخ جس میں زندگی ہے مایوس ہوجائے مہر معاف کردے تو مہر مالکل معاف کر دے تو مہر مالکل معاف نے بروجائے مہر معاف کردے تو مہر مالکل معاف نے بروجائے اور شاخ جن میں اللہ کے موافق حصہ ملے گا جن میں مالکل معاف نے موافق حصہ ملے گا جن میں اللہ کے موافق حصہ ملے گا جن میں ا

بالکل معاف نه ہوگا اس میں زوجہ کے تمام وارثوں کوسہام میراث کے موافق تصدیلے گا جن میں شو ہر بھی ایک وارث ہے اور اگر زوج پہنے مرجائے اور زوجہ جناز ہ تیار ہوئے کے وقت مہرمعاف کر دیے تو مہرمعاف ہوگیااب اس کوشری مہر لینے کاحق نہیں۔

سے جمیدالنب عکا محرصیف کے ترکہ میں میں مطالبہ کرنا درست نہیں اولا محرصیف کے تمام درثاء کا حصہ مکال کرجس قدر بدلیج الدین مرحوم کا حصہ اس میں ہے اس میں دین مبر حمیدالنساء بیکم اور بشارت بیکم کومقدم کیا جائے گا ای طرح اگر اور کسی کا قرض ہواس کو بھی تقسیم ترکہ سے مقدم کیا جائے گا علی بذا تجہیز و تافین بھی تقسیم ترکہ سے مقدم ہوگی اس کے بعد جو بچاس میں توریث نافذ ہوگی البت اگر بدلیج الدین مرحوم کے ترکہ میں محرصیف کے ترکہ سے مطاورہ بھی کجھرما مان وغیرہ ہوتو اس میں حمیدالنساء کا بیرمطالبہ ورست ہے۔

۔ ۵۔ دونوں ہیو یوں کے مہر لزوم میں مساوی ہیں کسی کو مقدم ومؤخرنہ کیا جادے گا اگر دونوں کے مہر کم وہیش ہیں توباہم ان کی نسبت معلوم کر کے تر کہ کواس نسبت پرتشیم کیا جاوے گا جبکہ مجموعہ تر کہ ہر دومہر سے زیادہ نہ ہواور اگر زیادہ ہوتو دونوں مہر دینے کے بعد جو بچے گا وہ ورثہ پرتشیم جوگا۔ واللہ اعلم۔ (امداداما حکام ج ۴۳ ۵۹۲)

#### مناسخه كى تعريف

سوال ....مناسخه کا کیامطلب ہے؟

جواب. .. تقسیم ترکدے پہلے ایمض وارثین کا مرج نا منا سخد کہلاتا ہے و فی هندیة هی (ای الممناسخة) ان یموت بعض الورثة قبل قسمة الترکة کذافی محیط السرخسی (ج۲ص ۲۵۰)۔ (منہاج الفتاوئ فیرمطبور)

#### مناسخ كى ايك صورت

سوال - زید نے انتقال کیا دولڑ کے احمد اور عمر ایک لڑی زبیدہ اور ایک بیوی ہندہ دارث چھوڑ ہے۔
پھرز بیدہ کا انتقاب ہوا ایک شوہر ایک بھائی ایک لڑکا اور ایک والدہ وارث چھوڑ ہے۔
پھرز بیدہ کی والدہ ہندہ نے انتقال کیا ایک تو اسا اُنک داما داور دولڑ کے وارث جھوڑ ہے۔
جواب --- (1) مسئلہ ۸ نمبر ۴٬ ۴۸۰ زیدمورث اعلیٰ زوجہ ۱۵/۱۸ ابن ۱۲۸۸ ابن ۱۲۸۸ ابن ۱۲۸۸ میرا ۴٬ ۱۲۸ میرا ۴٬ ۱۲

ادائیگی حفوق کے بعد زبید مورث اعلیٰ کاکل ترکہ چارسوای سہام قرار دے کر نقشہ بالا کے مطابق تقسیم ہوگا یعنی زید کے دولڑکوں میں ہے ہرایک کو دوسو پانچ سہام اور داما دکواکیس سہام اور زبیدہ کے لاکے کو دیسے کے دولڑکوں میں سے ہرایک کو دوسو پانچ سہام اور داما دکواکیس سہام اور زبیدہ کے لاکے کوانیجاس سہام ملیس سے در فادئ محدد ہے مص۳۳۹)

### بطريق مناسخه تقسيم تركه كي صورت

سوال . ... یوسف کا انتقال ہوا اس نے دولڑ کے نجابت اور ایوب دولڑ کی الہی بیکم اور حجاب بیکم وارث چھوڑ ہے چھرنجابت کا انتقال ہوا اس نے ایک بھائی ایوب اور دو بہنیں الهی بیکم حجاب بیکم چھوڑیں پھرایوب کا انتقال ہوا اس نے دولڑ کے امید اور شوکت اور دو بہنیں الہی بیکم اور حجاب بیگم چھوڑیں پھر الہی بیکم کا انتقال ہوا اس نے ایک لڑک عائش بیکم اور ایک بوتا مشاق اور ایک بہن حجات چھوڑی پھر حجات کا انتقال ہوا اس نے شوہر احمد اور لڑک ممتاز اور بھیجے اسعد علی وشوکت حجوڑے پھر احمد کا انتقال ہوا اس نے شوہر احمد اور لڑک ممتاز اور بھیجے اسعد علی وشوکت حجوڑے پھر احمد کا انتقال ہوا اس نے لڑک ممتاز اور تین بھیجے ذوالفقار ہاشم سعادت اور دو بھیجیاں احسان الہی بیکم شاہ جہان بیکم چھوڑی اس صورت میں مورث اعلیٰ کا ترک کس طرح تقسیم ہوگا؟

سوال ایک شخص کی پہلی شادی ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی پھر اس کی بیوی فوت ہوگئی بعد ہیں دوسری شادی کی اس ہے بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی اور پھر وہ شخص مر گیا اس کے بعد وہ دوسری بیوی بھی فوت ہوگئی اور اس شخص کی جاروں اولا دعلیحہ و علیحہ و ہیں اور شادی شدہ ہیں ابتھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ پہلی بیوی سے جولڑ کا تھااس کی بیوی کا انتقال ہوگیا ہے اور پھر ایک ہفتہ کے بعد اسکا بھی پھر پہلی بیوی کے لڑکے اور اس کی کوئی اولا دنیس لہذا امید ہے بھر ایک ہفتہ کے بعد اسکا بھی پھر پہلی بیوی کے لڑکے اور اس کی کوئی اولا دنیس لہذا امید ہے بھر ایک ہفتہ کے بعد اسکا بھی پھر پہلی بیوی کے لڑکے اور اس کی کوئی اولا دنیس لہذا امید ہے بھر ایک حقید و کی بین ہوں جس مال وغیر ہ کا کون حقد ارہے آیا اس کی حقیق بہن ہے یا سوشیلے بھائی بین ہیں اور اگر بہن ہے تو حصہ کس کا ہوتا ہے۔ فقط والسلام جواب ۔ الامسکارائز ید جو محف مذکور کی بہلی بیوی کا لڑکا ہے۔

اخت لاب وام٣/ اأحُ لاب المحت لاب/ا

صورت مسئولہ میں فرور کی بہلی ہوی کے لڑکے کا ترکہ چےسہام پرتقسیم ہوکراس کی حقیق بہن کو نصف پھر تین سہام دیتے جو سیل اور نصف باقی کؤ علاوہ بھائی بہن پرللذ کو مثل حظ الانشیین کے مطابق تقسیم کیا جاوے کہ علاقی بھائی کو دوسہام دیئے جا سی اور علاقی بہن کوایک سہام اور یقشیم بعداداء حقوق منقدم علی انمیر اٹ کے ہوگی پھر تجہیز و تھفین واواء ویون (جس میں مہر بھی واضل ہے) اگراداء یا اہراء نہ ہوا ہونفاذ وصیت من النگث کے بعداگر وصیت کی گئی ہو۔ والمنداعم مسئلے قر اکنش

سوال . . ا . کیا فرماتے ہیں علہ ء وین اس مسئلہ میں کہ داجی نور محمد نے انتقال کیا اس نے

این ورثاویس ایک زوجا کی لڑک ایک علی تھائی ( مگر علاقی بھائی کو حاجی ٹورجمہ نے تیراحصہ جھاکو میں دومکان دے دیئے تھے اور میا قرار نامہ کھوالیا تھا کہ شریعت کے مطابق میں نے تیراحصہ جھاکو دے دیا ہے اورا گرتواب دوبارہ حصر طلب کرے توازروئے قانون باطل ہوگا) دونوا ہے بنام احمہ رضا وجمہ (میدونوں لڑکے حاجی نورجمہ کی اس لڑکی سے جیں جوان کی حیات میں بی انقال کرگئی تھی) پانچ نوا ہے اور جارنوا سیاں (بینوا سے اور نوا سیاں حاجی نورجمہ صاحب کی اس بٹی سے جیں جونی الحال زندہ ہے ) شرعا ان لوگوں کا کیا حصہ بنتا ہے۔

۲۔اورحا بی نورمحد کی طرف آٹھ سور و پییقرض بھی ہے کیا قرض ادا کرنے کے بعد حصہ تقسیم ہوگا یا نہیں؟ بیٹوا توجروا۔

جواب. ... قال في الشرح السير الكبير ان المريض متى اعطى عينا لبعض ورثته ليكون وذلك حصته من الميراث او اوصى بان يدفع ذلك اليه بحصته من الميراث ان ذلك ماطل لايجوز البتته اه ح٣ ص ٢٠٣٠.

مسئله ٨ مرحوم نورجمهُ زوجها 'بنت ٢ أخ علاتي ٣

اورنوا ہے اورنواس سب محروم ہیں کیونکہ ذوالفروض وعصبات کے سامنے ذوالارحام کو میراث نہیں مل سکتی ۔ (امدادالا حکام ج ۴۳ ۲۲۲)

مناسخه كى أيك صورت

سوال.... احد حسین کا انتقال ہو گیا ایک ہوی ٹین لڑ کے غوث شاہ احمہ جان صاحب جان

اورا کیک ٹرکی وارث ہے اس کے بعد غوث شاہ کا انتقال ہو گیا اس نے ایک ٹرکا ایک ٹرکی اوروالدہ اورد و بھائی احمد جان صاحب جان اورا کیک بہن چھوڑی اس کے بعد احمد سین بیوی آمند لی بی جو کے خوث شاہ و غیرہ کی والدہ ہوتی ہیں ان کا انتقال ہوا اس نے دوئر کے احمد جان صاحب جان اور ایک گڑوٹ شاہ و غیرہ کی والدہ ہوتی ہیں ان کا انتقال ہوا اس نے دوئر کے احمد جان صاحب جان اور ایک لڑکی ایک پوتا ایک پوتا ایک پوتی چھوڑ کے بیتم بیچے بچی جوغوث شہ کے ہیں ان کو دادی کے مال میں سے ترکہ طے گایا نہیں ؟ تمام ملک او پر سے اس وادی بی کے قبضہ ہیں تھی۔

جواب مورت مسكولہ ميں بعد اوائے حقوق متقدمه على الارث مورث اعلیٰ احمد حسین کی میراث وارثین ندکورین کے درمیان (بشرطیکہ کوئی اور وارث مثل غوث شاہ کی بیوی وغیرہ نہ ہو) حسب و نیل تقسیم ہوگا۔ احمد حسین کا کل ترکہ ای سہام کرنیکے بعد چسیس چسیس سہام احمد جان اورصا حب جان کواور تیرہ سہام احمد حسین کی بیٹی کواور دی سہام غوث شاہ کی اور کی کوئیس گے۔ تیرہ سہام احمد حسین کی بیٹی کواور دی سہام غوث شاہ کی اور اول دکو غوث شاہ کی میراث میں سے بید میں بہنچتا ہے چونکہ احمد حسین کی وفات پراس کا ترکہ اس کی بیوی اور اول دسب کا مشترک ملک ہوگیا تھ اور تقسیم کرنے احمد حسین کی وفات پراس کا ترکہ اس کی بیوی اور اول دسب کا مشترک ملک ہوگیا تھ اور تقسیم کرنے و بیجی سب بی کی ملک دیا۔ صورت مسلم ہے۔

المسبيلغ الاحب الاحب المسبيلغ احمد كان ، مها حب كان بنت احمد بين ، ابن غوث ، بنت غوث المحمد كان ، مها حب كان مها المعالم

جا<sup>مع</sup> ال**فتادئ-جلده-29** 

#### مناسخه کی ایک اور صورت

سوال ۔ ایک شخص کا انتقال ہوا اس نے ایک بیوی ایک بھائی ایک بہن اور دوسری بہن کی اولا دوارث جھوڑ ہے اس کے بعد بھائی کا بھی انتقال ہو گیا جس نے ایک بیوی چارلا کے ایک لڑکی ایک بہن اور دوسری بہن کی اولا دوارث جھوڑ ہے ترکہ کی شرعی تقسیم تحریر فریا کیں

جواب. اخراجات پورے کرنے کے بعد کل ترکدایک سوچوالیس سہام کر کے چھتیں سہام مورث دوم کی بیوی کواور چودہ سہام مورث دوم کی بیوی کواور چودہ چودہ مورث دوم کی بیوی کواور چودہ چودہ مورث دوم کے براڑ کے کو اور سات مورث دوم کی اڑی کو دیئے جا کیں گے اور بہن کی اولا دکو کچھند یا جائے گاصورت مسئلہ بہے۔

میسئلا مورث اعسانی مورث اعسانی مورث اعسانی دروی ، میمانی ، مبهن ، بهن کی اولاد

سوال. مورث اعلیٰ محبوب کا انتقال ہواجس نے ایک بیوی قطب النساء دولا کے ظہور آلمن مرتضٰی حسن اور چارلا کیاں جیلہ خشنودہ بنول 'نعمہ چھوڑیں پھرلا کی جیلہ کا انتقال ہواجس نے شوہر محمہ صنیف والدہ قطب النساء اور تین لا کے دولا کیاں چھوڑیں پھرخشنودہ کا انتقال ہواجس نے زوج فضل الرحمٰن والدہ قطب النساء اور دولا کی شمس النساء اور قمر النساء چھوڑیں اس کے بعد مرتضٰی حسن کا انتقال ہوا۔ ایک بیوی خدیجہ والدہ قطب النہ ، ایک لڑکا مظفر الحن دولڑ کیاں و کیلہ کھیلہ چھوڑیں چرمرنظی حسن کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا جس نے ایک لڑکا مظفر الحن اور د کیلہ جگیلہ لڑکیاں چھوڑیں اس کے بعد قطب النساء کا انتقال ہوا جس نے ایک لڑکا ظهور الحن اور دولڑ کیاں بتول اور نعیمہ چھوڑیں پھر بتول کا انتقال ہوا جس نے ایک لڑکا ظہور الحن چھوڑ اتر کہ کی شرعی تقسیم تحریر فرما کمیں۔

جواب ابعدادائے حقوق مورث اول کا ترکہ دی بزار سانت سوچ نسٹے سہام کر کے تین بزار تین سوبیای ظہور الحن کوسولہ سواکیا نوے نعیمہ کو دوسوچ ہتر محمد صنیف کوا کیسوچ ای جمیلہ کے میز ارتبین سوبیای ظہور الحن کو اور با نوے جمیلہ کی ہر دولڑ کیوں کواور دوسوچ ہم تفضل الرحمٰن کواور تین سواڑ سٹے میں سے ہرا کیک کو اور با نوے جمیلہ کی ہر دولڑ کیوں کواور دوسوچ ہم تفضل الرحمٰن کواور تین سواڑ سٹے میں انساء کو اور استے ہی قمر النساء کو اور نوسواٹھای مظفر الحن کو اور چرانوے و کیلہ کو اور استے ہی شکیلہ کو اور سولہ سواکیا نوے میں الحسن کو ملیں گے۔

> 1194 294 794





سوال .. امام بخش کے تین لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک لڑکی نصیرن والد کے انتقال کے بعد اور والد کے انتقال کے بعد اور والدہ کے انتقال سے پہلے ایک ٹرکا اور ایک لڑکی چھوڑ کر مرگئی موجود وصورت میں امام بخش کی جائیدا و میں نصیرن کے بچوں اور بہنوں کو کتنا کتنا حصہ ہے گا؟

ميراث كي تقسيم كاايك مسئله

( أنَّ ويُ مفرَّح العلوم- قير مطبوعه )

جواب مقدم حقوق ادا کرنیکے بعد آٹھواں حصہ ذرجہ کوادر باتی تینوں لڑکیوں کو برابر پہنچ کر تصیران کے حصے میں سے چھٹا حصہ ماں کوادر باتی مال کے دد حصے ثابت حسیان کوادرا کیک حصہ قطبین کوادر تصیران کی ماں کے حصے میں آٹیوالا مال تصیران کی دونوں بہنوں کو برابر ملے گا۔ (نآدی مبدائی من ۱۹۳۳) فرنا سے بیدا شدہ بیکی بھائی کی وارث ہوگی

سوال نظرت ہواایک منکوحہ فی فی الف دو بیٹیاں ب ج ایک منکوحہ کینرک داور کنیزک داور کنیزک داور کنیزک سے ایک بیٹی و جس کی پیدائش قبل از نکاح ہے اور اس کنیزک سے ایک بیٹیا زاور ایک جھوٹا بھائی ط وارث چھوڑ ہے گھر بیٹا ہاپ کے بعد نوت ہوا اس صورت میں زید کا ترک میں اندگان میں کس طرح تقلیم ہوگا؟



سرکارنے جوروپیددیا ہے اس میں مرحوم کے سب وارث حسب حصہ شریک ہیں اگراڑ کے کے انتقال سے پہلے روپیدل گیا ہوتو اس کی تقلیم اس طرح ہوگی کہ اس کے چھتیں جھے کر کے تیرہ حصے مرحوم کی زوجہ کو تئیس حصاس کے باپ کو دیئے جائیں گے اور اگراڑ کے کے انتقال کے بعد روپیہ ملاہے تو اس میں عدالت کو افتیار ہے جنتا جا ہے مورت کو دے اور جنتا جا ہے باپ کو دی و و سرانکاح کر لینے ہے اس کاحق ساقط نہیں ہوا۔ ( کفایت المفتی ج میں میں)

بطريق تخارج تقسيم تزكه كى ايك صورت

سوال ... .زید کی بیوی کا انتقال ہو گیا جس ہے ایک لڑکا اور دولڑ کیاں تھیں اس کے بعد زید نے نکاح ٹائی کیا اس بیوی ہے بھی ایک لڑکا اور دولڑ کیاں ہو تعیں اس کے بعد زید کا انتقال ہوا اور ایک بیوی دولڑ کیا اس کے بعد زید کا انتقال ہوا اور ایک بیوی دولڑ کے اور چارلڑ کیاں چھوڑیں اس کے بعد دوسری بیوی کی ایک لڑکی اور پھر وہ دوسری بیوی بھی انتقال کر گئی اب دوسری بیوی کی اولا دے صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی باتی ہے شرعاً دوسری بی کی گذری ہوئی لڑکی اور موجودہ دونوں بقیداولا دکو ماں اور باپ کی متر و کہ ملک ہے کتنا کتنا حصہ پہنچتا ہے؟

| Ni.                               | سنت المعمداار             |               |                 |                    | جواب       |             |  |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------|-------------|--|
| ينت                               | ا بنت                     | ر بنت ،       | ابنت            | ء اين              | اين        | زدج         |  |
|                                   |                           |               | _4_             | 15                 | 117        | 1           |  |
|                                   | 177                       | 157           | 177             | rar                | ror        | 144         |  |
| منت ۲                             | . / . =                   |               | A 7. 42         | 2                  | 면 <u>.</u> | مملت        |  |
|                                   | مو <u>تیلے</u> مکھا<br>مو | ני נ          | ا میں           | می تیمال آ<br>وا   |            | والده<br>سل |  |
|                                   | محسسروم                   |               | 70              | 4.                 |            | rı          |  |
| ندم تاريه ۱۶۵                     |                           |               | -               |                    | عر         |             |  |
|                                   |                           | 1             |                 | ا المركن<br>ا<br>ا | _          |             |  |
|                                   |                           | 16<br>110     |                 | -                  |            |             |  |
| ۶۱                                |                           |               |                 |                    |            | الأحب       |  |
| رُدُوجِهُ مِنْ الرِّيْنِ<br>الدور | : نازير ، وختر            | ، بسرزوج<br>س | ختر: وحِدُ اولُ | رونزاول، و         | اء دفرة    | يسرزدج ادفي |  |

مقدم حقوق ا داکرنے کے بعد زیدمتو فی کا تر کہ چونسٹھ سہام پرتقتیم کر کے اس میں ہے جودہ سہام بہلی بیوی کےلڑ کے کوا ورسات سات سہام لڑ کیوں کواور چوہیں سہام دوسری بیوی کےلڑ کے کو اور ہارہ سہام اس کی لڑکی کومیس گے۔ ( کفایت انمفتی ج ۸ص ۲۰۳۹)

ایک زوجهایک لڑ کا اورایک لڑ کی میں تقسیم تر که

سوال نید کا نقال ہوا مرحوم نے ایک زوجہ ایک پسراورایک لڑ کی وارث چھوڑ ہے پھر زوجہ کا بھی انتقال ہو گیاا ب صرف لڑ کا اورلڑ کی زندہ ہے تر کہ کس طرح تنقیم ہوگا؟

جواب. مسّلة

ابل

کل تر کہ تین سہام پرتقتیم ہوکرا یک حصه لڑگی کواور دو حصے لڑکے کودیئے جائمیں گئے۔ ( كفايت المفتى ج ۸ ۱۳۲۸)

وراثت در مال حرام مع اختلاف مذہب مرتدئسي مسلمان کی میراث کاحقدار نہیں

موال میرا بھائی امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کیلئے گیاو ہاں وہ عیسائی بن گیا تو کیا والدصاحب کی و ف ت کے بعد اسکومیراث میں حصہ دیا ہوئیگا یانہیں؟ جبکہ وہ اپنے حصہ میراث کا مطالبہ کرتا ہے۔ جواب ارتداد مالع ارث ہائی بناء پر مرتد ہونے کی وجہ ہے آپ کا بھائی بھی باپ کے مال وراثت کا حقدار کیس ریا۔

قال العلامة سيدشريف جرجاني : واما المرتدفلايوث من احدلامن مسلم ولامن مرتد مثله لابه حان بارتداده فلايستحق الصلة الشرعية التي هي الارث بل يحرم عقوبة مالقاتل بغير حق (اشريفية ص ٢٠١ فصل في المرتد)

وفي الهندية. المرتد لايرث من مسلم ولا من مرتدمثله

(الفتاوي الهندية ح٢ ص ٢٥٥ الباب السادس في ميراث اهل الكفر) ومثله في السراحي ص٣٧ فصل في المرتد (قَرَّوَيُّ صَالِي عِلَاصِ٣٣)

#### مال حرام كاوارث بننا

سوال میرے والد صاحب شراب اور ویگر منشیات کے تاجر کا حساب کر نیوالے ملازم تھے اسی ملازمت سے والد صاحب نے ایک مکان خریدا تھا اب اس حصہ سے مجھے نفع حاصل کرنا کیسا ہے؟ جواب منشیات میں بعض تو الی ہیں کہ ان کی بھے وشراحرام ہے اور بعض کی حلال ہے والد صاحب نے اس طرح کی کمائی سے جو مکان خریدا تھا وہ اگر حرام وغیر حرام میں مشترک تھی تو والد صاحب نے اس طرح کی کمائی سے جو مکان خریدا تھا وہ اگر حرام وغیر حرام میں مشترک تھی تو آ ہے کے لئے بحثیبت وارث اس کے استعمال کی مخوائش ہے۔ (فناوی محمود یہ جمام ۲۵۵) مورث کا مال حرام وارث کے لئے

سوال حرام کاروبار کے مالک کے مرجانے کے بعد وہ حرام مال ورثہ کیلئے حلال ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرام مال مورث کا ورثہ کیلئے حلال ہے کیونکہ تبدیل ملک سے تبدیل تھم لازم آتا ہے کیا میدرست ہے؟

جواب اگرورٹا ء کومعلوم ہوکہ مورث کا مال حرام ہے تو وہ مال در ہو ، کے لئے حلال نہ ہوگا یہاں تبدیل ملک کی بحث بے خل ہے اس لئے اگر مورث کی ملک ٹابت ہوتی اور وہ مستحق ہوتا مگر وارث اس کا اصالة مستحق نہ ہوتا تو مورث کا نائب ہوکر مستحق ہوسکتا تھااور صورت مسئولہ ہیں تو مورث کی ٹابت نہیں پھرنائب کی ملک کیسے ٹابت ہوگ ۔ (فآوی محمودیہ ج ۱۵ اص ۳۲۳)

ورثاء کے لئے مال حرام کا حکم

سوال باپ نے بذر اجد حلال یا حرام کچھ مال حاصل کیا تھا بیٹوں کو تحقیقی طور پر معلوم ہوا کہ ذر اجد حرام سے مال حاصل کیا ہے اس صورت میں بیٹوں کو وہ مال لینا حدل ہے یا حرام؟ جواب ، . . ہر چند کہ بعض فقہانے مطلقا مال حرام کو وارث کے لئے حال کہا ہے لیکن سے روایت صحح نہیں مفتی ہاور معتمد رہ ہے کہ ان کے لئے بھی حرام ہے اس اگر ارباب حقوق ورثاء کو معلوم ہوں تو اگر بعد بندان کی چیز محفوظ ہوتو اس کو ورشاس کی قیت واپس کر دیں اور اگر معلوم نہیں تو اگر مال حرام معین اور متمیز ہے تو اس کو مالک کی نبیت سے صدقہ کرویں اور اگر ما ہوا ہے جدانہیں ہوسکن تو اگر اس کی مقدار قیمت معلوم ہواس کو صدقہ کردیں ورنہ تخمینہ کر کے تقد میں کروے انشاء اللہ تا ترب میں مواخذ و نہ ہوگا۔ (امداد الفتادی جمع صدقہ کردیں ورنہ تخمینہ کر کے تقد میں کروے انشاء اللہ تا ترب میں مواخذ و نہ ہوگا۔ (امداد الفتادی جمع ص ۱۳۵۰)

مسلمان كافر كاوارث موسكتاب يانهيس

سوال نیدایک بهندوخاندان به مسلمان جواب چوند زیدای بهندوباپ کی میراث

ے شرعاً وارث نہیں ہوسکتا لیکن قانو نا بناء برجائیدا دجدی ہونے کے وارث ہوسکتا ہے تو وہ اپنے باپ کی جائیدا و سے تا نو نا بناء برجائیدا دجدی ہونے کے وارث ہوسکتا ہے تو وہ اپنے باپ کی جائیدا و سے قانو نا اپنا حصد کیکر کسی مدرسہ اسلامی یا کسی اور اسلامی کام بیس تصدق کروے یا رفاد عام کے کاموں مثلاً ضرورت کے مقاموں پر کنوال نگلوا دیت تو کیا وہ مثاب ہوگا جبکہ اس کے باتی شرکا و یعنی جائیدا دسے حصہ لینے والے آر رہے جو کہ شخت ترین اعداء دین ہیں۔

جواب. ···زید کوایئے باپ کی جائیداد ہے حصہ میراث لینا جائز نہیں بلکہ اس جائیداد کو مورث کے کا فرور ثدیررد کرنالان م ہے اور بدون اس کے زید بھی اس میں تصرف کرنے ہے گنہگار ہے اور جو مدرسہ ومسجد والے اس واقعہ کو جائے ہوئے اس جائیدا دکی رقم کیس وہ بھی گنہ گار ہیں۔ سوال ١٠٠٠ ٢ يمرواين مندوباپ كے حين حيات ميں مسلمان موااس كے مندو باپ نے اس اینے بیٹے عمرو کی شادی مسلمانوں میں اپنے خرج سے کرائی عمرو حج کو تیار ہوا تو اس کوزا دراہ دیا علاقہ کے ایک مسلمان رئیس کے کہنے پراپنی جائیداد کا چوتھا حصہ ( کیونکہ اس ہندو باپ کے جار بیٹے تھے )اینے بیٹے عمر و کوایک دستادیز لکھ کر دیا کہ میرے بعد ۴/ احصہ کا بیروارث ہوگا پ*کی عرص*ہ بعدعمرو کا دوسرا بھائی بکر بھی بمعدا یک بیوی وہال بچوں سمیت مسلمان ہو گیاا ہے بھی نان نفقهاس کا اوراس کے اہل وعیال کاخرج ویتار ہا بلکہ سواری کے لئے گھوڑے اور دودھ کے لئے گائے بمری بمع کھاس جارہ کے دینار ہالیکن اپنے پاس بیٹے بحر کو جائیداد وغیرہ ہے ہم/احصہ نہ لکھ کر دیا کیونکہ سمس مسلمان رئیس نے اس کے لئے اسے نہ کہا ہندو باپ کے مرنے کے بعد عمر دیکر کے دو ہندو بھائیوں نے اور بکر کے دو ہند و بیٹوں نے ( کیونکہ بکر کی دوہندو بیویاں تقیں اور دونوں صاحب اولا تھیں ) جن میں ہے! یک تو بمعہ بال بچوں کے بکر کے ساتھ مسمان ہوگئی اور دوسری بال بچوں سمیت بدستور مندو ہے) مقدمہ دائر کیا کہ عمر دو بکر کو جائیدا دنہ منی جائے کیونکہ انہوں نے قد ہب تبدیل کیا ہے لیکن ہندوؤں کا دعویٰ خارج ہوااور جائیدادنومسلموں کول مجی ہندو بھائیوں نے اور جیوں نے چیف کورٹ میں اپیل دائر کی تو پھر بھی خارج ہوئے اب وہ دونوں نومسلم عمرو و بحراین جائداد برقابض بن لبذااب موال بديك

ا ان دونوں نوسلموں کا اس ظرح سے حاصل کر دومال مشتبہ تو نہیں ہے؟ جبار وہ شرعاً اپنے ہندویا پ کی وفات کے بعد وارث نہیں ہوسکتے تھے اس بناء پر کدا ختلاف دین ما نعج ارث ہے ہندویا پ کی وفات کے بعد وارث نہیں ہوسکتے تھے اس بناء پر کدا ختلاف دین ما نعج ارث ہیں ہوں کا رہ کہر کی اس وفت میں تین ہویاں ہیں دومسلم ان ہویاں اور یک ہندو ہیوی تینوں صاحب اولا دہیں چونکہ کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوسکتا بہذا کیا بکر پر بیام رواجب نہیں کدوہ اپنے

مندوور ثاء آربیکو جو که قانو ناوارث ہو کتے ہیں بناء برجائیداد جدی کے کس طرح محردم کرے۔ جواب ۔ ا۔مشتبہ کامعنی بید مال حرام ہے لکوند منصوبا

۲۔ جب بیرجائیدادوہی ہے جو بکرنے اپنے ہندوباپ کے ترکہ سے حاصل کی ہے تو اس کا ہندوور ثاء پر واپس کرنا بکر کے ذمہ لازم ہے اور اس جائیدا دسے وہ ہندوور ثاء کومحروم نہیں کرسکتا ہاں جو جائیداد بکر کی خود حاصل کردہ ہے اس سے ہندوور شرکاحت قانونی منقطع کر وینا جائز ہے۔ والنّداعم ۔ (امداد الاحکام جسم ۲۲۲)

#### لا وارث شیعه عورت کا مال کیا کیا جائے

سوال ایک شیعہ ورت کا ایک شیعہ ورت کا ایک خص نے پچھڑ پور چوری کیا وہ عورت فوت ہوگئی ہے زیوراس خیال ہے رکھا تھا کہ اس ہے امام باڑا بنوائے یا کسی نہ بہی کام بیس صرف کرے؟ مرحومہ نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑااس کے مرنے کے بعدوہ چوراس مال ہے سبکدوش ہونا چاہتا ہے کیا تھم ہے؟ جواب ایک عررت کا کوئی وورنز دیک کا کوئی وارث نہ ہوتو وہ روپیہ غربا پر صدقہ کر دیا جائے نا دار طلبہ بھی مستحق ہیں بیواؤل نئیموں ایا بجول کو بھی ویا جاسکتا ہے مسجد مدرسہ اور راستے وغیرہ کی تشمیر ہیں یا کسی کی تخواہ ہیں صرف نہ کیا جائے۔ (فاوی محمود بدج ۱۸ص ۵۲۱)

سنى اور شيعه مين توارث كالحكم

سوال ۱۰۰۰۰زید کاانقال ہوا جو تن الرز ہب تھااس کے صرف دو بیٹے ہیں ایک تن دوسراشیعہ آیا دونوں وارث ہوں گے یا تن؟

جواب .... جواختلاف دین مانع توارث ہے وہ اختلاف کفراً دسلہ ماہے نہ کہ بدعتاً وسنتاً پس جوشیعہ کھلا کفرید عقائد کا قائل نہ ہووہ سنی کا دارث ہوگا۔ (امدادالفتاوی جسم ۳۵۵) سب

شیعہ سی کے مابین میراث کاحکم

سوال کیا کوئی شیعه کسی کے مال میں شرعاً میراث کا حقدار بن سکتا ہے یا نہیں؟ جواب شیعه (روافض) کے مختلف گروہ جیں جوشیعه کفریہ عقائد مثلاً الوہیت حضرت علیٰ اور قذف سیدہ حضرت عائشہ وغیرہ کے قائل ہوں تو اختلاف دین کی وجہ سے شیعه کی کا وارث نہیں ہوسکتا البتہ جوشیعه عالی نہوں تو صرف بدعت مانع ارث نہیں۔

قال العلامة السجاوندي رحمه الله: والمانع من الارث الاربعة

والقتل الذي يتعلق مه وجوب القصاص اوالكفارة واختلاف الدين اي اسلاماً وكفراً (السراحي ص۵ فصل في المواتع)

قال العلامة الحصكفي: احتلاف الملتين اسلاماً وكفراً. قال اسيد احمد الطحطاوي اي من حهة الاسلام والكفر اما اختلافهجا من جهة ايهودية والصوانية فلايكول مانعا وهذا القيبر لابدمه واما عدم توريت الكافر من المسلم بالاجماع. وطعطاوي حاشيه الدرالمختار ج من ص ١٣٨٨ كتاب الفرائض ومثله في امداد الفتاوي ح ١٢ ص ١٣٥٥ كتاب الفوائض. (١٥٥٥ كتاب الفوائض)

#### شيعه ي توارث ميں جواب كا طريقه

سوال اگر کوئی حنفی سی مفتی شیعوں کے مسائل میراث سے دافق ہوتو وہ استنتاجس بیں مورث اعلیٰ شیعہ ہوا ور باق مورث اور دارث سی ہول یا مورث اعلیٰ سی ہوا ور بقیہ وارث اور مورث خواہ کل شیعہ ہول یا بعض شیعہ اور بعض سی۔

ہیں ایس صورت میں سن مفتی ایسے استفتا کا جواب کس طرح کیھے؟ آیا ہربطن میں اپنے اصول کے مطابق کھے یاشیعہ کے تر کہ کواصول تشیع کے موافق اور سنی کے ترکے کواصول حنیف کے مطابق؟ یا کیاصورت ہوگی؟

تركمشتر كهمين تضرف تع واجاره كاحكم

سوال ، ، رون نتہ کے کہ میت کا ترک تقتیم نہیں کرتے بلکہ تمام ورثا واکل وشرب میں شریک روکر ہر مخص اپنے طور سے اس میں تصرف کرتا ہے اب اگر کوئی وارث بعض ترکہ کوا جارے پریا ہیہ یا نتا کر وے تو جا کڑے یا نہیں؟ جواب ، بیج مشاع لینی شکی مشترک کی نیج جائز ہے اور صرف بالع کے جے میں بیج نافذ ہوجائے گی اور قائل تقسیم مشترک شکی کا ہبہ کرنا تقسیم سے پہلے نافذ ندہ وگا!وراسی طرح اجارہ مشاع بھی فاسد ہے۔ (فناوی عبدالحکی ص ۲۸۷)

متعه كى صورت ميں ميراث كاحكم

سوال تکاح متعد کی صورت میں زون وزوجه ایک دومرے کے دارث بنیں گے یا نہیں؟ یااس نکاح سے ہوئے والی اولا داپنے باپ کی وارث ہوگی یا نہیں؟ جواب کوئی بھی دوسرے کا وارث نہ ہوگا۔ (فناوی عبدالحی ص ۳۸۸)

# مختلف مسائل نخرت

بہن کا اپنے بھائی کے ترکہ میں میراث کا حکم

سوال ۔ کیا بہن اپنے بھائی کے ترکہ میں ہے میراث کی حقدار ہے یانہیں؟اورا گر ہے تو کن حالات میں؟اورکیاا پنے باپ کر کہ میں میراث کاحق رکھتی ہے یانہیں؟

جواب ہورت اپنے ہوئی کے ترکہ میں میراث کی حقدار ہوتی ہے گر اپنے بھائی کے ذاتی ہال وجائیداد میں حقدار نہیں ہوتی خصوصاً جب بھائی زندہ ہواور و ف ت کی صورت میں شرعی ضابط کے مطابق بھی حقدار ہوگی اور بھی نہیں۔

وفي الهندية. الخامسة الاخوات لاب وأم للواحدة السهف وللتني فصا عداً الثلثان ومع الاح لاب وأم للذكر مثل حظ الانثيين ولهن الباقى مع البنات اوبنات الابن. السادسة الاخوات لاب وهى كالاخوات لابوين عندعدمهن ولهن السدس مع الاخت لاب أم تكملة الثلثين ولايرثل مع الاختين لاب وأم الاان يكون معهن اخ فيعصهن. السابعة للاحوات لام للواحدة السدس والتنين فصاعداً الثلث. ويسقط الاخوة والاخوات بالابن وابن الابن وان سفل وبالاب بالاتفاق وبالحد عنداني حقية رحمه الله. (الفتاوئ الهندية حلاص ٥٠٥ كناب الفرائض الباب الثاني في ذوى الفروض) قال العلامة علاؤ الدين الحصكفي رحمه الله فيبدأ بذوى الفروض وهم الناعشرمن النسب ثلاثةمن الرحال (هم الاب والحدوالاخ

لام) وسبعة من الساء رهن البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والجدة واثنان من النسب وهماالزوجان الخ. والدرالمختار مع ردالمحتار ح ۵ ص ۵۳۸ كتاب الفرائض) ومثله في البزازية على هامش الهندية ج٢ ص ٣٥٣ كتاب الفرائض الفصل الاول في اصحاب الفرائض (فتاوي حقانيه ح٢ ص ٥٥٨)

ا یک بھائی اور دوبہنوں میں تقسیم میراث

سوال ایک مکان کے حصے میں دوہمشیر داورایک بھائی ہے حصہ شرق کیا ہے؟ جواب، اگر کسی مکان میں دوہم بین اورایک بھائی وارث ہونے کی جہت سے حقدار ہیں تو نصف مکان بھائی کا درنصف میں دونوں بہنیں حقدار ہوں گ۔ ( کفایت اُمفتی ج ۸ س۳۱۲) چیا کی میبراث میں سجھتیج کا حق

موال میرے حقیق بیچا کا انتقال ہوا انہوں نے ایک بیوی اور ایک اڑی چھوڑی اور میں ان کا بھتیجا ، وں میرے دو بھائی اور دو بہنیں اور ہیں چیائے ایک مکان چھوڑا کیا میر ابھی اس ہیں حصہ ڈکلتا ہے؟ جواب ماخراجات کے بعد کل ترکہ چونسٹھ سہام کرکے آٹھ سہام بیوی کواور چونتیس سہام لاک کے واور چھ تھی تینوں بھتیجوں کواور جھ تھی تینوں بھتیجوں کواور تین تین دونوں بھتیجوں کو کمیس کے ۔ (فاوی مفارح العلوم غیر مطبوعہ)

اگر بیوی اور باپشریک بھائی دارث ہوتو؟

سوال. ایک فخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے یک بیوی اور ایک باپ شریک بھائی وارث چھوڑے تو ہرایک کوکتنا کتنا حصہ ملے گا؟

جواب. صورت مسئولہ میں حقوق منقد مدادا کرنے کے بعد کل ترکہ چارسہام کرکے ایک بوی کواور بقیہ تین متوفی کے باپ شریک بھائی کوملیں مے صورت مسئلہ بیہ ہے سئلہ اُ بیوی اُ بھائی ۳۔ (فقاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)

بيوی ٔ دو بیٹی ایک بھتیجا دارث ہوں تو تقسیم کی صورت

سوال زیدمرحوم کا ایک طویل وعریف مکان ہے اسکے دارث ایک ہوگ دو بیٹیاں دونوں سے تین نوا ہے اور مرحوم کا ایک بھتیجا ہے اور زید مرحوم کی مرحومہ بہن کا ایک پوتا ہے وارثین تقسیم شرق چاہتے ہیں۔ جواب مصورت مسئولہ میں بعدا وائے حقوق ما نقدم علی الارث باتی ماندہ کل ترکہ چوہیں سہام کر کے تین ہیوی اور آٹھ آٹھ دونوں ہیٹوں کواور پانچ بھتیجا کوملیس سے نواسے اور بہن کا بچتا بخامع الفتاوي .. ٥

محروم رہیں کے صورت مسئلہ بیہ ہے مسئلہ ۲۲ ہیوی شمن آٹھواں حصۂ بٹی بٹی ثلثان بھیجا ۵ نواسے محروم بہن کا بیتا محروم ۔ ( فناوی مفتاح العلوم غیرمطبوعہ )

#### نابالغ لزكى كي تقشيم تركه كي صورت

### شوہر بہنوں اور دا دی میں تقسیم تر کہ

سوال معلیم النسانے انتقال کے وقت بیہ وارث چھوڑے شوہر دو بہنیں ٔ دادی کچااس کا ترکیمس طرح تقتیم ہوگا؟

جواب .. مسئله ٨ شو بر٣ وادى المبهن البهن الممحردم ..

ترکے کے آٹھ جھے کر کے تین جھے شوہر کوایک حصہ دادی کواور دو جھے دونوں بہنوں کولیں کے چپا کا کوئی حق نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی ج ۸ س ۳۱۱)

### ورشه میں تقسیم تر که کی صورت

سوال .....ها فظ صاحب کا انتقال ہو گیا ایک بھائی 'ایک بہن'ایک زوجہ اور چھلڑ کیاں چھوڑیں براہ کرم جملہ دارثین کے حقوق متعین قر ہائیں؟

جواب ، بعداخراجات واجبه متقدمه کل اطاک بهترسهام هوکرنوسهام بیوی کواور آثھ آٹھ آ سہام چیلڑ کیوں کواور دس بھائی اور پانچ بهن کوملیس کےصورت مسئلہ بیہے۔ بیوی ۴ میٹی ۸ بیٹی ۵ بیٹی ۵

### چارور ثاء میں تقسیم تر کہ کی صورت

سوال نزید کا انتقال ہوا تین لڑکیاں اللہ دی صغریٰ آسیداورایک بیوی چھوڑی مجرایک لڑکی آسیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے جارلڑ کے تین لڑکیاں ایک شوہرایک والدہ وارث چھوڑ ہےاس الفَتَاوي .... ٥ الفَتَاوي .... ٥

کے بعد بیوی کا انقال ہوااس نے ایک بھائی آئی اور تین ٹر کیاں تین بھانچے اور ایک بھا ٹجی جیھوڑی تقتیم تر کہ کی شرعی صورت کیا ہے؟

جونب صورت مسئولہ میں مورث اعلیٰ زید کائز کہ بعدا دائے حقوق حقد مہی الدرث نو ہزار پانچ سوچارسہام کر کے صغریٰ کو تین ہزار تین سو بائیس اوراللہ دی کو بھی تین ہزار تین سو بائیس اوراللہ دی کو بھی تین ہزار تین سو بائیس اور آسیہ کے دور سوچر انوے اور ہرا کیک لڑک کو دوسوچر انوے اور ہرا کیک لڑک کو اولا دہیں سے ہرا کیک کو دوسوچر انوے اور ہرا کیک لڑک کو ایک سوسنت لیس اور تی کو پانچ سو بی س جھے ملیں گے۔ ( فق وی مفتاح العموم فیرمطبوعہ ) وولڑ کی اور تین بھا سیول میں تفسیم ترکہ

سوال ایک شخص کے انتقال برسکی دولڑ کیاں اور تمن بھائی زندہ رہے تنتیم میراث کس طرح ہو؟ جواب اجدادائے حقوق کل ترکہ اٹھ رہ سہام کرکے چیر چیر ہرلڑکی اور دو دو تینوں مجھائیوں کوملیس کے صورت مسئلہ ہے ہے مسئلہ انجبر ۱۸ کڑک ۲ کڑک ۲ کیمائی ۴ بھائی ۴ بھائی ۴ بھائی ۴ کیا۔

تنین بیویاں 'نو بھتیج جیا رہجتیجیاں میں بیویاں 'نو بھتیج جیا رہجتیجیاں

سوال نذرئے تین شادیاں کیس اولا وکسی نے تیمیں ہوئی نذر کا انتقال ہوا تینوں ہویاں رندہ تھیں والدین میں ہے کوئی ندتھ بھائی بہن چیا تایا بھی ندیتھ البنتہ نو بھینے اور جار بھینے ہیں تھیں ابھی ترکھتیے میں ہوا ہے کہ نذر کی بڑی بیوی کا انتقال ہو گیا تا یا حال میں کہ واحدین بھائی بہن چیا'تا یا کوئی تبیس صرف بھینے بھینے بھی بھی کا انتقال ہو گیا اس حال میں کہ واحدین بھائی بہن چیا'تا یا کوئی تبیس صرف بھینے بھینے بھینے بھی بھی اس موجود ہیں تو نذراور بیوی کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟

جواب صورت مسئولہ میں بعدادائے حقوق کل ترکہ چارسوچیمیں حصول میں تقسیم ہوکر نتیوں ہو بوں کو ہائیس ہائیس جھے نوبھیجوں کواٹھارہ جھے در چاروں بھینجیوں کونونو جھے ملیس گےاس کے بعد مرحومہ کا حصہ مرحومہ کے بھیجوں اور بھینجیوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ ہر بھینجے کو بیٹی کا دو گنا حصہ ملے گاصورت مسئلہ رہے۔

بیوی۲۴ بیوی ۲۴ بیوی ۲۴ بیوی ۲۴ به بهتیجا ۱۸ بهتیجا جهتیجا ۱۸ بهتیجا ۱۸ بهتیجا ۱۸ بهتیجا ۱۸ بهتیجی ۹ بهتیجی ۹ بهتیجی ۹ بهتیجی ۹ به از دنی مفتاح العلوم غیر مطبوعه ) سببه می منابع از در این منابع به منابع

ایک بھائی اور بیوی میں تقسیم تر کہ

موال .....ا یک فخص کا انتقال بهوااس نے صرف اپنی بیوی اور ایک بھائی جمھوڑ اتقسیم ترکہ کی کیا صورت ہوگی؟ کیاصورت ہوگی؟ جواب. .. بعدادائے حقق آکل تر کہ چار جھے کر کے ایک بیوی کو اور تنین مرحوم کے بھائی کوملیس کے مصورت مسئلہ ہے بیوی ا' بھائی ۳۔ ( فقادیٰ مفتاح العلوم غیر مطبوعہ ) ور ثناء میں بیوی 'لڑکی اور بھائی ہے

سوال ....مرحوم کے درثاء میں ایک بیوی ایک لڑکی کواور ایک بھائی ہے میراث کس طرح تقلیم ہوگ؟ جواب... کل مال کے آٹھ دھے ہو تگے ایک بیوی کو جپارلڑکی اور تین ھے بھائی کولیس کے۔ (ناوی رجمیہ ج معمی ۱۹۷)

چوبیس سہام پرتقیم ترکہ کی ایک صورت

سوال ... نرید کا انتقال ہوا اس نے والد ایک بھائی کی بہن وو بیٹیاں اور زوجہ وارث چھوڑے مرحوم کا ترکہ کس طرح تقتیم کیا جائے گا؟

جواب .....صورت مسئولہ میں بعدادائے حقوق کل ترکہ چوہیں سہام کر کے زوجہ کو تمن اور ہرلڑ کی کو آٹھ آٹھ اور باپ کو پانچ سہام ملیں مےصورت مسئلہ یہ ہے۔ زوجہ ۳ کڑ کی ۸ کڑ کی ۸ باپ ۵ بھائی بہن محروم بیر فقاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

چوبیس سہام پرتقسیم ترکہ کی ایک صورت

سوال ۔۔۔زید کا انقال ہوازید کے مال باپ پانچ بھائی وہ بہن اور ایک لڑکا ہے زید کی ملکیت میں کس کا کتناحق ہے؟

جواب .... بعدادائے حقوق کل مال کے ۲۲ جھے کرکے تین بیوی کو جار والدین میں سے ہرایک کو اور تیرہ بیٹے کو ملیس کے بھائی جہن محروم ہوں کے صورت مسئلہ یہ ہے۔مسئلہ ۷۲ بیوی ۳ مال ۱۳ بیوی ۳ مال ۴ بین محروم ۔ ( فقاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

اڑ تالیں سہام پرتقتیم تر کہ کی ایک صورت

سوال ... شمشادی و فات پر دو بیویا تین بچیاں ماں باپ اور چار بھائی چھوڑ ہے تقسیم ترکداورمہر کی کیاصورت ہوگی؟

جواب. صورت مسئولہ میں بعدادائے حقوق کل مال اڑتالیس سہام کرکے چھے چھے سہام ہر بیوی کوآ ٹھ آ ٹھے سہام تینوں بچیوں کوآ ٹھ والدہ کواور دس والد کوملیس کے اور بھائی بہن محروم رہیں گے۔

#### صورت متلديب متله ٢٨/٢٣

یوی یوی ارس کا رس کی ارس کا کالدہ اور کا کالدہ اور کا کالدہ اور کا کہ کوالدہ اور کا کہ کالدہ اور کا کہ کالدہ اور کا کہ کا درا کی اور ایک بھائی میں تقتیم ترکہ

سوال زید کا انقال موالیهماندگان میں ایک زوجہ دولڑ کیاں اور ایک بھائی چھوڑا تو ہرا یک کا حصہ متعین فرمائیں؟

جواب ، بعدادائے حقوق کل ترکہ چوہیں سہام کرکے تین سہام بیوی کے آٹھ آٹھ سہام دونو لاڑ کیوں کے اور یانج بھ ٹی کولیس کے۔

مورت مستذیب به مستند یا به مستند از کستند به مستند به مستند به مستد ب

( فرا و كل مقاح العلوم قير مطبوعه )

### بھائی کے تر کہ کی تقسیم

سوال ایک شادی شده بحد کی کنواری بهن اور بیوه مال بهم تین افراد چیل بیوه مال کا ایک از کا بغیر شادی اور وصیت کے انتقال کر جاتا ہے اور اپنے چیچے ایک خطیر رقم چیوڑ جاتا ہے تب کیا آدمی رقم کی وارث مال ہے یا بھائی ؟ اس تمام رقم کا حقد ارکون قرار پائے گا؟ براه کرم آئی تقسیم سے آگاہ فرما ہے۔ جواب، مرحوم کے ترکہ جس ایک تہائی مال کا ہے اور باتی بھائی اور بہن کا اس لئے کل ترکہ وصوں پرتقسیم ہوگا ان جس سے تین جصے مال کے چار بھائی کے اور دو بہن کے بھول میں جس کا نقشہ حسب ذیل ہے۔ مال ۴ بھائی ۴ بہن ۳۔ (آپ کے مسائل ج۲ میں ۳۲) کو وہ بیوی ایک لڑکی اور بھی تقسیم ترکہ

سوال نیم بھتیجیاں اپنے وارث چھوڑ ہے تو متوفی کی جائیدا دہیں اس کے وارثین کتنے کتنے حصہ کے حقد ارموں مے۔ جواب ... بعدادائے حقوق میت کاتر کہ بائیس سہام بنا لیا جائے گھر دودوسہام دونوں بیو ہوں کوسولہ سہام لڑکی کو اور تین تین سہام چاروں بھتیجوں کو دے دیا جائے بھتیجیاں محروم رہیں گی ان کو پھولیں مطح کا صورت مسئلہ میہ ہے۔

زوجه، زوجه الأولى، چارتجينيجى، كالخ مجينيجيال المستنبي ميراث محوم المستنبيج ميراث المستنبيج ميراث المستنبيج ميل تقسيم ميراث

سوال ، اساعیل خال نے اپنی وفات پرا کی اور دو بھیج چھوڑ نے تقسیم میراث کس طرح ہوگی؟
جواب بعدادائے حقوق کل املاک کے حیار حصے کر کے دولڑ کی کواور ایک میک دونوں بھیجوں کوملیس گے صورت مسئد ہیہے۔مسئد ہا نمبر ہم 'بنت ہو' ابن الاخ ا' ابن لاخ ا۔ ( فقاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ ) دو بھائی' ایک بمین اور ایک بیوی میس تقدیم وراشت

سوال مصافر کے بھائی کا انتقال ہوااس وقت ہم دوجیقی بھائی اورا یک بہن موجود ہیں مرحوم کی ہیوی ہے پیکو ٹی نہیں مرحوم کی ہیوی ہے پیکو ٹی نہیں مرحوم کی ہیوی ہے۔ پیکو ٹی نہیں مرحوم کے جھے تحریر فرمادیں۔ جواب صورت مسئولہ ہیں حقوق متقدمہ علی الا رث ادا کرنے کے بعداشیاء ندکور دو گیر سامان کے جیس سہام کرکے پانچ ہیوی کو اور چھ چھ دونوں بھائیوں کو اور تین تین کو لیس کے صورت مسئلہ یہ ہے۔ ہیوی کا ایسا بھائی ۱۲ سابھائی انسلمائی انسلمائ

ایک لڑکی دو بھتیج میراث کتنی کتنی ہے گی؟

سوال . ، اساعیل نے بوقت انقال ایک لڑکی اور دو بھتیج جیسوڑے ہر ایک کو کتنا کتنا حصہ میراث ملے گا؟

جواب ، بعدادائے حقوق کل الماک جارسہام کرکے دولڑ کی کواورا یک ایک بجیتیج کولمیں گئے ۔ صورت مسئلہ یہ ہے۔ مسئلہ الرکی المجیتیج کولمیں گئے ۔ صورت مسئلہ یہ ہے۔ مسئلہ الرکی المجیتیجاا ، جھیجاا ، جھیجاا۔ (فقاوی مفتاح العلوم غیرمطبوعہ) مسئلہ فر اکٹش

سوال کیافر ماتے ہیں علماء دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ بکر لا ولد فوت ہو گیا ہے اور اس نے اپنے تین سو تیلے بھائی جن کا ہاپ ایک ہے اور دوز وجہ دار ثان چھوڑے ہیں متو فی مذکور کے ذمة قرضه متفرقات اور مردوز وجد کادین مهریاتی ہے ترکہ کے تقسیم کی شرعا کیاصورت ہوگی اور کس کس تدر کے حصد ہرایک وارث کوشرعاً سے گادین مهروقر ضدکی اوائیگی کی کیا بمین ہوگی جواب جلد مرحمت فرہ کیں۔ جواب ہم مسئلہ مورث بکر زوجہا' زوجہا' اخ علاقی ۲' اخ علاقی ۲' اخ علاقی ۲' اخ علاقی ۲ ورسب قرض اوا اول بکر کاسب قرضه اوا کیا جا وار سے ہم بھی دونوں ہیو یوں کا اور متفرق قرض بھی اور سب قرض اوا کرنے کے بعد جوتر کہ باقی رہ اس کواس طرح تقسیم کیاجاوے کہ آٹھ سہام کرک ایک سہام پردو زوجہ کواور دودو و سہام پر سد بھائیوں کو دیاجاوے اور اگر ترکہ نقد نہیں ہے اور در ثاویہ چاہتے ہیں کہ جائیدادہ مرکبین اور قرض خواہ اس پر راضی مضائقہ نہیں ہے بشرطیکہ قرض خواہ اس پر راضی ہوں اور اگر قرض خواہ بائیداد فروخت کر کے بائد اللہ بیا اور کہیں سے انتظام کر کے فرض ہے کہ جدون رضا مندی قرض خواہ ہوں کو جائیداد لینے یا فروخت کر انے کاحق نائید کی خواہ ہوں کو جائیداد لینے یا فروخت کر انے کاحق نہیں کے وکہا کہاں کاحق عین ترکہ سے متعلق نہیں ہے بلکہ مالیت سے متعلق ہے۔

قال في الدرالمختار: (ظهردين في التركة المقسومة تفسخ) القسمة (الا اذاقضوه) اي اللدين اوابراً الغرماء (الورثة اويبقي منها) اي من التركة (ما يعني به) لزوال المانع. وفي الشامية: و(قوله ذمم الورثة) كذافي الدرقال طفيه أن الدين تعلق بعين التركة بعدتعلقه بذمة الميت الا تتمة اجاز الغريم قسمة الورثة قبل قضاء الدين له الخ. ج ۵ ص ۲۲۰. وفيه ايضاً بعدقليل (قوله تعلق الدين بالمعنى) وهو مالية التركة ولذا كان لهم ان يقضوا الغريم ويستقلوالها كمامر الا قلت ولعل المراد ممامر قول الدر المذكور انفاتفسخ القسمة الاأن

قضوه. والله اعلم. (امدادالاحكام ج٣ ص١٣٧)

بيوى حيار بھائى تنين بہن اور والدہ

سوال ... زیدکا انقال ہوا ہوگ چار بھائی تین بہن اور والدہ چھوڑ نے تقسیم ترک کی صورت کیا ہوگی؟
جواب ... بعدا دائے حقوق ما تقدم علی الارث ایک سوبتیں سہام کر کے تینتیں ہوی کو
بائیس والدہ کو چودہ چاروں بھائیوں کو اور سات سات تینوں بہنوں کو ملیں گے۔
صورت مسئلہ ہے ہے مسئلہ ہا' نمبر ۱۳۳۴ ہوی ۱۳۳۳ والدہ ۲/۳۲ محائی ۱۴ بھائی ۱۳ معائی ۱۴ معائی ۱

بهم طعام ورثه میں جائیدا د کی تقسیم

سوال ایک محف کے وارثوں میں دو بیٹے ایک بیوی ہے تینوں ایک مدت تک ہم طعام رے دونوں لڑکوں نے جدا جدا کا یا اور جائیدا دیبیدا کی اب جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟

جواب ، ، جب کہ لڑکوں نے جدا جدا کما یا اور جدا جدا جا ئیدا دبنائی تو ہرا یک اپنی کمائی اور جائیدا دکا جدا ما لک ہوگا صرف ہم طعام ہونے سے جائیدا دمشترک نہیں ہوجاتی ہاں یا پ کا ترکہ سب دارثول میں تقسیم ہوگا ٹی ٹی کومبراور آٹھواں حصہ میراث دے کر باتی مال دونوں لڑکوں کو برابر برابر ملے گا۔ (کفیت المفتی ج میں ۲۹)

#### ميراث كامئله

سوال .. .. زید نے مندرجہ ذیل وارث جھوڑے تر کہ کتنے سہام پرتقسیم ہوگا؟ ایک زوجہ وو لڑ کیاں ایک حقیقی بھائی ایک ماں

جواب .... مقدم حقوق ادا کرنیکے بعد کل تر کہ چوہیں سہام پر نتقشم ہوگا تین سہام زوجہ کواور آٹھ آٹھ سہام ہرایک لڑک کوچار سہام ماں کؤاورا کیک سہام حقیق بھائی کودیا جائےگا۔ (فآویٰ عبدالحیٰ ص۳۹۳) تفقیعہ میں مدمد مرد سے مرا

تقسيم ميراث كاايك مسئله

سوال دوانش مندخال فق القدخال فصاحت خال نین بھائی اورا یک بہن عظیمی حقیقی تھے اور ان کے پاس باپ کی جائیداد مشترک تھی اولا دانش مندخال نے ایک لڑکائی دادخال اور ٹائیا فتح الشخال نے ایک لڑکا بنو دادخال اور ٹائیا فتح الشخال نے ایک لڑکا احمد اللہ خال اور دابعاً عظیمی نے تین لڑکی اپنے بعد جھوڑیں اب یہ قضائے الہی احمد اللہ خال ایک زوجہ اور دولڑکیال شہزادی نوازی چھوڑ کرفوت ہو گئے اور زوجہ ندکورہ شرکا می مشتر کہ جائیداد پروست تصرف دراز کرتی ہاورکسی موروثی ترکہ سے حصر نہیں دیتی نوایسی صورت میں موروثی جائیداد سے بنی دادخال ولدوائش مندخال بنو بنت فتح اللہ خال شہزادی اور نوازی زوجہ احمد اللہ خال اور کول کول کول کول کول کول کول کے ایک کرتے کے دار کرتی ہوئے کہ ترکہ کرتے ہوئے اللہ خال ورکسی موروثی جائیداد سے بنی دادخال دلہ دائش مند خال بنو بنت فتح اللہ خال شہزادی اور نوازی زوجہ احمد اللہ خال اور عظیمی کی لڑکول کولی کولیے دو علیمدہ کی تدرتر کہ شرعاً پہنچتا ہے؟

جواب مقدم حقوق کی ادائے گئی کے بعد باپ کی جائیداد کے دو حصے تینوں بھائی دائش مند خال فتح اللہ خال اور فعا حت خال کو اور ایک حصہ عظیمن کو بینے کر دائش مند کا حصہ بنی وادخال کو اور فتح اللہ خال کا نصف حصہ بنولڑ کی کو اور ابقیہ نصف کے حصے کر کے دو حصے اس کی تین لڑکیوں کو برابر اور باقی ایک شک نی داداور احمد اللہ خان کے حصے میں سے آٹھوال حصہ اسکی زوجہ کو ایک شک نی داداور احمد اللہ خان کے حصے میں سے آٹھوال حصہ اسکی زوجہ کو اور دو تُکھ نے اس کی لڑکیوں شنم ادی اور نو از کی کو اور ما بھی بنی دادف کو دیا جائے گئے۔ (فار وی عبد الحکی ص ۲۳۳)

الجَامِحُ الفَتَاوِيْ . ٠٠

بہن اور چیازاد بھائی میں تقسیم تر کہ

سوال ایک شخص فوت ہو گیا ہے ایک ہمشیرہ زندہ ہے اورایک بہن متوفیہ کے تبن فرزند میں ایک جینجی ہے ایک جی کا بیٹا ہے دوسرے چیا کے دو پوتے ہیں تر کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواب مسئلہ کا اخت ا این العم ا بہن کی اولا دمحروم بھیجی محروم بچیا کے لا کے کالڑ کا محروم اس صورت میں نصف تر کہ بہن کو اور نصف چیا کے بیٹے کو ملے گا بہن متوفیہ کی اول واور متوفی بھائی کی اولا داور جیا کے پوتے محروم ہیں۔ (کفایت المفتی ج مص ۲۵۲)

تقتيم ميراث كي ايك صورت

سوال نزیدمتوفی نے بیروارث جیوڑے ایک لڑک ایک بیوہ ایک بمشیرہ دو بیتیجا یک بھیجی زید نے اپنی حیات میں اپنی زوجہ کو قائنی شہر کے روبر وطلاق دے دی تھی ابزید کی کچھ موروثی اور کچھا بی بیدا کردہ اور کچھ بڑے بھائی کی جائیدادموجود ہے۔

جواب .....مئلةا بنت الأحت ال

زید کاتر کہ نصف آئی دختر کواور نصف آئی بہن کو ملے گا بھیتیجا ور بھیتیجی محروم ہیں اور زید کے بھائی کاتر کہان کی اولا دکو ملے گا اس میں زید کی لڑکی اور بہن حقد ارنہیں ہے۔ ( کفایت اُلفتی ج۸ص ۳۵۵)

خاوندا ورباپ وارث ہیں

سوال جمیله مرکنی ورثه میں باپ اورخاوندہ مال کی تقلیم کس طرح ہوگ؟ جواب ..... استارا خاوندا باپ ا۔

تر کے کے دوجھے ہو تکے شوہر کوا کی حصہ اور باپ کوایک حصہ ملے گا۔ ( فراوی رحیمیہ ج مص ۲۱۸)

#### وریثه هیں بیوی ٔ مال ٔ بہن اور تنین لڑ کیا ل

سوال مرحوم کے ورثامیں تین ٹرکیاں ہوی والدہ اور بہن ہیں تو ہرا یک کوکیا ہے گا؟
جواب مسئل ۲۴ نمبر ۲۷ نوجہ ۳/۱۳ ام ۱۱/۳ بنت ۱۷ بنت ۱۷ بنت ۱۱ اخت ۱/۳ اخت ۱/۳ مصورت مسئولہ میں مرحوم کے مال کے بہتر سہام ہوں گے ان میں توسہام (آٹھوال حصہ)
زوجہ کو باراسہام (چھٹا حصہ) مال کواور سولہ سولہ سہام (دوثک ) تیں لڑکیوں کواور باتی تین سہام بہن کولیس گے۔ (فناوی رجمیہ ج ۲۲ سا۲۷)

جَامِحُ الْعَتَاوِيْ ٠

#### دو بیو بوں کی اولا دمیں تقسیم میراث

سوال · زیدکی پہلی بیوی ہے دولا کے اور ایک لڑک و وسری بیوی ہے صرف ایک لڑکا ہے بتلایئے که باپ کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟

جواب اگر صرف یمی وارث ہیں تو کل سات سہام کر کے دو دوسہام (حصے) متیوں لژکوں کولیس کے ایک حصراز کی کو مے گا۔ ( فآوی محمود بیرج ۵ص۲۲)

#### ميراث ميس دوجہتوں كااعتبار ہوگا

موال . . وارث على أوت جوااس في ايك زوجه اور تنن بخياز و بهائي ذوالفقار محم على اوراح على جيوز ، اوراحد على بن احم مجمى باورابن الام بھى دوجبت ركھا بدارت على كائر كان دارتوں يركس طرح تقسيم بوگا؟ سات حفص ملیں ہے۔

(الدوالفتاوي جهال ۱۲۲۱) 60

خيقه - وابي - وابي - وابن - اختاشقيقا فري بنت وبن الملخ المثين

ورصورت مسطوره لعض چنب تخريج ميكنند و بعضے برخلاف ر فربی اول اي چنبي

زود ، بست اخت شقیعًر - این وای داین لاحت شقیق ایری بست وینت الای انشقیق ·유 유 유

سوال آن ست که ازین هر دوفریق ټول کدام سح ست. افول وبالله التوفيق\_ درصورت نذكوره تخريج اول سيح ست آيج فمخوج ثاني

دراولااخوات للذكرمثل حظ الامثيين كرده ويج تدارج اكداي تغتيم باولاو دوكس فتظروالله اعلم الحواب الملقب بالافحام في يعض احكام ذوى الارحام

ہارے بز دیک تخ ج انی سیح ہے کونکہ اختین کوایک طا نفہ بتایا جادے گا اور پھران کے کل سہام کوان کی اولاوش للد کو مثل حظ الانٹیین کے موافق تعلیم کیاجاوے گاسراجی میں ہے۔

وعند محمدر حمه الله تعالى: المال بين الاصول اعنى في البطن الثانى الالاثائلثاه لبنت ابن البنت نصيب اببهاوثلثه لابن بنت البنت نصيب امه وكذلك عند محمدر حمه الله اذاكان في اولادالبنات بطون مختلفة يقسم المال على اول بطن اختلف في الاصول ثم يجعل الذكور طائفة والاباث طائفة بعد القسمة فما اصاب الذكور يقسم على اعلى الخلاف الذي وقع في اولادهم وكذلك مااصاب الاناث وهكذا يعمل الى ان ينتهى بهذاالصورة.

اس کے بعدصورت درج کی ہے جس میں ہرموقع اختلاف کو ذکورکوایک طائفہ اورانات کو ایک طائفہ اورانات کو ایک طائفہ اورانات کی اولاد ہیں للذکر مثل حظ الانشین پڑمل کیا گیا ہے اور ایا تھے اور طائفہ اناٹ کی اولاد ہیں للذکر مثل حظ الانشین پڑمل کیا گیا ہے اورابیا ہی طائفہ ذکورکی اولا و ہیں حالانکہ وہ اولا دا کے شخص کی نہیں ہے چنانچیطن سادس کے شروع بی ہیں بنت و بنت ہے اوراس بطن سادس والے بی ہیں بنت و بنت ہے اوراس بطن سادس والے این کودوسہام اور بنت کوا کے سہام دیا گیا حاشیہ ہیں اس کی تصریح موجود ہے۔

فوجدناباذاء البنتين في البطن السادس ابنا وبنتا فقسمنا الثلاثة (اي التي وصل الى البنتين في الخامس) بينهما فاصاب الابن اثنان والبنت واحد الخ.

پی تخ تا خانی کے متعلق'' و جبے ندارو'' کہنا سمجھ میں نہیں آیا اور ای طرح اس دلیل میں ''چرا کتفسیم باولا دیک کس الخ)'' کہنا بھی سمجھ میں نہیں آیا۔واللہ اعلم

میں نے بھی دیکھتے ہی تخریخ ٹانی کوسیجے سمجھا تھااوراس کے موافق میراعمل تھا۔مفتی صاحب کی تحریب کے تحریب کے تحری تحریر سے پچھرز دوہوا تھا جواس تو شیح ہے رفع ہو گیااب بل تر ددو تخریخ ٹانی میر بے نز دیک صحیح ہے۔ تق

(امدادالاحکام ۱۳۰۰) تفقیم میراث کا ایک مسئلہ سوال ، زیدمرحوم کی تین عورتیں تھیں ان میں سے ایک عورت بحال بیو گی فوت ہوگئیں دو زندہ ہیں اب دوعورتیں چھاڑ کے اور دہ لڑکیاں موجود ہیں ایک زندہ عورت کو اول ونہیں باقی متوفیہ عورت کو بھی اولا دے اورزندہ کو بھی اب اس عورت کو جس کوا ولا دنییں ہے اس کو بھی اور عورتوں کے مانندمیر اٹ ملے گی مزیادہ ؟ جواب مسئله لاا ٔ زوجها' زوجها' پسران ۱۱' دختر ان ۱۲ ـ

اس صورت میں متوفی کے تر کے میں سے ایک ایک آنا ہرایک زوجہ کواور دو دو آنے ہرایک پسر کواور ایک ایک آنا ہرایک دختر کو لے گالیعنی فی روپیاس حساب سے تر کہ کاتقسیم ہوگا۔

لڑ کیوں اور تایا زاد بھا ئیوں میں تقسیم ترکہ (کفایت اُلفتی جامی ۳۲۰)

سوال۔ ۔ والد کی ملکیت کی ما لک ہر دولڑ کیاں میں یا تایا زاد بھائی؟ تایا زاد بھائی تر کے میں ہے کتنا حصہ یاسکتا ہےادرلڑ کیاں کتنا؟

جواب منوفی کی دولژ کیاں اور تایا زاد بھائی ہے تو تر کے کے تین جھے ہوں گے ایک ایک حصد دولوں لڑکیوں کواورا یک تایاز او بھائی کو ہے گا۔ ( کفایت المفتی ج۸س۳۳)

یانچ لڑ کے دولڑ کیاں اور ایک بہن میں تقسیم تر کہ

موال دوالدہ کا انقال ہواور ٹاء حسب ذیل ہیں پانچ اڑ کے دولڑ کیاں شوہراور ایک حقیقی بہن ترکہ کس طرح تقتیم ہوگا؟ جواب ترکے کے اڑتالیس جھے ہوں گے اس ہیں ہے شوہر کو یارہ (چوتھا حصہ) اور ہرلڑ کے کو چھ چھاور ہرلڑ کی کوئین تین طیس سے بہن محروم ہے۔ (فاوی جمیہ جاس اس

عوير لايا لايا لايا لايا لايا لايا توقي بي

#### تقتيم تركے كاايك مسئله

سوال... بمورث نے انتقال کیا دو پیبیاں ہیں ایک مرحوم ایک زندہ نزدہ ہوی کے سات لڑکے اور دولڑ کیاں ہیں مورث نے ایک اولا دہیں دولڑ کے اور چارلڑ کیاں ہیں مورث نے ایک جائید داور تام کردی تھی وہ اس پر ما لکانہ قابض ہا درایک جائید داور تام کردی تھی وہ اس پر ما لکانہ قابض ہا درایک جائید داور تام کی تھی جس کا مقدمہ شفعہ چل رہا ہے ای طرح دوسری بوی کے دولڑ کوں کے نام ٹریدی ہے جس کی رجمٹری وغیرہ منا بطے میں ہوگئی ہے ایک حالت میں بیرجا ئیدا دداخل وراثت ہے یا نہیں؟

جواب... النسيم تركى تو يه صورت ہوگى كه بعد تقديم حقوق متقدم على المير الم مورث كا تركه ايك سوبانو سيسهام پر منقسم ہوكرز وجہ موجوده كو چوبيں اور نولز كول بيں ہے ہرائيك كو چوده چوده اور چولز كيول بيں سے ہرائيك كونسات سمات مليں كاور تقين لڑكول كے نام جو جائنداد مورث نے خريد كردى ہے وہ الني لڑكوں كى ملك ہوگى اس ميں يااس كى قيمت ميں دوسر ب ورثا وكا كي توبيس ب البت جس جائنداد بيں شفعہ كا مقدمہ وائر ہے ۔ اگر اس پر لڑكے كا قبضہ نہ ہوا ہو اور شفيع بَا حَ النتَاوِيْ قَ وَ النتَاوِيْ الْ

کا میاب ہو جائے تو زرتمن جو واپس ہوگا وہ سب ور شدکا ہوگا ورا گر قبضہ ہو گیا ہو گوشفیع کا میاب بھی ہوجائے تب زرتمن خالص اس کڑ کے کا ہے۔ (امداد الفتاد کی جسم ۳۶۱) وہ ب

تقتيم ميراث كاايك مسكله

سوال عبدالکریم کے دوٹر کے تھے عثمان وعلی اور ایک بیٹی خدیجۂ عبدالکریم نے اپنی حیات میں بڑے لڑے عثمان کو آ وھی ملک دے کرعینحدہ کیااور باقی آ وھی ملک کے ساتھ علی کے پاس رہتا رہا عبدالکریم فوت ہوا اور علی اپنی بہن خدیجہ کے ساتھ رہا اب طی کی زوجہ مریم ہے دو لاکیال علیم اور کریم موج د جیس علی کا بھی انقال ہو گیا علی کی ملک میں اس کی بہن خدیجہ کو کیا خق ہے؟ باب نے دونوں بیٹوں کو جودیا تھا اس میں خدیجہ کا کیا حق ہے؟

جواب خدیجائے باپ کے ترکے میں بھی حقدارتھی گرباپ نے اس کو حصہ نہیں ویا تو اس کا سناہ باپ کے سرر ہااب اس کے بھائی ملی کا انتقال ہوا تو علی کا ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا۔ مسئلہ ۲۴ زوجہ مریم ۳ وختر علیم ۸ وختر کریم ۸ بہن خدیجہ ۵۔

مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد ترکے کے چوہیں سہام کرکے تین سہام زوجہ کواور آٹھ آٹھ آ سہام دونو ں لڑکیوں کواور پانچ سہام بہن خدیجہ کومیس گے۔(کفایت المفتی ج۸ص۳۳) تقسیم میبراٹ کا ایک مسئلہ

سوال زید کنو رولاولد فوت ہو گیااس کی وراثت شرعاً کس طرح تقتیم ہوگی؟

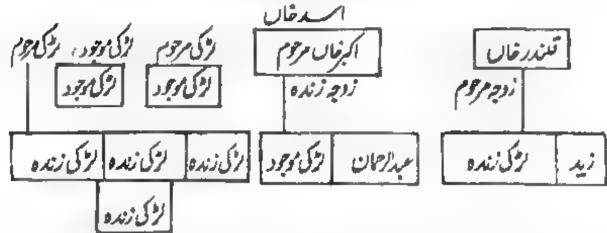

جواب زید کے مرحوم دارث اس کی بمبن اور چی زاد بھائی عبد الرحمٰن ہے نصف اس کی بمبن کو اور نصف اس کی بمبن کو اور نصف اس کے بھائی کو لے گاڑید کی پھوپھی کیو پھی زاد چیاز اوسٹ محروم ہیں۔ مہن کو اور نصف اس کے بھائی کو لے گاڑید کی پھوپھی کیو پھی زاد چیاز اوسٹ محروم ہیں۔ ( کفایت اُمفتی ج ۸ص ۳۱۹)

تقتيم ميراث كاايك مسكله

سُوال ، زیدایگ حقیقی ماموں کے لڑ کے ایک لڑکی اور ایک حقیقی ماموں کے دوسرے لڑکے کی عورت جواب دوسرے کے نکاح جس ہے چھوڑ کر فوت ہوااس کے بعد لڑکے نے انقال کیااس کے تیمن لڑکیاں ہیں زید کا ترکہ س طرح تقشیم ہوگا؟

جواب ، .... زید کاتر کہ تین جھے کر کے دو جھے ماموں کے لڑکے کواورایک حصہ مامول کی لڑکی کو دیا جائے پھرلڑکے کا حصہ اس کی موت کے بعد اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس کے جھے کے تو جھے کر کے دود و جھے متینوں لڑکیوں کواور تین جھے اس کی بہن کو دیئے جا کیں گے گریڈ تقسیم جب ہے کہ یہ بہن متو ٹی کی حقیقی یا علاتی بہن ہو۔ (کفایت المفتی جھس ۸س ۳۱۹)

مال سوتیلے باپ اور بھائیوں میں تقسیم تر کہ

سوال ﴿ ﴿ الْكِنْ عُورت نِے حقیقی ماں سو تیلے والداورسو تیلے بھائی وارث جھوڑ ہے بھائی ماں شر یک ہیں اور عورت کا، یک شو ہر ہے اب ورثاء میں سے ہرایک کوکٹنا ملنا جا ہے؟

جواب متوفیہ کا تر کہ اڑتا گیس سہام پرتقلیم ہوگا اس میں سے شوہر کو چوہیں اور سوشیلے بھائیوں کو کمیارہ کہارہ سہام اور سوشیلے باپ کو دوسہام دے جائینگے۔ ( کفایت المفتی ج ۸ص ۳۳۱)

بیوی لڑکی اور سوتنیلے بھائی میں تقسیم ترکہ

سوال . زیدنے مہلی ہوی ہے ایک لڑکی اور ایک دوسری ہوی اور بھائی سوتیل ماں سے مچھوڑ ازید مرحوم کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب مسئله ٨ زوجها وختر ١٧ براورعلاتي ١٠-

آ ٹھے سہام ہوکرا یک سہام زوجۂ ٹانیکو چارسہام دختر کؤاور تین سہام علاتی بھائی کولمیں گے۔ 'نقشیم میر اٹ کا ایک مسکلہ نقسیم میر اٹ کا ایک مسکلہ

ا میں رکھیں۔ سوال .. شیخ مینڈ و کے دولڑ کے' (بودی اورالقد دیا ) ایک لڑکی قمر ن' بودی کے دولڑ کے کریم' حمید ٔ الله دیا کے دولڑ کی نفور ن' مجید ن' ایک ہیو ومسما ق بسم انقد۔

شخ مینڈو کے کوئی جائیداد ترخی اور بودی اورانڈ دیا علیحدہ ملیحدہ رہتے تھے اللہ ویانے اپنی قوت بازوے ہے اللہ ویا کی اور وقات پائی اس متر و کہ جائیداد کے کون کون حصد دار ہیں؟ جواب اللہ دیا کی وفات کے وقت اس کی دولڑ کیاں ایک ہیو ہ ایک بھائی ایک مہن اور و جیتے غالبًا وارث ہے وال میں تصریح نہیں ہے کیمی اگر صورت حال یہی ہے جو ہیں نے کھی

ہے تواللہ دیا کا تر کہاں طرح تقتیم ہوگا۔

القددیا کے ترکے کے بہتر حصے کر کے نو حصے بیوہ کواور چوہیں چوہیں حصے غنورن مجیدن کواور دی حصے غنورن مجیدن کواور دی حصے بودی کواور پانچ حصے قمرن کووے جو کمیں گے اگر بودی اللّٰدویا کی وفات کے وقت زندہ نے تھی تو بودی وقمرن محمی تو بودی وقمرن کا حصہ دونوں بھیجوز ندہ تھے تو بودی وقمرن کا حصہ دونوں بھیجول کو بحصہ مساوی ملے گا۔ (کفایت المفتی ج ۲۸ س ۳۲۹)

شوہر'والدہ بھائی اورلڑ کی میں تقسیم تر کہ

سوال ، ہندہ نے اپنی ماں بھ کی'ا درا یک لڑکی جھوڑ کر انتقال کیا متو فیہ کے نام جو جا ئیداد ہےاس کے پانے کا شرعی حقدار کون ہے؟

جواب متوفیہ کا تر کہ اسکے دارتوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ تر کے کے بارہ جھے کرکے تین جھے خاوئد کو دوجھے والیہ ہ کواور چھ جھے دختر کواد را یک حصہ بھائی کو دیا جائیگا۔ ا

( کفایت انگفتی ج ۸ *ش* ۳۵۱)

شوہر'والدہ اور نانی میں تقسیم تر کہ

سوال محمودہ نے بیدوارث چھوڑے والد دادی نانا نانی اور شو برتر کہ س س کو کتنا ملے گا؟ جواب مسلم ایشو برس والد اور کا نانا محروم نانی ا

متوفیہ کا تر کہ چھرسہام پرتقشیم ہوگا ان میں ہے تین سہام شو ہر کواور دوسہام والد کواور ایک سہام نانی کو ملے گا۔ ( کفایت المفتی ج ۸ص۳۳)

تقتيم ميراث كاايك مسئله

ان کی تقسیم کیا ہوگی؟

سوال ایک جائیدادزیداورکروکی ملک ہاول زیدگررتا ہاورحسب ذیل ورثاء جھوڑتا ہے ایک بہلی متوفیہ بیوی سے ایک بہلی متوفیہ بیوی سے ایک ایک دوسری مطلقہ ومتوفیہ بیوی سے ایک تیسری بیوی اوراس سے ایک لوکی جوزید کے بعد متوفیہ بیوک اورا یک لڑکا نا باغ حیات ہے موجودہ بیوی نے مہر معاف نہیں کیا تقسیم ترکے کا کیا تھ ہے؟ زیدکی تی رداری اور جہیز و تھین میں پڑھ رو بید عمروکی اہلیہ نے خرچ کیا ہے جس کا کوئی حساب نہیں گروہ رقم معین کر کے طلب کرتی ہاس صورت میں عمروکی اہلیہ کوکیا ال سکتا ہے؟

جواب ، زیدا و عمر داس جائیدا دبیس اگر برابر کے شریک متصقو دونول کی نصف ہوگی زید

کی جائیداد زید کے دارثوں میں ادر عمر وکی عمر و کے دارثوں میں تقسیم ہوگی زید کی بیوی کا مہراور دوسرے قرضے اداکرنے کے بعد زید کی جائیداداس طرح تقسیم کی جائے کہ زوجہ موجودہ کہ تیس حصار کے کوایک سوانیس ہراڑ کی کو بیالیس حصاد نے جائیں میں کے کل سہام دوسو جالیس ہوں مے۔

نده مره المراقع المرا

رختر ام صقیتی بیکال ، علال بہنیں ام اللہ میں اور اللہ میں اللہ اللہ میں ال

عمروکی بیوی نے اگر مہر معاف کردیا ہے تو عمر و کے ترکے بیں سے بیوی کوآٹھوال حصہ طے گااور یہ تی ﴾ عمر و کے لڑکے کو ملے گا۔

مقتولہ کے دارتوں میں مصالحت کرنے کا مجاز بھائی ٔ والدہ یا بیٹا؟

سوال .... جنم قیدی بکراپی مقتوله بیوی کے درثا و سے سلح کرنا جا ہتا ہے مگر ہرفر د کہتا ہے کہ امنل دارث میں ہوں دوسرے سے ہات مت کرومقتولہ کا بھائی ٔ دالدہ بیٹا زندہ ہیں مگر والد فوت ہو چکا ہے اب ان تینوں میں سے شرعاً جا بُرحقیقی اور برز اوارث کون ہے؟

جواب ..... مندرجہ بالاصورت میں مقتولہ کا بیٹا سلح کا مجاز ہے بیٹے کی موجودگی میں بھائی وارث نیں۔(آپ کے مسائل ج۲ص ۴۲۰)

### فرائض كي بعض طويل صورتيس

سوال ... عبدالغفورمرحوم نے بیدوارث چھوڑے مرحوم کے حقیقی چپا کی دونوائ نینب اور فاطمہ اور ایک نینب اور فاطمہ اور ایک نواسا محرم اور مرحوم کی حقیق فالہ کے دو پوتے عبدالحلیم اور عبدالعلی اور مرحوم کی حقیق پھوپھی کی دو پوتیاں اور تین پوتے اور مرحوم کی دوسری حقیق پھوپھی کا ایک نواسا اور ای پھوپھی کی دو پوتیاں اور تین پوتے اور مرحوم کی دوسری حقیق پھوپھی کا ایک بوتا یہ کل بارہ وارث موجود ہیں تقسیم ترکہ کیے ہوگی ؟

جواب .. مرحوم کے ترکے کا تیسر احصہ تو دو جھے ہو کر مرحوم کی مال کی طرف ہے وارثوں کو لینی خالہ کے دونوں پوتوں کوایک ایک حصہ ملے گا اور باقی دوتہائی مال مرحوم کے باپ کی طرف ہے دارتوں کو لینی چیا اور پھوپھی کی اورا دیس اس طرح تقسیم ہوگا کہ بید دو تہائی پہلے خود چیا اور پھو پھیوں پر تقتیم ہوگا مگر تقتیم میں چی اور پھو پھیوں کی اولا دمیں جتنے وارث ہیں ان کی گنتی کی برابر چیااور پھوپھییں ، ن کرتشیم کریں گے پس صورت موجودہ میں پھوپھی ل کی اولا دہیں چونکہ سات فخص ہیں لہٰذا سات پھوچھٹیں مانی جا ئیں اور چپا کی اولا دہیں تین مخض ہیں لہٰذا تین چپا مانے جائیں گے اورا یک مر د کا حصہ دوعورتوں کے برابر ہوتا ہے اس لئے بید دو تنہائی کے تیرہ جھے کر کے اس میں سے چھ حصے چی کومکیس مجے پھر بچی کی اولا و میں پہلے دریے کی اولا و چونکہ ایک ہی فتم کی ہے بیعیٰ نڑک ہے لہٰذا اس کو چھوز کر دوسرے درجے میں جو دوفتم کی اولا د ہے بیعیٰ ایک نواسا' اور دونوای اورنواے کاحق دوگنا ہوتاہے اس لئے ان چیرحصوں کے چار جھے کر کے ایک ا یک حصہ نوای کواور دوجھے نواہے کو دیتے جا کیں گے اور پھوپھیوں کے جھے میں جوسات آتے ہیں اس کاریکھم ہے کہ پھو پھیوں کی پہلے در جے کی اولا و بیس چونکہ دوقتم کےلوگ ہیں مر داورعورت بعنی ایک لڑکی اور دولڑ کے اور اس ٹر کی اور دونو ل بیس سے ایک لڑ کے کی اولا دہیں صرف آیک ایک شخص ہے اور دوسرے لڑکے کی اولا دیس پانچ شخص ہیں لہذا پہلے درجے کی اولا دیچوہ پھیوں کی قاعدہ ندکورہ کے موافق ایک لڑکی اور چھاڑ کے مانے جائیں مے اور ایک لڑ کے کا حصہ دولڑ کیول کے حصے کے برابر ہوتا ہے اس لئے پھو پھیوں کے جعے میں جوسات جھے آئے ہیں ان کے تیرہ جھے کئے جا کیں مجےان میں ہے ایک حصہ پھوپھی کی لڑکی کے حصے میں آئے گا اور اس کے لڑکے کومل جائے گا اور باتی بارہ جھے پھوپھی کے لڑکوں کے جھے میں رہے اوران ووٹو ں لڑکوں کی اولا و جو کہ پھو پھیج ل کے دوسرے درہے کی ولا د ہےان کوملیں سے مگران دونوں کی اولا دہیں بھی مرو وعورت لیعنی دولژ کیاں اور حیارلڑ کے بیں اس لئے ندکورہ ہارہ حصوں کے دس حصے کئے جا کیں گے ان میں سے ایک ایک حصد دونوں لڑ کیوں کول جائے گا اور دود وجھے ایک ایک لڑ کے کولیس سے۔ اب اس حساب کوآس نی سے بھنے کے لئے ایک مثال کھی جاتی ہے مثلاً مرحوم کا ترکہ چیس روپے ساڑھے چھآنے ہے تواس میں ایک تہائی آٹھ روپے بارہ آنے دیں بائی (جومرحوم کی خالہ کے جھے کے ہیں) خالہ کے دونوں پوتوں کوملیں کے ہرا یک کو جار روپے چھاتے یا پی پائی ملیں کے اور باقی دو تہائی لین ستر ہ روپینو آنے آٹھ پائی کے تیرہ جھے کرکے اس میں سے چھے جھے کی رقم آٹھ روپ ڈیڑھ آنے مرحوم کے جیا کے جار حصے ہوکران کی دونو ل نوای اور ایک نواسے کولیس سے ہرایک نواس کودورہ پیدو چيئادر برايك نواے كوچاررد بايك آند ملے گااور باقى سات حصى كى رقم نورد بيسات آنے آخمد ياكى (جو پھوپھیوں کے جھے کے ہیں)اس کے تیرہ جھے کر کے اس میں سے ایک حصہ یعنی گیارہ آنے آتھ بائی حبیب کے حصیص آ کراس کے لاے عبدانستارکول جا کیں سے اور باقی بارہ حصے کی رقم آ تھورو ہے بارہ

آنے جو پوتوں کے جھے کے ہیں وہ جھے ہو کران کی اولا ولینی دولڑ کیوں اور چارلڑکوں کو کیس کے ہرایک لڑک کو چودہ آنے اور ہرایک لڑک کو پونے دور و پیالیس کے ۔ (فقاد کا جمود بین اس ۲۰۰۲) ٹوٹ: (از حفزت مفتی سعیدا حمر صاحب مظہر علوم) تخریج کی اصول تقتیم اور رقوم کی تھیجے درست ہے گریج میں جو سہام کا کمل کیا ہے وہ بہت جمل ہے جو قاعدہ اہل فرائفس نے غل سہام کا ذکر کیا ہے اس کے مطابق سمجھ میں ہیں آیا۔ مسئلہ میر اشت و تھیم الممیر ایٹ من القاد یا فی و غیر ہ

سوال کیافر ماتے ہیں علاء وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ہیں کہ ایک مسمی کرم علی خان کا انتقال ہوا اور اس نے اپنی و فات پر ایک زوجہ ذی مہر مسما ق جسیما اور ایک بھائی حقیق مسمی فحز ن علی خان کو وارث چھوڑا متر و کہ کرم علی خان پر جسیما بعوش اپنے وین مہر پر قابض ہوگئی اور اس کے بعد مسما ق جسیما کا انتقال ہوگیا اس نے اپنی و فات پر دوخقیق ہما ہج سمی الطاف علی خان بوسف علی خان چھوڑی ہم جھوڑی ہیں ہوئے کا ممار مار مار کی تا بالغ مسما ق کنیز آجو جسیما کے حقیق جیسجے کی اور کس ہے چھوڑی ہم جھیج کا اور ایر ارخان اور اس کے والد عبد انتہ خان حیات مسما ق جسیماً ہیں فوت ہو گئے تر ن عام ابرار خان تھا اور ابرار خان اور اس کے والد عبد انتہ خان حیات مسما ق جسیماً ہیں فوت ہو گئے تر ن عالی ذری ہو گئے تر ن اور اس میں خان کو لیما چا ہے ہیں دریا فت طلب امور حسب ذیل ہیں۔

ا۔ آیا فخرن خان اوپر جھے ہیں ہے جومسا وجسیما کوشر عابعد و فات کرم علی خان پہنچا کہے بعد و فات جسیماً کے بمقابلہ الطاف علی خان و یوسف خان پر یا سکتے ہیں یانہیں؟

۳۔ اگر مسما ق جسیماً کل متر و کہ کرم علی خان پر بعوض اپنے دین مہر کے قابض تھی تو یوسف علی خان اور الطاف علی خان متر و کہ ذرکورہ اور الطاف علی خان متر و کہ جسیماً مسما ق کا بشمول اس کے دین مہر غیر موادی کے مالک ہیں متر و کہ ذرکورہ بعض متر و کہ کرم علی خان برتا ادائیکی دین مہر مسما ق جسیماً قابض رہے گی یانہیں۔ بینوا تو جروا۔ بعد کومعلوم ہوا کہ مسمی کرم علی خان مورث اعلی قادیا نی تھا۔

| - ترم چی جات     | ئلہ         | مُثُ<br>الحماد مادحاد                        |
|------------------|-------------|----------------------------------------------|
|                  | رُوجِہ      | الجواب ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| افخرن خان<br>مسم | يسين        |                                              |
| - <del>'</del> ' |             |                                              |
| معزا             | جسينا       | متنكه                                        |
| عت ابن الاخ      | ا بن الاخت  | " ابن الاخت                                  |
| Jan .            | يوسف كل خان | الطاقب على خالق                              |

بصورت ندکوره سوال بعدادائ حقوق متقدمه على الارث جميز وتلفين وادايكي دين مهردين

مال متروکہ کے آتھ سہام میں سے چھ سہام فخرن فان کو اور آیک ایک سہام الطاف علی فان اور
یوسف علی فان کو ملے گا کنیزمحروم ہے جسیماً کے جصے میں سے فخر ن فان پچھ بیس یا سکتے ۔واللہ اعلم
یہ تقسیم اس صورت میں ہے کہ اوا میگی دین مہروغیرہ کے بعد متروکہ کرم علی فان باتی رہے
ورندوین مہر میں جسیماً کل متروکہ کی مالک ہوگی فخر ن فان محروم ہوں سے پھر جسیماً کے بعد جائیداو
دوسہام پر منعتم ہوکرایک ایک سہام الطاف علی فان اور بوسف علی فان کو ملے گا اور وہ بجائے جسیماً
متروکہ پر قابض ہوں گے۔ (اہداوالا حکام ج ۲۳ ص ۱۲۵)

### متفرقات

### صرف عاق لکھ دیے ہے وارث محروم نہیں ہوگا اور فاسق بیٹے کو جائیدا دیے محروم کرنے کا طریقہ

سوال علاء دین مسئلہ ذیل میں بموجب علم اللہ اور اس کے رسول کے کیا فرماتے ہیں سائل اپنی جائیدا دذیل کاما لک ہے دومنزلہ مکانات اور پھھ اسباب خانہ داری ظروف رکھتا ہے ایک مکان خود پیدا کردہ سائل خجملہ پانچ سہام ایک مکان خود پیدا کردہ سائل خجملہ پانچ سہام ہے دوسہام کاما لک ہوا باتی مائدہ تنین سہام اور حصہ داران شرع سے تنج خرید کرے اب سائل کو پھھ قرضہ میں ادا کرتا ہے اولا دموجودہ حسب ذیل ہے پسراک یہ بوہ دختر زوجہاول سے چار پسر خجملہ چھ پسران خمین پسران کی شادی ہو چو ہے ہوا ان کی شادی ہو چی ہے تین پسران کا عقد بیس ہوا ہے ایک پسر سب سے بڑا جس کہ ان ان میں شرع شری شرع کے نشہ وغیرہ کرتا ہے اور میری فرمانیم داری نہیں کرتا اور کا نام سے دورام شرع شریف نے کیا ہے دہ نہیں چھوڑتا ہے سائل کوشر عا اختیار ہے کہا ہے نافر مان پسر کوجو خلاف شرع کام کرتا ہے اپنی جائیداداور مال سے محروم کرسکتا ہے یا نہیں ۔ فقط الراقم

جواب ، عاق اورمحروم الارث كرنے كا جودستور ہے مثلاً والد كہد يتاہے كہ مير ے فلال بينے كومير ہے تركے بيں ہے كچھ حصد نہ ملے اس كی شرع بيں كوئی اصل نہيں اس طرح كہنے كے بعد بھی وہ وارث ہوگا اگر عاتی كر دينے كی وجہ ہے دوسر ہے ورثاء نے اس كا حصد نہ دیا تو وہ گنهگا رہوں سے اس لئے محروم الارث كرنا ہالكل فضول ہے۔

البتة اكرائي نيك بخت بجول كى زندگى بين بهة دے ديا اور بهبتمام شرا لكا كے ساتھ بورا

كردے پھراس فاسق كوكۇنى حق تەجوگا اوراس بهيەيس كوئى گناه گارنبيس بلكه بهتر ہے۔

فى العالمگيرية: (ص ٦٣ • ٢٥٠١ . ج/٣) ولوكان ولده فاسقاً واراد ان يصرف ماله الى وجوه الخيرويحرمه عن المبراث هذاخيرمن تركه كذا فى الخلاصة (فتاوئ امدادية ص • • ١ ج ٣)

وفي الدرالمختار: ولوكان ولده ميساً دون البعض لزيادة اشده لاباس به ولوكانا سواء يجوز في القضاء ولكن هو آثم (مجموعة الفتاوي مع خلاصة الفتاوي ص/٣٩٣. ج ٣)فقط (امدادالاحكام ص١١٣)

مجوب الارث بجينج كي آوارگى كاكون في دار ي

موال.... اگریہ بچہ تعلیم وتربیت کے بغیر آ وارہ پھرے اور بری صحبت کی وجہ سے بدمعاش یا ڈاکو بن جائے تواس کی ڈے واری کس پر عائد ہوگی؟

جواب ... ہر بہتنفس اپنے افعال کا خود ذہبے دار ہے اگر اس کا مال دے دیا جائے اور وہ اس کے ذریعے سے فتق و فجور کرے تو اس کی ذہبے داری کس پر عائد ہوگی کیا وارث کے گناہ مورث پرڈالے جائیں کہاس کی میراث کے مال سے اس نے فتق و فجور کیا ہے؟ حاشاوکلا۔ (کفایت المفتی ج ۱۹سنے ۲۹)

ردعلی الزوجین پرایک اشکال کا جواب

موال .....رعلی الزوجین اور بنت معتق اور رضائی لڑکا اور لڑکی ان کی باہمی ترتیب کے متعلق بند ہے کی رائے تاتص ہے کہ ان کی توریث چونکہ شرکی طریق سے نہیں سراجی کے حاشے میں ہے کہ مال متر وکہ کا ان کو ملنا بطریق ارشنہیں ہے بلکہ میت کے قریبی ہونے کی وجہ ہے ہیں جب ترکے کی تقسیم ان پر بطور وراثت نہیں تو شرکی ترتیب بھی نہ ہوگی مسلمان حاکم یابستی کے بالٹر لوگ ان میں ہے جس کو جا ہیں ویں۔

اس کے متعلق سوال میہ ہے کہ حضرت تھانوی قدس مرو نے ایدادالفتاوی بیس تحریر فرمایا کہ اگر زوجہ بیاز وج بہیت المال کے مال کے مستحق ہوں توان کو دیا جائے کس بیرقید کہاں سے معلوم ہوئی؟ نیز اگر استحقاق وغیرہ کی قیدلگائی جائے تو زوجہ وغیرہ کی کیا خصوصیت رہی؟

جواب ... بین ورافت کی وجہ ہے جن کو حصہ ملتا ہے ان کی ترتیب منقول ہے اور جن کو حق ورا شت کی وجہ ہے نہیں ملتا ان کی ترتیب منقول نہیں اور چونکہ ایسا مال اصالتاً بیت المال میں رہنا چاہے تھالہذا جو تخص بیت المال میں تقرف کا حق رکھتا ہوائ کی رائے سے اس میں بھی تقرف کیا جائے تھالہذا جو تخص بیت المال میں تقرف کا حق رکھتا ہوائی کی رائے سے اور جو بیت جائے گا اور وہ حاکم وقت ہے یا مسلمانوں کی معزز جماعت اس کے قائم مقام ہے اور جو بیت المال کے مصارف بیں زوجین پر بھی ردائی بنا پر ہے اور ای وجہ سے قیدنگائی ہے کہ ''اگر بیت المال کے مستحق ہوں تو ان کو دیا جائے''۔

علاوہ ازیں زوجین بنت المعتق وغیرہ کو چونکہ میت سے قرابت کا بھی تعلق ہے لہٰذاان میں دو چیزیں جمع ہوجا ئیں گی اول احتیاج دوم قرابت تو فقط الل احتیاج پران کو نقتہ یم ہوگی لیکن اگران میں احتیاج نہ ہو بلکہ صاحب وسعت ہوں تو ان کے لئے پر ہیز کرنا زیادہ لائق ہے جی کہ مال داروں کے لئے بیت المال میں کوئی حصہ ہیں جب تک وہ عامل قاضی وغیرہ نہ ہوں اور نقراء کے لئے بلاان وجوہ کے جمی حصہ ہے۔ (فقاوی جمہودیہ جمص ۵۳)

ا ثاث البيت ميں تقسيم تر كه

جواب . .وان مات احدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل فالقول فيه للحي اه:

اس ہے معلوم ہوا کہ اس صورت میں ہوی کا قول معتبر ہوگا جس سامان کے بارے میں وہ ہبدہ تملیک وغیرہ کا دعویٰ کرے تواس کا قول صحیح ہوگا۔ (امدادالفتاویٰ جہس سامان کے بارے میں وہ ہبدہ تملیک وغیرہ کا دعویٰ کر ہے تواس کا قول صحیح ہوگا۔ (امدادالفتاویٰ جہس کو مختفراً یہاں نقل کیا حمیا توضیح کو شنہ ایدادالفتاویٰ میں صرف عربی عبارت مندرج تھی جس کو مختفراً یہاں نقل کیا حمیا توضیح کے لئے عربی عبارت کا اضافہ کردیا گیا ہے (محمد نا صرفی عند)

#### معافی مہرکے بعد کسی جائر دادکو بعوض مہر دینا

سوال ... ۱۰ گرہندہ اپنے شوہرزید کا مہر معاف کردے اور پھرزید کی جائیداد کی نسبت ریاکھ دے کہ فلال جائیداد بعوض مہرہے تو اس کی بابت کیا تھکم ہوگا؟

جواب....اگراس لکھنے سے میمقصود ہے کہ میں نے بیرجا ئیداد بالنعل زوجہ کودے دی ہے تو بیہ ہبدہے پس اگر مرض الموت کے بل ہے تو اس کی صحت ہبد کی تمام شرا لط کے وجود پر موقو ف ہے حتیٰ کہ ہبد بالعوض میں بھی وہ شرا کط ضروری ہیں۔

اورا گرمرض الموت بیں ہے تو وصیت کے تھم میں ہے اور وصیت وارث کے سے جائز نہیں اورا گراس لکھنے سے بیٹقصود ہے کہ میر ہے مرنے کے بعد ہندہ کو بیہ جائیدا ددے دی جائے تو بھی وصیت ہے اور وصیت دارث کے لئے تاجائز ہے جیسا ابھی بیان ہوا۔

اوراس لکھنے سے میں شہدند کیا جائے کہ دین مہر کے تونس ہوکر تیجے ہے کیوں کہ مطلب اس کا میہ ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں اس سے کہ چونکہ اس نے میر ہے ساتھ احسان کیا ہے بیس بھی اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں اس سے بیٹ لازم نہیں آئی کیونکہ بیچ کے لوازم میں سے ہے'' بیچ کے بعد تمن کا واجب ہونا'' اور میر یہاں موجو ذہیں۔(امداد الفتاوی ج سم ۴۰۰۰)

#### ميراث ذوى الارحام كے متعلق ايك صورت

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مساق التددی نے انتقال کیا ایک ہمائی ماموں زاومسمی شخ محمداور ایک بھائی خالہ زاد سمی شخ مسینا اور تایا زاد بہن کی دولڑ کیاں وحیدن و مجیدن اور دوسری تایازاد بہن کے دولڑ کے حبیب احمد دمشتاق احمداور شوہر مرحوم کا ایک ہمتیجا مسمی مہدی حسن وارث جھوڑا ہے ترکہ شرعاً کس طرح تقسیم ہوگا۔ بینوا تو جروا

جواب .. بعد تقدیم حقوق مقدمه علی المیر اث کے کل ترکه سماۃ الله دی کا تین حصوں پر تقسیم کرکے مامول زاد بھائی شیخ محمد کودو حصاور خالہ زاد بھائی شیخ مسینا کوایک حصہ دیا جائے باتی سے موم میں ۔۔ فقط

وفى العالمگيرية: اعلم بان الاقرب من الاولاد العمات والاخوال و الخالات تقدم على الابعدفى الاستحقاق سواء اتحدت الجهة اواختلفت والتفاوت بالقرب بالثقاوت فى البطون ممن يكون ذوبطنين اه قال:فان استووافى القرابة فالقسمة بينهم على الابدان فى قول ابى يوسفُ الآخروعلى اول من يقع الخلاف الخ (ج/2 ص ٩ ٢ ٩ ٩ ٢) ايضاً قال وقول محمد: اشهر الروايتين عن ابي حنيفة في جميع ذوى الارحام وعليه الفتوى اه والله اعلم. (امداد الاحكام ج ٢ ص ٥٨)

مفقود کے تر کے کا حکم

سوال نید بیپن ساک تقریباً بیس سال سے دیوانہ تھا اور اس حالت بیس وہ لا پہتہ ہوگیا تقریباً آٹھ سال ہو گئے لا پہتہ ہوئے کے وقت اس کے ایک لڑکی دو بھائی اور ایک بہن تھی پھرایک بھائی نوت ہوگیا اور اس کی لڑکی کا بھی انقال ہوگیا سوال بیہ ہے کہ فوت شدہ بھائی اور لڑکی کو مفقو و کے ترکے سے کس قدر شرعی حصہ پہنچا؟

جواب. ...خود مفقو دکا مال تو اس کے درشد میں اس وقت تقسیم ہوتا ہے جب قاضی حاکم مسلم یا اس کے قائم مقام شرعی بنی ئیت اس کی موت کا تھم کرد ہے باتی موت کا تھم کی ہے پہلے اگر اس کا کوئی مورث مرجائے تو اس کے ترکے میں سے اس مفقو دکا حصہ امانت رکھا جاتا ہے اگر بیزندہ آگی تو جن جن وارثوں کا حصہ کر کے اس مفقو دک کے دی جن وارثوں کا حصہ کر کے اس مفقو دک لئے رکھا تھا وہ سب رکھا ہواان ورثاء کول جائے گا۔

پی اس قاعدے کی بناپر جواب مسئلے کا ظاہر ہے کہ اس صورت ہیں فوت شدہ بھائی اور فوت شدہ الرک شدہ لڑک کواس مفقو د کے ترکے ہیں ہے کچھے نہ ملے گا البتہ اس فوت شدہ بھائی اور فوت شدہ لڑک کے اس مفقو د کے ترکے ہیں ہے کچھے نہ ملے گا البتہ اس فوت شدہ بھائی اور اکر کے ہیں اس مفقو د کا حصہ شرعی جس قدر ہووہ رکھ لیا جائے گا گرزندہ آئے گیا اپنا حصہ لے لے گا اور اگر تھم بالموت واقع ہوا تو وہ حصہ اس بھائی اور اس لڑکی کے ان ورٹا وکو دیا جائے گا جن کا حصہ کم کر کے اس مفقو د کے لئے رکھا گیا تھا۔ (اہدا والفتاوی جے ہوں ۲۲۱)

ميال اوربيوي دونول مرجائيس تومهر كالحكم

سوال ۔۔زوجہ کا انتقال ہوا اس نے اولا وچھوڑی اس شخص نے دوسری شادی کی اس سے بھی اولا دہوئی پھرو ہخص ایک ہوگیا اس کی بھی اولا دہو کی پھرو ہخص ایک ہوگیا اس کی جائیداد ہیں ہے دین مہر دونوں ہو یوں کا ادا کیا جائے گایا نہیں یا صرف موجودہ ہوی کا ؟

جواب ... ... دونوں ہیو بول کی اولا داینے باپ کے مال کی حقدار ہے اور دونوں ہیو بول کا مہر خاوند کے مال سے اوا کیا جائے گا مگر جو ہیوی کہ خاوند کے سائنے مرگئی ہے اس کے مہر میں سے خاوند کا چوتھا حصہ وضع کرلیا جائے گا۔ ( کفایت المفتی ج۸س۴۹۴)

### وراثت كاصول تخصى مفادكي خاطر بدلنبيس جاسكتے

سوال کیابیشرعاً جائز ہے کہ ایک پیٹیم بچہ تعلیم دتر بیت اور معاش سے بھی محروم رہے اور ہرتنم کی تکلیف اٹھائے اوراس کا چچا عیش کرے جبکہ اس بچے کے داوا کے پاس کا فی جائندا دہو

جواب ..... شریعت اسلامیہ نے جواصول کلیہ مقرر فرمادیے ہیں ان کی پابندی لا زمی ہے بیتم بچہ اگر کفالت وتعلیم وغیر و کامختاج ہے تو اس کی اعانت مامور بہا اور موجب اجر ہے لیکن وراثت کے اصول شخص مفاد کی خاطر بدلے ہیں جائےتے۔ (کفایت المفتی ج۸ص ۲۹۷)

#### شرعی وراث ندر کھنے والے کی میراث

سوال ... ہمارے بلاد میں بیت المال پنتظم نہیں ہے اگر کوئی شخص مرکبیا جس کا کوئی شرعی وارث نہیں صرف رضاعی بہن ہے یاعورت مردہ کے لئے شو ہر کا بھائی وغیرہ ہے جس ہے یک گونا تعلق ضرورہے مرحق وارثت نہیں تو اس کا مال بیت المال کودیا جائے یارض عی بہن وغیرہ کو؟ جواب ۔ تعلق رکھنے والے لوگوں کودے دیا جائے۔ (فرآوی عبدالحی ص ۱۳۸۸)

### امورخیر میں صرف کرنابیت المال کے قائم مقام ہے

سوال ..... ترکے کی تقتیم میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی وارث نہ بوتو بیت المال میں داخل کر دیا جائے آج کل الیم صورت میں کہاں صرف کیا جائے؟ اور روعلی الروجین آج کل جائز ہے یائیں؟ جواب مامور خیر میں صرف کرتا بیت المال کے قائم مقام ہے اور ردعلی الروجین اس وقت جائز ہے جبکہ ذوجین مصارف بیت المال میں ہے موں۔ (امداد الفتادی جسم ۲۵۵)

### لڑ کے کورو پید ہمبہ کیا مگر کا غذات میں قرض لکھا ہوتو ان رو پوں میں میراث کا کیا تھم ہے؟

موال .....ا یک فخص نے انتقال کیا ان کا ایک لڑکا بیان کرتا ہے کہ والدصاحب نے جھے کوا یک ہزارر دیے دیے اور یہ بیان ان کا اپنے کام میں لا و اور ہم کو واپس ند دینا اور یہ بیان ان کا اپنے والد کے انتقال کے بعدہے گرمتونی کے کا غذات میں مستعار لکھے ہوئے نکے اس صورت میں وارثین معلوم کرتے ہیں کہ اگر گواہان کے ذریعے یہ بڑوت میں جائے کہ متونی نے مرض الموت میں وارثین معلوم کرتے ہیں کہ اگر گواہان کے ذریعے یہ بڑوت میں جائے کہ متونی میں جائے گا اراد و ترک کردیا تھا یا معاف کردیا ہے تو یہ فعل متونی کی وصیت ہیں جائے گا انہیں؟

جواب، اگردگیرور ثاء کواس لڑے کا لیفین ہے کہ والد نے بحالت صحت وہ رو ہید دیا اور ہبد کر دیا تب تو وہ رو پید نہیں اگر لیفین نہیں اور اس ہب کر دیا تب تو وہ رو پید فض اس لڑے کا ہے دیگر ور ثاء کا اس میں کوئی جن نہیں اگر لیفین نہیں اور اس ہب کر دیا تب تبری شریک ہوں گے۔
کے پاس شبوت شرع بھی نہیں تو پھر وہ ترکہ شار ہوگا اور سب ور ثاء اس میں شریک ہوں گے۔

(قناوی محمود یہ ج ااص ۱۳۸۸)

### تر کہ کا مکان کس طرح تقسیم کیا جائے جبکہ مرحوم کے بعداس پرمز بدیقمیر بھی کی گئی ہو

سوال .....ایک صاحب کا انتقال ہوگیا ہے جنہوں نے اپنے ترکہ میں ایک عدد مکان چھوڑا ہے جو کہ آ دھائقیر شدہ ہے جس کی قیمت ڈھائی لا کھروپ تھی مرحوم کی وفات کے بعدان کی اولا و نرینہ نے اپنی رقم سے اس کو کمل کرا کرفروخت کر دیا چار لا کھ بیس ہزار میں اب آپ فرما ہیں کہ مندرجہ بالامسئلے کی صورت میں وراثت کی تقلیم کس طرح سے ہوگی؟ وارثوں میں مرحوم نے ایک بیوہ چارلا کے دوشادی شدہ اورد وغیرشادی شدہ لڑکیاں چھوڑی ہیں۔

م جواب .... بید میصا جائے کہ اگر بید مکان تغییر نہ کیا جاتا تو اس کی قیمت کتنی ہوتی؟ جارلا کھ بیس ہزار میں سے اتنی قیمت نکال کراس کو ۹۱ حصوں پر تقسیم کیا جائے ۱۳ حصے بیوہ کے ۱۳ اسما جاروں لڑکوں کے ادرے کے جاروں لڑکیوں کے۔ (آپ کے مسائل ج۲ص ۴۲۰)

### مشترک تر کے سے خریدی ہوئی زمین میں میراث کا حکم

سوال ، وو بھائی اور والدا یک گھر ہیں رہتے تھے اور کا م بھی سب کا ایک بی تھا ایک قطعہ ز ہین بڑے بھائی کے نام خریدی گئی تو اس ہیں چھوٹے بھائی کا بھی حق ہے یانہیں ؟

جواب ... جس نے وہ زمین خریدی ہے اگر اس نے اپنے ہی لئے خریدی ہے تو وہ اس کی ہے اس میں کوئی ووسرا شریک نہیں قیت اگر مشترک روپے سے ادا کی ہے تو شرکاء روپیہ حسب حصص دیتا اس کے ذمے واجب ہے۔

اگروہ شرکت کیلئے خریدی ہے تو مشترک ہے شرکا قیمت میں بھی شریک ہو نگے بینہ نہ ہونے کی صورت میں وجوب شمن کیلئے مشتری کا قول تسم کیس تھ معتبر ہوگا۔ ( نقاویٰ محمود ہے ہم سے ۱۳۷۷) صلہ خدمت میں ملئے وائی زمینول میں میراث جاری نہ ہوگی صلہ خدمت میں ملئے وائی زمینول میں میراث جاری نہ ہوگی سوال . . . قاضی محد صادق قاضی مجد اسمار قاضی محد اسمار

محر باشم والمنى في محسن قاضى محداسا عيل \_

سورت کی خدمت قضا قاضی مجرصاد تی کوخدمت قضا کے صلے بیس کچھ زمینیں دی گئی تھیں اور کے بعد دیگرے درج بالاسلیلے کے مطابق قاضی ہوتے رہے قاضی مجرصاد تی کوخدمت قضا کے صلے بیس کچھ زمینیں دی گئی تھیں اور وہ سلیلے وار ہر ما بعد کے قاضی کوملتی رہیں قاضی مجرصن کے انتقال کے بعد ان کی نرینہ اولا دنہ تی صرف تین لڑکیاں تھیں رسول بو خصہ 'خد بچہ رسول بو کا لڑکا مجراسا عیل تھا جو قاضی مجرصن کا نواسا ہوا تکومت نے تحقیق کے بعد قاضی مجراسا عیل کے تام ضدمت قاضی جاری رکھی اور تمام زمینیں ان محوات کومت نے تحقیق کے بعد قاضی مجراسا عیل کے تام بطور انعام حق مالکا نہ عطا کر دیں ہر قطعہ ذبین کے متعلق الیں سندیں دی گئی جیں قاضی مجمراسا عیل خود بھی خدمت قضااوا کر تیے رہے اور ان کے بعد ان کی اولا دکرتی رہی اب قاضی مجمر سا اساعیل خود بھی خدمت قضااوا کرتے رہے اور ان کے بعد ان کی اولا دکرتی رہی اب قاضی مجمومین کی لڑک اساعیل کی اولا دیے ان زمینوں کو بھی دعوی کا کرتی ہی دعوی کو کئی ہیں کہ بیا کی میراحق ہے نیز قاضی مجمر ہاشم کی نواسیاں بھی دعوی کرتی ہیں کہ بیا کی میراحق ہے نیز قاضی مجمر ہاشم کی نواسیاں بھی دعوی کرتی ہیں کہ بیا کی میراحق ہے نیز قاضی مجمر ہاشم کی نواسیاں بھی دعوی کرتی ہیں کہ بیار کرتی ہیں کہ بیار کی جا کہ بیار کی جو کیا کرتی ہیں کہ بیار کو تی ان زمینوں میں ہے؟

جواب .... اراضی مذکورہ کا قاضیوں کے نام منتقل ہوتے رہنا اس بات کی ولیل ہے کہ بیہ عطیہ بشرط خدمت تھا اور جوعطیہ بشرط خدمت ہووہ اسی مخص پر منتقل ہوتا ہے جو خدمت انجام دے اس میں میراث جاری نہیں ہوتی مثلاً قاضی محمد صادق کے بعد ان کے وارثوں پر تقتیم کرنا ہوگا بلکہ قاضی محمد مراوکے نام منتقل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قاضی محمد صادق کواس کا وکیل ما لک نہیں کیا سمایت کا منتقل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قاضی محمد مراویے خدمت قضا انجام دی اس کیا تھا بلکہ وہ خدمت قضا انجام دی اور جین ان کے نام منتقل ہوگی اس طرح قاضی محمد من تنتقل ہوتی چلی آئی پس قاضی محمد ہاشم کیا تو زمین ان کے نام منتقل ہوگی اس طرح قاضی محمد من تنتقل ہوتی چلی آئی پس قاضی محمد ہاشم کیا گئی سے قاضی محمد ہاشم کیا گئی سے قاضی محمد ہاشم کیا گئی تا منتقل ہوگی اس طرح قاضی محمد من تنتقل ہوتی چلی آئی پس قاضی محمد ہاشم کیا گئی تا منتقل ہوگی ہوتی ہیں۔

قاضی محرصن کے بعد چونکہ قاضی محماسا عیل کے ذہے خدمت تضامقرر ہوئی لہٰذاوہ زمینیں قاضی محماسا عیل کی طرف نشقل ہو کی اور قاضی محماسا عیل کے دارتوں کا ان میں کوئی حق نہیں اسکے بعدا کر حکومت نے قاضی محماسا عیل کی طرف نشقل ہو کی اور قاضی محمد سے دارتوں کا ان میں کوئی حق نہیں اسکے بعدا کر حکومت نے قاضی محمد اساعیل کے نام وہ زمینیں بحق مالکانہ بطور انعام کے کردیں تواسکے وارثوں پر ہا قاعدہ میراث تقسیم ہوگی اورائے وارث اگر زمیج کردیں آواکی زمیج جائز ہے۔ (کفایت اُمفتی ج ۱۸س ۲۲۷)

تقسيم تركه كي ايك صورت

سوال ، ...زید کا انقال ہوگیا ہے اور جائیداد ۲۰ ہزار کی ملیت چھوڑی فن کے بعد ۹ حصوں میں تقسیم ہوئی تمیں ہزار قرض خواہ ہوں کو ۱ ہزار والدہ کو اور ۵۰۰۰ مدے ہزار دو بھائیوں کو اور دو دو ہزار پانچ

بہنوں کو اس دقت مرحوم کے ایک بھائی عمرہ نے ۵۰۰۰ ہزار نقد لے لیا اور دستاویز نکھا کہ ہم نے اپنے مرحوم براور کے مصل ہے۔ ۵۰۰۰ ہزار بخوش لے لیا اور کورٹ میں بھی رجنز کیا گیا بقایا والدہ اور ایک بھائی اور ۵۰۰۰ ہزار بخوش لیا بلکہ اس نے یوں عرض کیا کہ ہمارے براور مرحوم کا قرض اوا ہو جائے گااس وقت ہم لوگ لیس کے بعد عرصہ تو سال کے وہی مرحوم کے براور عمرہ ویا نچ ہزار موجد یا بیا ہوا اور ہم کو ملنا جا ہے۔ دو پانچ ہزار دو پر ایر ہے کرزائد ملنا تھا ہماری بیاری کے سبب سے لیٹا ہوا اور ہم کو ملنا جا ہے۔

جناب مونوی صاحب برائے خدا بہت جلد تھم شریعت صا در فر ما دیں۔

نوٹ: جس ونت و من مرار عمرونے لیا تھا اس ونت بڑے بڑے لوگوں نے تعلیم کردی تھی جب بھی عمرونے ہر طرف سے زیر دئی کر کے نوٹس وغیر و دیا کہ جمعے پانچ ہزار ملتا تو ہے ورنہ کورٹ سے لیس گے اب پھر زیر دئی کر رہا ہے اور پہلے بھی اس کی زیر دئی کی بناء یراس کو دیتے گئے۔

والدو يھائى بھائى جہن جہن بہن بہن بہن بہن

قانون واجب الارض اورارض مغصوبه كى وأكذاري

سوال ..... زید نے ایک پراٹا مکان ایک ہندو سے خریدا اور رجشری کرالیا کچیور سے بعد مکان کا تمام اسباب اٹھالیا اور و بواری منہدم ہوگئیں اور زمین تو وہ بن گئی اس کے بعد زید نے وہ مکان بنوا ٹا چاہا اور میولیگی سے تغییر کی اجازت چاہی جواب طا کہ زجن زجن وار کی ہے اور زجن دار کی ہے اور زجن دار عن منظور کر دی گئی زید نے زمیندار کو رامنی کرتا چاہا زجن داروں نے کہا کہ جب مکان گر کیا اور تمام اسباب طب اٹھالیا کمیا اور واجب الارش کی روسے آپ

كاكوئى حق ندر بااوررجشرى كامعاملة تم ہوگيااب سوال يہ ہے كه

ا۔اس صورت میں اس زمین پرزید کی ملک اس کی وفات کے وفت قائم تھی یائیں؟ ۲۔حامد نے اپنے باپ کی ملک پر قبضہ حاصل کیا کیا زمین داروں کی چیز پرز بردی قبضہ کیا؟ ۳۔اب اس زمین کا مستحق صرف حامد ہوگا یازید کے تمام ورثا ہ؟ اس شری حشہ میں سے ماجہ سے الارض معتقد میں انہمں ؟

۳۔شرعی حیثیت ہے واجب الارض معتبر ہے یانہیں؟ جواب میں واجب الارض کا قانون طاہر ہے کہشر عاتو '

جواب ۔ ۔ واجب الارض کا قانون ظاہر ہے کہ شرعاً تو معتبر ہو ہی نہیں سکتا کہ سرا سرقر آن وحدیث کے خان ف ہے البتہ با ہمی تراضی ہے اور معاہرے سے ہوسکتا ہے سوجن لوگوں نے اول بیر معاہدہ کیا تھاان کے حق میں معتبر ہوگا (بشرطیکہ اس کی کوئی دفعہ حرام نہ ہو) بعد کے لوگوں پران کا معاہدہ کوئی جمت نہیں جب تک کہ وہ خوداس معاہدے کو برضالتہ لیم نہ کریں۔

تواب مدارتهم بیرے کہ موجودہ حالت میں زمینداراور رعیت میں بیدمعاملہ سے یا نہیں؟
لیمنی جس وقت زمیندار کس کوکوئی مکان یا زمین دیتا ہے اس وقت صراحناً بیکہا جاتا ہے یا عاد ناسمجھا جاتا ہے کہ بیز مین حسب قاعدہ مقررہ قانون واجب الارض بطور سکونت وی جاتی ہے بیجے نہیں ہے یا اس کے خلاف اصل زمین کا نیج نامہ سمجھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔

مہا مہاں صورت میں طرفین کی رضا مندی کی وجہ سے قانون واجب الارض اس بارے میں واجب العمل ہوجائے گااوراس معالمے کوشرعاً اجارہ کہا جائے گااگر چہ بوجہ جہالت اجارہ قاسد ہوگا۔

اوردوسری صورت میں قانون واجب الارض پڑھل ضروری نہ ہوگا بلکہ زمین خریدار کی ملک ہوگی اوراس کو ہرتم کا اختیار ہوگا زمیندار کو اس میں پچھ دخل ندر ہے گا اور ان دونوں صورتوں میں ہے۔ ایک کی تعیین یا تی نامے کے الفاظ دیکھنے ہے ہوگئی ہے اور یا مقامی عرف ورواج ہے متعلق ہے ہیں اگرتم بریج نامے کے الفاظ تی پردارات کرتے ہیں اوراس میں واپسی زمین کی کوئی قیرنہیں ہے اور نہ عادتا ہدوا ہی ضروری تجمی جاتی ہے جب تو زیداس زمین کا مالک ہو کیا۔ زمینداروں کا اس می خاصا مدے جوز بروی قبضہ کیا بیا تا آبائی حق وصول کیا اس کا مستحق تنہا حالد نہ ہوگا بلکہ زید کرنے منام ورثا و صدر شری کے مطابق وارث ہوں گے۔

البتہ جس قدررہ پید حامد کا اس زمین کے قبضہ میں لانے کے لئے خرج ہوا ہے اس کو جھے کے مطابق سب دارٹوں پڑھنیم کر کے ان ہے وصول کرسکتا ہے۔ (امدادالمفنیین ص ۱۰۴)

#### سجال نامے کی شرعی حیثیت

سوال تادر کے چاراڑ کے اور دولڑ کیاں تھیں ان میں سے بڑالڑ کا باپ کے سامنے تین لڑکے چھوڈ کرانقال کر کیاانقال سے تیسر روز ایک بجل نامہ لکھا کہ میرے بعد متوفی لڑکے کے بیخ بھی دیگر ورثاء کی طرح وارث بول کے لیکن نادر نے کوئی جائیدادان کے نام ہبہ نہیں کی اور چندروز بعد نادر نے اپنے تمام مال مہر زوجہ کے وض تع کر دیا نادر کے انتقال کے بعدان کی زوجہ نے تع نامے کے مطابق تمام جائیداد پر قبضہ کرلیااب متوفی کے بیٹے دوئی کرتے ہیں تو بیدوئی جن سے کے مطابق ہے یا ہیں؟

### مشترک مکان کی قیت کا کب سے اعتبار ہوگا؟

سوال ۱۰ ای وقت ہمارے گھر جی ایک مان کواری جمہن اور ہم دو بھائی رہے ہیں شادی شدہ دو بہنیں الگ رہتی ہیں والد کی حیات ہیں (۱۹۲۴ء ہیں) اس مکان کے ۸۰ ہزار رو پے لل رہے ہے ہم دونوں کے تقییر کر دینے پر اب یہ مکان تین لا کھ جی فروخت ہونے والا ہے ہم دوشادی شدہ بہنوں اور کواری جمہن کو ۸۰ ہزار کی تقسیم کرنے پر تیار ہیں لیکن وہ اس کے بجائے تین لا کھ کی تقسیم پر اصرار کر رہی ہیں براہ کرم ہتا ہے مکان فروخت نہ کیا جائے تب بھی ہمیں اوا نیگی کرنا ہوگی یا نہیں؟ مولا نا صاحب! ہیں براہ کرم ہتا ہے مکان فروخت نہ کیا جائے تب بھی ہمیں اوا نیگی کرنا ہوگی یا نہیں؟ مولا نا صاحب! آپ سے التما کی سے التما کی بین براہ کرم ہتا ہے مکان فروخت نہ کیا جائے ترقم کی مقدار کو آسان ترین طریقے سے تقسیم کرنے آپ سے التما کی بر تیار ہے۔

جواب... العلی وفات کے وقت مکان کی جو حیثیت تھی انداز ولگایا جائے کہ آج اس سے حیثیت تھی انداز ولگایا جائے کہ آج اس سے حیثیت کے مکان کی تننی قیمت ہو سکتی ہے اس قیمت کو آٹے تھے حصوں پر تقسیم کرلیا جائے ایک حصہ آپ کی بیوہ والدہ کا دودو حصے دونوں بھائیوں کے اور ایک ایک حصہ تینوں بہنوں کا جواضافہ آپ نے والدصاحب کے بعد کیا ہے اور جس کی وجہ ہے مکان کی قیمت میں جواضافہ ہوا ہے وہ آپ دونوں بھائیوں کا ہے۔ (آپ کے مسائل ج۲ ص ۲۳۰)

أيك غيرمسكم متوفى كانز كهاورورثه

سوال .. ایک غیرمسلم مخص مرا اور اس کا ترکه اس کی بیویوں کو پہنچا اس کے مرنے کے

سات سال بعد بیوی کوایک لڑی ہوئی جس کو ڈاکٹر ول نے اس کا حمل بٹلا یا اور حکومت نے اس کو جائیداد دلوادی پھراس لڑی کے ایک لڑکا ہوا اور اس لڑکے وٹانی نے حتینی بٹالیا اس لئے وہ قابض جائیداد کا دم ہراس مرنے والے کے ایک دور کے دشتہ دار نے جائیداد کا دموی کیا اور وکیلوں کی معرفت ان ورثاء سے مقدمہ کیا اور مختانہ وکلا کا بی خبرا کہ اگر کا میا بی ہوگئ تو کل جائیداد ہیں سے 1916 حصد وکیلوں کو دیں گے اتفاق سے اس وقت جائیداد کا مقدمہ خارج ہوگیا اور ذبانی وکیلوں سے معاہدہ تنے کر دیا گیا محراس عبدنا ہے کی واپسی یا رسید نہیں گی کئی ہی ون بعداس وجو یا ارنے اپلی کی اور اس بی اس کو کا میا نی ہوگئ تو اس معاہدہ کی بٹا پر وکیلوں نے اس سے 1916 حصد بین اپلی کی اور اس بی اس کو کا میا نی ہوگئ تو اس معاہدہ کی بٹا پر وکیلوں نے اس سے 1916 حصد بین کا لیا اس زیمن کو مسلمان مزارع پہلے سے کا شت کرتے چلے آئے ہیں ور بعجہ موروثی ہونے کا کا لیا اس زیمن کو مسلمان مزارع پہلے سے کا شت کرتے چلے آئے ہیں ور بعجہ موروثی ہونے کی گان بہت کم ہے۔اب حسب ذیل سوالات ہیں۔

الصورت بالاجل بيوكيل ما لك زيين بهو كئ يانبيس؟

۲۔ اگرموروٹی کاشت کارز مین پر قبصہ رکھے تو جائز ہے یا نہیں؟ اور نا جائز ہونے کی تعذیر پر آمدنی اس کی موروثی کاشت کار کے لئے جائز ہے یا نہیں؟

۳-اگر کاشت کارز بین دار ہے زبین خربد نا چاہے ادر بوجہ اپنی مورد ہیں ہے کم دام بیں زبین خربدے تو اس بیل گنه گار نہ ہوگا اورز بین کا ما لک ہوجائے گایا نہیں؟

۳۔اورحکومت کے قانون میں موروثی اور مالک اگرل کرز مین کوفر وخت کریں تو رو پیانصفا نصف ملتا ہے تو کیا ہیدو پیرکولیرتا جا کز ہے

۵ - قصد حرام مونے کی تقدیر پر گذشتہ قبضہ سے توبر کا کیا طریق ہے؟

جواب . . . (من المولوى عبد الكريم المنتعلوى) بيدوكل اس زمين كے مالك ہو مجئے خواہ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہی كيوں نہ ہوں كيونكہ اس معاہدہ كا زبانی فننج قانو نا معتبر نہيں اور اس عہد تاہے كے مطابق جوز مين لی گئ ہے وہ قانون كے مطابق ہے۔

۳۔موروثی قبضہ رکھنا جائز نہیں ہے البتہ جو آمدنی حاصل ہو چکی وہ جائز ہے بوجہ استیلا کے لیکن اب اس زمین کاواپس کر دیتالازم ہے۔

ا۔ امام ابو یوسف کے نز دیک تو اس کو کم داموں پرخزید نا جائز نہیں ہے اور ان کا قول احوط واسلم ہے البتہ امام محمد کے قول پریہ صورت درست ہے پس اگر کوئی ان کے قول پرعمل کرے تو گنجائش ہے خلاف احتیاط حنبیہ: اس پر معاملہ سود کو قیاس نہ کیا جائے ۲-اس کا تھم بھی مثل نمبر ۱۳ کے ہے۔

۵۔ فقط قبضه الله کافی ہے نیز تو بہرنا ہاتی رہا تدارک قبضہ گذشته کا سواسکی ضرورت نہیں۔ (ایدادالفتاوی جساس ۱۲۵)

كالره بل كى شرعى حيثيت اورحكم

سوال ، عبدالغنی وکیل سرگودها کونسل پنجاب میں ایک بل پیش کرنا چاہتے ہیں جس کا تام کالروبل ہے اس کی وفعات ورج ذیل ہیں۔

ا\_اس ا يكث كانام قانون نا قابل تقتيم جائيدا دكالره موكا\_

۲۔ بیا یکٹ اس تاریخ سے نافذ ہوگا جو کہ لوکل گورنمنٹ تجویز کرے۔

سو۔ جائر ادنا قابل تقسیم سے مراوہ و جائر او ہے جو تنہا مرووارث کو پہنچے اور تقسیم نہ ہو سکے۔ ۴۰۔ قاعدہ وراثت موجودہ مالک و قابض جائر اد کالرہ کی و فات کے بعد اس جائر اد کی و راثت اگراس کے وارثان اسفل ہوں تو جائز مردوار ٹان کو مہنچے گی

الف:اگراکلوتا بیٹا ہو یا اس کا اکلوتا بیٹا ہوٴ تو ایسا بیٹا یا ایسے بیٹے کا بیٹا جیسی کے صورت ہو اوراسی طرح حتیٰ کہتمام وارٹان ختم ہو جا کیں لیتنی

ب: اگرایک نے زیادہ لڑکے ہول تو سب سے بڑالڑ کا یا وہ اگر وفات پاچکا ہوتو اسکا بڑا لڑ کا اگر کوئی ہوجیسی کہ صورت ہوا دراس طرح حتیٰ کہ بڑے لڑکے تمام وارثان ختم ہوجا کیں۔

ے: اگر سب سے بڑے لڑے کی اولا دفرینہ ہوتو دوسرالز کا یا اگر دوسرالز کا مرچکا ہوتو اس کا بڑا ٹر کا جیسی کہ صورت ہوا وراسی طرح حتیٰ کہ دوسرے لڑکے کے تمام وار ٹان ختم ہو جا کمیں

2-قابض کے وارثان اسفل کے گزارے کی ادائیگی نواب سرعمر حیات خال کے مرد وارثان اسفل اوران کی بیوگان اس رقم گزارہ کی سخق ہون گی جو قابض جائیدادمقرر کرے گا اگر ایسا شخص قابض جائیداد سے عناد رکھتا ہوتو بدچانی کی وجہ ہے گزارے کا مستحق نہ ہوگا اور قابض جائیداد کو قتیار ہوگا کہ رقم گزاراروک نے یا مقرر کردہ رقم ضبط کرلے۔

اب موال بیہ ہے کہ ایسابل جس میں حسب ضابط ہمائز کیوں کو ورا ثبت ہے محروم کیا گیا ہے اس کی تا ئید وحمایت کرنا جا تزہم یا نہیں؟ جواب .. .. یا قطعاً شریعت اسلام کے خلاف ہے کسی مسلمان کے لئے اس کوشلیم کرنایا پیش کرنایا تائید کرنا حرام ہے بلکہ شلیم کی صورت میں کفر کا اندیشہ غالب ہے کونسل کے مسلمان ممبروں کا قرض ہے کہ وہ محرک کواس کے پیش کرنے سے روکیس اور وہ نہ مانے تو متفقہ طور پراس کی مخالفت کریں۔ (کفایت المفتی ج ۸ س ۲۲)

ہندوستانی ریاستیں وراثت میں تقسیم کی جائیں گی یانہیں؟

سوال .... مسلمانوں کے ایک خاندان ہیں قدیمی دستور بیتھا کہ جا گیردار کے بڑے لڑکے کوولی عہد قرار دے کروالد کی وفات پرولی عہد حکومت جا گیرقائم ہوتا تھا حالانکہ شریعت کے بیامر صرت خلاف ہے کہ اس کی روہے دوسرے بیٹوں کو بھی حق دراشت ہے۔

پرانے رواج کی روہے جا گیردارالف نے اپنے بڑے بیٹے ب کو ولی عہد قرار دیا۔الف کے دوسرے بیٹے ب کو ولی عہد قرار دیا۔الف کے دوسرے بیٹے نے ساز باز کرکے خود جا گیر پر قبضہ کرلیااوراعلان یہ کیا کہ الف شراب خور ہے اور اگر چہمسلمان ہے مگر ہندو درویشوں سے موانست رکھتاہے اور ج کے سرتھ سرکشی کرنے سے باپ کی جا گیرکاحق وار نہیں ہے اور قابل حد شریعت ہے جس پر اس کوتل کر دیا کیا ان صور توں میں شرعاً ج کا تا کی جا گرکا جن اگر جا تر نہیں تو کس سزا کا مستحق ہے؟

جواب ... ہندوستان کی موجود وریاستیں دوستم پر ہیں۔

ایک وہ جو با قاعدہ سلطنت وحکومت کی شان رکھتی ہیں جن میں سکہ اور فوج مستقل ہیں دوسرے وہ کہ زمیندار کی حقیقت سے متجاوز نہیں چونکہ عرفاً دونوں قسموں پر لفظ ''ریاست'' بول دیا جا تا ہے اس لئے تنقیح کی ضرورت ہے کیونکہ احکام دونوں کے جدا جدا ہیں۔

تشم اول کی ریاستیں ولی عہد یا تواب کی ملک نہیں ہیں اور ندان کوریاست کے خزانے میں مالکانہ تضرفات کے حقوق حاصل ہیں اور عموماً ایسا کیا بھی نہیں جاتا بلکہ خزانہ ریاست کا حساب و کتاب آمد وخرج اور تمام کاروبار جدا ہوتا ہے اور ولی عہد کی ذاتی جائیداواس سے بالکل ممتاز ہوتی ہے اس کاعملہ جدار کھا جاتا ہے۔

اورتشم دوم کی ریاستیں رکیمی ونواب کی مملوکہ ہیں اوران بیں بیصورتیں نہیں ہوتیں قتم اول کی ریاستیں امل ہیں۔ اوران بیس بیصورتیں نہیں ہوتیں قتم اول کی طرف ریاستیں امل ہیں۔ سلطنت و بلی ولکھنو کے صوبے اور ان کے نواب سلاطین و بلی یالکھنو کی طرف سے صوبے دارمقرر نتھے جب نظم سلطنت ہیں خلل آیا تو بیصوبے خود مختارا ورستیقل ہو گئے انگر ہزی

عمل داری کے بعد خود مختارانہ حیثیت کی طور پر تو ہاتی شدری لیکن بہت ہے اختیارات ملکی مستقل فوج اور ستقل سکہ اور اندرون ملک مستقل قانون کا رواح وغیرہ ان کے تبضے میں رہے اس لئے ان کا تھم شری مملوکہ جائیداد جیسانہیں کہ نواب کے انقال کے بعد میراث کی طرح تقتیم ہوں بلکہ سلطنت وحکومت کا تھم رکھتی ہیں اور ان کے رئیس ونواب امیر و بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن چونکہ کامل اختیارات اور اس قدر توت نہیں رکھتے جوامیرالمومنین کے لئے ہونے جائیں اس لئے عام احکام میں خلیفہ وامیر کے احکام ان کے لئے جاری نہیں کئے جاسکتے۔

اور فتم دوم کی ریاستیں البتہ مملوکہ جائیدادیں ہیں اوران کا تھم شرقی یہ ہے کہ و فات کے بعد مورث کے ور ٹاء ہیں شرعی حصول کے مطابق تقسیم ہوں اس کے خلاف کرتے والے اگر دیگر ور ٹاء کی رضا ہے کرتے ہیں توظلم کرتے ہیں۔

کیونکہ شراب خوری یا ہندو درویش ریاست خواہ سم اول ہے ہو یا سم دوم ہے الف کا آل جائز نہ تھا کیونکہ شراب خوری یا ہندو درویشوں ہے موانست کے الزام پر (اگریہ الزام ٹابت بھی ہوجائے)

قل مسلم جائز نہیں ای طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ الف نے ہے سرکشی کرنے کی وجہ ہے باپ کی جا گیرکا حق دارنہیں رہا کیونکہ اگر خود باپ کی بھی سرکشی کرتا تب بھی میراث ہے محروم نہ تھا اس کے والی عہد کی سرکشی کی وجہ ہے کیسے محروم اللارث ہوسکتا ہے اور ولی عہد کوئی خلیفہ وقت یا امیر المرشین فیل عہد کی سرکشی کر رہے جب تک خبیں کہ اس کی سرکشی کرنے پر بعناوت کا تھم دیا جا ہے اور باغی کو واجب الفتل سمجھا جائے جب تک وہ کوئی ایسا کام نہ کرنے چوموجب قبل ہو۔

لبذاج کاالف کول کرناحرام ہے پھر چونکہ میل خطاہ اس لئے ج پر کفار ہوت اس مے جا کہ جونکہ میل خطاہ واس کے ج پر کفار ہوتا اس کا اس وجہ کے عاقلہ پر واجب ہے اور کفار ہوتا ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے اور تل خطاہ ونا اس کا اس وجہ ہے عالی نے ہنود کے ساتھ موانست اور شراب خوری کی وجہ ہے اس کو کا فرسمجھ کریا اپنے کوامیر یا بادشاہ اور اس کو باغی سمجھ کرتا ہے اگر چداس کا پہ خیال حقیقتا غلط تھا۔ (امداد المفتیین عس ۱۰۵۱)

### مرض الموت کی تعریف اوراس کے متعلق چندسوالات

موال ... کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین چے ان مسائل کے کہ زید کو ہیں برس کی عمرے قرحہ مثانہ ہوا مگروہ اپنا کاروبار برابرانجام دیتار ہااوراس کے علاج ومعالجہ ہے بھی غافل نہیں رہا پچاس ساں کی عمر میں اس کوڈیل زیرخو طہ پیدا ہو گیااوراس نے اس قدرتر تی کہ بالاخر ذہل نکلنے کے دو ماہ بعدانقال ہو گیا دو ہفتہ قبل از انقال زید نے ایک تحریراس مضمون کی اسٹامپ یرا بی زوجہ کے نام لکھ دی کہتم میری قانو تا زوجہ ہواور تمہارا مہر ایک لا کھاس ہزارا شرقی وہ دینار سرخ مقرر ہوا تھا۔اور اس کا اوا کرنا میرے اویرضروری ہے۔اس لئے میں نے اپنی کل جائبداد بعوض نصف مہرکے تجھے دے دی اور بہتحریرا پی عین حیات بہ ثبات عقبل نفل کھی ہے واضح ہوکہ زیداعمریزی نہیں جانا تھااوریتحرمرانگریزی میں اسٹامی پرکسی دوسر مے فخص ہے لکھوا کراس پر دستخط شبت کر دیئے اوراس کا غذیر جیے گوا ہوں کے بھی دستخط میں اس سلسلہ میں یہ بھی عرض كرتا ہے كدزيدالي جائيدادكا مالك ہے جوشامان مغليدنے بعوض قضاة عطاء فرمائي ہے جب برطانيه كاتسلط مواتواس نے منجملہ اختيارات شرگ صرف اتامت جمعہ وعيدين بحال رڪھے اور ديگر اختیارات ساعت د بوانی وغیرہ اینے اختیار میں ریکھے اور اس نے اپنے انظام کی وجہ ہے ہم کی جمع معالی بھی لے لیے اور بقیہ ۱ استمراءاس خاندان کے لئے بخدمت عہدہ قضا ہ لیعنی خدمت اقامت جمعہ دعیدین مندرجہ ذیل شرا نکا پر جاری رکھے۔

ا \_ بیرجائیدا و نفقل نبیس کی جاسکتی \_

۲۔ جب تک خدمت کی ضرورت ہے اور بحالت وفا داری سرکار برطانیہ بحال رکھی جائیگی خانمان میں بیطریقداب تک جاری ہے کہ اولا دکو جائیدا علی السویتقیم کی جاتی ہے۔ اور اناث میں نہ بھی تقسیم ہوئی اور نہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔

ا۔ کیا مرض فہ کورمرض الموت میں ثمار ہوسکتی ہے۔ ۲۔ کیا فہ کور ہ تحریر تا مہ جا تز ہے جبکہ زید ایک دوسر سے فنص کا بھی مقروض ہے۔

٣- کيا جائندا د ندکورايسے قرض ميں دين مهر ميں زوجه کونتقل ہوسکتی ہے اگريہ جائندا دنتقل ہوسکتی ہے تو بعدانتقال زوجہ زیداس جائیداد کے پانے کا کون مستحق ہے۔

٣ ۔ اگر مرض الموت ہے تو زوجہ کو کتنا مہر ٹل سکتا ہے جبکہ دوسرے در ٹاءموجو و ہیں اگر چہذید لا ولدفوت بموابه

۵۔مبراگر حیثیت سے بہت زیادہ ہوتو کیا شرعاً جائز ہے اور قابل ادا لیکی ہے یا نہیں اگر قابل ادالیکی ہے تو کس مقدار میں امید ہے کہ یا نچوں امور کا جواب مع تام ہر کتاب بحوالہ عبارت د ترجمهار دومرحمت فرمادین اورعندانشه ماجور <u>ج</u>ن \_

جُوابِ ···قال في الدروشرحة الغررفي تعريف المريض بمرض الموت

مانصه من غالبه الهلاك كمريض عجزعن اقامة مصالحة خارج البيت فمن يقضيها في خارج البيت وهويشتكي لايكون فاراً لان الانسان قلمايخلوعنه هوالصحيح اه وفي حاشية الشرنبلالي عليه قال الزيلي وهوالصحيح اه ويخالفه ما قال الكمال: اذامكنه القيام بهافي البيت لافي خارجه فالصحيح انه صحيح اه هذافي حق الرجال امافي حق المرأة فقال في النهرعن البزازية فبان تعجز عن المصالح الداخلة اه (ج. 1 م ص / ٣٨٠)

پس اس صورت مذکورہ میں اگرزیداس تحریر کے دفتت گھرسے ہاہر آنے جانے اورا پی ضرورت کے اسور کو بجالاتے ہر قادر تھا تو وہ مریف مرض الموت نہ تھا اورا گرعا جز تھا تو وہ مریف مرض موت تھا۔

وفى المدر: تجب العشرة ان سماها و دونها ويجب الاكثرمنها ان سمى الاكثر. قال الشامى: امر بالغاً مابلغ فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان اه. وتناكد عند وطأ اوخلوة صحت من الزوج اوموت احدهما اه. وفى كشف الغمة للشعرانى وفى المقاصدللسخاوى: وكان عمرين الخطاب رضى الله عنه. كثيراما يقول لاتغلواصدق الساء فانهالوكانت مكرمة فى الدنيااوتقوى فى الآخرة كان اولاكم بهارسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد مرة على المسوفقال لاتزيد وافى صداق على اربعمائة درهم فاعترضته امرأة من قريش فقالت تنهى الناس عن شئ اباحه الله لهم فقال كيف فقالت اماسمعت قول الله الناس افقه من عمر قال ثم رجع فركب المنبر فقال ايهالناس انى كنت نهيت ان تزيدوا النساء فى صدقتهن على اربعمائة درهم فمن شاء ان يعطى من ماله مااحب قال ابويعلى واظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل اه. (مقاصد ۱۵)قال السخاوى وسنده جيدقوى اه وفى الدر (ج/۲ م ۲۷ م) دين صحة مطلقاً ودين موض موته بسبب فيه معروف يقدمان على مااقربه فيه والكل على الارث ولم يجزئخصيص غويم بقضاء دينه اه.

ان نصوص کے بعد جواب سوالات معروض ہے جب خاندان میں اس کی جائیداد کا ذکور پرتقسیم مونا متعارف ہے تو یہ علامت ملک مورث کی ہے اناث برشقشم شرہونا۔ مانع ملکیت سے نہیں کیونک جہالت کی وجہ ہے عموماً ہندوستان میں کڑکیوں کو حصہ نہیں دیاجا تالبذا پیرواج قابل اعتبار نہیں ہے۔ ا۔اس کا جواب او برگز رچکا ہے۔ملاحظہ ہو۔

۲-اگرزیداس تحریرے وفت گھر کے اندر باہرا ہے کام کرسکتا تھا تو یہ تحریر درست ہے اور دوسرے قرض خواہوں کے قرض ادانہ کرنے کا گناہ زید کے ذرر ہا تکراٹ مپ کہ جمت ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ جن لوگوں کی اس پر گوائی ورج ہے وہ زبانی کہیں کہ زید نے اس کو ہمارے سامنے املاء کرایا ہے اوراملاء کے اس کو ہمارے سامنے املاء کرایا ہے اوراملاء کے موافق ہی اسامپ میں کھا گیا ہے اوراگر ورثاء زیدا دراسامپ کے گواہوں میں اختلاف ہوتو یہ گوائی بدون مجلس حاکم میں چیش ہوئے کے معتبر نہ ہوگی۔

وقال في الحامدية: ومهامجلس القصاء فلاتسمع هي اي الدعوى والشهادة الابين يدى الحاكم اه. ج٬ ۲٬ ص٬ ۲)

اورا گرزیدای تحریر کے وقت بابرا کے جانے سے عاجز تھا تو بیتح ریدرست نہیں ہے بلکہ سب قرض خوابوں کوجن میں عورت بھی داخل ہے جائیدا دندکور تقتیم کرلیں۔

۳۔ جائیداد مذکور دین مہر زوجہ میں منتقل ہوسکتی ہے اور اس کے مالک بعد وفات زوجہ کے وار ثان زوجہ ہوں گے۔

۳۔زوجہا ہے پورے مہرایک لا کہ ۸ ہزار دہ دینارسرخ کی مستحق ہے اگراس ہے کچھ بچے گا تو ور ثاء کو ملے گا در نہیں۔

۵۔ مہر جتنابا ندھ دیاجائے وہی معتبر ہے جاہے حیثیت سے کتنابی زیادہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ ۵۔ مہر جتنابا ندھ دیاجائے وہی معتبر ہے جاہے۔ ۵

جامع الفتاوي-جلد ٩-32

# كت**اب الفرائض** (وراثت كابيان)

#### وارث كووراثت سيمحروم كرنا

سوال: رسول الله نے فرمایا'' کہ جوابے وارث کومیراٹ سےمحروم کردے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کی میراث سے محروم کردے گا۔'' (ابن ماجہ)

مندرجہ بالا حدیث مبارکہ میں خدانے جوتوانین بنادیئے وہ اٹل ہیں اور انہیں تو ڑنے والا کفر کا کام کرتا ہے۔ ہم نے اکثر الی مثالیں دیکھی ہیں کہ باپ اپنی او فا دہیں ہے کسی ہے تاراض ہوجاتا ہے تواسے وراشت سے محروم کر دیتا ہے۔ اب ہمارے ذہن ہیں مندرجہ بالا حدیث کامفہوم بھی ہے اور یہ بات بھی کہ میرے ہاں جو بچھ ہے وہ میری مرضی ہے کہ جے بھی دول اب خدا کے اس اٹل نیسلے یہ بات بھی کہ میرے ہا تا ہے اس تاقعی عقل کوشری کے کہا تھ جواب جلدم حمت فرما ہے؟

جواب: کسی شرگی وارث کومحروم کرتا ہے ہے کہ یہ وصیت کردی جائے کہ میرے مرنے کے بعد فعال شخص وارث نہیں ہوگا جس کوعرف عام میں'' عاتی نامۂ' کہا جاتا ہے۔ایسی وصیت حرام اور ناجا تز ہے اور شرعاً لاکق اعتبار بھی نہیں اس لیے جس شخص کوعات کیا گیا ہو وہ بدستور وارث ہوگا۔
اور ناجا تز ہے اور شرعاً لاکق اعتبار بھی نہیں اس لیے جس شخص کوعات کیا گیا ہو وہ بدستور وارث ہوگا۔

(آیہ کے مسائل اور ان کاحل ج

## '' نافر مان اولا دکو جا ئىدا د<u>سے</u>محروم کرنا یا کم حصہ دینا''

سوال ایک ماں باپ کے تین لڑکے ہیں۔ تینوں میں سے ایک لڑکے نے اپنی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ اچھاسلوک کیا اور ماں باپ اس سے خوش ہیں اور باتی وونوں میں سے ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے اور جو بردا ہے اس نے آئ تک بھی ماں کو ماں اور باپ کو باپ نہیں سمجھا۔ رہنے سب وہ ایک ہی گھر میں جیں اب باپ جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ مولانا صاحب آپ قرآن و صدید کی روشن میں فیصلہ کریں کہ کیا باپ اس لڑکے کو جائیداو کا زیادہ حصد دے سکتا ہے جس نے صدید کی روشن میں فیصلہ کریں کہ کیا باپ اس لڑکے کو جائیداو کا زیادہ حصد دے سکتا ہے جس نے

ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیاوہ ایسا کرسکتا ہے یاوہ نتیوں میں برابرتقتیم کردے؟ آپ اس سلسلے میں فیصلہ فرمادیں تا کہ میں کوئی فیصلہ کرسکوں؟

جواب: جن الزكوں نے ماں باپ ماں کو ماں باپ نہیں سمجھا انہوں نے اپنی عاقبت خراب کی اورا کی مزاد نیا میں بھی انہو مزاد نیا میں بھی انکو ملے گی مگر ماں باپ کو بیاج زت نہیں کہ اپنی اولاد میں ہے کسی کو جائیداد ہے محروم کرجائیں مب کو ہرابرر کھنا چاہیے ورندماں باپ بھی اپنی عاقبت خراب کرینگے۔ (آپکے مسائل جدد ا) باپ کی ورا ثرت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے

سوال: والدین اپنی وراثت میں جوتر کہ میں چھوڑ کر جاتے ہیں اس پر بہن بھائی کا کیا قانونی حق بنتا ہے؟ جب کہ ایک بھائی کا کہنا ہے کہ باپ کی بنتا ہے؟ جب کہ ایک بھائی باپ کے مکان میں رہائش پذیر ہے جبکہ بھائیوں کا کہنا ہے کہ باپ کی وراثت میں تقینوں کا کوئی حصر نہیں ہے۔ احکام قرآنی اور اہ ویث کے حوالے ہے جواب صاور فرائمیں کہن بھائیوں کے خلاف قانونی کارروائی کاحق رکھتی ہے؟

جواب: قر آن کریم میں تو بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی حصہ (بھائی ہے آدھا) رکھا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جوقر آن کریم کے قطعی اور دوٹوک تھم کے خلہ ف یہ کہتے ہیں کہ باپ کی وراثت میں بہنوں کا (یعنی باپ کی لڑکیوں کا) کوئی حصہ بیں۔ (آپ کے مسائل ج۲)

د دسرے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی وراثت میں حصہ ہے

سوال: میر بے سسر کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے وارثوں میں بیوہ تین لڑ ہے جن میں بیرہ کا انتقال ہو چکا ہے اور چھلڑ کیاں چھوڑی ہیں جس میں ایک لڑکی ہندوستان کی شہری ہے۔ مرحوم کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟ کیا ہندوستانی شہریت رکھنے والی لڑکی بھی پاکت نی وراثت کی حق والی لڑکی بھی پاکت نی ووراثت کی حق وار ہے اگر ہیں تو اس کا حصہ کا نے کے بعد کتنا کتنا حصہ ہے گا؟ بعنی وہ بیوہ لڑکوں اورلڑ کیوں کا الگ الگ؟

جواب: آپ نے بیٹیس لکھا کہ مرحوم کے جس لڑکے کا انتقال ہو چکا ہے اس کا انتقال ہاپ سے
پہلے ہوا یا بعد میں۔ بہر حال اگر پہلے ہوا تو مرحوم کا ترکہ (اوائے قرض اور نفاذ وصیت (مرحوم کی وصیت پور می
کرنے کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو) کے بعد )ای (۸۰) جمعوں پڑتھیم ہوگا۔ان میں دس جھے
بیوہ کئے چودہ چودہ دونوں لڑکول کے اور سمات لڑکیوں کے۔ جولڑکی ہندوستان میں ہے وہ بھی وارث
ہوگی اور جس لڑکے کا انتقال اس کے باہے کی زندگی میں ہو چکاہے وہ وارث نہیں ہوگا اور اگر لڑکے کا انتقال

باپ کے بعد ہوا ہے تو ترکہ چھیانوے(۹۲) حصوں میں تقلیم ہوگا بارہ جھے ہیوہ کے چودہ چودہ تیوں لڑکوں کے درسات ساتھ لڑکیوں کے مرحوم لڑکے کا حصاص کادارٹوں میں تقلیم ہوگا۔ (آ کچے سائل جلد ۲) بہنوں سے ان کی جا سکیراد کا حصہ معاف کروانا

سوال: ہمارے معاشرے میں وراثت سے متعلق بدروایت چل رہی ہے کہ باب کے انتقال کے بعداس کی اولا دھیں سے بھائی اپنی بہنوں اور ماں سے یہ کھوالیتے ہیں کہ انہیں جائیدادھیں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ بہن بھائیوں کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوکر اپنے جصے سے وستبروار ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ کیا شرق لحاظ سے اس طرح ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ کیا شرق لحاظ سے اس طرح معاملہ کرتا ورست ہے؟ کیا اس طرح بہنیں اپنی اولا دکاحت خصب کرنے کی مرتکب نہیں ہوتیں؟ اگر بہنیں اپنی اولا دکاحت خصب کرنے کی مرتکب نہیں ہوتیں؟ اگر بہنیں اپنی اولا دکا وی دکورہ حصہ طلب کرنے کاحق ہے؟

جواب (۱) الله تعالى نے باپ كى جائىداد ميں جس طرح بيۋں كاحل ركھا ہے اى طرح بيٹيوں كا بھى حق ركھا ہے ليكن ہندوست فى معاشرے ميں اڑ كيوں كوان كے حق ہے حروم ركھا جاتا رہا ہے۔ اس ليے رفتہ رفتہ بيذ ہن بن كيا كواڑ كيوں كاورا ثب ميں حصہ لين گويا ايك عيب يا جرم ہے۔ لہذا جب تك انگريزى قانون رائح رہاكى كو بہنوں سے حصد معاف كرانے كى ضرورت محسوس نہ ہوئى اور جب سے پاكستان ميں شركى قانون ورائت نافذ ہوا بھائى لوگ بہنوں سے كھوا ليتے ہيں كہ آئيس حصہ نہيں جا ہے۔

میں طریقہ نہایت غلط اور قانون البی ہے سرتانی کے مطابق ہے۔ آخر ایک بھائی دوسرے کے حق میں کیوں دستبردار نہیں ہوسکتا؟ اس لیے بہنوں کے نام ان کا حصہ کردینا جا ہیے۔سال دو سال کے بعد اگر وہ اپنے بھائی کو دینا جا ہیں تو ان کی خوشی ہے در ندموجودہ صورتحال میں وہ خوشی سے نہیں چھوڑ تیں بلکہ رواج کے تحت مجبوراً حجھوڑتی ہیں۔

(۲) اگر کسی مبن نے اپنا حصہ واقعتاً خوشی سے چھوڑ دیا ہے تو اس کی اولا دکومطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ اول دکا حق ماں کی وفات کے بعد ثابت ہوتا ہے۔ ماں کی زندگی میں ان کا مال کی جائیداو پر کوئی حق نہیں اس لیے اگر وہ کسی کے حق میں دستبر دار ہوجائیں تو اولا داس کونیس روک سکتی۔

وارتوں میں بیٹا بیٹی ہیں بیٹاز مین کا خالی حصہ بیٹی

كودينا جإبتا ہے اور تقمير شدہ خود لينا جا ہتا ہے

موال ایک شخص کا نقال ہوگیا وارثوں میں صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔اس کی اہلیہ کا ور مال باپ کا انقال مرحوم کی زندگی میں ہوگیا تو مرحوم ترکہاس کے بیٹا اور بیٹی میں کس طرح

تقتیم ہوگا؟ مرحوم کے ترکہ میں ایک مکان ہے مکان کے اگلے حصہ میں تغمیر ہے اور پچھلا حصہ کھلی جگہ ہے مکان کے اگلے حصہ میں تغمیر ہے اور پچھلا حصہ کے بفقد ر جگہ ہے مکان کے تین حصے کر کے بھائی اپنی بہن سے کہتا ہے کہتم یہ کھلی جگہ جوا کیک حصہ کے بفقد ر ہے لے لو بہن اس پر داختی نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ اس میں میر انقصان ہے تو شرعاً بھائی کی بات قابل قبول ہوسکتی ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا

جواب: صورت مسئولہ میں حقوق متقدمه علی الارث ادا کرنے کے بعد مرحوم کے کل ترکہ کے بقی حصے ہول گئے بیٹے کو دو حصے اور بیٹی کوا کیے حصہ ملے گا' بھائی اپنی بہن کو مکان میں سے کھلی جگہ (جس میں تقبیر شہیں ہے) دینا جا ہتا ہے اور تقبیر والاحصہ خود لینا جا ہتا ہے۔ اگر بہن اسے لینے پر جگہ النے پر ججور کرئے ترکہ میں جو چیز ول سے راضی شہوتو بھائی کو میچ نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن کو میچ کہ لینے پر ججور کرئے ترکہ میں جو چیز ہوتی ہے اس کے ہر ہر جزو میں تمام وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ لبذا کوئی وارث اپنی مرضی سے وہ سرے وارث کا حصہ متعین کرئے اس کو وہ حصہ لینے پر مجبور نہیں کرسکتا۔ شرعائی کو میچ ماسل میں ہے۔ بدایا ولین میں ہے:

الشركة ضربان شركة املاك و شركة عقود فشركة لاملاك العين يرثها رجلان او يشتريانها فلا يجوز لاحدهما ان يتصرف في نصيب الاخر الا باذنه (هدايه اولين ص٢٠٣ كتاب الشركة)

فت القدريين فوائد ظهيريه في كياب:

ان الشركة اذا كانت بينهما من الابتداء بان اشتريا حنطلة او ورثاها كانت كل حبة مشركة بينهما. النح (فتح القدير مع عناية ص ١٥٣ اج ١ كتاب الشركة)
وونون عبارتون كا خلاصه بيب كه شركة كى دوتسميل بين: لشركة الماك شركة عقود شركت الماك سيب دوا وى (ياان سے زياده) كى چيز كے وارث بينيا دوا دميون نے ل كركوئى چيز خريدى تو وه ان دوتوں كے درميان مشترك بوگى اور دوتوں بيل سے كى ايك كے ليے اپنے ساتھى كريدى تو وه ان دوتوں كے درميان مشترك بوگى اور دوتوں بيل سے كى ايك كے ليے اپنے ساتھى كے حصه بيل اس كى اجازت كے بغيرتقرق كرنا اور استعمال كرنا جائز نبيل ہا ورشركت جب بالكل ابتداء سے بوجيدے دوا وميوں نے ل كر گيہول خريدے يا گيہوں كے وارث بين تواس كام مردانه دوتوں كے درميان مشترك بوگا۔ (برابراولين فتح القدير)

عن بیشرح مداید میں ایک مسئلہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا

ان صاحب عشرة اسهم يكون شريكاً لصاحب تسعير سهماً في جميع

الدار على قدر نصيبها منها وليس لصاحب الدران يدفع صاحب القليل من جميع الدار في قدر نصيب من اي موضع كان.

عبارت کا مطب ہے کہ ایک مکان میں دو تحف حصہ دار ہیں۔ ایک شخص کے نوے ۹ جسے ہیں اور دوسرے کے دی تو دونوں اپنے اپنے جسے کے بقدر پورے مکان میں شریک ہیں۔ لہذا جس شخص کا حصہ زیادہ ہے اس کو یوں نہیں ہے کہ اپنے ساتھی کو جہاں سے جا ہے حصہ دے دے۔

(عمایه شرح هدایه ص۲۷۵ج۲ مع فتح القدیر تحت المسئلة ومن اشتری عشرة اذرع من مأته ذراع من دار او حمام کتاب البیوع)

لہٰذاصورت مسئولہ میں کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ دونوں میں سے کسی کا نقصان نہ ہواور ہرا یک کواتنا حصال جائے جتنا کہا سکاحق ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ (قرویٰ رہیمیہ جامی ۲۸۳) وراشت کی جگہ کڑکی کو جہیز ویتا

سوال: جہیز کی اعنت اور وہاء ہے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ بعض ٹوگوں نے بیکہنا شروع کر دیاہے کہ ہم جہیز کی شخص ہیں اپنی جنی کو' ورشہ'' کی رقم وے دیتے ہیں۔ کیا بیٹمکن ہے کہ باپ اپنی زندگی میں ہی ورشہ بیٹی کو دے دے جہیز کے نام براوراس کے بعداس سے سبکدوش ہوجائے؟

جواب: ورشاتو والدین کے مرنے کے بعد ہوتا ہے زندگی میں نبیں۔البتہ اگراڑی اس جیز کے بدلے اپنا حصہ چھوڑ و بے تو ایسا کرسکتی ہے۔ (آپ کے مسائل جلد ۱۲) مال کی وراشت میں بھی جیٹیوں کا حصہ ہے

سوال: ہماری والدہ کا انتقال ہوئے تقریباً ساڑھے آٹھ سال ہو بچے ہیں ہم چار بہنیں اور وو بھائی ہیں۔ ہماری والدہ کے ورثہ پر ہمارے والدصاحب اور بھائیوں نے قبضہ کردکھا ہے۔ تمام جائیداد اور کاروبارے والداور بھائی مالی فائدہ اٹھ رہے ہیں ہم بہنیں جب والدصاحب ہے اپنا حصہ مانگی ہیں تو کہتے ہیں بیٹیوں کا مال کے ورثہ ہیں کوئی حصہ نیس ہوتا اور بیسب میراہے؟

جواب: آپ کے والد کا پر کہنا ناط ہے کہ مال کی وراثت میں بیٹیوں کا کوئی حصہ بیں ہوتا۔ بیٹیوں کا حصہ جس طرح باپ کی میراث میں ہوتا ہے ای طرح مال کی میراث میں بھی ہوتا ہے۔ آپ نے جوصورت کھی ہے اس پر آپ کی والدہ کا تر کہ اساحصوں پر تقسیم ہوگا۔ آٹھ جھے آپ کے والد کے بین ۲۷۲ دونوں بھائیوں اور ۳۷ جا رونی بہنوں کے۔ (آپ کے مسائل جلد ۲)

# لڑ کے اور لڑکی کے در میان وراثت کی تقسیم

سوال: اگرمسلمان متوفی نے ایک لا کھ روپے تر کہ میں چھوڑے اور وارثوں میں ایک لڑکا اور دولڑ کیاں ہوں تو از رو ئے شریعت ایک لا کھ روپے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ کیا ہماری عدالتیں بھی اسلامی قانون وراثت کے مطابق فیصلے کرتی ہیں؟

جواب: اگراورکوئی وارث نبیں تو مرحوم کی بھیٹیر و تکفین ادائے قرضہ جات اور ہاتی ہا ندہ تہائی مال میں وصیت نا فذکرنے کے بعد (اگراس نے کوئی وصیت کی ہو) مرحوم کا تر کہ چارحصوں میں تقسیم ہوگا۔ دو جھے لڑکے اور ایک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کا۔ ہماری عدالتیں بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ (آکچے مسائل اور این کاحل)

#### بھائی بہنوں کا وراثت کا مسکلہ

سوال: ہم تین بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ ہماری والد و اور والد انقال کر چکے ہیں۔ ایک مکان ہمارے والد و قدت کررہے ہیں۔ مسئلہ بیہ مکان ہمارے ورثہ میں چھوڑا ہے جس کوہم \*\*\* ۵\*اروپے میں فروخت کررہے ہیں۔ مسئلہ بیہ ہے کہ بہنول کے جصے میں کیا آئے گا اور بھائی کے جصے میں کیارقم آئے گی؟ ہم مسلمان ہیں اور سنی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں؟

جواب: آپ کے والد مرحوم کے ذمہ کوئی قرض ہوتو اس کوا داکرنے اور کوئی جائز وصیت کی ہو تو تہائی مال کے اندراسے بورا کرنے کے بعداس کی ملکیت میں جھوٹی' بڑئ منقولہ غیر منقولہ جتنی چیزیں تھیں وہ پانچ حصول پڑھتیم ہوں گی۔ دوجھے بھائی کے ہیں اور ایک ایک حصہ تینوں بہنول کا۔ (آپ کے مسائل جلدا)

#### وراشت میں لڑ کیوں کومحروم کرنا بدترین گناہ کبیرہ ہے

سوال: تقسیم سے پہلے ہارے نا تا کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ میان درمیان میں پہلے بھی کیا ہولیکن مرنے سے پہلے ہار ہوں نے برنس روڈ میں ایک چائے خانہ کھولا ہوا تھا جس کو بعد میں مشائی کی دکان میں تبدیل کرلیا۔ دکان پکڑی کی تھی اور بڑے بیٹے کے نام تھی۔ بعد میں دکان چل پڑی اور بہت مشہور ہوگئ بڑے بیٹے نے اپنے بھا ئیوں میں وہ دکا نیں بانٹ لیں اس طرح نا تا کے مرنے پر بچوں نے صرف بھا ئیوں میں جا ئیدا دھنے کے رک کے تھی اور کر کے تھی ہوں کو پھی ہوں کے ہوئے ہیں اس طرح نا تا ہوں تا کے مرنے پر بچوں نے صرف بھا ئیوں میں جا ئیدا دھنے میں کو کا کو ایک کے تھی میں دیا۔ پھی کو سے کے بعد مانی کا انتقال ہوا انہوں نے جور تم نفذ چھوڑی تھی لڑکوں میں تقسیم ہوگئ کڑکیوں کو پھی ہیں ملا۔

اب مولاناصاحب! آپ سے عرض ہے کہ آ ب صحیح صورت ول کا انداز ولگا کر جواب دیجئے کہ کیاان لوگول کا بیطرز عمل تھیک ہے کیاان لوگول کا بیطرز عمل تھیک ہے؟ کیااس سے مرنے والوں کی روحیں سے چین نہ ہول گی؟ ویسے بھی ہم نے اپنے بزرگول سے سنا ہے کہ حق داروں کاحق کھانے والا بھی پھلتا پھولتی نہیں؟

جواب: بیٹیوں اور بہنوں کو وراشت ہے محروم کرنا بدترین گناہ کبیرہ ہے آپ کے نانا نائی تواس کی سزا بھگت ہی رہے ہوں گے جولوگ اس جائیداد پراپ ناجائز طور پر قابض ہیں وہ بھی سزا ہے نج نہیں سکیل سے لڑکوں کو چاہیے کہ بہنوں کا حصہ نکال کران کودے دیں۔ (آپ کے مسائل جلد ۲)

### کیا بچیوں کا بھی ورا ثت میں حصہ ہے؟

سوال: ہم پانچ بہن بھائی ہیں ،و بھائی اور تین بہنیں سب شادی شدہ ہیں۔ مال باپ حیات
ہیں ہم بھائی جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ ہماری اپنی ملکت ہے چونکہ ہم بھائیوں کی ہویاں ایک
جگہد ہمنا پسند نہیں کر تیں اس لیے ہم نے بید مکان فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے مکان کا سووا بھی ہوگیا
ہے۔ اب صور تی ل ہیہ کہ جب بہنوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہم مکان فروخت کررہے ہیں انہوں نے
ہی مکان میں جھے کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ ہیں
ہوتا جبکہ بیٹیں اپنا حصہ لینے پر اصرار کررہی ہیں۔ مول نا صاحب اب آپ ہماری بہنوں کو سمجھائیں
ہوتا جبکہ بیٹیں اپنا حصہ لینے پر اصرار کررہی ہیں۔ مول نا صاحب اب آپ ہماری بہنوں کو سمجھائیں
کہ باپ کی جائیداد میں لڑکیوں کا حق نہیں ہوتا اور مولا نا صاحب اگر ہیں ہی قلطی پر ہموں تو براہ کرم
کتاب وسنت کی روشنی میں ہی تی کہ کیا ہماری بہنیں بھی اس جائیداد میں سے حق دار ہیں ادراگر
ہیں تو بہنوں کے جھے میں گئی رقم آپ کے گی؟ آپ کا احسان مندر ہوں گا؟

جواب بیتو آپ نے غلط لکھا ہے کہ باپ کی جائیدادیں بیٹیوں کا حصر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے بیٹی کا حصہ بیٹے ہے آ دھا بتا یا ہے۔ اس لیے یہ کہنا تو جہالت کی بات ہے کہ باپ کی جائیدادیں بیٹیوں کا حصہ بیس ہوتا۔ البتہ جائیداد کے جھے والد کی وفات کے بعد لگا کرتے ہیں اس کی زندگی میں نہیں۔ اپنی زندگی میں اگر والد و بنا چا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سب کو ہرابر و لیکن اگر کسی کی ضرورت واحتیاج کی بناء پر زیادہ دے دے تو گنجائش ہے۔ بہر صل آپ کوچ ہے کہا پنی بہنوں کو میں دیں۔ بھائیوں کا دوگنا حصہ اور بہنوں کا اکیرا۔ (آپ کے مسئل اوران کا ص جلد ۲)

### سوتنلے بیٹے کا باپ کی جائیدا دمیں حصہ

موال: کیاسو تیلے بیٹے کو باپ کی جا ئیدا دہے حصدال سکتا ہے جب کہ شاوی کے دفت وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ آپی جواوراب اپنے بچول کے ساتھ الگ اپنے گھریس رہتا ہے؟ جواب:ال يج كاسوتيل باب كى درائت ميل كوئى حصيبي بدر آيكم سائل اوران كاحل جلد ٢)

مرحوم کے ترکہ میں دونوں بیو بول کا حصہ ہے

سوال: ہمارے والدی ووشادیاں تھیں ہیلی ہوی ہے ہم دو ہمائی اور دوسری ہیوی ہے ایک لڑی ہے ہمارے والدی دوشادیاں تھیں ہیلی ہوی ہے ہم دو ہمائی اور اس عرصہ بیس ہماری دوسری والد ما حب کوفوت ہوئے تا سال گزر بچے ہیں اور اس عرصہ بیس ہماری دوسری والدہ نے دوسراعقد کرلیا جس سے ان کے تین بچے ہیں۔ اب ہم اپنے والدی وراشت منقولہ وغیر منقولہ وقت میں کہ ہم بیس سے ہرایک کو کتنا حصہ ماتا ہے اور ہماری دوسری والدہ کو کتنا حصہ ؟ اگر شرعاً ان کاحق ہو؟ ذراتفصیل سے بتا کیس مہر بانی ہوگی ؟

جواب: آپ کے دالد مرحوم کا تر کہاس کی دونوں بیو ایول اوراولا دیش اس طرح تقسیم ہوگا۔ پہلی بیوی ۵ دوسری بیوی ۵ لڑکا ۱۸ لڑکا ۲۸ لڑکی ۱۳

لینی کل ترکہ کے ۸۰ جھے بنا کر آٹھویں حصہ کی روسے دونوں بیو یوں کو ۱۰ جھے (ہرایک کو ۵۰ جھے کرکے ملیں گے۔ ۵۰ جھے بنا کر آٹھویں حصہ کی روسے دونوں بیو یوں کو ۱۰ جھے ہوں گے ) دونوں لڑکوں کے ملیں گے ادر بقیہ ۶۰ جھے اس کی اولا دیٹس اکہراد ہرا کے حساب سے تقسیم ہوں گے ) دونوں لڑکوں کو ۲۸٬۲۸ کر کے اورلڑ کی کو ۱۲ جھے ملیس گے۔الغرض مرحوم کے ترکہ بیس دوسری بیوی کا مجھی حصہ ہے۔ (آپ کے مسائل اوران کا حل جلد ۲)

دو بیو بول اوران کی اولا د میں جائیداد کی تقسیم

سوال: ایک هخص کی دو بیویاں ہیں۔ ایک ہے ایک اُور دوسری سے تین لڑکے ہیں۔ وہ اپنی جا سُداد ان پر تقسیم کرنا جا ہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جا سُداد دونوں بیویوں میں تقسیم ہوگ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جا سُداد دونوں بیویوں میں تقسیم ہوگ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں جا روں لڑکوں میں تقسیم کرنا ہوگ ۔ شریعت کی رو سے اس جا سُداد کو سے سُلے میں طرح تقسیم کہا جائے؟

جواب: شرعاً اس کی جائیداد کا آٹھوال حصد دونوں ہیو ہوں کے درمیان اور باتی سات جھے چاروں لڑکوں کے درمیان اور باتی سات جھے چاروں لڑکوں کے درمیان مساوی تقتیم ہول گے۔ گویا اس کی جائیداد کے اگر ۳۹ جھے کر لیے جائیں توان میں سے دودو جھے دونوں ہیو ہوں کولمیں گے ادر باتی ۲۸ جھے جارلڑکوں پرسات جھے فی لڑکا کے حساب سے ہرابر تقتیم ہوں گے۔ (آپ کے مسائل جید ۲)

مرحوم کا تر کہ کیسے تقسیم ہوگا جبکہ والد بیٹی اور بیوی حیات ہول سوال. میرا نام غزالہ شفیق احمہ ہے ہیں اپنے والد کی اکلوتی بیٹی ہوں میری پیدائش کے دوسال بعد میر بے والدین میں علیحدگی ہوگئ تھی اس کے پانچ سال بعد میر بے والد نے دوسری شادی کر کی تھی لیکن ان سے کوئی اولا دئیں ہوئی تھی۔اب مسئلہ بہ ہے کہ میر بے والد کا انتقال ہوگیا ہے اور ان کا ایک مکان اور دکان جو م گزیر ہے جو کہ پہلے میر بے داوا نے (جو ماشاء القد حیات ہیں) خرید ااور بنوایا تھا اور اس کے تعن سال بعد میر بے والد کا انتقال ہو گیا اب جب کہ میں ان کی وکوئی بٹی ان کی دوسری ہوئی اور ان کے والد حیات ہیں۔مہر مانی کرے آب یہ بتا کیں کے والد کے انتقال کی وجر کی تنا حصہ بنرا ہے؟

جواب: آپ کے مرحوم والد کا کل تر کہ (اوائے ماد جب کے بعد نیعنی اوائے قرضہ جات اور نذ ذ وصیت کے بعد) آٹھ حصول میں تقتیم ہوگا۔ آٹھوال حصہ آپ کی سویلی والدہ کا چار جھے (بعنی کل تر کہ کا آدھا) آپ کا اور یا تی ما ندہ تین جھے آپ کے دادا کے ہیں۔

اور ہاں! آپ نے یہ بیس لکھا کہ آپ کی دادی صاحبہ بھی زندہ ہیں یانہیں؟ اگر دادی صاحبہ نہیں زندہ ہیں یانہیں؟ اگر دادی صاحبہ نہ ہوں تب تو مسئلہ وہی ہے جو ہیں نے اوپر لکھ دیا اور اگر دادی صاحبہ بھی موجود ہوں تو کل ترکہ کا جھٹا حصہ ان کو دیا جائے گا۔ اس صورت ہیں ترکہ کے ۲۲ جصے ہوں گے ان بٹس مرحوم کی بیوہ کے معمال الدہ کے ۲۲ جسے اور ۵ والدے۔

مرض الموت كى طلاق سية حق وراشت ختم نہيں ہوتا

سوال: ایک شخص نے مرض الموت کی حالت میں بیوی کوطلان کی دی اس کے چند دن بعد وہ اس بیاری سے فوت ہو گیا تو کیا اس مطلقہ عورت کوخا دند کی میراث سے حصہ ملے گایانہیں؟

جواب: مرض الوفات میں طلاق دینے سے خادند کے بارے میں بیشبہ ہوسکتا ہے کہ ثماید اس نے بیوی کو میراث سے تحروم کرنے کے لیے بیوقدم اٹھایا ہو اس لیے از روئے شرع مرض الموت میں طلاق دینے ہے تورت کا حق میراث ختم نہیں ہوتا۔

لما في الهندية: الرجل اذا طلق امر أنه طلاقاً رجعيًا في حال صحته او في حال مرضه برضاها او بغير رضاها ثمّ مات وهي في العدّة فانهما بتوارثان بالاجماع. (الفتاوي الهندية ج اص ٢٣ ١٣ الباب الخامس في طلاق المريض) رقال العلامة ابن عابدين: الطلاق اذا كان رجعيًا ترثه وكذا يرثها لوماتت في عدّة. ودُنالمحتار ح٢ ص ٢٦ م طلاق المريض) وَمِثْلُهُ في كنز اللقائق على

هامش البحر الرائق ج٣ص٣ ٢ باب طلاق المريض) (فتاوئ حقانيه ج٣ ص ٥٧٩) مرحوم کی درا ثت کے مالک جیتیجے ہوں گے نہ کہ جیتیجیاں

سوال: الف 'ب'ج نتینوں بھائی فوت ہوگئے ۔ ( د ) جولا ولد ہے زندہ رہا۔اس کی زندگی ہیں اس کی اہلیہ بھی فوت ہوگئی ۔اب( د ) بھی فوت ہو گیا ہے ۔ ( د ) نے انتقال کے وقت اپنے پیچھے ایک مکان اور پچھ نفتر قم حچیوڑی ہے جس کی قیمت رائج الوقت سکہ کے مطابق تقریباً ایک لا کھروپیہ بنتی ہے۔(و) کا ما سوائے تنیوں بھائیوں کی اولا دے اور کوئی دارٹ نہیں ہے اب بیتر کے کس کو ملے گا؟ جواب: شرعاً اسك دارث اسك بطبيح بوسنك بمبيعيال دارث تبيل بوگي. (آيكم مسائل جيد ٢)

زندگی میں جائیدا دلڑ کوں اورلژ کیوں میں برابر تقسیم کرنا

سوال: جناب محترم! ہمارے ایک جانبے والے جو کہ دیندار بھی ہیں ان کے تین لڑ کے اور تین لڑ کیاں ہیں جو کہ سب شادی شدہ ہیں ۔ان صاحب کا بیارادہ ہے کہوہ اپنی جائیداد کواولاد میں برابرتقسیم کردیں کیونکہان کا پہکہتا ہے کہ مرنے کے بعداییانہیں کرسکتا۔وہ ایسااس لیے کرنا جا ہے ہیں کہ وہ اسبے نالائق بے ا دب لڑکوں لڑکیوں کوسز ا دینا جا ہے ہیں اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ کیاوہ ایبا کرنے کے بجاز میں پانہیں؟

جواب: اپنی زندگی میں اپنی جائیدا داپنی اولا دمیں (خواہ لڑ کے ہوں یا لڑ کیاں) ہرا پر تقتیم كريخة ميں۔(آب كے ممائل جلد٢)

مرحومه کا جہیز حق مہر وارثوں میں کیسے تقسیم ہوگا

سوال: میری بیوی تنین ماہ قبل بینی بچی کی ولا دے کے موقع پرانتقال کرگٹی کیکن بچی خدا کے فضل سے خریت سے میرے یاس ہے۔اب مسلد میمعلوم کرنا ہے کہ.

(الف)مرحومہ جوسامان جہیز میں اپنے میکے سے لائی تھی اسکے انتقال کے بعد کس کا ہوگا؟

(ب) مير \_ ال والے مرحومد كى رقم ميں مهركا مطالبه كرد ہے ہيں حالا تكه مرحومه نے زبانی طور براین زندگ میں بغیر کسی دیاؤ کے وہ رقم معاف کر دی تھی؟

جواب: مرحومه کا مامان جبیز حق مبراه، دومراسامان وغیره دارتول میں مندرجه ذیل طریقے ہے تقسیم ہوگا۔ حق مہرمعاف کرنے کے سلسلے میں اگر مرحومہ کے والدین منکر میں اور حق مبر کا مطالبہ کرتے ہیں اور شوہر کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو معافی کا پچھا متنبار نہیں ہوگا اس لیے حق مہر بھی ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ مرحومہ کی ج سُیراد منقو رہ وغیر منقولہ زیورات وحق مہر وغیرہ کو تیرہ حصوں ہیں تقسیم کر کے شوہر کو تین جھے بیٹی کو چیر جھے والدہ کو دوجھے اور والد کو دوجھے میں گے۔ (آپ کے مسائل جلد ۱)

### بیوی کی جائیداد ہے بچوں کا حصہ شوہرکے پاس رہے گا

سوال: کیا نم بہب اسلام میں بیوی کی حصور ی ہوئی دولت ہوتو بچوں کی بہتر تربیت اور ضرورت پرشو ہرکوئ نہیں ہے کہ وہ چیے کو ہاتھ لگائے حالا نکہ ریحکم ہے کہ چیے کوکسی قانو نی طریقے سے بچول کو ہالغ ہوئے تک ادا میگی کرواوے؟

جواب: بیوی کی مجھوڑی ہوئی دولت میں ہے جو حصہ بچوں کو پہنچ دہ بچوں کے والد کی تحویل میں رہےگا اور وہی ان کی ضروریات پرخری کرنے کا مجازے۔ (آ کیے مسائل اور ان کا حل جلد ۲) مرحوم شو ہر کا تر کہ الگ رہے والی بیوی کو کتنا ملے گا؟ نیبز عدت کتنی ہوگی؟ مرحوم شو ہر کا تر کہ الگ رہے والی بیوی کو کتنا ملے گا؟ نیبز عدت کتنی ہوگی؟ سوال: میرے شوہر کا انتقال ہوگیا ہم وونوں کا فی عرصے الگ رہے بیا ہے والدین کے بیاس دہتے تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ انتقال کے وقت میں باس کے گھر گئی اور بعد میں اپنی والدہ کے گھر میں دن عدت گزارے میراذر اید معاش نو کری ہے اور چھٹی کی تھی کہ کی عدت ہوگی؟

جواب: شوہر کی دفات کی عدت چار میہینے دیں دن ہےاور بیرعدت اس عورت پر بھی لازم ہے جوشو ہر سےا مگ رہتی ہو۔ آپ پر چار میہینے دیں دن کی عدت لازم تھی۔ ایٹی شا دی خو د کر نیوالی بیٹیوں کا با ہے کی وراشت میں حصہ

سوال: میرے ایک رشتہ دار کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں۔ بیٹیول ہیں سے ایک بیٹی نے باپ کی زعرگی میں اپٹی مرضی سے شادی کی اور ایک نے باپ کے انتقال کے بعد شادی اپٹی مرضی سے کی کیونکہ اب باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور بھائیوں میں سے بروا بھائی اسپنے باپ کی جائیداد کا وارث بن بیٹھا ہے۔ وہ کہنا ہے کہ جن دو بہنوں نے اپٹی مرضی سے شادی کی ہے ان کا باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ تہیں ہوتا۔ جن دو بیٹیوں نے اپٹی مرضی سے شادی کی ہے اور وہ دونوں باپ کی حقیق بیٹیاں ہیں کی ان دونوں باپ کی حقیق بیٹیاں ہیں کی ان دونوں باپ کی حمالے کی وراثت میں اسلام کی رو سے حصہ ہوتا ہے؟

جواب: جن بیٹیوں نے اپی مرضی کی شادیاں کیں ان کا بھی اینے باپ کی جائیدادیں دوسری بہنوں کے برابر حصہ ہے۔ بزے بھائی کا جائیداد پر قابض ہوجانا حرام اور ٹاجائز ہے۔ اے چاہیے کہ این باپ کی جائیداد کورس حصوں میں تقییم کرئے دودو حصے بھائیوں کو دیے جائیں ادرایک آیک بہنوں کو۔واللہ اعلم (آپ کے مسائل جلدلا)

مطلقه كي ميراث كالحكم

سوال: اگرعدت کے دوران مطلقہ کے خاوند کا انتقال ہو جائے تو کیا مطلقہ معتد ہ کوخاوند کی جائیداد میں ارث کا حق مل سکتا ہے یانہیں؟

جواب: اگرعورت کے مطالبہ پر خاوند نے طلاق وی ہوتو ایسی حالت میں مطلقہ حق ورافت ے محروم رہے گی اس کے علاوہ چونکہ معتدۃ خاوند کے نکاح میں پابند رہتی ہے اس لیے اس کو میراث سے حصہ ملے گا۔اگر چہ عورت مطلقہ مغلظہ ہی کیوں نہ ہو۔

لما في الهندية: الرجل اذاطلق امرأته طلاق رجعيًا في حال صحته او في حال مرضه برضاها او بغير رضاها ثمّ مات وهي في العدّة فانهما يتوارثان .. ولو طلقها طلاقاً بائلًا او ثلاثًا ثمّ مات وهي في العدّة فكذلك عندنا ترث. الخ (الفتاوي الهندية ج ا ص ٢ ٢ ٣ الباب الخامس في طلاق المريض)

(قال العلامة عالم بن العلاء الانصاريّ: اذا طلق المريض امرأته طلاقاً رجعيًا ورثت مادامت في العدّة وفيه. ولو طبقها بائناً او ثلاثاً ثم مات وهي في العدّة فكذلك عندنا ترث. (العتاوي التاتارخانية ح٣ص٥٥٥ الفصل العشرون في طلاق المريض كتاب الطلاق) وَمِثلُهُ في ردالمحتار ج٢ص٥٢٥ باب طلاق المريض) (فتاوي حقانيه ج٣ ص ١٨٥)

(۱) صرف لڑکیاں ہوں تو بھائی بہن کوتر کہ میں استحقاق ہوگا یا نہیں؟ (۲) اپنی زندگی میں اولا دکوجا ئیداد کا ہبہ؟

سوال: ہم تین بھائی اور دو بہنیں ہیں باپ کی ملکت کا کمل بٹوارہ ہو چکا ہے رہن ہمن بھی الگ الگ ہے منشاء سوال میہ ہے کہ میری چھلا کمیاں ہیں لا کے تین ہیں تو کیا میرے مال ہیں سے میرے بھائی اور بہنوں کو بھی ور شہ ملے گا اور ملے گا تو کتنا؟ (۲) میں اپنی حیاتی میں اپنی اڑ کیوں کو اپنی ملکیت بخشش کرسکتا ہوں یانہیں؟ اگر کرسکتا ہوں تو کس طریقنہ ہے؟

جواب: عورت (بیری) ہوتو آ ٹھویں حصد کی وہ تق دار ہے اور لڑکیاں چھ ہیں وہ آپ کے ترکہ میں ہوں جو جہاں کا اس کے میں ہوں ہوں گئی ہیں جو گئی ہیں تقدیم کر لیس اس کے بعد جو بے اس کا اس کے بعد کی ہیں تقدیم کر ایس اس کے بعد کا ہے جو اللہ کرمٹل حظ النہیں کے اصول پر بھ تی کو دو جھے اور بہن کو ایک حصد ( بینی ) ایک بھائی کو دو بہنوں کے برابر لے گا ہے تھم آپ کی وفات کے بعد کا ہے بھائی کہن شرعا وارث ہے۔

آپ اپنی زندگی میں کیوں تقدیم کر تا جا ہے جی کہ اور آپ آپ آپ زندگی میں صرف آپی بیوی اور لڑکیوں کو دیں گئی وہ بھی کہ اور ای تو تھا تو نا آگر چالا کیاں اور بیوی ما مک بین جا تھی گی مگر بھائی بہن محروم ہوں گے اور ان کو محروم کرنے کا گناہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے کو گناہ سے بچانا جا ہے ہوں اور زندگی میں تقدیم کرنا ضروری ہوتو بہتر صورت سے کہ پہلے آپ آپ اپنے بھی رضر ورت آلگ نکال لیجئے کہ آئندہ آپ کو دوسروں کا مختاج ہوتا نہ پڑے بعد بیوی کو لیے بھی راس حد جھالا کیوں کوکل مال کے و دھے اور اس کے بعد جو بچے اوپر بٹلائے ہوئے طریقہ کے مطابق بھائی کو دو حصے اور بہن کو ایک حصد دیا جائے انشاء التداس صورت میں ہرایک کواپنا حق مل مطابق بھائی کو دو حصے اور بہن کو ایک حصد دیا جائے انشاء التداس صورت میں ہرایک کواپنا حق مل جائے گا اور کوئی محروم نے در ہے گا۔ فقط واللہ اعلی جو سے انشاء التداس صورت میں ہرایک کواپنا حق مل جائے گا اور کوئی محروم نے در ہے گا۔ فقط واللہ اعلی جو سے انشاء التداس صورت میں ہرایک کواپنا حق مل

زندگی میں اپنی کڑ کیوں کوجا ئیدا دنفسیم کردینا

سوال: میر کی صرف لڑکیاں ہیں کھائی بہن صاحب مال ہیں اورایک دوسرے کی وراخت کی تمنا نہیں رکھتے اس حال ہیں بھی کیا میرے بھائی بہنوں کوتر کہ ہیں ہے دیا جائے گا؟ اگر میرے بھائی بہن راضی ہوں تو میں اپنی لڑکیوں کواپن جائیدا دوغیرہ بطور بہددے سکتا ہوں؟ رہنم ٹی فرما کیں!!!

جواب: انقال کے بعد ترکتھ میں مرک کام ہے جو بھی شرعا دارث ہوشر ایعت کے قانون کے مطابق اسے اس کا حق ملتا ہے وہ مالدار ہو یہ غریب تقلیم وراشت اپنی مرضی کی چیز نہیں کہ جے چاہیں دے دے اور جے چاہیں نہ دیں اور جو شرعی وارث ہے اسے بھی میری نہیں کہ اپنا حصد نہ لے بلکہ شرعا اسے اس کا حصد لے گانہاں لینے کے بعد اسے حق حاصل ہے کہ جے چاہے بخشش کے طور پر دے دے اور اپنی زندگی ہیں جو پچھ دیا جاتا ہے وہ ترکہ کی تقلیم بالفاظ دیگر تقلیم وراشت نہیں۔ یہ ہمدادر بخشش ہے اور انسان کو شرعی حدود ہیں دیا جاتا ہے وہ ترکہ کی تقلیم بالفاظ دیگر تقلیم وراشت نہیں۔ یہ ہمدادر بخشش ہے اور انسان کو شرعی حدود ہیں دیتے ہوئے میری ہے کہ اپنے مال میں جو چاہے تھرف کر رہے کین اگر وارثوں کو محروم کرنے کی نہیت ہے اپنا

مال کمی کودے و بے تو نیت سیمی نہ ہونے کی وجہ ہے گئبگار ہوگا اورا کر دارٹوں کومحروم کرنے کی نیت نہ ہوا در نہ نئی دل سے اس پر راضی ہوں اورمحض اس خیال سے کہ میرے انقال کے بعد لڑکیاں پریشان نہ ہوں اپنی زندگی میں بخشش کر کے قبضہ دے کر مالک وعنارینا دیتو اس کی مخبائش نکل سکتی ہے۔ (فقادی رجمیہ)

بہن کون نہ دیا جائے تو کیا تھم ہے؟

موال: تركتقسيم كرنے كے بارے ميں بھائى كى نيت خراب ہے لينى باپ كے تركہ ميں ہے بہنوں كاحق دينے كے ليے بھائى راضى نہيں ہے تواس كے ليے شرعى تھم كيا ہے؟

جواب: میراث کی تقسیم کے بارے میں شرعی تھم نہ مانا اور اور کیوں کو ان کے تقسیم کے بارے میں شرعی تھم نہ مانا اور اور کیوں کو ان دیشہ ہے۔ خدا کے اور ان کو ان کا حق شدویتا بہت شخت گناہ کا کام ہے بلد صد کفر تک پہنے جانے کا اندیشہ ہے۔ خدا کے پاک نے اپنے کلام پاک میں وراشت کے قانون وقو اعد بیان کرنے کے بعد صرت گالفاظ میں فر مایا: "و من یعص الله ورسوله و یتعد حدوده ید خله ناراً خالداً فیہا و له عذاب مهیں" رایعنی اور جوکوئی خدا اور اس کے رسول صلی ابتد علیہ وسلم کی تافر مانی کرے گا اور اس کی مقررہ حدود سے تجاوز کرے گا اور اس کی مقردہ حدود سے تجاوز کرے گا اور اس کے لیے ذات کا سے تجاوز کرے گا تو اس کو جہنم میں ڈال دے گا جہاں وہ جمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذات کا سے ناری اور کی تافر وری ہے انکار کرنا عذا ہے۔ ) (سورہ نساء) لہذا صورت مسئولہ میں بہنوں کو ان کا حق دینا ضروری ہے انکار کرنا کا میں انتراع ہے۔ فقط والٹد اعلم بالصواب فیادی رجمیہ جو اص ۲۵ سے د

#### ميراث سيمتعكق چندسوالات

سوال .... زیدصا حب رشد و ہدایت فوت ہوااس کے دولا کے (عمر و بالغ اور خالد نابالغ تھے) اور چارلا کیاں تین بالغ اور ایک ناباغ اور دو زوجہ تھیں زید نے وفات سے چند روز پہنے قرضہ تحریر کرایا جو پچپن سو ہوا۔ ان میں سے دوسواٹھارہ رو پے متوفی نے خود ادا کر دیتے اور باتی روپے کی نبعت بڑے عمر و سے کہا کہ تجہیز و تفین کے بعد پہلے میرا قر ضدادا کرنا پھر دوسرے کام کرنا اور ایک ہزار میری قبر پرلگانا اور کہا کہ میں نے ہرایک وارث کا حصدادا کرکے راضی کیا ہے محافظ مال ہندہ (غیروارث) سے کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ عمر دکو دے دینا کہ اس کا حصہ ہے اور پانچ سورو ہے جو شادی ہے متعلق ہیں وہ بھی وے دینا پھر عمر و سے کہا کہ تو پچھوٹے ہوائی کی تعیم و تربیت کرنا گر اراضی مکانات سورو ہے دفتر ہندہ کو وے دینا اور اپنے جھوٹے بھائی کی تعیم و تربیت کرنا گر اراضی مکانات نورات پٹیمیز کپڑے یا برتن مسی کسی وارث کے پاس متھان کی نسبت پچھ نہا گر حو ہی ایک

ا مگ در تاء کود ہے رکھی تھی اور پچھ جھے میں وہ محافظ مال رہتی تھی جب محافظ بیت اللہ کو چلے گئے تو وہ مكان عمروك قبض مين آ ك اورزيد في عمروكوانقال سي بجمه بهلي حكم ديا كه دروازون كاقفل اكا دو كد قبعنه محقق موجائ اور توش خان پرجهال محافظ تصاس كا تفل لگ كيا تومال غين با مريند جاسے گاعمرنے تفل نگا دیئے تگر جس میں زید ہمارتھا اس کوتفل نہ لگ سکا زید کا انتقال ہو گیا تو عمر و شخصِن وغیره میں لگ گیااور محافظ مال کا داؤ لگ گیااورسب مال ایسی ایس جگدر کھردیا کہ جہاں عمرو کا زور نہ تھا دو جار دن بعد عمر و نے محافظ ہے کہا کہ جو پچھتمہارے یاس ہے لے آؤ ہندہ نے کہا کہ میرے پاس وہی آ ٹھے سورو پیہ ہے عمرونے کہا وہی لے آؤدہ لائی تو عمرونے حسب وصیت سو ردیے اس کو دیئے محافظ نے ان رو یوں اور برتنوں کے ملاوہ عمر دکو کچھونہ دیا اور خود بیت اللہ کو چکی گئی اور وہیں مرکنی اور عمر و نے حسب وصیت تمام قر ضدادا کیا بعدازاں ورثاء ہے کہا کہ جائمداد کا پچھ حصہ لے چکے ہواب جو جائدا درید نے تقسیم ہیں کی تھی اور حسب حصہ لے لواور موافق حصے کے قرضه دوسب نے کہا کہ نہ ہم حصہ لیتے ندقر ضددیتے۔

عمرونے حسب وصیت خانقاہ کی تغییر شروع کی اسی دوران حویلی کی جانب شال میں آ گ لگ گئی توعمرونے جاہا کتعمیر کرادے تب والدہ خالداور نصیالی مانع آئے کہ ہم چینہ ہیں دے سکتے اپنا حصہ خواہ بنالور دوقدح کے بعد تقمیر کی اجازت ہوئی تو عمرونے تعویذ اور ہدایا دغیرہ کی آیدنی ہے وہ تیار کی۔

اورعمرونے اپنی ندکورہ آمدنی ہے بچھاراضیات خرید کی ہیں اور بعض مریدین نے ہبہ کی ہیں ا دربعض لوگوں نے زید کو زمینیں ہبہ کی تھیں گر قبضہ و کا غذات تکمل نہ ہوا تفاعمر و نے ان کو بھی ا ہے قبضہ میں لیا ای طرح مولیثی کپڑا' برتن اور مکا نات زیدنے تیار کئے ہیں اور سرکار کی طرف ہے وہ معافیات جوزید کے ونت تھیں اور زید کے انقال کے ونت بسبب قید دین حیات ضبط ہوگئی تھیں عمروکے نام پھر واگذار ہوئی ہیں بلکہ بعض جدیداس کے نام ہوئی ہیں تکر کاغذات ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کل اس کے لئے ہیں جوز بد کا جائشین ہواس سال ورثاء میں تقسیم کی پچھ بات چلی ہے فريقين كوفيصله شرعي منظور ہے لہٰ ذاان امور كا جواب تحر برفر ما ئيں۔

ا۔جواراضیات اور پارہیے وغیرہ عمر دکو ہبہ یار ہن مریدین یاغیرمریدین سے حاصل ہوئے میں ان میں باقی ور ٹا م<sup>ش</sup>ریک میں یانہیں؟

جواب ، . زید کے درشہ زید کے ترکے سے حصہ یا سکتے ہیں اور تر کہ وہ مال ہے جومیت بونت موت اپنی ملک میں جھوڑ ہے بس جو چیزیں خاص عمروکی ملک میں آئی ہیں ان

یں ور ٹا وز بد کاحق نہیں ہوسکتا ہے۔

۳۔ حویلی جس طرح زیدنے ہروارٹ کو دے رکھی تھی ای طرح زنی جا ہے یا ووبارہ تقسیم ہو۔ جواب ، جویلی جو زیدنے تقسیم کرکے ہرا یک کا قبضہ کرادیا تھا وہ ہر دارث کی ملک ہو کیا پس تر کہ ندر ہااوراس کی جدید تقسیم نہیں ہو تکتی وہ ہی تقسیم بحال رہے گی۔

۲- بری حو بلی سے متصل جھوٹی حو بلی جوزیدنے زمین مشترک میں تیار کرائی ہے کس طرح تقلیم ہو؟
جواب ، زمین مشترک میں شرکاء کی اجازت کے بغیرا گریکھ تقمیر کرے تو وہ بنائے خاص
اسکی ہوتی ہے اور زمین مشترک رہتی ہے اوراجازت وینے کی صورت میں بھی تی رجوع ہوتا ہے۔
۵۔ مریدین کا اپنے پیرکی اولا دکی جوخدمت کرتے ہیں اور تعویذ وغیرہ کی آمدنی اور دیگر اشتیاص جوخدمت کرتے ہیں اور تعویذ وغیرہ کی آمدنی اور دیگر

جواب … مریدین کااپنے پیرزادوں کی خدمت اورا یے بی دوسر بےلوگوں کاسجادہ نشین کی خدمت کرنا ہے ہبہ وا بڑت کے حکم میں ہے پس کرنے وایا جس کو دے گا وہ اس کی ملک ہوگا دوسر ہے خص کااس میں سیجے چی نہیں۔

۱۔جو کھے جائیدادز بورات وغیرہ موت زید کے وقت سے دارتوں کے قبضے ہیں ہیں لیکن مبدطعی کی اطلاع نہیں ہے اس کی ہے یا تقسیم ہوئی جا ہے؟

جواب … زیدنے جو چیز ہبہ کرئے تبصنہ کرا دیا وہ اس کی ہوگی تر کہ سے خارج رہے گی اور اس کے علاوہ تعتبیم میں داخل ہوگی۔

٤ \_ كتب اور فرش اور جمام اور باغ تقسيم مونے جا مئيں يانبيں؟

جواب ۔ ان سب چیز دل کی تقصیم ہوگی اس وجہ سے کہ بیسب تر کے بیس داخل ہیں۔ ۸۔جو ہا عات اور کٹویں وغیرہ جوعمرو نے زبین مشترک بیس بنوائے ہیں ان کی تقسیم کس طرح ہوئی جاہئے؟

سوال ... زمین مشترک کی تسمت باعتبار قیمت کے ہوگی اور درخت وغیرہ عمرو کے ہوں سے اگراس نے اپنے مال خاص ہے نصب کئے ہیں۔

٩ ـ معافيات جوفقراء كے مصارف كے داسطے ہے متعلق مكان دئى چاہئے ياتشيم ہونى چاہئے؟

جامع الفتاوي-جلدو-33

جواب .... زید کے مرنے کے بعد جومعا نیات منبط ہوگئ تھیں اور پھرعمرو کے نام عطا ہو گئ ایں ان میں اور ایسے ہی ان معا نیات میں جو ابتداءعمر و کوعطا ہو کی میں تقسیم نہیں ہوگی عطائے سرکاری ای شخص کی ہوتی ہے جس کے نام پرمقرر ہو۔

ا۔جوز مین زید کوناقص ہبد کے ذریعے ملی تھیں اور بھیل کا غذات ادر قبصنه عمر و نے کیا ہے کیا ان کی بھی تقسیم ہونی جاہیے؟

جواب ..... جوز مین زید کوایام حیات میں کی نے ہمہ کی تھیں گر قبضہ نہیں ہوا تھا وہ ملک زید میں ہوا تھا وہ ملک نہیں ہوتا پس وہ ترکے سے خارج رہے گ۔

المرد دیوان خانہ مسافرین کے برتن کی تقسیم ہونی چاہئے یا نہیں؟

اام و دیوان خام زید نے جو مسافروں کے لئے بنوائی تھی تقسیم ہونی چاہئے یا نہیں؟

حواب ... جو چیزان میں سے زید نے بطور وقف قائم رکھی جیںان میں تقسیم جاری نہوگ جواب ... جو چیزان میں سے دید کے بطور وقف قائم رکھی جیںان میں تقسیم جاری نہوگ کو گانعلق ہے یا نہیں؟

مال جو چیزا ولا دعم و کو ہم یہ ہوئی جیں یا انہوں نے خرید کی جیں اس سے عمر و کو یا دیگر وردا ء کو کو گانعلق ہے یا نہیں؟

جواب ۔۔الیں چیزوں میں عمر د کواور زبیر کے دوسرے ورٹا ء کو پچھٹاتی نبیس وہ چیزیں انہیں کی ہیں جن کی ملک میں بذر دید کسی سب کے داخل ہوئی ہیں

سا۔ورٹاء کے اقرار کے مطابق کہ نہم حصہ لیتے ہیں اور نہ قرض دیتے ہیں اور اس جائیداد سے لا دعویٰ ہیں یانہیں اور تول عمر و کا کہ کل کو میں غریب ہو گیا اور تم مال دار تو پھریہ بیس ہوگا کہ تم قرضہ کا روپید دواور خواستگار جھے کے ہوان کے عدم استحقاق میں مؤثر ہے یانہیں؟

جواب. ..ورٹاء کا بیاقر اران کے حق کو باطل نہ کرے گا اوران کو حصوں کے دعوے کا حق پنچتاہے مگر جب وہ حصہ لے لیس کے تو قر ضہ بھی حصوں کے موافق ہوگا اور جوقر ضہ عمر و نے اوا کیا ہے وہ ان پر بفقد رحصص کے عود کرے گا۔ ( فقا وئی عبد الحقی ج ۲ص۳۹۳)

#### توريث ذوى الارحام كى ايك صورت

سوال . ... کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ سوند ھے خان کا انتقال ہوا اس کا ترکہ اس کے خرز ند مقصود علی اس کے بیٹے فرض اللہ خان کو ملا کچر فرض اللہ خان کا انتقال ہوا اس کا ترکہ اس کے فرز ند مقصود علی

خان وصا دق علی خان کوملا مقصود علی خان نے لاولدا نقال کیا صا دق علی خان نے ایک دختر جھوڑی جس کا نام رفیقہ ہے بید دختر نابالغ فوت ہوگئی اس نے پچھنیس چھوڑا دختر کا صرف ایک ماموں زندہ ہے جواس کے ترکہ کا حقدار بنتا جا ہتا ہے اور میں مسمی عطامحمہ خان اس کا پھویکھی زاد بھائی ہوں مجھاس تر کہ میں ہے کچھ حصہ پہنچتا ہے بانہیں اور کل تر کہ کا حقدار کون ہوگا۔

جواب مصورت مسكوله من اكرمساة رفيقه كاكوئي عصبة قريب ما بعيد زنده نبيس اوربيه جب معلوم ہوسکتا ہے کہ مسماۃ رفیقنہ کے باپ دادائر داداوغیرہ کی اولا دکواو پر تک خوب تفتیش کرلیا جاوے تواس وقت بھی اگر کوئی عصبہ نہ لیے اور صرف ہاموں اور پھو پھی زاد بھائی ہی وارث ہوں تو کل تر کہ کامستحق مامول ہوگا اگر وہ مامول حقیقی ہے کیونکہ اس کی قرابت قریب ہے وہ میت کی ماں کا بھائی ہے اور پھو پھی زاد بھائی باپ کی جہن کالڑ کا ہے اس کی قرابت بعید ہوگئی ماموں ذوی الارعام کی قتم رابع میں نمبراول ہاور پھوچھی زاد بھائی نمبردوم ہاور نمبراول کےسامنے نمبردوم محروم رہے ہیں۔واللہ اعلم

تتمه سوال بالا

مسماة ندكور وكى پھوپھى اور چى حقيق بھى زنده ہاور ماموں بھى حقيقى ہےاب يتحرير سيجيئے كه ان دونوں میں ہے کسی کوخت پہنچتا ہے یہ نہیں اور پھوپھی حق لینا جا ہتی ہے اور پچی یہاں موجود نہیں صرف مچوپھی کے متعلق تحریر فر مادیجئے۔

جواب اس صورت میں مسماۃ نہ کورہ کا ترکہ تین سہام میں کرکے دوسہام پھوپھی کواور ا یک حصہ ماموں کو ملے گااور چی کومحض چیا کی بیوی ہونے کی وجہ ہے پھینیس مل سکتا ہاں اگر اس کو مسما ۃ مرحومہ کے ساتھ خو دمجھی کچھ قر ابت ہوتو اس کو بیان کر کے سوال دوبار ہ کر ہیں۔ واللہ اعلم ۔ (الدادالاحكام جهص١٠٢)

ا-مفقو دکوسی ہے تر کہ ملے اسکا کیا تھم ہے؟ ۲-مفقود کے ذاتی مال کا کیا تھم ہے؟

سوال · ایک مورت کا انتقال ہو گیا ہے اس کی کوئی اولا دنہیں ہے شوہر کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا اوالدین میں ہے بھی کو کی نہیں صرف اس کے جار بھائی ہیں اوران میں ہے ایک بھائی لا بنة ہے تو مرحومہ کا تر کہ بوراجو بھائی موجود ہیں ان میں تقتیم کیا جائے یالا پنة بھائی کا بھی اس میں جن ہے؟ اگراس کاحن لگنا ہوتو جواس کے حصہ میں آئے اس کا کیا کیا جائے؟ کیا اس کے

وارثول کودے دیں؟

نیز ریکھی دریافت طلب ہے کہ جو بھ ٹی لا پتا ہے اس کا اپناذاتی مال ومکیت ہے کیا اس کی ملکیت اس کے دارثوں میں تقلیم کر دی جائے؟ اس کا ایک لڑکا ایک لڑکی اور ایک بیوی ہے مدلل و مفصل داضح جواب عزایت فرما کمیں؟ بیٹوا تو جروا

جواب: اس مرحومہ عورت کے صرف حیار بھائی ہی ہوں ان کے علاوہ اور کوئی نہ ہوتو مرحومہ کے ترکہ کے جیار جھے ہوں گے اور ہر بھائی کوایک ایک حصہ ہے گا۔

مرحومہ کا ایک بھائی مفتو د (لاپنة) ہاں کے تعلق شرق تھم بیہ ہے کہ اس کو متو فی اور مردہ سمجھا مانا جائے گا جب تک اس کے ہم عمر زندہ ہیں۔ جب اس کے ہم عمر عمر مرجا کیں تب اس کو متو فی اور مردہ سمجھا جائے گا اور تو ہوں وہ سرل کی عمر الیں مانی گئی ہے کہ اس کے ہم عمر عموماً اتنی مدت میں انتقال کرجاتے ہیں۔ (ہاں بعض صور توں میں جیسے کہ جنگ میں گم ہو گیا ہو یا ٹی بی یا کینسر وغیر و مرض مہلک میں عائب ہوگیا ہو یا فی بی یا کینسر وغیر و مرض مہلک میں عائب ہوگیا ہو یا فی بی یا کہ مقام شرعی بنچا ہے کو ہوگیا ہو یا وربا میں کام کرتے ہوئے لاپنة ہوگیا ہواور شرعی قاضی کو یا اس کے قائم مقام شرعی بنچا ہے کو اس کی موت کا عالب گمان ہو جائے تو وہ موت کا تھم وے سکتا ہے یا شہادت شرعیہ سے اس کی موت کا شوت ہوجائے تو اس کی موت کا عالب گمان ہوجائے تو وہ موت کا تھم وے سکتا ہے یا شہادت شرعیہ سے اس کی موت کا شوت ہوجائے تو اس کوم دوشلیم کیا جائے گا۔)

مفقود کا اپناذاتی مال و جائیداد ہے اس کو حفوظ رکھا جاتا ہے جب اس کی موت کا تھم لگایا جائے گا اس وفت اس کے جو دارث زندہ ہوں گے ان میں وہ مال شرعی طور پرتقسیم کیا جائے گا اس کی موت کے تھم ہے۔ تھم ہے پہلے جن کا انتقال ہو گیا ہومحروم ہوں گے بیٹو خوداس کے ذاتی مال کا تھم ہے۔

اور دوسرول سے اس کوجو مال بطور وراخت ماتا ہے وہ بطور مانت محفوظ رکھا جائے۔ اگر وہ آ جائے تو وہ مال اس کوسپر دکر دیا جائے اور اگر واپس نہ آئے تو جب مندرجہ بالا اصول کے مطابق اس کی موت کا عظم لگایا جائے اس وقت وہ مال جو بطور امانت محفوظ رکھا تھا جس مورث ہے اس کو وہ مال ملا تھا وہ مائی اس مورث کے وارثوں میں تقسیم نہ کیا جائے۔ (مفقو و کے وارثوں میں تقسیم نہ کیا جائے ) لیکن اس وقت کے وارثوں کا اعتبار نہیں بلکہ ان وارثوں پر لوٹا یا جائے جومورث کے انتقال کے وقت موجود تھے ان وارثوں میں جوز نہ وہ وہ حسان کے وارثوں میں تقسیم میں جوز نہ وہ وہ حسان کے وارثوں میں تقسیم میں جوز نہ وہ وہ حسان کے وارثوں میں تقسیم میں جوز نہ وہ وہ میں الورثین وغیرہ)

صورت مسئولہ بیں مفقو دکوا پنی بہن ہے جوا یک حصد ملاہ وہ کسی امانت دار کے پاس محفوظ رکھا جائے اگر دہ آجائے تو اس کو دہ حصد دے دیا جائے اور اگر ندا ہے تو جس دفت اس کی موت کا تکم لگا یا جائے ہے ایک حصد اس کی مرحومہ بہن کے جو تمن بھائی اس کے انتقال کے دفت زندہ ہے ان میں ساوی طور پر تفتیم کر دیا جائے۔ اگر ان بیس ہے کسی بھائی کا انتقال ہوجائے تو اس کے حصد بیس جو مال آتا ہے وہ اس کے وارثوں بیں تفتیم کر دیا جائے۔

اور جومفقو دکا ذاتی مال ہے اس کوجھی محفوظ رکھا ہے ہے' وارثوں بیں تقسیم نہ کیا جائے۔ جب
اس کی موت کا تھم لگایا جائے اس وقت اگر میہ وارث یعنی بیوی کو کا کرکی زندہ ہوں تو مفقو د کے
ترکہ کے چوجیں ۴۴ سہام ہوں گے۔ آٹھ سہام بیوی کو چودہ سہام لڑکے کو سات سہام لڑکی کو ملیس
گے اور اگر ان بیس ہے کسی کا انتقال ہوجائے تو جوزندہ ہول کے ان بیس مفقو دکا ترک تقسیم ہوگا۔
والٹداعلم بالصواب فی دیمے جو اص ۲۷۳۔

#### وصيت

وصیت کی تعریف نیز وصیت کس کوکی جاتی ہے؟

موال: ومیت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا موسی یہ ومیت ہراس فخص کو کرسکتا ہے جو خاندان کا فرد ہوا ورموسی کی دمیت پرعملدر آ مد کراسکتے یا دمیت اولا دی کو کی جاسکتی ہے؟ حاندان کا فرد ہوا ورموسی کی دمیت پرعملدر آ مد کراسکتے یا دمیت اولا دی کو کی جاسکتی ہے؟ جوائیک دیا نتدارا ورشری مسائل سے واقف ہو۔ خاندان کا فرد ہویا شہو۔

### مريرست كي شرعي حيثيت

سوال: ایک سرپرست کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر زیدایک مطلقہ مورت سے شاوی کرے اور وہ خاتون ایک ڈیڑھ سالہ بچہ بھی اپنے سابقہ شوہر کا ساتھ لائے تو ایسے بچے کی شاوی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا ہے بچی اپنی والدیت میں اپنے اصلی باپ کی جگداس سرپرست کا نام استعمل کرسکتا ہے؟ جواب ہے مستفید فرما کیں!!!

جواب: سوتيلا باب اعزاز واكرام كالمستخل ہے اور بيج پرشفقت بھی ضرور باب ہی كی طرح كرنى

ع ہے لیکن نسب کی نبست حقیقی آپ کے بجائے اس کی طرف کرنا تھے نہیں۔ (آپ کے مسائل جلّد ۲) بہنول کے ہوتے ہوئے مرحوم کا صرف کی سیا

اہیے بھائی کے لیے وصیت کرنا جا ترجہیں

سوال: آیک نیک آدی جوگورنمن طازم تعانو ماہ کی بیاری کے بعدا نقال کر گیا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی اور والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کا صرف ایک بھائی ہے اور چار بہنیں ہیں جس جس جس ہیں ہے تین بہنیں شادی شدہ ہیں اور ایک بہن کی شادی نہیں ہوگی۔ مرنے سے پہلے اس آدی نے اپنی ز مین اور دفتر سے واجبات کی اوائی کے لیے بھائی کو نامزد کیا ہے۔ نبائی بھی سب بہنوں کے سامنے کیا اور لکھ کر بھی دیا کہ میری مرخیز کا مالک میراجھوٹا بھائی ہے۔ اب آب سے فقہ کی روشی میں یہ پوچھٹا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے مرخیز والے کی پنشن اور دیگر واجبات ال جا میں تو صرف بھائی اس کا حق وار ہوگا یا بہنوں کو بھی حصد دیا ہوئے گا؟ جب کے مرخوم کی وصیت ناط ہے کہ بہنیں بھی حصد دار ہوں گی۔ مرحوم کے ترکہ کے (جس میں جواب: مرحوم کی وصیت ناط ہے کہ بہنیں بھی حصد دار ہوں گی۔ مرحوم کے ترکہ کے (جس میں واجبات وغیرہ بھی شامل ہیں) جے حصے ہوں گے دو بھائی کے اور ایک ایک جاروں بہنوں کا۔

تمینی کی طرف سے مرحوم کودیئے جانبوالے واجبات کا مسئلہ

سوال: فقد کی دونی میں کیا حکومت اور مرنے والے کے دفتر والوں کواس کی پنشن اور دیگر واجبات جو کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ بنتے ہیں اس کے نامز دکر دو بھائی یا بہنوں کوا داکر نے چاہئیں؟ جب کہ اس کی بیوی بچے بیس ہیں اور والدین بھی نہیں یا بیر قم دفتر والے نو در کھ لیں؟ کیونکہ دفتر والوں نے اس قم کی اوا کی سے نامز دکر دو جھیتی بھائی اور بہنوں کوا نکار کر ویا ہے یہ کہ کر کہ مرنے والے کے بیوی بچے بیس ہیں اور والدین بھی نہیں ہیں جب کہ فقد کی روشنی ہیں اگر سکے بھائی بہن موجود نہ ہوں تو تا وی داراور وارث بھیتیجا ور بھانچ ہوتے ہیں؟

جواب: پنشن اوردیگر واجبات بین حکومت کا متعلقہ قانون لائق اعتبارہے۔ اگر قانون یہی ہے کہ جب مرف والے کے والدین اور بیوی ہے نہوں آو کسی دہرے زیر کو پنشن اور دیگر واجبات نہیں دیے جائیں گئے دہوں آو کسی دہرے کرنے کو بنشن اور دیگر واجبات نہیں دیے جائیں گئے وفتر والوں کی بات سے ہورن غلط ہے۔ (آپ کے مسائل جلد ۱) جا سکیرا دفقہ ہے کا طریقہ

سوال. مرحوم کی ج نیداد تقیم کرنے کاطر ایقد کیا ہے؟ بعنی سب سے پہلے کسے دیں کیادی ؟

جواب: مرحوم نے بوت انقال اپی ملیت میں جو پچھ بڑا چھوٹا سازوسامان منتولہ وغیر منقولہ جائیداڈ دکان مکان پلاٹ نقدی سوتا جاندی زیورات کیڑے برت غرض ہے کہ جو پچھ بھی چھوڑا مرحوم کا ترکہ ہے جس میں سب سے پہلے مرحوم کی تجہیر وتلفین کے متوسط مصارف (سنت کے مطابق) نکالے جائیں۔اس کے بعد مرحوم پرکوئی قرضہ ہوتواس کواوا کیا جائے اوراگر یوں کا مہر اوائییں کیا تھا اور بیوی نے معاف بھی نہیں کیا تھا تواس کو بھی اوا کیا جائے کیونکہ یہ بھی قرضہ ہاں کے بعد مرحوم نے کوئی جائز وصیت کی تھی تو باتی مائدہ ترکہ میں سے ایک تہائی کی معد کے اس کے بعد مرحوم نے کوئی جائز وصیت کی تھی تو باتی مائدہ ترکہ میں سے ایک تہائی کی معد کے اس کے بعد مرحوم نے کوئی جائز وصیت کی تھی تو باتی مائدہ ترکہ میں سے ایک تہائی کی معد سے اس کے بعد مرحوم نے کوئی جائز وصیت کی تھی تو باتی مائدہ ترکہ میں چو دوسروں کے اور عصابات کے حصے دیئے جائیں پھر دوسروں کے اور عصابات کے حصے دیئے جائیں پھر دوسروں کے اور عصابات کے حصے دیئے جائیں گئر دوسروں کے اور عصابات کے حصے دیئے جائیں گئر دوسروں کے اور عصابات کے حصے دیئے جائیں گئر دوسروں کے اور عصابات کے حصے دیئے جائیں۔ (انس کے مسائل جلدہ)

#### نزغيب وصيت

(۱) رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان کو بیدن نہیں کہ کسی چیز کی وصیت کر نااس پرضرور می ہو۔ پھروہ ودورا تنیں بھی اس طرح گزارے کہ اس کے پاس اس کی کسی ہوئی وصیت نہ ہو۔ (۲) رسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا: کہ جوفخص وصیت کر کے مراوہ صراطمتنقیم اور طریق سنت پرمرااور تفق کی اور شہادت پر مرااور مغفرت کی حالت پر مرا۔

" انتیسری حدیث میں رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ بے شک مرد وعورت ساٹھ سال تک اللہ کی اطاعت کرتے ہیں پھران کی موت قریب آج تی ہے۔ پس وہ وارث کو نقصان دینے کے لیے دمیت کرتے ہیں۔ پس واجب ہوتی ہے ان کے لیے آگ۔ (ابن ماجۂ تریذی ابوداؤد)

بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرِّحِيْمِ

#### بقایا عبادات مع فدیه

سیر من قضا نمازین مع وتر تعداد فدیه کندم قضا نمازین مع وتر تعداد تفداد فدیه کندم تعداد تعداد فدیه کندم تعداد فدیه کندم معده نظر تعداد فدیه کندم میزان

| يغييه | رويبي |                                                           |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------|
|       |       | قيت گندم في من                                            |
| -     |       | قیت گندم                                                  |
|       |       | ز كو ق واجب الاوا                                         |
|       |       | قيمت رقم                                                  |
|       |       | تضاء قربانی جتنے سال نہ کی ہوموجودہ قیمت قربانی ہرسال     |
|       |       | كل ميزان                                                  |
|       |       | عج فرض اگر ذمہ ہے تو حج بدل کرانے کا موجود ہ خرچہا نداز آ |
|       |       | ديگرا گريڪه ذيمه                                          |

| ا۲۵          |                 |                      |            |          |          | <b>●</b> ④   | م الفتاوي.             | 4    |
|--------------|-----------------|----------------------|------------|----------|----------|--------------|------------------------|------|
|              |                 | 1                    |            |          |          |              | مدرية عبا دات كي       | -    |
| نا دارتوں پر | ئے تو اوا کر    | ہے زائد ہوجا         | ج۳رامال.   | ئج كافرر |          |              |                        | _    |
| _            | _               | جازت کاانتبارژ       |            |          |          |              |                        |      |
|              |                 | ہوو ہاں ہے کرا۔      |            |          |          |              |                        | •    |
| كريه ورشه    |                 | بازی <u>ن</u> روزےخو |            |          |          |              |                        |      |
|              |                 |                      |            | •        |          |              | واجب ہے۔               | وصيت |
|              | مع<br>الأالمانت | به واجب الوصول       | قرض        |          | امانت    | بالادامع     | قرضه واجه              |      |
| روسي         | لپيہ            | يامع نام وپية        | تفصيل      | روپیہ    | بليس     | پية قرض      | نفصيل مع نام و         |      |
|              |                 | قروض .               |            |          |          |              | خواه                   |      |
|              |                 |                      |            |          |          |              |                        |      |
|              |                 |                      |            |          |          |              |                        |      |
| ,            |                 |                      |            |          |          |              |                        |      |
|              |                 |                      |            |          |          |              |                        |      |
|              | `               |                      |            |          |          |              |                        |      |
|              |                 | ميزان                |            |          |          | ميزان        |                        |      |
| و پير        | يت ر            | Ļ                    | مقام       | برخسره   | <i>i</i> | ائداد        | تفصيل ج                |      |
|              |                 |                      |            |          |          |              |                        |      |
|              |                 |                      |            |          |          |              |                        |      |
|              |                 |                      |            |          |          | _            |                        |      |
|              |                 | يزان ماليت           |            |          |          |              |                        |      |
|              |                 |                      |            |          |          |              |                        |      |
| دو پیر       |                 | يختخيث بذمدميسة      | ميزان با_  | ليت      | ι .      | ، وغير ٥ ميت | <u>میل ترکه ساه ان</u> | الم  |
|              |                 |                      |            | 25 J.    | ,        |              |                        |      |
|              |                 | ت وغيره ميزان        | فدبدعبادار |          |          |              |                        |      |

| ۵۲۲   |                                    | وي •  | عَامِحُ الفَتَا |
|-------|------------------------------------|-------|-----------------|
|       |                                    |       |                 |
|       | قرضه واجب الادا يا المنتن          |       |                 |
|       | יאנוט                              |       |                 |
|       | كل ميزان                           |       |                 |
|       | ميزان ماليت تركه جائيداد           |       |                 |
|       | قیمت سامان وغیره میزان             |       |                 |
|       |                                    |       |                 |
|       | قرضه بإامانتين قابل وصول ميزان     |       |                 |
| ļ<br> | ميزان كل ماليت تركه ميت            |       |                 |
|       |                                    |       |                 |
|       | انداز أبقايه قرض ميزان             |       |                 |
|       | <u>r</u>                           |       |                 |
|       | بقايا ماليت ميت بعد وضع قرضه وغيره |       |                 |
|       | אינוט                              |       |                 |
|       |                                    |       |                 |
|       |                                    |       |                 |
|       |                                    | ميزان |                 |

آخری التجا: اگر قرضه ترکه سے زائد ہوگیا تو بالغ اولا دادا نیکی کر سکے تو بہتر ورنہ قرض خوا ہوں سے معاف کرایا جائے۔ معاف کرایا جائے۔

#### ١/٢ همه ترکه کے لیے اگر وسیت کرنا چاہے مع مالیت

| رو پیرے | <br>غريب رشته دارغير دارث |
|---------|---------------------------|
|         | <br>مساجدٌ مدرسه يا اداره |
|         | <br>خدمت گار              |
|         | فقراء ومساكيين            |

| arr            |                           | <del></del>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عَجَامِحُ الفَتَاوِيْ ٠            |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ے تھہ د        | لم ہے تقتیم کرا کرائے ا۔  | تی تر کیمسی عا                        | میت کے بعد یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نوث: ادا ئیگی قرضداورا جراء د      |
| 7 7            | 9 '                       |                                       | and the same of th | قبعنه كرليس اورقانوني اندراجات     |
|                | + 16 16 100               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ما الغ اولا وتعليم وشادي ك         |
|                | ا عدات نيا اور نهال جن    | 1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                |                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حصہ متاز کرکے بچہ اگر سمج          |
|                |                           | ا کی ا                                | بر کراوی اور اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معترب ورنه ولي كا قبض              |
|                | بمل كراني والحكانام       | وصيت                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تفصيل ميں لکھ ديں ۔                |
| L              |                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                | 4                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .4. 2                              |
|                | خصوصی مدایات و تاثرات     |                                       | تام دار <del>نا</del> ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تمبرشار                            |
|                |                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                |                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 1              | ناممل کام                 |                                       | ع ـــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قا بل اعتماد خاص دوست کا نام ژ     |
| 2              |                           | بر گیاری                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                | <del></del>               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بیوی رشو هرخصوصی و صیتیں           |
| مصاكميا جوتو   | ہتر بعت کے خلاف ہلکھ لک   | ہا کراس میں                           | قابل ممكدرآ مد_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | توث: تمّام وصيت بعدالموت           |
|                |                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فتوے پڑھل کریں۔                    |
|                | - A . W                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                |                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| <u> </u>       | 19                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                  |
|                |                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                |                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                | محواه شد                  | هشد                                   | م<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مح کواه شد                         |
| صاحب           | ي کراكيس مهرر چشرار       | بللكوكررجشر                           | باخالي حكه بس تفصير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اگر پچھ د جسٹری کرانا جا ہیں تو اس |
| <u>ڪ</u> انٽال | ئى فكركرتا بى تاكەزندگى ـ | نباد کی ادا میکنگی                    | بالتداور حقوق الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (هرذ مهدارمسلمان حقوق              |
| ن تامه قرم     | صيت درج ہول۔ وصيت         | د وه بصورت د                          | بين اورا گر بهو ل <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | پراس کے ذمہ کی کے حقوق شدر         |
| ظلیم نے        | اج عبدالقيوم مهاجر مدني ، | زم حضرت الحا                          | ہا ہے جیسے والدمحن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کرنے کے لیے بیہ فارم دیا جار       |
| رف             | عاؤل اورعلاء كرام كي طر   | باطرف ے                               | نس پراکابرین ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بردی محنت سے مرتب فر مایا تھا ج    |

تقىدىق ہوتی رہی۔قارئین كى ہولت كے پیش نظراس فارم كوخفرا نداز میں دیا جارہا ہے جس كى نو ٹو شیٹ كیكر آپ حسب ضرورت اس میں اضافہ كر سکتے ہیں۔فكر آخرت ر کھنے والے قارئین كیلئے بيہ بہت ہوئی لعمت ہے۔) محاس اسلام۔

# جہاداورشہید کے احکام

اسلام ميس شهادت في سبيل الله كامقام

سوال: اسلام پس جہاد اور شہادت کا کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ ہمارے ہاں آج کل بیعنوان موضوع بحث ہے تفصیل ہے آگا وفر مادیں؟

جواب: ال عنوان برنی تحریر کے بجائے مناسب ہوگا کہ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کے اس مقالہ کا ترجمہ پیش کیا جائے جو راقم الحروف نے آج سے کی سال قبل کیا تھا۔ حضرت بنوری اواخر مارچ اے 19 میں مجمع البحوث الاسمان میں مصر کی مجھٹی کا نفرنس ہیں شرکت کے لیے قاہر واتشریف لے سکتے تھے۔ تقریباً تمیں بتیس عنوانات میں سے فرکورہ بالاعنوان پر مقالہ لکھااور پڑھا جس کا ردوتر جمہ رہے:

الحمدالله رب العالمين والعاقبة للمتقين, ولا عدوان الا على الظالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين و خاتم البيين محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم اجمعين.

شک وشبه کی اونی مخبائش باتی نہیں رہتی۔

حَلَّ تَعَالَى كَالرَّادَ عِنَالَ الله اشتراى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بال لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقًا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوللي بِعَهُدِهِ من الله فاستبشروا بيعكُمُ الّذي بَايَعتم به وذالك هو الفوز العظيم. (التوبه)

ترجمہ: ''بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض شی خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی و ولوگ اللہ تعالیٰ کی راو میں لڑتے ہیں جس میں قبل کرتے ہیں اور آتے ہیں اور آتہ ہے اور آتے ہیں اور آتہ ہے اور آتے ہیں اور آتہ ہیں اور آتہ ہے ذیا دہ اپنے عبد کو کو ان پورا کرنے والا ہے؟ تم لوگ اپنی اس بیچ پر جس کا معاملہ تم نے تقریر ایا ہے۔ 'وی مناؤ اور یہ بی بروی کا معاملہ تم نے تقریر ایا ہے۔ 'وی مناؤ اور یہ بی بروی کا میا بی ہے۔ '

سبحان الله اشہادت اور جہادی اس ہے بہتر ترغیب ہو گئی ہے؟ اللہ رہ العزت خود بنش نقیس بندول کی جان و ہائل کا خریدار ہے جن کا وہ خود ما لک ورزاق ہے اوراس کی قیمت کئی اور گئی گئی جنت ہے گھر ار مایا گیا کہ بیسودا کیا نہیں کہ اس میں شنخ کا احتمال ہو بلکدا تنا پکا او قطعی ہے کہ تو ریت و انجیل اور قرآئ تمام آسائی صحیفول اور خدائی دستادیز وں میں بیعبد و پیان درج ہے اور اس پر تمام انبیاء ورسل اوران کی عظیم الشان امتوں کی گوائی شبت ہے پھراس صفعون کو مزید پڑتہ کرنے کے لیے کہ خدائی وعدول میں وعدہ خلائی کا کوئی احتمال نہیں فرمایا گیا ہے "و من او لئی بعبد مین الله " یعنی الله تعالی ہے بڑھ کرانے وعدہ اور عبد و پیان کی لاح رکھنے والاکون ہوسکتا ہے ؟ کیا تحلوق میں کوئی ایسا ہے جو خالق کے ایفا ہے عبد کی رئیس کرسکے؟ نہیں! ہر گر نہیں! مرتبہ شہادت کی بلندی اور شہید کی نضیلت ومنقبت کے سلسلہ میں قرآئ ہیں کہ یہ کی آیک آ سے کائی ووائی ہے۔ امام طبر کی عبد میں حمید کی نضیلت ومنقبت کے سلسلہ میں قرآئ ہیں جمید کی بہی ایک آ سے کائی ووائی ہے۔ امام طبر کی عبد میں حمید کوئی تو گوکوں نے محبد میں 'اللہ اکبر' کا نعرہ انگا یا اورا کی انصاری صی بی بول اشتے واہ واہ ایسی عمدہ بیتا ہوئی تو گوکوں نے محبد میں 'اللہ اکبر' کا نعرہ انگا یا اورا کی انصاری صی بی بول اشتے واہ واہ ایسی عمدہ بیتا ور کیسا سودمند سودا ہے۔ واللہ اسے بھی شخ نہیں کریں گئے نہوئی و یہ ہوئے و یں گے۔ اور کیسا سودمند سودا ہے۔ واللہ اسے بھی شخ نہیں کریں گئے نوٹر خوائی ووائی ہے۔ واہ واہ ایسی عمدہ بیتا ور کیسا سودمند سودا ہے۔ واللہ ایسی میں میں ایک ایک و یہ کے۔

نيزح تعالى كارشادي:

ومن يَّطع الله والرُّسول فاؤلنك مع الَّذين انعم الله عليهم من النَّبيّين

والصّدِيقين والشّهداء والصّالحين وحسن أولئك دفيقًا. (النساء ع٩) ترجمه: "اور جُوض ابتداور رسول كاكهنا مان لے گاتوا پسے اشخاص بھی ان حضرات كے ساتھ مول كے جن پر اللّد تعالیٰ نے انعام نر مایا ہے۔ یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء اور بہ حضرات بہت الجَصِر فَقَ ہیں۔"

اس آیت کریمہ میں راہ خدا کے جانبازشہیدوں کوانبیاء وصدیقین کے بعد تیسرامر تبہ عطا کیا گیاہے۔ نیز حق تعالیٰ کاارشاد ہے:

ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. (البقره ع۱۹) ترجمه: ''اور جولوگ ایندتعالی کی راه میں قبل کردیئے جائیں ان کومرده مت کہو بلکہ وہ زندہ میں' گرتم کواحساس نہیں۔'' نیزحق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ترجہ: ''اور جولوگ ائتد کی راہ میں قبل کر دیئے گئے ان کومر دہ مت خیال کر و بلکہ وہ لوگ زندہ میں ایپ پر روردگار کے مقرب ہیں ان کورز تی بھی ماتا ہے 'وہ خوش ہیں اس چیز سے جوان کو اللہ تعالی نے اپنے نفضل سے عطافر مائی اور جولوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پرخوش ہوتے ہیں کہ ان پر کسی طرح کا خوف واقع ہوئے والانہیں' نہ وہ مغموم ہوں گئے وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت وفضل خداوندی کے اور بوجہ اس کے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کا اجرضا کع نہیں فرماتے۔'' (ترجمہ کیمم الامت تھ ٹوگٹ)

ان دونوں آیوں میں اعلان فرمایا گیا کہ شہداء کی موت کوعام انسانوں کی می موت سمجھنا غلط ہے شہید مرتے نہیں بلکہ مرکر جیتے ہیں'شہادت کے بعد انہیں ایک خاص نوعیت کی'' برزخی حیات'' سے مشرف کیا جاتا ہے۔

کشتگان مخبر تنلیم را ہر زمال از غیب جانے ویکراست بیشہیدان راہ خدا کبارگاہ البی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اس کے صلے میں حق جل شانه کی طرف سے ان کی عزت و تکریم اور قدر و مزلت کا اظهاراس طرح ہوتا ہے کہ ان کی روحوں کو مبز پر ندوں کی شکل میں سوار ایاں عظا کی جاتی ہیں۔عرش اللی سے معلق قدیلیں ان کی قرارگاہ پاتی ہیں اور انہیں اؤن عام ہوتا ہے کہ جنت میں جہاں چاہیں جا کیں جہاں چاہیں سنیر و تفریخ کریں اور جنت کی جس نعمت سے چاہیں لطف اندوز ہوں۔ شہیداور شہادت کی فضیلت میں بڑی کثر ت سے احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اس سمندر کے چند قطر سے یہاں پیش خدمت ہیں۔ مرک کثر ت سے احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اس سمندر کے چند قطر سے یہاں پیش خدمت ہیں۔ حدیث تمبرا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لولا ان اشق على امتى ماقعدت خلف سريّة ولو ددت انى اقتل ثم احيى ثم اقتل احيى ثم اقتل. (اخرجه البخارى في عدة ابواب من كتاب الايمان والجهاد وغيرها في حديث طويل)

ترجمہ:''اگریہ خطرہ نہ ہوتا کہ میری اُمت کومشقت لائق ہوگی تو میں کسی مجاہد دستہ سے پیچھے نہ دہتاا ورمیری دلی آرزویہ ہے کہ میں راہ خدا میں قبل کیا جاؤں' پھرزندہ کیا جاؤں' پھرقبل کیا جاؤں' پھرزندہ کیا جاؤں اور پھرقبل کیا جاؤں۔''

غورفر ہائے! نبوت اور پھرختم نبوت وہ بلند وبالا منصب ہے کہ عقل وہم اور وہم و خیال کی پر واز بھی اس کی رفعت و بلندی کی حدول کوئیس چھو سکتی اور سیانسانی شرف و مجد کا وہ آخری نقطہ عروج اور عالیة الغالیات ہے جس سے او پر کسی مرتبہ ومنزلت کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا لیکن اللہ رہے مرتبہ شہادت کی بلندی و برتری! کہ حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مرتبہ شہادت کی تمنا رکھتے ہیں بلکہ بار بار و نیا بلندی و برتری! کہ حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مرتبہ شہادت کی تمنا رکھتے ہیں بلکہ بار بار و نیا بلندی و برتری! کہ خواہش کرتے ہیں:

ہنا کردند خوش رہے بخاک وخون غلطیدن خدارہت کندایں عاشقان پاک طینت را صرف اس ایک حدیث ہے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ مرتبہ شہادت کس قدراعلی وار فع ہے۔ حدیث نمبر ۲: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول امتد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ما من احديد خل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله مافى الارض من شيئي الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيفتل عشر مرات لما يرى منالكرامة. (اخرجه البخاري في باب تمنى المحاهدان يرجع الى الدنيا. ومسلم)

ترجمہ: ''کوئی فض جو جنت میں داخل ہوجائے بینیں چاہتا کہ وہ ونیا میں والیس جائے اور اسے زمین کی کوئی ہوئی سے ہوئی نعمت اللہ جائے البند شہید بیتمنا ضرور رکھتا ہے کہ وہ دس مرتبہ و نیا میں جائے گھرراہ خدا میں شہید ہوجائے کیونکہ وہ شہادت پر ملنے والے انعامات اور نوازشوں کور کجتا ہے۔'' عدیث نمبر سا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی التہ عالیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

'' میر ابعض دفعہ جہاد کے لیے اس وجہ سے نہیں جاتا کہ بعض (نا داراور) مخلص مسلمانوں کا
جی اس بات پر راضی نیس کہ (میں تو جہاد کے لیے جاؤں اور) وہ جھے سے پیچھے بیٹھ جا نمیں (گران
کے پاس جہاد کے لیے سواری اور سامان نہیں) اور میرے پاس (بھی) سواری نہیں کہ ان کو جہاد
کے لیے تیار کرسکوں۔اگر بیعذر نہ ہوتا تو اس ذات کی قتم اجس کے قبضے میں میری جان ہے میں
کسی مجاہد و سے سے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جائے بیچھے نہ رہا کروں اور اس ذات کی تتم!
جس کے قبضے میں میری جان ہے میری تمنایہ ہے کہ میں راہ خدا میں قبل کیا جاؤں 'پھرزندہ کیا جاؤں' کھرزندہ کیا جاؤں' کھروں کیا جاؤں کیا جاؤں' کھروں کے قبضے میں کہ خوالے کیا جاؤں کیا جاؤں کہروں کیا جاؤں کیا جاؤں کیا جاؤں کھروں کیا جاؤں کیا جاؤں کیا جاؤں کے کہروں کیا جاؤں کیا جاؤں کو کھروں کیا جاؤں کیا جاؤں کیا جاؤں کے کہروں کیا جاؤں کو کھروں کیا جاؤں کا کھروں کیا جاؤں کیا جاؤں کہروں کو کھروں کیا جاؤں کیا جاؤں کو کھروں کھروں کیا جاؤں کو کھروں کیا جاؤں کے کہروں کیا جاؤں کہروں کیا جاؤں کو کھروں کیا جاؤں کو کھروں کیا جاؤں کو کھروں کیا جاؤں کروں کو کھروں کیا جاؤں کو کھروں کیا کھروں کیا جاؤں کے کہروں کی کھروں کیا کھروں کیا جاؤں کے کھروں کو کھروں کیا گھروں کے کھروں کیا جاؤں کو کھروں کیا جائی کو کھروں کیا کھروں کے کھروں کی کھروں کیا کھروں کیا کھروں کی کھروں کو کھروں کیا گھروں کیا کھروں کو کھروں کیا کھروں کو کھروں ک

حدیث نمبر ۴: حضرت عبدالله بن الی او فی رضی الله تغالی عند ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

واعلموا ان الجمة تحت ظلال السيوف (بحاري)

'' جان لو! که جنت مکوار دن کے سائے میں ہے۔''

حدیث نمبر۵: حضرت مسروق تابعی رحمته الله فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ تع کی عندے اس آیت کی تفسیر دریافت کی:

و لا تحسبن الذين قتلوا في مبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون. الآية ترجمه. "اورجولوگ راه خدا مين قتل كردئي كئ ان كومرده مت خيال كرد بلكه وه زنده بين السيخ پروردگار كمقرب بين ان كورزق بهى ماتا ہے۔"

توانبوں نے ارشاد قرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر وریافت کی تو

الله عليه وسلم فرمايا:

ارواحهم في جوف طير خضرلها قاديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاء ت ثم تاوى اللي تلك القاديل فاطلع اليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا قالوا: اى شيء نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذالك بهم ثلاث مرات فلما راؤا انهم لن يتركوا من ان يسألوا قالوا: يا ربّ! نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك فلما رأى ان ليس لهم حاجة تركوا. (رواه مسلم)

ترجمہ: ''شہیدوں کی روحیں سبز پر ندوں کے جوف میں سواری کرتی ہیں۔ان کی قرارگاہ وہ قد ملیں ہیں جوع ش البی ہے آ ویزاں ہیں وہ جنت میں جہاں چاہیں سیروتفری کرتی ہیں ہیں العد کوانہی قند ملوب میں قد نظاب لوٹ کرانہی قند ملوں میں قرار پکڑتی ہیں۔ایک باران کے پروردگار نے ان سے بالمث فد خطاب کرتے ہوئے فرمایا: کیاتم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ عرض کیا ساری جنت ہمارے لیے مباح کردی گئی ہے ہم جہاں چاہیں آ کیس جا کیں اس کے بعداب کیا خواہش باتی رہ کتی ہے؟ حق تعالیٰ نے تین باراصرار فرمایا (کہا پی کوئی چاہت تو ضرور بیان کرؤ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی خواہش عرض کرنا ہی پڑے گئو عرض کیا: اے پروردگار آ ہم بیچا ہے ہیں کہ ہماری روحیں شکوئی خواہش عرض کرنا ہی پڑے گئو عرض کیا: اے پروردگار آ ہم بیچا ہے ہیں کہ ہماری روحیس ہمارے جسموں میں دوبارہ لوٹا دی جا کیس تا کہ ہم تیرے راستے ہیں ایک بار پھر جام شہادت نوش کریں اللہ تعالیٰ کا مقد میہ ظاہر کرنا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باتی نہیں چنانچہ جب یہ ظاہر کریا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باتی نہیں چنانچہ جب یہ ظاہر

حدیث نمبر ۱۷: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

لا يكلم احد في سبيل الله. والله اعلم بمن يكلم في سبيله. الاجاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا اللون لون الدم والريح ريح المسك. (رواه البخاري و مسلم)

ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہاں کے زخم سے خون کا فوارہ بہدر ہا ہوگا' رنگ خون کااور خوشبوکمتوری کی۔''

حدیث نمبرے: حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشا دفر مايا:

للشهيد عندالله ست خصال يغفرله في اول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الاكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار' الياقوتة منها خير من الدنيا ومافيها' ويزوج ثنتين وصبعين زوجةً من الحور العين ويشفع في سبعين من اقرباته. (رواه الترمذي وابن ماجة ومثله عند احمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت)

الله تعالیٰ کے ہاں شہید کے لیے جھانعام ہیں:

(۱)اول وہلہ میں اس کی بخشش ہوجاتی ہے۔

(٣) (موت کے وقت) جنت میں اینا ٹھکا ناد کھے لیتا ہے۔

(m)عذاب قبرے محفوظ اور قیامت کے فزع اکبرے مامون ہوتا ہے۔

(٣) اسكيسرير" وقاركا تاج" ركها جاتا ہے جس كا ايك محميندد نيا اورد نيا كى سارى چيز ول ہے بہتر ہے۔

(۵) جنت کی بہتر حوروں ہے اس کا بیاہ ہوتا ہے۔

(٢) اوراس كے سترعزيزوں كے حق ميں اس كى شفاعت قبول كى جاتى ہے۔

حدیث نمبر ۸: حضرت ابو ہر رہے و رہنی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا:

الشهيد لا يجد الم القس كما يجد احدكم القرصة.

(رواه الترمذي والنسائي والدارمي)

ترجمہ: "شہید کولل کی اتن تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کہتم میں ہے کسی کو چیوٹی کے کالئے ہے تکایف ہوتی ہے۔"

حدیث تمبر ۹: حضرت انس بن ، لک رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللُّه عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: اذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعى سيوفهم على رقابهم تقطر دماً. فازدحموا على باب الجنة فقيل من هولاء؟ قيل الشهداء كانوا احياء مرزوقين. (روه الطبراني)

ترجمہ: ''جبکہ لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو پچھ لوگ اپنی گردن پر تکواریں رکھے ہوئے آئی گردن پر تکواری کے دروازے کی گردن پر تکواری کے دروازے کی گردن ہے جن سے خون کیک رہا ہوگا' یہ لوگ جنت کے دروازے پرجمع ہوجا کیں گئے لوگ وریافت کریں گئے کہ یہ کول لوگ ہیں (جن کا حساب کتاب بھی نہیں ہوا' سیدھے جنت میں آگئے ) انہیں بتایا جائے گا کہ یہ شہید ہیں جوزندہ تھے جنہیں رزق ملتا تھا۔''

صدیث نمبر • ا: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مامن نفس تموت لها عندالله خير يسرها ان ترجع الى الدنيا، الاالشهيد، فانه يسره ان يرجع الى الدنيا فيقتل مرة اخرى لما يرى من فضل الشهادة. (رواه مسلم)

ترجمہ: ''جس شخص کے لیے اللہ کے ہاں خیر ہو جب وہ مرے تو بھی و نیا ہیں واپس آتا لیند نہیں کرتا' البنہ شہیداس ہے مشنیٰ ہے کیونکہ اس کی بہترین خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے دنیا ہیں واپس بھیجا جائے تا کہ وہ ایک بار پھر شہید ہوجائے اس لیے کہ وہ مرتبہ شہاوت کی فضیلت و کھے چکاہے۔''

صدیث نمبراا: این مندو نے حضرت طی بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا ہے:

'' وہ کہتے ہیں کدا ہے مال کی و کی جھال کے لیے میں عاب گیا' وہاں ججھے رات ہوگئ میں عبداللہ بن عمر و بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ (جوشہید ہوگئے تھے) کی قبر کے پاس لیٹ گیا' میں نے قبر سے ایسی گرائے میں نے قبر سے ایسی گیا' میں نے قبر سے ایسی کی قبر سے ایسی کی قبر سے ایسی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اس کا تذکرہ کیا' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' یہ قاری عبداللہ (شہید) تھے' تمہمیں معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ ن کی روحوں کو بیش کر کے زبر جداور یا قوت کی قند بلوں میں رکھتے ہیں اور انہیں جنت کے درمیان (عرش پر) آ ویز ن کر دیے ہیں' رات کا وفت ہوتا ہے قوان کی روحیں اور جو ہوتی ہوتی ہے تو پھر انہیں قند بلوں میں قان کی روحیں اور جو ہوتی ہوتی ہوتی ہے تو پھر انہیں قند بلوں میں آ جاتی ہیں۔''

میرحدیث حضرت قاضی شا واللہ پانی پی رحمت اللہ علیہ نے درجات کے درجات کصحات ہے۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات کے بعد بھی شہداء کے لیے طاعات کے درجات کصحات ہیں۔

حدیث بمبراا: حضرت جابرضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ' جب حضرت معاویہ بن اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ ' جب حضرت معاویہ بن اللہ تعالی عنہ نے ان کو نکالا تو عنہ اس کے جسم بالکل تر دنازہ تھے بھر بن عمرو کے اسا تذہ کہتے ہیں کہ حضرت جابرضی اللہ تعالی عنہ کہ واحد ہی شہید ہوئے تھے ) نکالا کیا تو ان کا ہاتھ درخم پر رکھا والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو (جواحد ہی شہید ہوئے تھے ) نکالا کیا تو ان کا ہاتھ درخم پر رکھا والد ماجد حوان کی قبر ہیں و یکھا تو ایسا لگ تھا کو یا سور ہا منی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ہیں نے اپنے والد ماجد کو ان کی قبر ہیں و یکھا تو ایسا لگ تھا کو یا سور ہے ہیں۔ ہی چا در ہیں ان کو گفن و یا گیا تھا وہ ہی کی تو سے جمالے کی اور پاؤں پر جو گھاس رکھی گئی تھی وہ بھی برستور منی اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس واقعہ کو گھی آ تھوں و کیے لینے کے بعد اب سی کو از کارکی گئی تھی وہ بھی برستور رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس واقعہ کو گھی آ تھوں و کیے لینے کے بعد اب سی کو از کارکی گئیا تی ہیں۔ مشیدا ہی گئی تھی وہ بھی ہیں۔ کہ برسید رکھی اللہ تعالی کی خوشبو ہی بھی گئی تھی۔ ' مشیدا ہی کو از کارکی گئیا تی تھی وہ بھی ہیں۔ ' میں بر جب کھوری جا تھی تو بھی ہی تھی وہ کھی گئی تھی ۔ ' میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس واقعہ کو کھی آ تھی وں دیکھی گئی تھی ۔ کے بعد اب سی کو از کارکی گئیا تھی۔ ' میں جب کھوری جا تھی تو جہ بی تھی تو رہی کی تھی وہ کھی گئی تھی۔ ' کہ بعد اب سی کی کو شبو ہم بھی تھی۔ ' کہ بعد اب سی کہ تو رہی کی خوشبو ہم بھی تھی۔ ' میں جب کھوری جا تھی تو بھی کی تھی تھی گئی تھی۔ ' کی میں کو کھی گئی تھی۔ ' کی میں کی کھوری کی خوشبو ہم بھی گئی تھی۔ ' کی میں کہ کھی کی کھی گئی تھی۔ ' کی کھوری کی کھوری کی کو شبو ہم بھی گئی تھی۔ ' کی کھوری کی خوشبو ہم بھی گئی تھی۔ ' کی کھوری کی خوشبو ہم بھی گئی تھی۔ ' کی کھوری کی کھوری کی خوشبو ہم بھی گئی تھی۔ ' کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی خوشبو ہم بھی گئی تھی۔ ' کی کھوری کھوری ک

ریہ واقعہ امام بیمی نے متعد دسند ول ہے اور ابن سعد نے ذکر کیا ہے جبیہا کہ تفسیر مظہری میں نقل کیا ہے۔مندرجہ بالا جواہر نبوت کا خلاصہ مندرجہ ذیل امور ہیں:

اول: شبادت ایسااعلی دار فع مرتب بے کہ انبیاء کرام بیہم السلام بھی اس کی تمنا کرتے ہیں۔
دوم: مرنے دالے کواگر موت کے بعد عزت و کرامت اور راحت وسکون نصیب ہوتو دیا ہیں
دامی آنے کی خواہش ہر گزنہیں کرتا۔ البتہ شہید کے سمامنے جب شہادت کے فضائل وانعامات کھلتے
ہیں تواسے خواہش ہوتی ہے کہ بار بارد نیا ہیں آئے اور جام شہادت نوش کرے۔

سوم: حق تعالی شہید کو ایک خاص نوعیت کی ''برزخی حیات'' عطا فرماتے ہیں' شہداء کی ارواح کو جنت ہیں پرواز کی قدرت ہوتی ہے اور انہیں اذن عام ہے کہ جہال چاہیں آئیں جاکیں'ان کے لیے کوئی روک ٹوکٹہیں اور شبح وشام رزق سے بہرہ ورہوتے ہیں۔

چہارم: حق تعالیٰ نے جس طرح ان کو' برزخی حیات' سے متاز فرمایا ہے ای طرح ان کے اجسام کوروح کی اجسام بھی محفوظ رہجے ہیں۔ کو یا ان کی ارواح کو جسمانی نوعیت اور ان کے اجسام کوروح کی خاصیت حاصل ہوتی ہے۔

پنجم · موت ہے شہید کے اعمال ختم نہیں ہوتے نداس کی ترتی ورجات میں فرق آتا ہے بلکہ موت کے بعد قیامت تک اس کے درجات برابر بلند ہوتے رہتے ہیں۔

ششم جن تعالی ارواح شہداء کوخصوصی مسکن عطا کرتے ہیں جو یا توت وز بر مبداورسونے کی قند میوں کی شکل میں عرش اعظم ہے آ و برال رہے ہیں اور جنت میں جیکتے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔

ہمت ہے عارفین نے جن میں عارف باللہ حضرت شیخ شہید مظہر جان جاتال بھی شامل ہمیں۔ ذکر کیا ہے کہ شہید چونکہ اپنے نفس اپنی جان اورا پی شخصیت کی قربانی بارگاہ الوہیت میں پیش کرتا ہے اس لیے اس کی جز ااور صلہ میں اسے حق جل شانہ کی ججی ذاتی ہے سرفراز کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کو نمین کی ہر نعمت ہیج ہے۔ آب کے مسائل ج میں ۲۵۹۔

حكومت كيخلاف منگامول ميس مرفي والاورافغان چهاپه ماركياشهيدين؟

سوال: حکومت کے خلاف ہنگاہے کرنے والے جب مرجاتے ہیں یا افغان جیمایہ مار مرجاتے ہیں یا افغان جیمایہ مار مرجاتے ہیں یا ہندوستان کے مسلمان فوجی مارے جاتے ہیں یہ سب شہید ہیں یا ہمیں؟ کیونکہ یہ جہاد کے طریقے سے ہیں لڑتے اور ہنگاموں میں مرنے والوں کی نماز جناز و پڑھی جاتی ہے؟ اخبار میں کھا جاتا ہے کہ شہدا مکی نماز جناز وادا کی جارئی ہے؟

جواب: افغان جھاپہ ارتو ایک کا فرحکومت کے خلاف کڑتے ہیں ان کے شہید ہونے میں شہیں۔ ہندوستان کے مسلمان فوجی جب کسی مسلمان حکومت کے خلاف کڑیں ان کوشہید کہنا سمجھ میں نہیں آتا اور حکومت کے خلاف کڑی قسمیں ہیں ' بعض میں نہیں آتا اور حکومت کے خلاف بلووں اور ہنگا مول میں مرنے والوں کی کئی قسمیں ہیں ' بعض بے گناہ خود بلوا سیوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اور بعض بے گناہ خود بلوا سیوں والوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اور دنگا فساد کی پاداش میں مرتے ہیں اس لیے ان کے ہارے میں کوئی قطعی تکم مارے جاتے ہیں اور دنگا فساد کی پاداش میں مرتے ہیں اس لیے ان کے ہارے میں کوئی قطعی تکم مارے حاتے ہیں اس کے ان کے ہارے میں کوئی قطعی تکم مارے میں کوئی نامشکل ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۲۵ سائل میں مرتے ہیں اس کے ان کے ہارے میں کوئی قطعی تکم

كنيزول كأتتكم

سوال: آپ کی توجہ اسلام کے ابتدائی دور میں کنیز لونڈی کی طرف مبذول کراتا جا ہتا ہوں جبیا کہ سورۃ مومنون میں ارشاد خدا وندی ہے جواپئی شرم گا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بولا یا کنیزوں جوان کی ملک ہوتی ہیں اسلام میں اب کنیزلونڈی رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اور خلفاء راشدین کے دور میں کنیزر کھنے کی اجازت تھی یا نہیں؟

جواب: اسلامی جہاد میں جومر داور عور تیں قید ہوکر آئی تھیں ان کو یا تو فدیہ لے کرچھوڑ دیا جاتا تھایا ان کامسلمان قید یوں سے متبادلہ کرایا جاتا تھا ان کوغلام اور بائدیاں بنایا جاتا تھا۔ اس قسم کی کنبریں یا بائدیاں بشرط میہ کہمسلمان ہوجا کیں ان کو بغیر نکاح کے بیوی کے حقوق حاصل ہوتے تھے کیونکہ وہ اس شخص کی ملک ہوتی تھیں قرآن کریم میں و ماملکت ایسانکم کے الفاظ سے آئیس غلام اور بائدیوں کا ذکر ہے اب ایک عرصے سے جہازیس اس لیے شرعی کنیزوں کا وجوزییں آزاد عورتوں کو پکڑ کرفروفت کرتا جائز نہیں اور اس سے دویا ندیاں نہیں بن جاتیں! (آپ کے مسائل ۱۳۸۳ج۸)

#### كيا ہنگاموں ميں مرنے والے شہيد ہيں

سوال: \_حیدرآ باداورکراچی میں فسادات اور ہنگاموں میں جو بے تصور ہلاک ہورہے ہیں کیا ہم ان کوشہید کہ سکتے ہیں؟ کہ سکتے ہیں تو کیوں؟ ادر نہیں کہ سکتے تو کیوں؟ قرآن وسنت کی روشن میں اس کی وضاحت کریں۔

جواب:۔شہید کا دنیادی تھم میہ ہے کہ اس کو شمل نہیں دیا جاتا اور نہ اس کے پہنے ہوئے کپڑے اتارے جاتے ہیں' بلکہ بغیر شمل کے اس کے خون آلود کپڑوں سمیت اس کو گفن پہنا کر (نماز جنازہ کے بعد) فن کرویا جاتا ہے۔

شہادت کا بیتھم اس مخص کے لئے جو: اے مسلمان ہو کا ۔ عاقل ہو کا ہو ہو ہے۔ وہ کا فروں کے ہاتھوں سے مارا جائے یا میدان جنگ جی مرا ہوا پا یاجائے اوراس کے بدن پر تل کے نشانات ہوں کا قالوں سے مارا جائے یا میدان جنگ جی مرا ہوا پا یاجائے اوراس کے بدن پر تل کے نشانات ہوں کا اوراس کے بدن پر تل کے نشانات ہوں کا اوراس کے بدن پر تا ہوئا وہ اپنی مدا فعت کرتے ہوئے مارا جائے یا کسی مسمان نے اس کو آلہ جارجہ کے ساتھ ظلما قبل کیا ہو۔

۵۔ میر مخص مندرجہ بالاصورتوں میں موقع پر ہلاک ہوگیا ہواور اے کچھے کھانے پینے کی'یا علاج معالیج کی'یاسونے کی'یا وصیت کرنے کی مہلت ندفی ہو'یا ہوش وحواس کی حالت میں اس پر نماز کا وقت ندگز را ہو۔

٧-اس پر پہلے سے مسل واجب ندجو۔

اگرکوئی مسلمان قبل ہوجائے گرمتنذ کرہ بالا پانچ شرطین میں سے کوئی شرط نہ پائی جے تو اس کوغسل دیا جائے گا اور و نیوی احکام کے اعتبار سے شہید نہیں کہلائے گا۔البتد آخرت میں شہداء میں شار ہوگا۔

#### اس دور میں شری لونڈ بوں کا تصور

سوال: شرقی اونڈی کا تصور کیا ہے؟ کیا قرآن شریف میں بھی اونڈی کے ہارے میں پھو کہا

گیا ہے؟ میں نے کہیں سنا ہے کہ قرآن پاک کا قرمان ہے کہ مسلمان چار ہو ہوں کے علاوہ ایک

نونڈی رکھ سکتا ہے اور اونڈی سے بھی جسمانی خواہشات پوری کی جاسکتی ہیں؟ اگر زمانہ قدیم شرعی

لونڈی رکھنا جائز تھا جیسا ہوتا رہا ہے تو اب بیہ جائز کیوں نہیں ہے؟ پہلے وتوں میں اونڈیاں کہاں

سے اور کس طرح سے حاصل کی جاتی تھیں جہاں تک میں نے پڑھا اور سنا ہے زمانہ قدیم میں

لونڈیوں کی خرید وقر وخت ہواکرتی تھی اب بیسلملہ نا جائز کیوں ہے؟

# لونڈیوں پر یا بندی حضرت عمرؓ نے لگائی تھی

سوال: لونڈی کا لکھنا میچے ہے یا کہیں اوراس کے ساتھ میاں ہوی والے تعلقات بغیر نکاح کے درست ہیں یا کہیں؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لونڈ یوں پر پابندی لگائی تھی حالا نکہ اس سے پہلے نی سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات حسنین کے گھروں میں لونڈ یوں ہوتی تھیں جو کہ جنگ کے بند بعد بطور مال ننیمت ملتی تھیں؟

جواب: شرعاً لونڈی سے مراد وہ مورت ہے جو کہ جہادیس بطور مال نتیمت کے جاہدین کے ہاتھ تد ہوجا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوجائے تو اس کے ساتھ جنسی تعلقات جائز ہیں۔ شیعہ جموث بولتے ہیں کہ حضرت عمر رضی امتد تعالی عنہ نے لونڈ بول پر بابندی لگائی تھی بلکہ آپ خور فرما کیں تو شیعہ اصول کے مطابق نہ لونڈ بوں کی اج زت ثابت ہوتی ہے نہ سیدوں کا نسب نا مہ ثابت ہوتا ہے

کیونکہ جیسا کہ او پر تکھا لونڈی وہ ہے جو جہاد سے حاصل ہواور جہاد کی مسلمان عاول خلیفہ کے ماتحت ہوسکتا ہے خلافت راشدہ کے دورکوشیعہ جن الفاظ سے یاد کرتے ہیں وہ آپ کومعلوم ہے۔ جب خلفائے ثلا شکی خلافت سے تہدوئی تو ان کے زمانہ ہیں ہونے والی جنگیں بھی شرعی جہاد نہیں ہوئیں اور وہ شرعی جہاد نہیں اور وہ شرعی جہاد نہ تھا تو جولونڈیاں آ کیں تو ان سے تہتے شرعاً جائز نہ ہوا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند اور حضرات حسین کے پاس شرعی لونڈیاں کہاں سے آگئی تھیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند اور حضرات حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور دور ش کوئی جہاد کو خرات میں رضی اللہ تعالی عنہ اور دور ش کوئی جہاد کا فروں سے نہیں ہوا کونڈیاں آ کیں تمام سید جو حسن بانو کی نسل سے ہیں بی نسب اس وقت سے کا فروں سے نہیں ہوا کونڈی ہوں اور شرعی تب ہو بھتی ہیں کہ جہاد شرعی ہواور شرعی جہاد جب کہ سیسر کیا جا تا ہے کہ بیشری ہوتو معلوم ہوا کہ شیعہ یا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کوشری حکومت کا فرعی علام بہا کی دسم کے متعلق کومت ایس کی علام بہا ہی دسم کے متعلق کومت ایس کی عالم میں بانے کی رسم کے متعلق کومت کا فردگی غلام بہا نے کی رسم کے متعلق

سوال: (۱) غلام لونڈی بنائے کا رواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے بے یا پہلے بی سے تھا؟ اس کی مختصر تاریخ

(۲) لونڈی اپنے ، لک کے لیے بغیر نکاح کے بھی حلال ہے اگر ہے تو یہ کیوں اوراس میں کیا حکمت ہے؟ (۳) و در حاضر میں لونڈی رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

(۳) اگرکوئی مسلمان آ دمی لونڈی رکھنا چاہے تو اس لونڈی کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا غیرمسلم کوچھی رکھ سکتا ہے؟

(۵) پہلے زمانے میں کس قدر اونڈی رکھتے تھے اور اس دور میں کس قدر رکھنے کی اجازت ہے؟ (۱) اونڈی کے لیے پر دوضر دری ہے یا نہیں؟ اگر ضروری ہے تو کیا وجہ اور نہیں ہے تو کیا وجہ ہے؟ (۷) اونڈی کی اولا د آزاد ہے یا غلام؟

(٨) ما لك ك مال ميس لوند ك اوراس كي اولا دوارث ب يانيس؟

جواب: غلام اورلونڈی کارواج اسلام سے پہلے ہے ہے۔ اکثر و بیشتر یہ جنگ کے نتیجہ میں

ہے جنی و نیا جس جب جنگ و قبال کا آغاز ہوا ہے اس وقت ہے اس رواج کی بنیاد پڑی ہے۔

پر رواج تقریباً و نیا کی تمام اقوام و ممالک جس تھا۔ اولاً جب و شمن مقبوض ہوتے تو ہے رہی ہے تقل کر دیے جاتے تھے پھراس جس پھراصلہ جو دوئ ہوتو ہطر یقدرائج ہوا کہ جو قیدی خطرناک ہوتے ان کوئی کر دیا جاتا کم و روقید ہوں عورتوں اور بچوں کوئی ہے معاف رکھا جاتا کم فدمت کے لیے ان کوغلام اور لونڈی بنالیا جاتا۔ اسلام نے اس قدیم اور مروجرتم کی مخالفت نہیں کی۔ اگر مخالفت کرتا تو ہور ہوتا کیونکہ اس زمانے کی سیاسی اور معاشرتی حالت کے پیش نظر ایسا کرنا غیر مفید اور خلاف مصلحت تھا۔ بین الا توامی روابط ایسے مضبوط نہ تھے کہ ایک ملک کا قانون دوسرے ملک پراٹر ڈالآا اس مصلحت تھا۔ بین الا توامی روابط ایسے مضبوط نہ تھے کہ ایک ملک کا قانون دوسرے ملک پراٹر ڈالآا اس مصلحت تھا۔ بین الا توامی روابط ایسے مضبوط نہ تھے کہ ایس کہ تقرب اطمینان سے ہمارے قید یوں کوئی ہمارے باتھ ہے یہ مصبیتیں پہنچ سکتی ہیں جہاں تک احترام نسانیت کا تعالی ہے اسلام نے اس جذبے کی قدر کی اور الیک مصبیتیں پہنچ سکتی ہیں جہاں تک احترام نسانیت کا تعالی ہوجائے۔ بایں بھر بہت کی قدر کی اور الیک معادات جونادی کے جاتر و میں جن کے جاترام نسانیت کا تعالی ہوجائے۔ بایں بھر بہت کی قرابیاں اور غلط مفادات جونادی کے حسان کے جاتران کے جاتر ہو اسے بیا ہوتا کہ جو ریز کر دیں جن کے نتیجہ ہیں وفتہ رفتہ ہیں ہوجائے۔ بایں بھر بہت کی قرابیاں اور غلط مفادات جونادی کے سلسلہ جس ماصل کے جاسکتہ تھوان کو یک گئت فتم کر دیا۔ مثال :

(۱) لونڈیوں سے بدکاری کروا کر کماتے تھے تو تر آن نے کہا (ولاتکر هوا فتياتکم على البغاء) (سور وتور)

لینی تم اپنی لونڈ یوں کو زیا پر مجبور نہ کرو گھر کے کام کاج اور اپنی راحت کی خاطر غلام اور لونڈ یوں کونکاح کی اجازت نہیں ویتے تھے اس پر ارشاد خدا وندکی ہوا (انک حوا الا یامی منگم النح) تم اپنی بن بیا بی مورتوں اور ایئے نیک غلام ولونڈ یوں کا نکاح کرادو۔ (نور)

(۳) پہلے اونڈی غلام کے ساتھ حیوانوں جیسابرتاؤ کیا جاتا تھالیکن اسلام نے تعلیم دی کہ یہ تہمارے بھائی بہن ہیں جن کوانڈ تعالی نے تمہارے ہاتھ تنے (اور تمہارے تابع) کر دیا ہے اس سہرارے بھائی جن کی رشتہ تنم نہیں ہوتا دہ بدستور باتی رہتا ہے۔ لہذا تم پر لازم ہے کہ مساوات برتو یہاں تک کہ کھانے اور پہنے ہیں بھی مساوات رکھو جوتم کھاؤوی ان کو کھلاؤ ۔ جیسالباس تم پہنوویسا بیان کو پہناؤان سے ان کی استطاعت کے مطابق خدمت لواور کوئی ایسا کام سپر دکر دوجوان کی

طافت سے باہر ہواور سخت ہوتوان کی مدد کرواور فرمایا کہ جوکوئی اپنے غلام سے ختی کا معاملہ کرے تو وہ جنت میں ہیں جائے گا اور فرمایا کہ جوابیے غلام کو بلاتصور مار پہیٹ کرے یا طمانچہ مار دے تواس کا کفارہ ہے کہ اس کوآ زاد کردے۔

(۳) ایک مخص نے سوال کیا کہ میں اپنے غلام کی خطا پر کتنی باردر گذر کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ روز اندستر مرتبہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ روز اندستر مرتبہ معاف کرتا رہ مطلب یہ کہ مزا دیئے ہے بچہ وفات کے دفت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ریتی کہ فرماز کی پابندی کرواور غلام با ندی کے ساتھ اچھا سلوک کرواس تعلیم کا بیاثر ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کے قصور پراس کو گوشائی کی پھر نادم ہوئے اور تو بہرک کے مشام کے اسرار پر گوشائی کی ۔ آپ رضی غلام سے کہا کہ تو میری گوشائی کراس نے انکار کیا 'بالآخر آپ کے اصرار پر گوشائی کی ۔ آپ رضی اللہ تعالی کراس نے انکار کیا 'بالآخر آپ کے اصرار پر گوشائی کی ۔ آپ رضی اللہ تعالی کو شائی کراس نے انکار کیا 'بالآخر آپ کے اصرار پر گوشائی کی ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا زور سے اور فرمایا میں قیامت کے دن کی سزا سے ڈرر ما ہوں 'ایسے واقعات بہت ہیں جن کانفل کرنا دشوار ہے۔

(۳) اسلام نے (فک وقید) غلام اور قری گردن چیزانے اور آزاد کرنے کوموجب اجر عظیم قرارویا ہے۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو ضدائے پاک۔ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے تمام اعضاء کوجہنم کی آگ سے نجات دے گار حتی کہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے تمام اعضاء کوجہنم کی آگ سے نجات دے گار حتی کہ اور کرشے کہ بھی بردی فضیلت آئی ہے اور ہرایت دی ہے کہ جوکوئی اپنی لونڈی کو ادب سلمائے بینی آچی تربیت کرے اور حسن اخلاق کی تعلیم ہرایت دی ہے کہ جوکوئی اپنی لونڈی کو ادب سلمائے بینی آچی تربیت کرے اور حسن اخلاق کی تعلیم و ساور سدھارے پھراس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کرلے تو اس کے لیے دوگن اجرواتوا بہا کہ خورت کی اس کے ساتھ نکاح کر بیات تیں ان کا بیاٹر ہوا کہ ہزار دل کی تعداد میں غلام لونڈی آزاد کی حضرت صدیق آ کبڑ نے تربیہ مسلم اللہ علیہ وسلم نے بذات الشریف تربیہ میں ہزار آزاد کیے حضرت عبدالرحن بن عوف نے تمیں ہزار آزاد کیے حضرت عبدالرحن بن عوف نے تمین ہزار آزاد کیے خضرت عبدالرحن بن عوف نے تمین ہزار آزاد کیے خضرت عبدالرحن بن عوف نے تمین ہزار آزاد کیے خضرت عبدالرحن بن عوف نے مناز پڑھے گا اللہ تعالی عنہ ہر جمد کو ایک آزاد کیے ۔ حضرت عباس نے ستر می آزاد کیے ۔ حضرت عمان رشی گان بڑھے گا

اس کوآ زاد کردوں گا۔حضرت عائشہ صنی اللہ تعالی عنہانے انہتر ۲۹ آزاد کیے۔حضرت عبداللہ بن عمرٌ نے ایک ہزار آ زاد کے۔حضرت ذوالکلاع حمیریؓ نے ایک بی روز یس آٹھ ہزار آزاد کیے۔ (الرق في الاسلام ج استحاسا!) (سلسله ندوة المصنفين دهلي)

(۵) ان اصول ارشادات کے علاوہ جزئیات اور تغصیلی احکام میں بہت می صور تیں ایس ہیں کہ غلام خود بخو وآ زاد ہوجا تاہے۔جیسا کہ:

(٢) غلام كسى ايسيخف كى ملك مين أحميا جواس كا قريبي رشته دار ( ذي رتم محرم تما) مثلاً بحائی اب چھا ماں بالڑ کے کی ملک میں آ حمیا۔

(٢) كوئى حربى كافرمسلمان غلام كودارالاسلام ئے خريد كردارالحرب ميں لے كيا توبيغلام وہال تنجے بی آ زاد ہوجائے گا۔

(m) ما لک ہے جس لونڈی کا بچہ پیدا ہوا تو ما لک کی وفات کے بعدوہ یونڈی آ زاد ہے۔

(٣) چندصورتس اليي جي جبال قانوني يا خلاقي مطالبهوتا ہے كهذه م آزادكيا جائے۔مثلاً

(1) قُلِّ خطاکے کفارہ میں غلام آ زاد کیا جائے۔

(۲) كفاره ظياريس

(٣) كفاروتم

(٣) كفاره صوم ميس غلام آ زاد كميا جائے۔

(۵) اینے غلام کوطمانچہ مارے تواس کا کفارہ غلام آزاد کر ناتھ ہرایا۔

(٢) سورج كرئن مين غلام آ زادكر \_\_\_

(۷) جا تد گرئن میں غلام آ زاد کرے۔

(٨)ايصال تُواب كے ليے آزادكر بے۔

ال طرح قدم قدم غلام لونڈی آ زاد کرنے کی ترغیب وتا کیدفر مائی اورسم غلامی ختم کرنے کی کوشش کی۔ فرمان فاروتي آتخضرت ملى الله عليه وسلم كےعلاوہ حعنرت عمر فاروق اعظم رضي الله تع لي عشه نے اینے دورخلافت میں چندفر مان جاری کے جن کے نتیجہ میں نہصرف میک بیشارغلام آزاد ہو محت بلكه بنیادی طور برآ زادی کی چند صورتیں سامنے آئیں۔ مثلاً فرمان جاری کیا گیا: (۱) صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مرتد تبائل کے لوگ لونڈی غلام بنائے سکتے ہیں۔ان سب کوآزاد کیا جائے۔

(۲) میراصول قائم کردیا کداہل عرب بھی کسی کے غلام ہیں بنائے جاسکتے۔ان کا قول ہے کہ (لایستوق عربی) بینی عرب کا کوئی آ دمی غلام ہیں بنایا جاسکتا۔(الفاروق حصد دوم صفحہ ۸۷ بحوالہ فتوح البلدان صفحہ ۳۱۱)

(٣) نەزى كوغلام بنائىت بىر\_

(٣) زمانہ جاہلیت ہیں جوغلام بنائے گئے ہیں پھرانہوں نے اسلامی دوربھی دیکھا ہے <del>کو</del> وہ اپنی قیمت ادا کرکے آ زاد ہو جا کیں۔ ما لک ( راضی ہو یا ناراض ) ( الرق فی الاسلام فتح الباری نہا ہیدوغیرہ ) مسلمانوں پر ہرمعالمہ کا شرقی تھم جانتا نغروری ہے اس کی تحکمت ومصلحت معلوم کرنا ضروری نبیں اور حکست معلوم کرنا ہرکس وناکس کا کام بھی نبیں ہے۔ لبندا ہرمعاملہ میں حکمت کے دریے ہوتا غلظ ہےاور حکمت کے جاننے پڑ عمل موقو ف رکھنا بغاوت ہےاوراس کے عدم ادراک پراس کوخلاف تحكمت ومصلحت ماننا ممرابی ہے اگر کسی معاملہ کی تحکمت سمجھ میں نہ آئے تو اپنی فہم کا قصور سمجھے کہ شرعی تحكم خلاف تحكمت نبیس موتا۔ اپنی فہم كاقصور ہوتا ہے كہ ايك بار بارش برى توايك بزرگ نے كہاا ہے اللہ کیے موقعہ کی بارش برسائی عیب ہے آواز آئی کہ بتاؤہم نے بے موقعہ کب برسائی ہے۔ بزرگ نے یہ آ وازی انہیں احساس ہوا کہ بارگاہ ضداوندی کی شان میں گتاخی سرز د ہوئی ہے وہ بیہوش ہوکر گر یڑے۔ غرض کے شرعی حکم مصلحت سے خالی نہیں ہوتا 'لونڈی بغیر نکاح کے اپنے مالک کے لیے حلال ہاں میں بھی بڑی مصلحت و حکمت ہے۔ ہم کیا مجھ سکتے ہیں ہمارے لیے قرآن مجیدنے فیصلہ فرمایا ب: "وها اوتيتم من العلم الا قليلا" (يعني تم كوبهت تحور اديا كياب) (سوره بني اسرائيل) ا كرشارع عليه الصلوٰة والسلام نونذ بول كى حلت كے ليے نكاح لا زم فر ماتے تو خودلونذ بول كو بڑی وشواری چیش آتی تو قر آن مجید میں ہے کہ خدا وئد کریم تنہارے لیے مہل اور آسانی کا ارادہ قر مائے میں اور تمہیں دشواری اور مشکل میں ڈالنائمیں جائے۔ یوید الله بکیم الآیہ (بقرہ) یاد رہے کہ شریعت میں مالک کے لیے اونڈی کی حلت کا تھم کسی خراب منشاء وبرے مقصد کے لیے بیس بلکہ وہ مراسرمعاشی و تبذیبی مصلحت اور لونڈیوں کی خیرخواہی ہے۔

لونڈی کے لیے نکاح کی حاجت اس لیے نہیں کہ شریعت نے لونڈی کی ملکیت کو جواز وطی

کے لیے نکاح کا قائم مقام بنادیا ہے جس طرح ایجاب وقبول سے نکاح کا انعقاداور ملک ہفعہ کا
عاصل ہوجانا لیعنی حق ترتیع (منکوحہ سے وطی کاحق) محص اعتبار شری ہے۔ای طرح لونڈی کے ملک
میں آجانے سے حق ترتیع کا حاصل ہوتا بھی شرعی اعتبار ہے تو اس کے جواز میں شرعاً وعقلاً کسی شک و شبری گنجائش نہیں ہے۔

یہ واضح کرویتا ہی مناسب ہے کہ اعتبار کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔مثلاً بحریوں وغیرہ و حیوانات اور پرندوں کے حلال ہونے کے لیے ذرج کرنا (ہم اللہ اللہ اکبر کہہ کرکائن) شرط اور ضروری ہے۔ بغیر ذرج کے حلال ہوئے۔ برخلاف مجھلی کے کہاس کی حلت کے لیے ذرج شرط منہیں ہے وزج کے بغیر ہی کھا گئے ہیں۔ مجھلی کا قبضہ میں آ جانا اور اس کا مالک ہونا ہی اس کے ذرج شرط ہیں ہے قائم مقام ہے حالا مکہ وونوں قسموں کے حیوانات جا ندار ہیں لیکن ایک کے لیے ذرج شرط ہو اور لونڈی کی حلت کے دوسرے کے لیے شرط نہ ہواور لونڈی کی حلت کے لیے شرط نہ ہواور اس کی ملیت کو قائم مقام نکار سمجھا جائے تو اس ہیں کیا خلاف عقل ہے۔اب یہ بات کہ مملوکہ لونڈی ثکاح کے بغیر کیوں حلال ہے؟ یہاں ایجاب و تبول اور نکاح کی قید کیوں نہیں تو بات کہ مملوکہ لونڈی ثکاح کی قید کیوں نہیں تو بات کہ مملوکہ لونڈی ثکاح کی قید کیوں نہیں تو بہلی بات تو ہیہ کہاس کی ضرورت ہی نہیں۔

یعی نکاح میں ایجاب و قبول اس لیے ہوتا ہے کہ ایک خاص طرح کا فائدہ جس کا آپ کوئی خبیں ہے شرعاً آپ کو اس کا حق حاصل ہوجائے۔ یہاں جب خریداری اور ملکیت کے باعث آپ پوری بائدی اور اس کے جملہ حقق ق کے مالک ہوگئے تو اس فائدہ کے بھی مالک ہوگئے جو نکاح کے ذریعہ حاصل ہواکر تا ہے اب نکاح تحصیل حاصل (حاصل شدہ چیز کو حاصل کرنا) اور قطعاً فضول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے سلسلہ میں ارشادر بائی ہے: (ان قبت عنوا بامو الکم) یعنی خوا تین کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے کلام اللی نے بیشر طقر اردیا ہے کہ کچھ مال پیش کیا جائے جس کومہر کہا جاتا ہے اب اگر بائدی کا نکاح کسی غیر شخص سے کیا جائے تو یہ مال (مہر) بائدی کا مالک لے گالیکن اگر بائدی کا نکاح خود مالک سے ہوتو سوال ہیہ کہ مال یعنی مہرکون و سے گا اور

کون کے گا۔ باندی جب تک باندی ہے تن ملکت سے محروم ہے وہ کسی چیز کی ما لک نہیں ہوسکتی اس کے پاس جو یکھ ہے وہ مالک کا ہے اب کیا مالک سے لے کر مالک کو دے دے اور مالک خود ہی مطالبہ کرنے والا بھی ہوا ورخود ہی اوا کرنے والا بھی بیدا یک ندات ہے۔ شرعی تھم اور قانون نہیں بن سکتاس میں اور بھی دقتیں ہیں جس بنا و پر نکاح کی قید خلاف حکمت تھی۔

مثلاً بیکرجب بیرباندی آزاد آدی کی کفونیں ہے تواس کوشو ہرمیسر آنامشکل ہوگا جس کا اثر میہ ہوسکت ہے جوعنداللہ غیرمجبوب ہوسکت ہے کہ جنسی آوارگی ہیدا ہوجس کو کتاب اللہ میں فاحشہ اور فحشاء قرمایا گیا ہے جوعنداللہ غیرمجبوب اور بدترین خصلت ہے۔ پس شریعت نے بیصورت جویز فرمائی جواگر چہ فی الحال نکاح کی صورت نہیں رکھتی گرنتیجہ کے لحاظ ہے نکاح کی شان پیدا کردیتی ہے کیونکہ باندی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد مالک کی ملکیت ناقص ہوجاتی ہے بینی اس کوفروخت کرتا جائز نہیں رہتا وواس کے بیبال بچول کی مال گھر کی گھرستن اورا ہے مالک کی بوی کی طرح رہے گی اور مالک کے انقال کے بعد آزاد ہوجائے گی وارثوں کونہیں دی جاسکتی نے فروخت کی جاسکتی ہے۔

موجودہ زیانے میں لونڈیاں ملنی دشوار ہیں شرعی ہاندیوں کے لیے جوشرا نظ ہیں وہ اس زیانہ میں ملنی مشکل ہیں۔ لبندالونڈی نہیں رکھ سکتے اگر کسی جگہ لونڈی کا رواج ہوتو شرعی تحقیق کے بغیر معتبر نہیں اور نکاح کے بغیراس کے ساتھ صحبت جا ترنہیں۔علامہ شامی لکھتے ہیں:

ولا سيما السرارى اللاتى يؤخذن غنيمة في زماننا للتيقن بعد مه قسمة الغنيمة في زماننا للتيقن بعد مه قسمة الغنيمة فيبقى فيهن حق اصحاب الخمس وابقية الغانمين. (شاميه ج٢٠صفحه ٣٩٢)

(یعنی ہمارے زمانے میں جولونڈ یاں بطور غنیمت حاصل کی جاتی ہیں وہ شرعی لونڈ یاں نہیں ہیں) اور ان کے ساتھ صحبت جائز نہیں کیونکہ اس کا یقین ہے کہ مال غنیمت کی جس طرح تقسیم ہونی چاہیے وہ پس جو شخص میں) یعنی اصحاب خمس اور باتی مجاہدین ) ان کے حقوق رہ جاتے ہیں (تو کسی بائدی پر بھی پوری طرح جائز ملک ٹابت نہیں ہوتی ) شرعی لونڈ یاں اور ہیں جو جنگ اور جہاو ہیں گرفتار کرکے مال غنیمت میں شامل کرلی گئی ہوں اور امیر یعنی خلیفة المسلمین یا اس کے نائب نے ان

كودارالحرب سے اسى اسلامى علاقد (دارالاسلام) ميں لاكر قاعدہ شريعت كے مطابق تقيم كيا ہؤ وارالسلام میں لانے اور امیر کی تقسیم سے مسلے لونڈی کسی کے لیے حلال نہیں جتی کہ امام نے یا افتکر نے اعلان کردیا ہو کہ جس کے قصد میں لونڈی آئے وہ اس کی ہے تب بھی دارالاسلام میں لائے بغیر قضر کرنے والے عازی ومجاہد کے لیے حلال نہیں۔اس زمانے میں بیقوانین کہاں ہیں۔اسلامی قانون جہاد کے بموجب قاعدہ بیے کہ دشمن سے جو مال بطور غنیمت حاصل بواس کا یا نچواں حصہ بیت المال کے لیے علیحدہ کرلیا جائے جوضرورت مندفقراء مسکینوں مثلاً بتا می اور بیواؤں کو دیا جائے باتی جار جھے غاز بوں اور مجاہدوں میں تقسیم کیے جائیں۔ جب تک مال غنیمت اینے ملک یعنی دإرالاسلام میں ندآ جائے اس وقت تک تقسیم درست نہیں اور جب تک تقسیم ند ہوا ورمشترک مال ہے اس میں سب کاحق ہے۔البتہ جب امرتقتیم کرے گاتو جوجس کے حصہ میں آئے گی وہ اس کے ليحلال ہوگی جس طرح لؤكى كاولى جس سے لؤكى كا نكاح كراد ساس كے ليے وہ حلال ہوجائے اس سے پہلے نہیں ای طرح امیر باندی کا ولی ہے جس کو مالک بنادے اس کے لیے وہ بچند شرائط طلال ہوجاتی ہے پھراس مالک کوحق ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بیج وے یا بطور عطیہ دے کر مالک بناد ہے تو اس کے لیے وہ حلال ہوجاتی ہے۔ای طرح کوئی لونڈی وراشت میں منتقل ہوتی رہی ہے تو آج بھی شری باندی ہے اوراس کا مالک اس کور کھ سکتا ہے اس کے لیے حلال ہے مراسی باندی اس زماند میں کہاں ہے۔ بظاہرای باندی کااس زمانے میں کم از کم ہندوستان میں وجود نہیں ہے۔ باندی کسی بھی ند ب كى كى بھى نسل كى بومملوك بن سكتى ہے كيكن مجامعت صرف اسى سے جائز بوسكتى ہے جومسلمان یاالل کتاب (عیسائی) (یا یمودی) مومشر که یعنی بت پرتی لونڈی سے مجامعت جائز نہیں ہے؟

شری لونڈی حسب طافت وحسب حیثیت جنتی بھی جا ہے رکھ سکتا ہے کوئی تعداد معین نہیں ہے لیکن ہاند یوں کے لیے جو تو اعد ہیں وہ بہت نازک ہیں انہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً جس لونڈی سے وطی کرئی اس کے قریبی رشتہ دار (مثلاً بہن خالہ پھوپھی بھانجی بھیتجی وغیرہ) سے وطی کرنا جا ترنہیں رہی۔ اگر چاس کی ملکیت میں کیوں نہ ہوجیت کہ نکاح کی صورت میں نا جا تزہے مہاں بھی نا جا تزہیں دہا جا کر جہاس کی ملکیت میں کیوں نہ ہوجیت کہ نکاح کی صورت میں نا جا تزہے مہاں بھی نا جا تزہی لونڈیوں کے لیے آزاد تورتوں کی طرح سخت پردے کا تھم نہیں ہے کیونکہ اس کے ذمہائے آقا کی خدمت ضروری ہے خاتگی و بیرونی کام کرنے ہوتے ہیں اس وجہ سے پردہ کے معاملہ میں شریعت نے لونڈی کو آزاد تورتوں کی طرح مکلف نہیں بنایا ہے؟

لونڈی کی جواولاد آقامے پیدا ہووہ آزاد شار کی جائے گی۔(الجو هر قد النیو قد ج ۲ ص ۱۸۸) مالک کے مال میں لونڈی دارث نہیں ہاں مالک کی اولاد (جواس باندی کے پیٹ ہو) وارث ہوگی۔(فاّوکی رجمیہ)

تبليغ اور جهاد

سوال: ایک صاحب کا کہنا ہے کہ بلنے والے جہاد ہیں کرتے میں نے ان سے کہا کہ وہ جہاد ہے منع بھی نہیں کرتے اور دین کے مختلف شعبے ہیں۔ انہوں نے تبلنغ کو اختیار کیا ہے تو اس پر وہ کہنے گئے کہ پورے دین پر چلنا چا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بھی کی ہے جبکہ تبلیغی جماعت کے ایک صاحب فرماتے ہیں کہتم لوگ جہاد ہور جنگ میں فرق ہوتا ہے۔ آ نجناب سے جواب کی درخواست ہے کہ فرمائی کس کا مؤقف سے ہے؟ جواب کی درخواست ہے کہ فرمائی کس کا مؤقف سے ہے؟

الحددلله جلمه فتم بوكي